

ما بهنامه بنیات کراچی میں دارالافتاء جَامِعْ عُلوم اسْلامِیْ بنوری ٹاون کے شاتع شدہ فناوی اور فقتی مقالات کا وقیع کمی ذخیرہ



ترتيب ونخين مجلي<sup>د</sup> ومحت قيق ألمامي مجارك عوت في قيل ألامي

جلدسوم الصوم الحج النكاح الطلاق الحقوق والمعاشرة الامارة والقضاء الوقف

> مُنْ كَتَّتُ بِهُمُولِدِيْتُ مُنْ كَتَّتُ بِهُمُولِدِيْتُ مِعِمِت العِمِسُ أَمِ الاسِلاييت ملامه محريوسف بنوري ثاؤن كراجي پاكستان علامه محريوسف بنوري ثاؤن كراجي پاكستان

| فآوی بینات ( جلد سوئم )                         | ,     | كتابكانام     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| رفقاء دارالا فتآء                               |       | رّبيت وتخ تاج |
| مكتبه بينات جامعه علوم اسلاميه بنوري ٹاؤن كراچي |       | ناشر          |
| رمضان ١٣٢٧ه _ اكتوبر٢٠٠١ء                       |       | سناشاعت       |
| در رئنگ ریس - کراجی فون : 2723748               | القار | مطبع          |

#### www.ahlehaq.org

مُخْتُلَتُهُ بِهِ الْمِلْكِيتِ الْمِحْتِ الْمُحْتِ الْمِحْتِ الْمُحْتِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِي الْمُحْتِقِ الْمُعِلِي الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِي الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِي الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُ

## فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | كتاب الصوم                                                                 |
| ^    | رؤيت ملال                                                                  |
| ~~   | رؤيت ہلال شرعی نقطه نگاه                                                   |
| ۳۹   | مفتيان كرام اور ماہرين فلكيات توجه فر مائيں                                |
| ٣١   | ریڈیوٹیلیفون کے ذریعہ رؤیت ہلال کا ثبوت                                    |
| ۵۳   | حیا ند کی رؤیت <b>می</b> ں مطلع کا فرق                                     |
| ۵۸   | اختلاف مطالع كاتكم                                                         |
| ٦٣   | ہوائی جہاز کےعملہ ہے متعلق روز ہ کے مسائل                                  |
| 79   | روز ہ کے مسائل                                                             |
| ۷°   | مسائل دمضان                                                                |
| Al   | روزہ کے چندمسائل                                                           |
| ۸۷   | شوال کے چھروزے                                                             |
|      | تاب الحج                                                                   |
| 9.   | پاک و ہند کے میقات                                                         |
|      | پ کربہ درے بیات<br>پاک وہند کے حجاج کے لیے میقات کا مسئلہ                  |
| 1•۵  | پ ک رہ مدر بے بال سے میں ہاستہ<br>بوڑھی عورت بغیر محرم کے جم پرنہیں جاسکتی |
| III' |                                                                            |
| 1111 | عورت کابغیرمحرم کے حج پرجانا<br>مقصل میں زیر درجانا                        |
| Iri  | مقروض پا کستانی عوام پر حج کامسکله                                         |

#### www.ahlehaq.org

| صفحه | بامين                                                              | مف                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1172 | سائل                                                               | 320                   |
| 11-  | مين تمتع كاجواز                                                    | ج بدل                 |
| ITT. | ام ومسجد نبوی کی حدو دروضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کا حکم | مسجدالحر              |
|      | كتاب النكاح                                                        |                       |
| IMY  | مورت کامسلمان سے نکاح                                              | قاديانىء              |
| 101  | لمريقے پرنکاح کا حکم                                               | قاد يانی              |
| 100  | ری سے نکاح                                                         | سنيه كاغي             |
| 100  | برسیدے نکاح                                                        | سيده كاغ              |
| 100  | کے منکر سے صالحہ کا نکاح                                           | شريعت.                |
| 102  | یی سے نکاح                                                         | رضاعی به              |
| 101  | واوران سے نکاح کے اثرات                                            | كتابيات               |
| 124  | ح ہے یا وعدہ نکاح؟                                                 | منگنی نکار            |
| 191  | ميں ايك حديث كي تحقيق                                              | خطبه نكار             |
| r•r  |                                                                    | مسئله كفو             |
| r+0  | یا عسلیٰ الله علیه وسلم کی شادیوں پرشبهات کی وضاحت                 | خاتم الانب            |
| 111  | ے وقت حضرت عا ئشہ کی عمر نوسال تھی                                 | رخصتی کے              |
|      | تتاب الطلاق                                                        |                       |
| ri7  | 93                                                                 | طلاق کے               |
| 190  |                                                                    | طلاق ثلا              |
| 240  | ث<br>صحیح طریقه<br>کاضحے طریقه                                     | طلاق ثلا.<br>خلع لد.ر |
| 772  | 6 في طريقية                                                        | 0 یے                  |

| صفحه |                       | مضامين                            |
|------|-----------------------|-----------------------------------|
|      | كتاب الحقوق والمعاشرة |                                   |
| ~~~  | om III                | غيرمسلم كىعيادت وتعزيت            |
| rri  | ز پورصدقه کر علق ہے   | خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی اپنا  |
| rrr  |                       | بہو کے حقوق                       |
| ***  | نون                   | غصب شده جائیداد کاانگریزی قا      |
| P41  |                       | حکومت کاکسی کی زمین غصب کرن       |
| P44  | يه كاحكم              | راه چلتے آ دی کوسلام اور تارک جمع |
| r2.  |                       | مصافحه ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھ  |
| r21  |                       | عیدملنا-شکریدادا کرنے کاطریقہ     |
| 727  |                       | مغربي مما لك كى شهريت لينے كا حكم |
| r29  | عام ا                 | غیرمسلم مما لک کے متعلق متعددا <  |
| MAI  |                       | والدین کی فرمانبرداری کی حدود     |
|      | كتاب الإمارة والقصناء |                                   |
| MAT  |                       | کیاعورت حکمران بن عمّی ہے؟        |
| ror  | _شبہات کے جوابات      | عورت کی سر براہی                  |
| D+4  |                       | ووٹ کی شرعی حیثیت                 |
| ۵۱۲  |                       | خليفهاور باغئ كامصداق             |
| ۵۱۵  |                       | قضاء قاضي كانفاذ                  |
| ۵۱۸  | ت میں فیصلہ           | غيرمسلم عدالت كااسلامي معاملات    |
| ara  | الت کے فیصلے کا حکم   | مسلمانوں کے حق میں غیر سلم عد     |
|      |                       |                                   |

www.ahlehaq.org

| صفحه |    | مضامين                                                           |
|------|----|------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۸  |    | عائلی قوانین پرمخضرتبصره                                         |
| مسم  |    | اسلامی سزاؤں کے متعلق حکمرانوں کاروییاورذ مہداری                 |
| orr  | 26 | مسلمان کےخلاف شیعہ کی گواہی                                      |
| ۵۳۸  |    | ز بردی جرم کا قر ارکرانا                                         |
|      |    | كتاب الوقف                                                       |
| ۵۵۲  |    | شرائط وقف اورمحكمه اوقاف                                         |
| ۲۵۵  |    | متولى وقف كىشرا ئط اورا ختيارات كاشرعى حكم                       |
| ۸۲۵  |    | مساجد کی شرعی اہمیت                                              |
| ۵۷۸  |    | غيرمسلم اورتغمير مسجد                                            |
| 4.4  |    | عارضی مسجدا ذن عام کے بعد شرعی مسجد بنتی ہے یانہیں               |
| ۸•۲  |    | مسجد کے لیے وقف کی گئی عمارت کا حکم                              |
| 410  |    | مسجد کی د کان کاغیرشرعی استعمال                                  |
| 412  |    | مسجد کے او پر اسکول کا قیام                                      |
| 411  |    | فنڈ برائے تعمیر مسجد                                             |
| 479  |    | كارپار كنگ ميں مسجد كاحكم                                        |
| 411  |    | مسجد کے لیےوقف جائیداد پر قبضہ اور دوسرے مقاصد کے لیےاستعال کرنا |
| 757  |    | شرعی مسجد کوشه پید کرنا                                          |
| 4rm  |    | مسجد کی جگہ تفریکی مقام بنا ناحرام ہے                            |
| 444  |    | مساجد کا د فاع ہرمسلمان پرِفرض ہے۔                               |

# كتاب الصوم

www.ahlehaq.org

## رؤيت ہلال

''رؤیت ہلال کا مسئلہ'' کے عنوان سے مولا نامجہ جعفر کھلواری کا ایک مضمون اپریل ایم ایم میں ایم نامیہ '' ثقافت لا ہور' میں چھپاتھا، جے ابتدائی تعارفی نوٹ کے اضافے کے ساتھ '' ادارۃ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لا ہور' نے کتا بچ کی شکل میں'' رؤیت ہلال' کے نام سے شائع کیا ہے، مندرجہ ذیل تحریمیں رؤیت ہلال کی وضاحت اور مولا ناموصوف کے خیالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے'۔

موصوف کے اس کتا بچہ کا موضوع، یہ بتانا ہے کہ رؤیت ہلال کا تھم فن فلکیات پراعتما دکرنے سے بھی پورا ہوسکتا ہے، موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادگرامی سے کیا ہے:
صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته فان اغمی علیکم فاقدروا له'
رواہ الستة الاالترمذی .(۱)

''حپاندد نکی کرروزه رکھواور جپاند د نکی کرافطار (عید) کرواگر مطلع غبارآ لود ہو تواس کا ندازه کرلو۔''

موصوف کاخیال ہے کہ: یہاں اگر''رؤیت' کے معنی کی وضاحت ہوجائے تو مسئلہ بڑی حدتک صاف ہوسکتا ہے۔ چنانچہ وہ ،المنجد،اقرب الموادالبتان،القاموس،لسان العرب،نتہی الارب اورمفردات راغب وغیرہ کے حوالوں سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ:اس میں شک نہیں کہ رؤیت کے حقیقی معنی چثم سرہی سے دیکھنے کے ہیں،لیکن دوسر ہے جازی معنوں میں ہی اس کا استعال کثرت سے ہوا ہے اس لئے گویارؤیت کے معنی میں، نام ہوجانا'' چنانچہ کوئی تمیں جالیس جگہ قرآن میں بھی لفظ رؤیت کا ستعال حقیقی

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری -باب قول النبی الله: إذا رأیتم الهلال فصوموا النج - ۲۵۲۱. الصحیح البخاری -باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال والفطر لرؤیته - ۲۵۲۱. الصحیح لمسلم -باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال والفطر لرؤیته - ۲۵۲۱. سنن ابی داؤد-باب اذا أغمی الشهر ۱۸۲۱ ط:میرمحمد کتب خانه. سنن ابن ماجه باب ماجاء فی صوموا لرؤیته النخ ص ۱۱ ط:قدیمی

معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے اس لئے فاضل مؤلف کے نزدیک رؤیت ہلال کوچشم سرکے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی بلکہ ان کی رائے میں فن فلکیات پراعتماد کر کے بھی وہ اپناایمان بالکل محفوظ کرسکتے ہیں۔

یہاں بیسوال پیداہوتاہے کہ اگررؤیت ہلال کوچٹم سرکے ساتھ مخصوص بردینا موسوف کے نز دیک''غیرمعقول''ہے تو کیا پیطر زفکرمعقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتابیں کھول کر بیٹھ جائے اور بید دعویٰ کرے کہ چوں کہ فلاں لفظ حقیقی معنی کے علاوہ متعدد مجازی معنوں کے لئے بھی آتا ہے اس لئے عر فأوشر عأاس كے جو حقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ غیر معقول ہیں مثلاً ضرب ،، كالفظ لغت كے مطابق كوئى پياس ساٹھ معنوں كے لئے آتا ہے اس لئے "ضرب زيد عمر ا" كے جملے سے عرف عام میں جومعنی لئے جاتے ہیں یعنی زیدنے عمروکو ماراوہ غیرمعقول اورغلط ہیں۔کیااسے صحت مندانہ استدلال کہاجاسکتا ہے؟ اور کیا بیہ انداز فکراور طرز استدلال اہم ترین مسائل کے صحیح حل کی طرف رہنمائی کرسکتاہے؟اس بات ہے کس کوا نکارہے کہ رؤیت کالفظ حقیقی معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدد سے دوسرے مجازی معنوں میں بھی بھی بولا جاتا ہے، مگررؤیت ہلال کی احادیث میں بیلفظ کس معنی میں استعال ہوا ہے؟اس کے لئے لغت کی کتابوں کا بوجھ لا دنے کے بجائے سب سے پہلے تو اس سلسلہ کی تمام احادیث کوسا منے رکھ کرید دیکھنا جا ہے تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس سیاق میں کس معنی کے لئے استعال فرمایا ہے، پھریدد کھناتھا کہ صحابہ تابعین اورائمہ مجتہدین نے اس سے کون سے معنی سمجھے ہیں ،امت اسلامیہ نے قرناً بعد قرنِ اس سے کیامراد لی ہے اور عرف عام میں جاند دیکھنے کے کیامعنی سمجھے جاتے ہیں؟ لغت ہے استفادہ کوئی شجرۂ ممنوعہ نہیں بلکہ بڑی اچھی بات ہے،کسی زبان کی مشکلات میں لغت ہی سے مددلی جاتی ہے، اورکسی غیرمعروف لفظ کی تحقیق کے لئے ہر شخص کو ہروقت ڈ کشنری کھو لنے کاحق حاصل ہے لیکن جوالفاظ ہرعام وخاص کی زبان پرہوں ان کے معنی عامی سے عامی شخص بھی جانتا ہو، اور روزمرہ کی بول حال میں لوگ سینکڑوں باراتھیں استعال کرتے ہوں۔ان کے لئے ڈیشنری کے حوالے تلاش کرنا کوئی مفیز ہیں بلکہ شایداہل عقل کے نز دیک بے معنی مشغلہ، بے سود کاوش اورایک لغوحر کت کا نام دیاجائے کہ اگرکوئی دانشمندلغت بینی میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شرعی اور عرفی معنوں

کوغیرمعقول قراردینے گے،اس کے لئے ڈکشنری میں جولفظ وضع کیا گیا ہے،اس سے سب واقف ہیں۔
تاہم اگر''رؤیت'' جیسے معروف اور بدیہی لفظ کے لئے کتاب کھولنے کی ضرورت وافا دیت کو
سلیم بھی کیا جائے تو اس کی کیا تو جیہ کی جاسمتی ہے کہ''رؤیت کاست' (۱) نکا لتے وقت فاضل مؤلف نے
لغت سے بھی صحیح استفادہ نہیں کیا، نہ ان قواعد کو ملحوظ رکھنا ضروری سمجھا جوائکہ لغت نے رؤیت کے مواقع
استعال کے سلسلہ میں ذکر کئے ہیں جبکہ وہ ان ہی کتابوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے دیا ہے
مثلا، لفظ''رؤیت' مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتو وہاں عینی رؤیت یعنی سرکی آنکھ سے دیکھنا مرادہ وتا ہے
اور جب دومفعولوں کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہوں گے جاننا، معلوم کرنا۔ (۱)

یا بید که رؤیت کامتعلق کوئی محسوس اورمشاہد چیز ہوتو وہاں حسی رؤیت مراد ہوگی لیعنی بچشم سرد مکھنااور جب اس کامتعلق کوئی سامنے کی چیز نہ ہوتو وہاں وہمی خیالی یاعقلی رؤیت مراد ہوگی (۳) یا بید کہ رأی ر،أ،ی، کے مادہ سے مصدر جب "دؤیة" آئے تواس کے معنی ہوں گے آئکھوں سے دیکھنااوراگر

<sup>(</sup>۱) موصوف نے لغت کی مدد سے رؤیت کاست بیز کالا ہے'' گویارؤیت کے معنی ہیں علم ہوجانا'' گویا اہل لغت نے اس کے معانی اور ان کے مواقع استعال کے تفصیلی بیان کی جوسر در دی مول لی ہے وہ سب فضلہ ہے ۔خلاصہ ومغزاورسّت صرف اتنابر آمد ہوا کہ'' رؤیت کے معنی ہیں علم ہوجانا''۔

<sup>(</sup>۲) الرؤية بالعين تتعدى الى مفعول و احد و بمعنى العلم يتعدى الى مفعولين (الصحاح للحوبري) ١٥٣٧، الروية بالعين تتعدى الى مفعولين (الصحاح الحوبري) منظور الافريقي من منطور المعارف بيروت مصر ماده رأى رؤيت: ديدن بيشم واين متعدى بيك مفعول است ودانستن اين متعدى بدومفعول (منتهى الارب ١٦٢٣ عبدالرحيم بن عبدالكريم صفى پورى) درأى، دؤية ديدن بيشم متعدالى مفعول ودانستن متعدى الى مفعولين (الصراح من الصحاح من ٩٥٥ ابوالفضل محمد بن عمرالجمال القرشي)

<sup>(</sup>٣) ملاحظه وامام راغب اصفهانی کی المفردات فی غریب القرآن و ذلک اضرب بـحسب قوی النفسس بالحاسة و مایجری مجواها .....الخ

يعنى رؤية .ورأيته فى المنام رؤيا .ورأيته رأى العين .ورأيته ارأة . رأيت الهلال .ورأينا الهلال الهلال . ورأيته المنام رؤيا .ورأيته رأى العين .ورأيته ارأة . رأيت الهلال .ورأينا الهلال . ورأيته المنام محمود بن المحمود بن ال

" د أی" آئے تو اس کے معنی ہوں گے۔ دل ہے دیکھنااور جاننا۔اورا گر" دؤیا" آئے توعمو مااس کے معنی ہوں گے خواب میں دیکھنااور بھی بیداری کی آنکھوں ہے دیکھنا۔ (۱)

ممکن ہے مواقع استعالی کے بیقواعد کلیہ نہ ہولیکن عربیت کا سیحے ذوق شاہد ہے کہ بیا کثر و بیشتر سیحی ہیں، یوں بھی فنی قواعد عموماً کلی نہیں ،اکثر ی ہی ہوتے ہیں۔ان متیوں قواعد کے مطابق''رؤیت ہلال''کے معنی سرکی آنکھوں سے چاند دیکھنا بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن ائمہ لغت نے حقیقی اور مجازی معنوں کوالگ الگ ذکر کرنے کا التزام کیا ہے انہوں نے رؤیت ھلال کو حقیقی معنی یعنی چشم سرسے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے (۲) اسی طرح جن حضرات نے ''فروق الفاظ''کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ رؤیت ھلال اور قبصر کے معنی ہیں چاند دیکھنے کے لئے ہلال کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھنا۔ (۳)

فاضل مؤلف کے علم وتفقہ کے پیش نظران کے بارے میں یہ برگمانی نہیں کی جاسکتی کہ یہ تمام اموران کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے یا یہ کہ دوہ ائمہ لغت کی صحیح مراد بجھنے سے قاصر ہوں گے مگر حبرت ہے کہ موصوف ان تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اس ادھوری بات کو لے اُڑے کہ' رؤیت کا لفظ چونکہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے لہذا رؤیت ہلال کوچشم سرے مخصوص کرنا غیر معقول ہے' جو حضرات کسی موضوع پر حقیق کے لئے قلم اٹھا کیں اوراتنے بڑے پندار کے ساتھ' ہم کسی رائے کو خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہل علم کی جو قتین کے لئے قلم اٹھا کیں اوراتنے بڑے پندار کے ساتھ' ہم کسی رائے کو خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہل علم کی حرف آخر نہیں جمعتے'' ان کی طرف سے کم نظری ، تسابل پہندی یا پھر مطلب پرتی کا بیہ مظاہرہ بڑا ہی افسوں ناک اور تکلیف دہ ہے جب' رؤیت' جیسے بدیہی اور'' چشم دید'' امور میں ہمارے نے محققین کا بیہ حال ہوتو عملی ، نظری اور یہچیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رہی ، بالغ نظری اور اصابت رائے کی تو قع ہی عبث ہے۔ بہتو خیرا نمہ لغت کی تصریحات تھیں ، دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ماہرین فلکیات ، جن کے قول یہ تو خیرا نمہ لغت کی تصریحات تھیں ، دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ماہرین فلکیات ، جن کے قول

<sup>(</sup>۲،۱) رأى رؤية يعنى روية . ورأيته في المنام رؤيا . ورأيته رأى العين . ورأيته ارأة . رأيت الهلال . وترأينا الهلال .....ومن المجاز : فلان يرى لفلان اذا اعتقد فيه (اساس البلاغة لجار الله ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري ١ ٢٠) ط: دار الكتب المصرية . القاهرة

<sup>(</sup>٣) فإن نظر الى افق الهلال لليلة ليراه قيل تبصره. فقه اللغة للامام ابومنصور عبدالملك بن محمد الثعالبي ص ، ٣٠ ا / -ط: مصطفى البابي الحلبي مصر

پراعتاد کرنافاضل مؤلف کے نزدیک حفاظت ایمان کاذر بعہ ہے، ان کے یہاں بھی رؤیت ھلال کے معنی مرکی آنکھوں سے دیکھناہی آتے ہیں، مزید بیا کہ ان کے یہاں اس رؤیت کے دودر ہے ہیں۔ طبعی ،ارادی ۔ اگر ہلال افتی سے اتنی بلندی پر ہوکہ وہ بلاتکلف دیکھا جاسکے اسے وہ'' طبعی رؤیت'' قرار دیتے ہیں۔ اوراگراتنی بلندی پر نہ ہوبلکہ اتنا نیچے اور باریک ہوکہ اعلی قشم کی دور بینوں کے بغیراس کادیکھنامکن نہ ہواسے ''رؤیت ارادی'' کانام دیاجا تا ہے۔ فلکیات کی تصریحات کے مطابق قابل اعتبار طبعی رؤیت ہے نہ کہ ارادی(ا) اور حضرات فقہائے کرام مور بعت اسلامیہ کے قیقی ترجمان ہیں، وہ بھی اسی پر متفق ہیں، کہ آنکھوں سے آنخضرت قابل کے ارشاد' صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته ،، میں رؤیت متی یعنی سرکی آنکھوں سے دیکھناہی مراد ہے(۱) اور اسی پرتمام سلمانوں کا اجماع وا تفاق ہے۔ (۲)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ'' رؤیت ہلال'' کے معنی سرکی آنکھوں ہے دیکھا قطعی طور پر متعین ہیں ، اس میں کسی قسم کے شک وشبہ اور تر دید کی گنجائش نہیں یہی معنی آنخضرت آئے ہے مبارک عہد ہے آج تک کے شک وشبہ اور تر دید کی گنجائش نہیں یہی معنی آنخضرت آئے ہے مبارک عہد ہے آج تک لئے جاتے رہے ہیں، یہی ائمہ لغت کی تصریحات ہے میل کھاتے ہیں، یہی فلکیات کی اصطلاح کے مطابق ہیں، یہی معنی مزاج شناسانِ نبوت (فقہائے کرامؓ) نے حدیث سے سمجھے ہیں، اور چودہ صدیوں کی

<sup>(</sup>۱) مراداز رؤیت طبعی است نه ارادی کرمتوسط منظار ہائے جنید بیکند ، چه دریں حالت ہلال قبل از انکه بحد رؤیت رسیده باشد ، دیده مے شود (زنچ بہا درخانی باب ہفتم در رؤیت ہلال ص ۵۵ طبع بنارس ۱۸۵۸ء بحواله سه ماہی مجلّه جامعه اسلامیه بہاول پور۔ایریل ۱۹۲۸ء ص ۵۱ مقاله مولانا عبدالرشید نعمانی)

<sup>(</sup>٢) بداية المحتهد لابن رشد القرطبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للمرؤية، والمرؤية انما تكون بالحس ،ولولا الاجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالخبر بظاهر هذا الحديث. ١ / ٢٨٥ كتاب الصيام . ط:مصطفى البابي مصر

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن لأبى بكر الجصاص الرازى. قال ابوبكر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" موافق لقوله تعالى: "يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج". واتفق المسلمون على ان معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان فدل ذلك على ان رؤية الهلال هى شهود الشهر – ١ ٢٣٣٠ – ط: دار الكتب العلمية بيروت ١ ١ ٢٣٣٠ – ط: دار الكتب العلمية بيروت ١ ١ ٢٣٣٠ – ط: دار الكتب العلمية بيروت ١ ١ ٢٣٨٠ – ط: دار الكتب العلمية بيروت ١ ١ ٢٠٥٠

امت مسلمہ بھی ای پرمشق ہے مگر فاضل مؤلف کے کمال کی دادہ بھیے کہ وہ ڈیشنری کی ناقص، ادھوری اور ہلکی پھونک ہے آسان وز مین کی ہر چیز کواڑا دیناچا ہے ہیں، کاش فاضل مؤلف ہے ہی جوش کیا جاسکتا طنز وشنیج کے طور پرنہیں بلکہ محض دینی فیرخواہی، اسلامی اخوت اور اخلاص کے طور پر کہ آپ نے اس مقام پر جوآسان راستہ اختیار کیا ہے۔ یعنی لغت کھول کر کسی لفظ کے متعدد معانی نکالواور پھر بلاتکلف اس لفظ کے شرعی معنی کومشکوک کرڈالو پر راستہ جتنا آسان اور مختر ہے، اس ہے کہیں زیادہ پر خطر بھی ہے۔ کوئکہ ہے حقیق واجتہاد کی طرف نہیں بلکہ۔ گتاخی معاف سیدھا تلہیں والحاد کی طرف جاتا ہے امت مسلمہ میں خدانہ کردے اس کی چلت ہوجائے تو بلا حدہ کی جماعت اسی غلط منطق سے صوم وصلو ق ، جج وزکو ۃ اور تمام اصطلاحات شرعیہ کومشخ کر عتی ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ صلوٰۃ کے معنی لغت میں سے بی آتے ہیں لہذا ارکان مخصوصہ کے ساتھ اسے خاص کردینا غیر معقول ہے، وقس علی ھذا ظاہر ہے کہ اس کا انجام دنیا میں امن واصلاح نہیں، انتشار اور فسادہ وگا اور آخرت میں دار المقو از نہیں، دار المبو اد ہوگا اللہ تعالی المبیت دیں تو اجتہا دخر ور میان انجھی طرح سے فرق کر لیجئے، تحقیق نئی تو اجتہا دخر ور میان انجھی طرح سے فرق کر لیجئے، تحقیق نئی ہو یا پر انہ الین ۔ خدار الیت نے معلی احتہا داور الحاد کے در میان انجھی طرح سے فرق کر لیجئے، تحقیق نئی ہو یا پر انی اس کاحق مسلم ! لیکن ۔ خدار الحراح الحقیق اور تلبیس دونوں کے حدود کو جدا جدار کھیئے۔

رؤیت ہلال کی احادیث حضرات عمر علی ، ابن مسعود ، عائشہ ، ابو ہریرہ ، جابر بن عبداللہ ، براء بن عازب ، حذیفہ بن الیمان ، سمرہ بن جندب ، ابو بکرہ ، طلق بن علی ، عبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن عمر ، رافع بن خدت کو فیر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ بھے ماجعین کی روایت سے حدیث کے متند مجموعوں میں موجود ہیں ، جنہیں اس مسئلہ میں کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لئے پیش نظر رکھنا ضروری تھا مگر موصوف نے اپنے خاص مقصد کا پردہ رکھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں سمجھی صرف ایک روایت جس کے آخری جملے میں قدر سے اجمال پایا جاتا ہے نقل کر کے فور اُلغت کارخ کر لیا ، آ ہئے چندروایات پر نظر ڈالیس اور پھر دیکھیں کہ صحابہ وتا بعین اور فقہائے مجتمدین نے ان سے کیا سمجھا ہے :

عن عبدالله بن عمررضى الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهرتسع وتسعون ليلة فلاتصومواحتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين (متفق عليه)(١)

'' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے مگرتم '' چاند دیکھے بغیر''روزہ نہ رکھا کرواور اگر (انتیس کا) چاندابریا غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی پوری کرلیا کرو۔''

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال لا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (متفق عليه )(٢)

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمات روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (انتیس کا) چاندد کیھے بغیر نہ تو روزہ رکھنا شروع کر واور نہ چاند کیھے بغیر روزے موقوف کرو،اورابریا غبار کی وجہ نے نظر نہ آئے تواس کے لئے (تمیں دن کا) اندازہ رکھو۔''

كتب عمربن عبدالعزيز (رضى الله عنهما) الى اهل البصرة: بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم زاد و ان احسن ما يقدر له ، انارأيناهلال شعبان لكذا و كذا، فالصوم ان شاء الله لكذاو كذا، الاان يروا الهلال قبل ذالك (٣)

''خلیفه ٔ راشد عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه نے اہل بصر ہ کوخط لکھا کہ: ہمیں

الصحيح مسلم-المرجع السابق.

مشكواة المصابيح، -باب رؤية الهلال -ص١٥٣ - واللفظ للبخارى

(٣) سنن أبي داؤد - كتاب الصيام- باب الشهر يكون تسعا وعشرين - ١ ٨ ١ ٣-ط: مير محمد .

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري -باب قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا الخ ....- ١ / ٢٥٦.

صحيح مسلم -باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته - ١ /٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى -المرجع السابق.

آئخضرت صلی الله علیه وسلم کی بی حدیث پینجی ہے۔ یہاں اسی مذکورہ بالا حدیث ابن عمرضی الله عنہ کامضمون ذکر کیااورا تنااضافہ کیا اور بہترین اندازہ بیہ ہے کہ ہم نے شعبان کا چاندفلاں دن و یکھا تھااس لئے ( تمیں تاریخ کے حساب سے )روزانشاء الله فلاں دن ہوگا ہاں چانداس سے پہلے (انتیس) کونظر آجائے تو دوسری بات ہے۔ عن حسین بن الحارث الحدلی ان امیسر مکة خطب ثم قبال: عهدالینا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ننسک للرؤیة فان لم نرہ وشہد شاهداعدل لنسکنا بشهاد تهماان فیکم من هواعلم بالله ورسوله منی، وشهد هذامن رسول الله صلی الله علیه وسلم و او مأبیدہ آلی رجل، قبال الحسین فیقلت لشیخ الی جنبی: من هذاالذی او ماالیه الامیسرقال: هذاعبدالله بن عمروصدق کان اعلم بالله منه فقال: بذالک امرنارسول الله صلی الله علیه و سلم . (۱)

حسین بن حارث جدلی فرماتے ہیں امیر مکہ نے خطبہ دیا پھر فرمایا آنخضرت کے ہمیں تاکیدا ہے کم دیاتھا کہ ہم عید، بقرعید صرف چاندد کھے کرکیا کریں اوراگر (ابریاغباری وجہ سے) ہم نہ دیکھ کیس (یعنی رفیۃ عامہ نہ ہو) مگر دومعتر اورعادل گواہ روئیت کی شہادت دیں تو ہم ان کی شہادت برعید، بقرعید کرلیا کریں، اورا یک صاحب جوحاضر مجلس تھے ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی اس مجلس میں بیصاحب موجود ہیں جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کھے احکام مجھ سے زیادہ جانے ہیں اورآ مخضرت کی کا جو کم اللی میں نے ذکر کیا یہ اس کے گواہ ہیں حارث کہتے ہیں میں نے این بیٹے ہوئے ایک بزرگ سے دریافت کیا: کون صاحب ہیں جن کی طرف امیر صاحب نے اشارہ کیا۔ کہا: یع عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما ہیں۔ اورامیر صاحب نے حکے کہا تھا، یہ واقعی خدا ورسول کے احکام کے بڑے عالم شے۔ عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمانے فرمایا: رسول

<sup>(</sup>١)سنن أبي داؤد -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ج- ١ ،ص- ٩ ١ ٣-ط: ميرمحمد

الله صلى الله عليه وسلم نے جمیں اسی کا حکم فر مایا ہے۔

عن ابن عمررضى الله عنهماقال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فعدو اثلاثين يوماً.

(رواه الطبراني كمافي تفسيرابن كثير واخرجه الحاكم في المستدرك بمعناه وقال صحيح الاسنادواقره عليه الذهبي) (١)

" حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ نے نئے جاند کولوگوں کے لئے اوقات کی تعیین کاذر بعد بنایا ہے۔ لہذا جاند کھے کرروز ہرکھواور جاند دیکھے کرافطار کروا گرمطلع ابرآ لود ہوتو تمیں دن شار کرلو۔"

عن ابن عباس رضى الله عنهماقال:قال رسول الله عنه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب اوقترة فعدو ثلاثين .(٢)

''حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا: چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو،اورا گرتمہارے اوراس کے نظر آنے کے درمیان ابریا سیا ہی حائل ہوجائے تو تمیں دن شار کرلو۔''

 <sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم للحافظ أبى الفداء ابن كثير -تحت قوله تعالىٰ: يسئلونك عن الأهلة -٢٢٥/١ - ط: سهيل اكيدُمي لأهور.

مـجـمـع الـزوائـد ومنبع الفوائد-كتاب الصيام- بـاب في الأهلة وقولـه صوموا لرؤيته-١٣٥/٣ - ط: دار الكتاب العربي .

المستدرك على الصحيحين للحاكم -كتاب الصوم -باب الطاعم الشاكر مثل الصائم - المستدرك على الصائم - 02/٢ رقم الباب: ٥٨٠-رقم الحديث: ١٥٤٩.

<sup>(</sup>۲) احكام القرآن للجصاص -باب كيفية شهود الشهر - ۱/۱ - ۲-دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان . المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الصوم -باب من صام يوم الشك - ۵۷/۲ - مرقم الباب : ۵۸۰ - رقم الحديث: ۵۷۹ .

"خضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت الله عنها ارشاد فرمایا: رمضان کاروزہ چاند دیچ کررکھا کرو پھرا گرتمہارے درمیان ابریا دھند حائل ہوجائے تو ماہ شعبان کی گنتی تمیں دن پوری کرلواور رمضان کے استقبال میں شعبان جی کے دن کاروزہ شروع نہ کردیا کرو۔"

"ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت کے ارشادفر مایا: رمضان سے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، بلکہ چاندو کیے کرروزہ رکھواور چاندو کیے کر افطار کرواورا گراس کے درے ابر حائل ہوجائے تو تمیں دن پورے کرلیا کرو۔"

عن ابى البخترى قال: خرجناللعمرة بيطن نخلة، قال: تَرَاءَ ينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس رضى الله عنهما فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: اى ليلة رأيتموه، قلنا: ليلة كذاو كذا،

<sup>(</sup>١) احكام القرآن -المرجع السابق- ٢٠٢١.

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي – ابواب الصوم –باب ان الصوم لرؤية
 الهلال والافطار له – ۱ ۲۸/۱.

المستدرك على الصحيحين للحاكم -كتاب الصوم -باب من صام يوم الشك-٥٥/٢-رقم الباب : ٥٨٠-رقم الحديث: ١٥٤٩.

فقال : ان رسول الله على مده للرؤية فهوللية رأيتموه، وفي رواية عنه قال: اهللنارمضان ونحن بذات عرق، فارسلنارجلاً الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان الله قدامده لرؤيته فان اغمى عليكم فاكملوا العدة. (۱)

عن ابسى هريسرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلثين (متفق عليه)(٢) حضرت ابوهريره رضى الله عنه فرمات بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم ن

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم - باب بيان انه لااعتبار بكبر الهلال .....الخ - ۳۳۹، ۳۳۹. وايضاً. والفتح الرباني لترتيب مسندللامام احمدبن حنبل الشيباني - باب ثبوت الشهر بروية الهلال .....الخ ۲۳۸/۹ - ط: دار الشهاب القاهرة.

<sup>(</sup>r) مشكوة المصابيح -باب رؤية الهلال - ١ / ١٢ ا

ارشاد فرمایا: چاند دیکھ کرروز ہ رکھواور چاند دیکھ کرافطار کرو، پھرا گروہ ابروغبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تمیں دن کی گنتی پوری کرو۔''

عن ابن عمرقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اناامة امية لانكتب ولانحسب، الشهرهكذا وهكذا وهكذاو عقدالابهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذايعني تمام الثلاثين . (متفق عليه) (۱)

حضرت ابن عمررضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:
ہم توامت امیہ ہیں اوقات کی تعین کے لئے حساب کتاب کی ضرورت نہیں (بس اتناجان
لوکہ) مہینہ بھی اتنا، اتنا، اتنا، وتا ہے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا: اور تیسری مرتبہ ایک
انگی بند فرمائی یعنی انتیس کا اور بھی اتنا، اتنا، وتا ہے یعنی پور نے میں دن کا۔''

" حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جبتم چاند دیکھ لوتوروزہ رکھا کرواور جب چاند دیکھ لوتب افطار کرو پھرا گرمطلع ابرآ لود ہوتو تمیں دن گن لو۔"

عن قيس بن طلق عن ابيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله الله الله الله عن الله عنه والله الله عنه الله الله عنه واقيت للناس صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتمو االعدة (٣)

طلق بن علی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں: رسول اللّه ﷺ نے فرمایا: اللّه تبارک وتعالیٰ نے ان ھلالوں (چاند) کولوگوں کے لئے عیمین اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، پس

<sup>(</sup>١) المِرجع السابق.

<sup>(</sup>r) الفتح الرباني -المرجع السابق ٢٣٨/٩. (r) المرجع السابق

جا ندد کیچ کرروز ہ رکھا کرواور جا ندد کیچ کر ہی افطار کیا کرو پھرا گرمطلع ابرآ لود ہونے کی بناء پروہ نظرنہآئے تو (تمیں دن) کی گنتی پوری کرو۔''

"ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ آنخضرت ﷺ جتناشعبان کے چاندکا اہتمام فرماتے تھے اتناکسی دوسرے ماہ کانہیں فرماتے تھے پھرچاندد کھے کررمضان کاروزہ رکھا کرتے تھے لیکن مطلع غبارا آلودہونے (اورکہیں سےرؤیت کی اطلاع نہ ملنے) کی صورت میں (شعبان کے) تمیں دن یورے کیا کرتے تھے۔"

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لاتقدموا الشهربيوم ولابيومين الاان يوافق ذالك صوماً كان يصومه احدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. (رواه الترمذي وقال: حديث ابى هريرة حسن صحيح والعمل على هذاعنداهل العلم) (٢)

"خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینے کی آ مدسے ایک دن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، البتہ اس دن کاروزہ رکھنے کی کسی کوعادت ہوتو دوسری بات ہے، بلکہ چا ندد کھے کرروزہ رکھواور چاند دکھے کرافطار کرو، اورا گرمطلع غبار آلودہونے کی وجہ سے وہ نظرنہ آئے تو تمیں دن یورے کرکے پھرافطار کرو، ا

عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: التقدموا

<sup>(</sup>١)سنن أبي داؤد -كتاب الصيام -باب إذا أغمى الشهر ج. ١ ، ١ ٨ ٣-ط: ميرمحمد

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذى - ابواب الصوم -باب لاتقدموا الشهر بصوم - ١٣٤١ . ط: ايج . ايم سعيد

الشهر حتى ترواالهلال اوتكملواالعدة، ثم صومواحتى تروا الهلال اوتكملواالعدة (١)

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں: آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: مہینے کی آمدے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کروجب تک کہ چاند نہ دیکھ لویا گنتی پوری نہ کرلو پھر برابرروزے رکھتے رہوجب تک کہ چاند نہ دیکھ لویا گنتی پوری نہ کرلو۔''

" حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت الله ارشاوفر مایا: رمضان سے ایک دودن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کروالا بیہ کہ اس دن روزہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو (مثلاً دوشنبہ یا پنجشنبہ کا دن ہو) بہر حال چا ندو کھے بغیرروزہ نہ رکھنے چرچا ندنظر آنے تک برابرروزے رکھتے رہواورا گراس کے درے بادل حائل ہوں تو تمیں کی گنتی پوری کرلوتب افطار کروو سے مہیندائیس کا بھی ہوتا ہے۔"

عن عبدالرحمن زيدبن الخطاب يقول: اناصحبنااصحاب النبى صلى الله عليه و سلم وتعلمنا منهم وانهم خدثوناان رسول الله صلى الله عليمه و سلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان اغمى عليكم فعدوا ثلاثين فان شهدذواعدل فصوموا وافطرووأنسكوا (٣)

<sup>(</sup>۱)سنن أبي داؤد -باب إذا اغمى الشهر - ١٨/١ ٣-ط:ميرمحمد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)سنن الدارقطني للإمام الكبير على بن عمر الدارقطني المتوفى ٣٨٥ ه - كتاب الصيام -باب الشهادة على رؤية الهلال ٢٠ / ١٣١ ..... -ط: دار الفكر للطباعة والنشر

''عبدالرحمن بن زید بن خطابٌ فرماتے ہیں :ہم آنخضرت کے کصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحبت میں رہے ہیں ،اوران ہی سے علم بھی سیکھا ہے ، انھوں نے ہمیں بتلایا کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: چاندد کیھ کرروزہ رکھو اور چاند دکیھ کرافظار کرو،اورا گرابروغبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو ہمیں دن شار کرلولیکن اگراس حالت میں دومعتبر اورعادل شخص رؤیت کی شہادت دیں ، تب بھی روزہ ،عید ، بقرعید کرو''
ان تمام احادیث کا مضمون مشترک ہے ،گر ہر حدیث کسی نے افادے پر مشتمل ہے ،اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے ،ان احادیث سے حسب ذیل اموراول نظر میں واضح طور پر مستفاد ہوتے ہیں :

(۱) اسلامی احکام میں قمری مہینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

(۲) قمری مہینہ بھی انتیس کا ہوتا ہے بھی تمیں کا۔

(۳)رؤیت ہلال میں سرکی آنکھوں سے جاند د کیھنے کامفہوم قطعی طور پرمتعین ہے،ان احادیث میں کسی دوسر مے معنی کےاختال کی گنجائش نہیں۔(۱)

(۴) قمری مہینوں کی تبدیلی کامدار چاندنظر آنے یا تمیں دن پورے ہونے پر ہے اگرانتیس کا چاند نظر آجائے تو نیام ہمیند شروع ہوجائے گاور نہ سابقہ ماہ کے تمیں دن شار کرنالازم ہونگے۔(۲) نظر آجائے تو نیام ہمیند شروع ہوجائے گاور نہ سابقہ ماہ کے تمیں دن شار کرنالازم ہونگے۔(۲) (۵) اگرافق پر ابر ،غبار ،سیا ہی یا اور کوئی چیز مانع رؤیت نہ ہوتو انتیس کے چاند کا ثبوت ''رؤیت

 <sup>(</sup>۱) بداية المجتهد لابن رشد القرطبي - كتاب الصيام - الركن الأول الزمان -تحديد زمان وجوب
 صوم رمضان بالرؤية -٣٨/٣ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

ما نصه : فإن العلماء اجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وعلى ان الاعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية ، لقوله عليه الصلوة والسلام : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته . وعنى بالرؤية اول ظهور القمر بعد السوال.

<sup>(</sup>۲) احكام القرآن -ابوبكر الجصاص الرازى - ۱ / ۲۰۲ - ط: دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان ما نصه : وقوله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين هو اصل فى اعتبار الشهر ثلاثين إلا أن يرى قبل ذلك الهلال فإن كل شهر غم علينا هلاله فعلينا ان نعده ثلاثين ، هذا فى سائر الشهور التى تتعلق بها الاحكام ، وإنما يصير الى اقل من ثلاثين برؤية الهلال .

عامہ'' سے ہوگا،جب پورے علاقہ یا ملک کے لوگ چاندہ کیضے میں کوشاں ہوں،اوراس کے باوجود عام رویت نہ ہوسکے، تو علاقے اور ملک کے صرف دوچار افراد کے دعوے سے'' رؤیت'' کا شوت نہیں ہوگا، چنانچہ ان احادیث طیبہ میں انفرادی شہادت قبول کرنے کا حکم مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں دیا گیا ہے اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں انفرادی شہادت کے بجائے اخاد أیت م (جبتم دکھو) فرما کر''رویت عامہ'' پر شوت ہلال کامدارر کھا گیا ہے، اور عقلاً بھی یہ بات بدیمی ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سراپاشتیاق بن کرافق پر کمنگی باند سے ہوئے ہوں اور کوئی چیز مانع رؤیت نہ ہواس کے باوجود''رؤیت عامہ'' نہ ہو سکے، تو ایس صورت میں ایک دوافراد کا یہ دعوی کہ'' ہم نے چاند دیکھا ہے''پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے کے مرادف ہے، ظاہر ہے کہ پوری قوم کو اندھایا ضعیف البصر قرار نہیں دیا جا ساتنا ہے، بلکہ اس کے بجائے اس انفرادی بیان ہی کوغلط ماننا ہوگا۔ بالخصوص جبکہ بلندو بالا چوٹیوں پر دیا جا ساتنا ہے، بلکہ اس کے بجائے اس انفرادی بیان ہی کوغلط ماننا ہوگا۔ بالخصوص جبکہ بلندو بالا چوٹیوں پر دور بینوں کی مدد سے بھی چاند نظرند آئے تو ان لوگوں کی غلط بیانی اور بھی واضح ہوجائے گا۔ (۱)

(٦) مطلع ابرآ لود ہوتو جیسا کہ احادیث بالا میں تصریح ہے، ہلال عید کا ثبوت کم از کم دومعتبر عادل اور دیانت دارگواہوں کی چیثم دید شہادت ہے ہوگا، (۲) صرف ایک شخص کی شہادت یا محض افواہی خبروں کا اعتبار نہ ہوگا۔ (۲)

(۱) احكام القرآن - ابوبكر الجصاص الرازى - ۲۰۳۱ - قال ابوبكر: انما اعتبر اصحابنا إذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير الذين يقع العلم بخبرهم لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة اليه ، والناس مامورون بطلب الهلال فغير جائز ان يطلبه الجمع الكثير و لا علة بالسماء مع توافى همهم وحرصهم على رؤيته ثم يراه النفرا يسير منهم دون كافتهم علمنا انهم غالطون غير مصيبين فأما ان يكونوا رأوا خيالاً فظنوه هلالاً و تعمدوا الكذب وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا اصل صحيح تقضى العقول بصحته، وعليه مبنى امر الشريعة والخطاء فيه يعظم ضرره ويتوصل الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الاصل.

(۲) اوردوييني شابدول كي گوائي دومعتراشخاص كي گوائي، جي "شهادت على الشباوت" كهاجا تا باى طرح قاضى كوفيلي يردوعادلول كي گوائي دومعترا القاضى) كاحكم بحي يمي به يونكديدونول بحي " مجت ملزم" بين ، كما صرح بالقوم يردوعادلول كي گوائي "شهادت على قضاءالقاضى) كاحكم بحي يمي به يكونكديدونول بحي " مجت ملزم" بين ، كما صرح بالقوم -

(٣) جوحضرات اختلاف مطالع کے قائل نہیں (اور ہمارے فاضل مؤلف ان ہی کے مؤید ہیں)ان کے (بقیہ صفحہ آئندہ)

(اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے لئے ، دوسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسلمان عادل یامستورالحال کی خبر بھی کافی ہوگی )(۱)

#### (4)ان حادیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ ہدایات پرنظرڈ الئے تو واضح ہوگا

#### (بقیہ سفحہ گذشتہ) نزدیک مندرجہ ذیل حدیث کامحمل بھی یہی ہے۔

عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل رمضان وانابالشام فرأنا الهلال ليلة الجمعة ،ثم قدمت المدينة في آخر الشهرفسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: انت رأيته ليلة الجمعة ؟ فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت ،فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أونراه ،فقلت: الاتكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . (سنن الى داؤرش: ٣٩١ ، منن التر مذى -ص: ٨٥)

ترجمہ: حضرت کریب فرماتے ہیں: ام الفضل بنت حارث (والدہ ابن عباس ) نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس شام میں بھیں ہوا ہوا ہوں مضان کا چاند مجھے شام ہی میں ہوا چنا نچہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند و یکھا ، پھر رمضان مبارک کے آخر میں مدینہ طیبہ واپس آیا، حضرت ابن عباس نے مجھ سے حال احوال دریافت کے ، پھر چاند کا ذکر آیا تو دریافت فرمایا: ہم نے جمعہ کی رات کود یکھا فرمایا: تو نے جمعہ کی رات کو ذکھا فرمایا: تو نے جمعہ کی رات کو ذور یکھا تھا ، میں نے کہا: اوگوں نے چاند کھے کرروز ہر کھا اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ فرمایا: تو نے جمعہ کی رات کو ذور یکھا تھا ، میں نے کہا: اوگوں نے چاند کھے کرروز ہر کھا اور حضرت معاویہ کے بھی کی روزہ رکھا در حضرت معاویہ کی کہا: تو کو جمعہ کی رات کو دیکھا ہوں کے ہم تو اپنی صاب سے ہمیں روز سے پور سے کریں گے اللیہ کہ خود انتیس کا چاند دیکھ لیس میں نے کہا کیا آپ حضرت معاویہ کی روزہ رکھنے (کے فیصلہ ) کو کافی خبیں سیجھے فرمایا: نہیں! (کیونکہ ہم وہاں کی رؤیت کا ہوت دو ثقہ گوا ہوں کی شہادت سے نہیں ملاء مرف تہار سے اور جن خبیں ہمیں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلح کا ختلاف معتبر ہے، وہ اس کی توجیہ کریں گے ، کہ چونکہ ہم علاقہ کا مطلع الگ ہے اس لئے حضرات کے زد دیکہ مطلع کی رؤیت دوسر سے علاقے والوں کے لئے گانی نہیں ،خواہ اس کا ہوت صبح شہادت سے بھی ہوجائے۔ ایک مطلع کی رؤیت دوسر سے علاقے والوں کے لئے گانی نہیں ،خواہ اس کا ہوت صبح شہادت سے بھی ہوجائے۔

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهماقال: جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان ،قال: أتشهد أن لا اله الاالله ،قال: نعم ، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟قال: نعم ،قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً (رواه ابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمى) (مشكوة المصابيح - ١٧٣١) (بقيم في آكنده)

كه آپ نے ثبوت ہلال كے لئے ايك قطعی اصول اور ضابط مقرر فر مایا ،انتیس كومطلع صاف ہونے كی صورت میں رویت عام کا اعتبار ہوگا اور مطلع کے غبار آلود ہونے کی صورت میں شہادت کا اعتبار کیا جائے گا اور دونوں مفقو دہوں تو تنیں دن پورے کئے جائیں گے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کاعمل اسی ضا بطے پر تھا ، صحابہ وتا بعین رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین اسی اصول کے یابند تھے۔اورامت مسلمہ کواسی قاعدے کی یابندی کا بار بارتا كيدى حكم فرمايا \_اورالحمد للدامت مسلمه نے اپنے نبی صلی اللہ عليه وسلم كی ہدایت کے بموجب اس كاخوب خوب التزام بھی کیا۔لیکن کسی حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سے ادنیٰ ملکے سے ملکا اشارہ اس طرف نہیں فرمایا کہاس اصول کو چھوڑ کرامت کسی مرجلے میں کسی دوسرے طریقہ پربھی اعتماد کرسکتی ہے کسی حسابی فن ہے بھی اس سلسلہ میں مددد ہے تی ہے۔ یاروزہ وافطار کے اوقات متعین کرنے کے لئے کسی دوسرے اصول کی طرف بھی رجوع کرسکتی ہے۔اب اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع فرمودہ اصول رویت کو چھوڑ کرکسی فن پر اعتماد کرنے اور اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرنے سے بھی منشاء نبوت پورا ہوسکتا تھا۔جبیبا کہ فاضل مؤلف اسے آنخضرت صلی اس للّٰدعلیہ وسلم کے سرتھو پنا جا ہتے ہیں (۱) تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کی جانب ہے ہمیں اس کا کوئی معمولی اشارہ ملنا جا ہے تھا ، یا کم از کم صحابہ و تابعین اورائمہ ہدیٰ کی طرف سے اس اصول نبوی سے ہٹ کرکسی دوسری راہ کواختیار کرنے کی گنجائش کا کہیں سراغ ملتا۔ لیکن اس کے برعکس ہم بیدد مکھتے ہیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لانکتب و لانحسب

(بقیہ صفحہ گذشتہ) ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے رمضان کا جاند دیکھا ہے (عام رؤیت نہیں ہوئی تھی) آپ نے فر مایا: کیاتم ،اللہ کی توحید کی قائل ہواس نے کہا: جی ہاں ،فر مایا: بلال!لوگوں میں اعلان کر دوکل روز ہ رکھیں۔

وعن ابن عسمر رضی الله عنهما قال: تر آء الناس الهلال ،فاخبرت رسول الله صلی الله علیه وسلم
انی رأیته ،فصام ،وامر الناس بصیامه رواه ابو داو د والدرامی (مشکوة المصابیح – ۱ / ۱۲)
حضرت عمرضی الله عنها فرماتے ہیں: لوگ چاند دیکھر ہے تھے۔ گرابر کی وجہ سے عام لوگوں کونظر نہیں آیا) ہیں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کونجر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، آپ نے میری خبر پرخود بھی روزہ رکھا اورلوگوں کوروزہ رکھنے کا تھم دیا۔
صلی الله علیہ وسلم کونجر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، آپ نے میری خبر پرخود بھی ہوزہ رکھا اورلوگوں کوروزہ رکھنے کا تھا ہے گئے تان
(۱) دور حاضر کی کم سوادی اور سے ظریفی کا ایک مظہر ہے بھی ہے، کہ جو چیز اپنے ذبمن عالی میں آئے اسے تھنج تان
کر بڑوں کی طرف منسوب کرو، اور جو چیز بڑوں سے صراحاً ثابت ہو، اس سے صاف مکر جاؤ، اورا گراس طرح نہ بن آتی

(ہم حساب کتاب نہیں کیا کرتے) کہہ کراوقات کی تعیین کے باب میں حسابی تخمینوں کی حوصلہ شکنی فرمائی کہیں دونوں ہاتھوں کے اشارہ سے المشہر ھکذا و ھکذا و ھکذا (مہینة اتنا اتنا اوراتنا ہوتا ہے) کہہ کرماہ وسال کے سلسلہ میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتمادی کا اظہار فرمایا ورنہ ظاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کبھی ۲۹ کا ہوتا کبھی ۳۰ کا ۔ دونوں ہاتھوں کو چھ دفعہ اٹھانے اور 'ھکذا" کا لفظ چھ دفعہ دہرانے کی بہنبت ۲۹، کسمی تھے۔ (۱) میں کاعدہ مختصر بھی تھا اور واضح بھی۔ اور آپ کے مخاطب ان ہندسوں سے نا آشنا بھی نہیں تھے۔ (۱)

کہیں۔فلانسے و مواحتی تروہ و لا تفطرواحتی تروہ (روزہ ندرکھوجب بتک چاندند کھے اوار افطار نہ کروجب تک چاندند کھے اوار افطار نہ کروجب تک چاندند کھے اور ماکررویت کے بغیر کسی اوع کے حسابی تخمینه پراعتماد کرتے ہوئے روزہ وافطار کرنے سے امت کوصاف صاف منع فرمایا۔اور کہیں چاند دیکھ کر''دوسری تاریخ کا ہے''نعرہ لگانے کو قرب قیامت کی علامت بتلا کر،جسمانی طریقوں پراعتماد سے نفرت دلائی،اوراسے دینی انحطاط اوردین تنزل کا مظہر قراردیا(۲)۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) ہوتواہے تاویل کے خراد پر چڑھاؤ'' خاندانی منصوبہ بندی'' سے لے کر'' سوشل ازم'' تک جو بات کسی کے ذہن نے اچھی سمجھی فٹ سے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر ڈالا مصابہ کرام کا حال یہ تھا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوارشادات انہوں نے ایک دو بارنہیں، بیسیوں بارا پنے کا نوں سے سنے ہوئے تھے۔ان کی روایت میں بھی حددرجہ مختاط تھے، مگر ہمارے یہاں اینے ذہنی وساوس کو آنخضرت سے منسوب کرناضروری سمجھا جاتا ہے۔

(٢) المعجم الاوسط للطبراني – من اسمه هيثم – ١ (٣٠٠ ١ – ط: مكتبة المعارف الرياض .

ونصه :عن انس بن مالك رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم:من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقاً وان يظهر موت الفجاء ة .

حضرت انس بن ما لک آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بمن جملہ قرب قیامت کی علامات کیہ ہے کہ چاند کوسامنے دیکھ کرکہا جائے گا، بیتو دوسری تاریخ کا ہے۔اورمساجدکوگز رگاہ بنالیا جائے گااورا چانک موتیں عام ہوں گی۔

کہیں بلااستثناءاہل نجوم کی تصدیق کو'' کفر'' سے تعبیر فرمایا ،مگر کسی موقع پر بھی بیت نظری کے اہلی کے اہل نجوم اہل نجوم کی تقویم پراعتاد کرتے ہوئے بھی جاند کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

ادھرقر آن کیم نے شرعی اصول اوقات کوچھوڑ کرکسی خودساختہ اصطلاح ہے ماہ وسال کی ادل بدل کو جو جاہلیت اولیٰ کا شعارتھا،'' ذیبا ہے فیی الکفر" اور زینۂ گراہی قرار دیا(۲)،ان تمام امور کوسا نے رکھ کر ہڑ مخص، جس کی چشم انصاف بندنہ ہوگئ ہو، آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ شوت ہلال کے شرعی اصول اور نبوی ضابطہ کو چھوڑ کر جنتری کے بھر وسے روزہ وافطار کرنا مزاج نبوت سے کہاں تک میل کھا تا ہے، منشاء شریعت کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اور فاضل مؤلف کے بقول اسے'' رویت کی ترقی یا فتہ تعییر'' کہنا اور برعت کو ایمان کا ذریعہ بتلا کراس کی پرچارکرنا کہاں تک بجاہے۔

ان احایث میں صحابہ و تابعین (رضی الله عنهم اجمعین ) کے طرز عمل کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ لم کے قائم کردہ'' اصول رویت'' پیختی سے کاربند تھے اور وہ باربارخطبوں میں ،اورنجی

(۱)) المنهل العذب المورود شرح سنن الامام ابى داود للشيخ محمود محمد خطاب السبكى - ٢٥/١- ط: اللمكتبة الاسلامية مانصه: وحسبك فى ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى :قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الاالله وقوله: صلى الله عليه وسلم ،من اتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى عليه وعلى آله وسلم (رواه احمد والحاكم) ومن احاديث المصابيح،من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر.

(۲) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لابن العربي - كتاب الصوم - باب ماجاء في الصوم
 بالشهادة - ۲۰۸/۳ - رقم الحديث: ۲۹۰ - ط: دار احياء التراث العربي. مانصه:

اوه يا ابن شريح: أين مسألتك الشريحية ،واين صوار مك السريحيه ،تسلك هذا المضيق في غير الطريق و تخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق ،مالمحمد والنجوم؟ و كأنك لم تقرأ قوله: " اما نحن امة امية لانحسب و لانكتب ،الشهر هكذا و هكذا و هكذا . " و اشاربيديه الكريمتين ثلاث اشارات و خفس بابهامه في الشالثة فإذا كان يتبرأ من الحساب الاقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على عن اكثر منه ،فما ظنك بمن يدعى عليه بعد ذلك ان يحيل على حساب النيرين ،وينزلها على در جات في افلاك غائبا ويقرنها باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال

مجلموں میں۔عہد الیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، هکذا امر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، کہہ کرامت کواسی اصول پرکار بندر ہے کی تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ پوراذ خیرہ حدیث وسیر چھان جائے، مگر آپ کوسی صحابی کے بارے میں پنہیں ملے گا کہ انہوں نے اس اصول رویت کوچھوڑ کرکی حمابی تخیینے پراعتما دکرنے کا فتو کی دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ بااتفاق امت، شریعت اسلامیہ نے شوت ہلال کے باب میں اہل حماب وفلکیات کی رائے کا اعتبار نہیں کیا ، بلکہ ان کی تحقیق کوسرے سے کا لعدم اور لغوقر اردیا ہے ، مثلاً فلکیات کی رائے ہو کہ فلال تاریخ کو جا ندہوگا ، لیکن رؤیت شرعیہ نہ ہو سکے تو با جماع امت اس رویت پراحکام جاری ہوں گے اور ماہرین فلکیات کی رائے لغوہوگی۔ (۱)

رہا بیسوال کہ شریعت نے احکام ہلالی کا مدار رویت پر کیوں رکھا ، فلکیاتی تحقیقات پر کیوں نہیں رکھا ؟ ، ہمارے نزدیک بیسوال ہی بے کل ہے ، بحثیت مسلمان ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم اچھی طرح بیہ تحقیق کریں کہ فلاں باب میں شارع نے کیا تھم دیا ہے ؟ جیمعلوم ہوجانے کے بعد شارع سے پوچھنے کاحق نہیں کہ بیت کہ نے کیوں دیا ہے ؟ کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلانتیجہ اس بات کا قطعی یقین ہے کہ شارع کی طرف سے جو تھم بھی دیا جاتا ہے ، اس سے خود شارع کی کوئی غرض وابستے نہیں ، بلکہ وہ سرا سر

رد المحتار على الدر المختار - ٣٨٤/٢ شرح الزرقاني على المؤطا - ٣٨٤/٢ ا احكام القرآن للجصاص - ١٣٥/١

وغیرہ وغیرہ یہاںسب کا نام دینا بھیممکن نہیں، چہ جائیکہ ان کی تصریحات بھی نقل کی جائیں،البتہ امام بیصاص رازی کی تصریح تو سن ہی لیجئے ۔ فرماتے ہیں:

فالقول باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين محارج عن حكم الشريعة وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه، لدلالة الكتاب والسنة واجماع الفقهاء بخلافه ــ ٢٠٢١. (٢)

"منازل قمراور فلکیات کے حساب پراعتماد کرتا تھم شریعت سے خارج ہے،اور بیالیی چیز نہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، کیونکہ کتاب اللہ سنت نبویہ اور اجماع فقہاء کے دلائل اس کے خلاف ہیں"

<sup>(</sup>۱) فتح البارى - كتاب الصوم - باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لانكتب و لانحسب ٢٧/٣ ١٠. عمدة القارى - كتاب الصوم -باب قول النبى الله لانكتب و لانحسب - ١٠/٩.

بندوں کی مصلحت کی پیش نظر دیا گیا ہے۔ بھی اس مصلحت کا اظہار مناسب ہوتا ہے ، بھی نہیں ہوتا ہیں کا ظہار مصلحت بہر حال اس حکم پر مرتب ہوگی ،خواہ بندوں کواس کاعلم ہویا نہ ہو،اس لئے وہ خود کسی مصلحت کا اظہار فرمادیں تو ان کی غایت عنایت ہے ،ورنہ بندہ کو بیت کب حاصل ہے؟ کہ وہ اس بات پر اصر ارکرے کہ پہلے اس حکم کی مصلحت بتلا نے تب مانوں گا (اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتلانے کی ہوتب بھی اس ذہنیت کے خص کوتو بھی نہیں بتلائی جاسمتی )

بہرحال ہمیں بیتحقیق کرنے کاحق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پر رکھا ہے یا نہیں اور اسے کسی درجہ میں قابل اعتبار قر اردیا ہے، یا بالکلیہ نا قابل اعتماد ،کیکن بیسوال ہم نہیں کرسکتے کہ شریعت نے ہلال کا مدار رویت پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا؟ ہوسکتا ہے کہ اس میں شارع کے پیش نظر بندوں کی بہت سی مصلحین ہوں ،اوروہ صرف رؤیت پر مرتب ہوسکتی ہوں اور فلکیات پر نہیں۔

مثلاً دوسری قوموں کی ماہ وسال کامدارتقو نمی حسابوں پرتھا،شارع نے اس امت کی انفرادیت کو مخفوظ رکھنے کے لئے جس طرح اور بہت سی چیز وں میں ان کی مشابہت سے امت کو بچانا جا ہا ،اسی طرح ان کی تقویمی مشابہت سے بھی امت کومحفوظ رکھنا جا ہا اس لئے ان کوایک مستقل نظام تقویم دیا۔ (۱)

یا ہوسکتا ہے کہ چونکہ دوسرے حسابی طریقوں سے اور سال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اختراعی اور تقریبی تھی ، چنانچہ انہیں اس کی نمی بیشی کو ہرابر کرنے کے لئے ''لیپ'' کی اصطلاح ایجاد کرنی پڑی ، اس کی بیشی کو برابر کرنے کے لئے ''لیپ'' کی اصطلاح ایجاد کرنی پڑی ، اس کی بیشی سے سام اسلام دین فطرت تھا، اس نے چاہا کہ امت اسلامیہ کے ماہ وسال کی تعین کے لئے ''رویت' اور مشاہدہ کا فطری طریقہ مقرر کیا جائے ، کیونکہ بیاختر اعی اور تقریبی طریقے اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے۔

یاممکن ہے اس امرکی رعایت رکھی گئی ہو کہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعبق پرنہیں بلکہ سادگی اور سہولت پررکھی گئی ہے اس لئے ''اسلام کے نظام تقویم'' کوبھی مشاہدہ اور رویت جیسے آسان اور سادہ اصول پرمبنی کیا گیا تا کہ اس نظام کے ''جزوکل'' میں مناسبت رہے اور اس باب میں امت تکلف اور

<sup>(</sup>۱)سداً لباب الإعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها وفطرها وفصولها . (اكمال اكمال العلم شرح مسلم للأبي -٣٠/٣٠)

مشقت میں مبتلانہ ہوجائے۔(۱)

یاممکن ہے اس چیز کالحاظ رکھا گیا ہو، کہ نظام تقویم بہر حال اوقات کی تعیین کا ایک ذریعہ ہے اور جو قوم ذرائع میں منہمک ہوکررہ جائے اکثر و بیشتر مقاصداس کی نظر سے اوجل ہوجاتے ہیں ،اور فطری طور پر ان کی صلاحیتیں ذرائع ہی میں کھپ کرضا گئع ہوجاتی ہیں ،اس لئے جاہا گیا کہ امت مسلمہ کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہوکر مقصدی صلاحیتیں کھو بیٹھنے کا ذرا بھی اندیشہ نہ ہو، بس آ نکھ کھولی ، چاندد کھ لیا ، تقویم درست ہوگئی ،اورسب اپنے اپنے کام میں لگ گئے ۔نہ ضرب کی ضرورت نہ تقسیم کی ،نہ محکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت نہ تاس پر ریسر ج کی ۔

یاممکن ہے بیامر پیش نظر ہو کہ اس امت میں امیر بھی ہوں گے ،غریب بھی ، عالم بھی ، جاہل بھی ، جاہل بھی ، جاہل بھی ، مرد بھی اور عور تیں بھی ۔ اور بیشتر عبادات ومعاملات کا مدار نظام تقویم پر ہے اس لئے جاہا گیا کہ جس طرح نظام تقویم سے متعلقہ احکام کے مکلف امت کے سب ہی طبقات ہیں ، اسی طرح ان کو نظام تقویم بھی ایسا دیا جائے جس پر ہر مخص اینے مشاہدہ کی روشنی میں پور نے شرح صدر کی ساتھ یقین کر سکے۔

یاممکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہلال کے باب میں مطلوب ہے وہ رویت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہے۔اس کی نظر میں حسابی جنتری اس یقین کے پیدا کرنے میں نا کافی ہو۔

یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے اس امر کو پہند نہ فر ما یا ہو کہ روزہ وافطار توسب کریں ،مگران کے اوقات کی تعیین ایک خاص گروہ کے رحم وکرم پر ہو،اس لئے نظام تقویم ایسا مقرر فر ما یا کہ ایک عامی بھی اپ وقت کی تعیین ٹھیک اسی طرح کرسکتا ہے ،جس طرح ایک ماہر فلکیات ،اور بدوی بھی اسی طرح اپنے اوقات کا حساب رگا سکتا ہے ۔جس طرح ایک شہری بلکہ بعید نہیں کہ ماہر فلکیات یا عالم کی نظر کمزور ہو،اور ایک عامی بدوی کی نظر تیز،اس صورت میں خود ماہر فلکیات یا عالم کو مسکین ان پڑھ کی طرف رجوع کرنا پڑے۔

حجة الله البالغة . ١/٢ . ٥ . للشيخ المحدث الدهلوى، مكتبه رشيديه، دهلى.

<sup>(</sup>۱) اقول لما كان اوقات الصوم مضبوطاً بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارةً ثلاثون يوما وتارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الاشتباه ان يرجع الى هذا الاصل وايضاً مبنى الشرائع على الامور الظاهرة عندا لاميين دون التعمق والحساب النجومية بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم انا امة امية لانكتب ولانحسب

الغرض شارع کے پیش نظر بیسیوں حکمتیں ہوسکتی ہیں۔اس لئے ہمارا کام بینہیں کہ چوں و چراں کا سوال اٹھا ئیں ،اور شارع سے بحث و تکرار میں مشغول ہوکر فرصت اور وقت کے ساتھ دین اور ایمان بھی ضا لئع کریں ،ہمارا کام تو ہے شارع کی حکمت و شفقت پر ایک دفعہ ایمان لے آئیں ، پھر اس کی جانب ہے جو حکم دیا جائے اسے اپنے حق میں سراسر خیر برکت کا موجب اور مین حکمت و صلحت کا مظہر سمجھ کر اس پر فوراً عمل پیرا ہوجا ئیں۔

زبان تازه کردن باقرارتو نیگیختن علت از کارتو کتبه: محمد یوسف لدهیا نوی بینات-رمضان المبارک وشوال المکرّ م ۱۳۸۸ه

## رۇپىت ہلال

انگلینڈ میں ہروت بارش اور برف برستی رہتی ہے اگر بھی بارش نہ ہوتو ابر ضرور رہتا ہے مطلع تو اکثر ابر آلود ہوتا ہے جس کی بناء پررؤیت ہلال مشکل ہے اور اس کی وجہ سے رمضان اور عیدین کا معین کرنا مشکل ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے بہت اختلاف ہوتا ہے جا ند کا دیکھنا تقریباً ناممکن ہے تو اس صورت میں رمضان وعیدین وغیرہ کا تعین کیے کیا جائے ؟ اقر ب ملک کے اعتبار سے روزہ وعیدین کئے جاسکتے ہیں یانہیں ؟ اور کوئی صورت اس کی ہوگی اور رمضان وعیدین میں کچھ فرق ہوگا یانہیں ؟

سائل:محدالرحمٰن

## الجواسب باست بيتعاليٰ

قریب ملک میں جاند دیکھنے ہے روزے اور عیدین کئے جاسکتے ہیں جبکہ شرعی طریقہ کے مطابق اقرب ملک میں رؤیت ہلال کا ثبوت ہوجائے۔واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه بنده احمدالرخمن بینات-صفر ۱۳۸۷ه

البجواب صحيح ولي حسن غفرله

(۱) معارف السنن - ابواب الصوم - باب ماجاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له - تحقيق اعتبار اختلاف المطالع - ٣٣٣/٥ - ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية بنورى تاؤن ونصه مايلى: "اجمعوا على أنه لاتراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والاندلس .....فعلم إذن أن قول الأئمة المجمل مخصوص بالبلاد القريبة التي لا يختلف افقها اختلافا فاحشا"

# رؤيت ہلال شرعی نقطہ نگاہ

مولا نامفتی محد شفیع اور شیخ الحدیث مولا نامحدیوست بنوری کامشتر که بیان.

امسال عیدے موقع پررؤیت ہلال کمیٹی اوراس کے فیصلہ کے سرکاری اعلان سے جوانتشارواضطراب ملک کے عام مسلمانوں میں پیداہوا،شکرہ کہ اس کااحساس فرماکر پاکستان کے صدرمجتر م نے تحقیقات کا حکم دیا،اوروزارت داخلہ کی طرف سے معذرت کے ساتھ آئندہ رؤیت ہلال کمیٹی کی جدید تشکیل اوراس کے نظام کو بہتر بنانے کا اعلان کیا گیا، بیدونوں چیزیں بلا شبہ قابل تحسین وشکر ہیں۔

لیکن اس معاملہ میں جوانتشار پیش آیااس کا سبب صرف اعلان کی تا خیر نہیں بلکہ رؤیت ہلال کمیٹی کی تشکیل اوراس کے نظام کار میں شرعی حیثیت سے بہت خامیاں بھی ہیں، جن کی اصلاح کے بغیر ملک میں عید کی وحدت کا مقصد یورانہیں ہوسکتا۔

اب جبکہ حکومت نے اس کی اصلاح کا قصد کیا تو ضروری معلوم ہوا کہ اس معاملہ کے شرقی پہلوؤں کی وضاحت اور نظام کار کے متعلق کچھ تجاویز پیش کردی جائیں۔ ۱۳۸۰ھ میں بھی ایک مرتبہ اس کی وضاحت طرح کا انتشار پیش آیا تھا، اس وقت احقر نے ''رؤیت ہلال'' کے نام سے ایک کتا بچہ میں اس کی وضاحت کی تھی، اس رسالہ کی چند با تیں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں:

اول بید کہ ہماری عیدین عام دنیا کے فرقوں اور مذاہب کی عیدوں کی طرح رسمی تہوار نہیں، بلکہ عبادات ہیں۔ جن میں شریعت کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، آراءاھواءالر جال اور لوگوں کی خواہشات کاان میں دخل نہیں۔

دوسرے بیہ کہ رسول ہیں۔ کے ارشادات سے بیہ بات واضح طور پر ثابت ہے، کہ رمضان یاعید کرنے کے لئے جاند کاصرف وجود کافی نہیں بلکہ شھو دضروری ہے، یعنی جاند کاافق کے اوپرایسے انداز میں موجود ہونا جس کوعام لوگوں کی نگاہیں دیکھیلیں ، جوجا ندعام نظروں کے ادراک کے قابل نہ ہواس کوآلات رصد بیہ کے ذریعہ یا ہوائی جہاز میں اڑ کر دیکھ لینا کافی نہ سمجھا جائے ،اسی لئے شریعت میں ہلال کامدار رؤیت پررکھا ہے ، حسابات پرنہیں۔

#### رؤیت ہلال کےاصول شہادت:

تیسرے بید کہ جب چاندگی رؤیت عام طور پرنہ ہو سکے صرف دو چارآ دمیوں نے دیکھا ہوتو ہیہ صورت حال اگرایسی فضامیں ہو کہ مطلع بالکل صاف ہو، چاند دیکھنے سے کوئی بادل یا دھواں ،غبار وغیرہ مانع نہیں ہو، توایسی صورت میں صرف دو تین آ دمیوں کی رؤیت اور شہادت شرعاً قابل اعتبار نہیں ہوگی ، جب تک مسلمانوں کی بڑی جماعت اپنے دیکھنے کی شہادت نہ دے چاندگی رؤیت تسلیم نہ کی جائے گی ، جود کھنے کی شہادت دے دے رہے تا ندگی رؤیت تسلیم نہ کی جائے گی ، جود کھنے کی شہادت دے دے رہے گا۔

ہاں اگر مطلع صاف نہیں تھا غبار، دھواں، بادل وغیرہ افق پراییا تھا جو چاند دیکھنے میں مانع ہوسکتا ہے، توالی حالت میں رمضان کے لئے ایک ثقه کی اور عیدین وغیرہ کے لئے دوثقة مسلمانوں کی شہادت کا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

مگر حکومت کے لئے الیی شہادت کا اعتبار کر کے ملک میں اعلان کرنے کے واسطے تین صور توں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔اگران صور توں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس شہادت کی بنیاد پرعید کا اعلان کرنا حکومت کے لئے یاکسی ذمہ دار جماعت کے لئے جائز نہیں، وہ تین صور تیں اصطلاح شریعت میں ہے ہیں:

(١)شهادة على الرؤية.

(٢) شهادة على شهادة الرؤية.

(٣)شهادة على القضاء.

<sup>(</sup>۱)معارف السنن -ابواب الصوم - باب ماجاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له - البحث في الشهادة لرؤية الهلال والافطار ٣٣٨/٥-ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية بنوري تاؤن

#### اس کی تشریح بیرے:

اول بیرکسی ایسے ماہر عالم یا جماعت علماء کے سامنے بیشھادت دینے والے بذات خود پیش کئے جائیں جن کی احکام شرعیہ فقہیہ اور اسلام کے ضابطہ کی مہارت پر ملک میں پورااعتماد واطمینان کیاجا تاہو۔اور بیالم یاعلماء متفقہ طور پراس شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کریں۔

دوسرے بیہ کداگر بیہ گواہ خود حاضر نہیں ہوئے یانہیں ہوسکے توبیہ ایک گواہ کی گواہی پردوگواہ ہوں گے۔اور بیہ گواہ عالم یاعلماء کے سامنے بیشہادت دیں، کہ ہمارے سامنے فلال شخص نے بیہ بیان کیا ہے کہ میں نے فلال رات میں فلال جگہا پی آئکھول سے جاند دیکھا ہے۔

### عمومی اعلان کی شرطیں:

تیسرے بیہ کہ جس مقام پر چاند دیکھا گیا،اگر وہاں پچھا پسے علماء موجود ہیں جن کے فتوی پر علماء اور عوام اعتبار کرتے ہیں، اور بیہ چاند دیکھنے والے ان کے پاس پہنچ کراپنی عینی شہادت پیش کریں، اور وہ علماء ان کی شہادت کو قبول کرلیں، تو ان علماء کا فیصلہ اس حلقہ کے لئے تو کافی ہے، جس میں بیشہادت پیش ہوئی ہے مگر پورے ملک میں اس کے اعلان کے لئے ضروری ہے کہ حکومت کی نامز دکر دہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے سامنے ان علماء کا بیہ فیصلہ بشرائط ذیل پیش ہو۔

یہ سب علماء یہ تحریر کریں کہ فلاں دن فلاں وقت ہمارے سامنے دویازا کدشاہدوں نے بچشم خود چاندد کیھنے کی گواہی دی، اور ہمارے نزدیک بیہ گواہ ثقہ اور قابل اعتماد ہیں، اس لئے ان کی شہادت پر چاند ہونے کا فیصلہ دے دیا، یہ تحریر دوگواہوں کے سامنے لکھ کرسر بمہر کی جائے۔ اور بیہ دوگواہ بی تحریر کے سامنے لکھ کرسر بمہر کی جائے۔ اور بیہ دوگواہ بی تحریر ہمارے کرمرکزی کمیٹی کے علماء کے سامنے اپنی شہادت کے ساتھ پیش کریں، کہ فلاں علماء نے بی تحریر ہمارے سامنے لکھی ہے۔

مرکزی تمیٹی کے نزدیک اگران علماء کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہے، تواب بیہ تمیٹی پورے ملک میں مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیار کے ماتحت اعلان کرسکتی ہے۔اور بیاعلان سب مسلمانوں کے لئے واجب القبول ہوگا۔وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بیاعلان عام خبروں کی طرح نہ کیا جائے ، بلکہ مرکزی

ہلال کمیٹی کے سرکردہ کوئی عالم خودریڈیو پراس امر کا اعلان کریں، کہ ہمارے پاس علی الرؤیۃ یاشھادۃ علی شھادۃ الرؤیۃ یاشھادۃ علی القضاء کی تین صورتوں میں سے فلاں صورت پیش ہوئی ہم نے تحقیقات ہونے کے بعداس پر چاند ہونے کا فیصلہ کیا، اور مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیار کی بنا پر ہم یہ اعلان کے بعداس پر چاند ہوئے کررہے ہیں، یہ چندا صولی باتیں ہیں جن کارؤیت ہلال اور اس کے اعلان کے معاملہ میں پیش نظر رہنا ضروری ہے۔

اوراب تک جوانتشار یامغالطےاس معاملہ میں ملک کے اندر پائے جاتے ہیں،وہ انہیں بنیادی اصولوں کےنظرانداز کرنے کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔

#### چند تجاویز:

حالیہ عید کے موقع پر جوصورت حال اعلان کی تاخیر سے پیش آگئی وہ مزید برآں ہے۔اس لئے صرف تاخیر کے موقع پر جوصورت حال اعلان کی تاخیر سے پیش آگئی وہ مزید برآں ہے۔اس لئے صرف تاخیر کی تحقیقات کرنا کافی نہیں ،ضرورت اس کی ہے کہ بنیادی اصول کے ماتحت رؤیت ہلال اور اس کے اعلان کے جدید انتظامات کئے جائیں ،جدید انتظامات سے متعلق تجاویز حسب ذیل ہیں :

(۱) مرکزی ہلال کمیٹی جس کا فیصلہ پورے ملک کے لئے واجب العمل قرار دینا ہے،اس کمیٹی میں ایسے علماء کا ہونا ضروری ہے جن کے فتوی پر عام مسلمانوں میں اعتماد معروف ومشہور ہے تا کہ ان کا فیصلہ قبول کرنے میں عام مسلمانوں کو تامل نہ رہے۔اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمیٹی کے فیصلہ کوخود کمیٹی کے کوئی عالم اپنے الفاظ میں نشر کریں ، عام خبروں کی سطح پر اس کا اعلان نہ ہو۔

(۲) ملک کے بڑے شہروں میں ذیلی کمیٹیاں رؤیت ہلال کے لئے بنائی جا کیں، تا کہ گواہوں کومرکزی کمیٹی ہی میں پیش ہونے کی ضرورت نہ رہے،ان کمیٹیوں میں حکومت کا کوئی ذمہ دارا ضرشریک ہوجوشہادت لینے اور خبر پہنچانے کے انتظامات سرکاری خرچ پرسرکاری ذرائع سے کرانے کا مجاز ہو، مثلاً مغربی پاکستان میں پشاور، پنڈی، ملتان ،کراچی،اورمشرتی پاکستان میں ڈھا کہ، چاٹگام،سلہٹ وغیرہ۔ مغربی پاکستان میں پشاور، پنڈی، ملتان ،کراچی،اورمشرتی پاکستان میں ڈھا کہ، چاٹگام،سلہٹ وغیرہ۔ (۳) رمضان اور عیدسے ایک دوروز پہلے ریڈیواورا خبارات سے اس امرکی پوری اشاعت کی جائے، کہ جو محض کسی جگہ چاندد کیھے وہ اپنے قریبی تھانہ میں فوراً اطلاع کریں۔اگر بلاوجہ تا خیرکی تو مجرم سمجھا

جائے گااوراس کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی۔

(۳) ہرتھانہ کو میہ ہدایت دی جائے کہ جس وقت کوئی ایسا گواہ آئے اسی وقت تھانے کا ذمہ دار افسر بیا کا مرک کہ اپنے سے قریب تر رؤیت ہلال کمیٹی کے ذمہ دارسرکاری افسرکوٹیلی فون پراطلاع دے ،کہ اسنے آدمی پچشم خود جاند دیکھنے کی شہادت دے رہے ہیں۔ہم ان کوآپ کے پاس جیجنے کا انتظام کررہے ہیں۔اور بیذیلی کمیٹی اس وقت مرکزی کمیٹی اس صورت حال کی اطلاع دے دے۔

(۵) مرکزی کمیٹی غروب آفتاب ہے ایک گھنٹہ تک ملک کی ذیلی کمیٹیوں کی خبر کا انتظام کرے۔ اگریہ معلوم ہو کہ ملک کے کسی حصہ میں چاند کی شہادت پرغور کیا جارہا ہے، تو چاند نہ ہونے کا قطعی اعلان کرنے کی بجائے اس صورت حال کا اعلان کرے کہ لوگ انتظار کریں، جس وفت بھی فیصلہ ہو جائے گا اس کا اعلان کیا جائے گا۔

(۱) مرکزی کمیٹی کےعلاءارکاناس کے پابندہوں کقطعی فیصلہ ہونے سے پہلے منتشر نہ ہوں۔
(۷) مرکزی ہلال کمیٹی اس کی پابندہو کہ ملک میں شہادت کی بناء پررؤیت ہلال کا فیصلہ اس
وقت تک نشر نہ کرے جب تک مذکورالصدر تین صورتوں میں سے سی صورت پران کے نزد یک ثبوت مکمل نہ
ہوجائے۔

#### قابل توجه:

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس طریقہ کار میں بیضروری ہے، کہ یا تو خودگواہ پنڈی کی مرکزی

میٹی کے سامنے حاضر ہوں یا پھر کسی ذیلی کمیٹی کا فیصلہ لے کردوگواہ اس کمیٹی کے سامنے شہادت دیں، فلال
شہر کی ہلال کمیٹی نے یہ فیصلہ لکھ کر ہمارے سپر دکیا ہے کہ اس میں یہ مملی دشواری ہے کہ دور دراز علاقوں سے
کچھلوگوں کا پنڈی پہنچنا ضروری ہوگا جو ہوائی جہازوں کے دور میں تو نہ ہی مگرا شکال سے خالی نہیں۔

اس مشکل کاحل اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ گواہوں کو تو صرف اپنی قریبی ہلال کمیٹی تک
پہنچایا جائے ،اوراس ہلال کمیٹی کے علماء ان کی شہادت شرعی اصول پر لینے کے بعد فیصلہ کریں ، پھر حکومت

کاکوئی ذمہ دارافسرجو ہلال ممیٹی کے انتظام کا ذمہ دار بنایا گیاہو،اس فیصلہ کی اطلاع مرکزی ہلال ممیٹی

کوبذر بعید ٹیلی فون دے دے۔ جن میں اس کی تفصیل موجود ہوکہ فلاں فلاں علماء کے سامنے بیشہادت پیش ہوئی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، مرکزی ہلال کمیٹی کواگران علماء کے فیصلہ پراطمینان ہوجائے تو اعلان میں اپنا فیصلہ نشر کرنے کے بجائے اس ذیلی کمیٹی کے فیصلہ کواس تصرح کے ساتھ دیڈیو پرنشر کرے، کہ فلاں علماء نے شہادت ہلال قبول کرکے فیصلہ کیا، مرکزی ہلال کمیٹی ان کے فیصلہ کو درست قرار دے کر حکومت کی طرف سے اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کے مسلمان سب اس پڑمل کریں۔ اس طرح مرکزی کمیٹی کے سامنے شہادت کی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ وہ خودکوئی فیصلہ نہیں کررہی بلکہ دوسرے علماء کے فیصلہ کو شرکر ہی ہے۔ اس فیصلہ کی اطلاع ٹیلی فون پر بھی دی جاسکتی ہے، بشرطیکہ ٹیلی فون کربھی دی کا مواور اس میں کسی کی مداخلت کا خطرہ نہ رہے۔

بینات-شوال المكرّ م ۱۳۸۵ ه

# مفتنيانِ كرام اور ماہرين فلكيات توجه فر مائيں

مولانا مفتی رشید احمد صاحب کراچی کے ممتاز اہل فتوی حضرات میں سے ہیں، آپ نے حسب ذیل مضمون بغرض اشاعت ' مینات' کیلئے ارسال فرمایا ہے بلاشبہ موصوف نے ایک اہم گوشے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو ہر جہت سے توجہ کا مستحق ہے۔ نماز فجر، نماز عشاء، اور سحری جیسے دینی مہمات اس تحقیق پر موقوف ہیں بیتو تمام اہل علم جانتے ہیں کہ صبح کا ذب اور صبح صادق میں نیدرہ درجہ کا فاصلہ ہو اضارہ در ہے کا فرق رہتا ہے اگر طلوع آفتا ہے مگر صبح صادق میں پندرہ درجہ کا فاصلہ ہو اضارہ در رہے فاصلہ ہے کا ذب سے تو صبح ہوسکتا ہے مگر صبح صادق میں پندرہ درجہ کا فاصلہ مسئلہ ہیں ہورؤیت کا مختاج ہوسکتا ہے مگر صبح صادق میں منابعہ ہوسکتا ہے موسکتا ہے مراس کی مطابق صبح صادق ومشاہدہ پر ہے نہ کہ محض عقلی حسابات اور قیاسات پر، موصوف کے خیال کے مطابق صبح صادق بلاد میں فاصلہ ایک گھنٹہ ہے بچھ ہی نے دیا مشاہدہ بہت آسان ہے کہا کثر ان مشاہدہ اگر دفت طلب ہوتو غروب شمس اور غروب شفق ابیش کا مشاہدہ بہت آسان ہے بہر سال مولا نا کا نظر بیا بھی تک محل تر در بھی ہورکس تامل بھی اور قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے بہر حال مولا نا کا نظر بیا بھی تک محل تر در بھی ہورکس تام مولا نا کی خواہش پر بید مسئلہ بھی ''مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' میں زیر بحث لایا جائے گا۔ اور کل تامل بھی اور قطعی فیصلہ شہری آبادی سے باہر جاکر روئیت ومشاہدے ہے باس نا ہم مولا نا کی خواہش پر بید مسئلہ بھی ''مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' میں زیر بحث لایا جائے گا۔ موصوف کے مضمون کا متن ذیل میں درج ہے۔ (بغوری)

علمائے دین اور ماہرین علم ہیئت کےغور وفکر کے لئے ایک سوال درج ذیل ہےا میدہے کہ متعلقہ حضرات پہلی فرصت میں اس پرتوجہ فر مائیس گے اور اپنی تحقیق سے مطلع فر مائیس گے۔

پاکستان اور ہندوستان کی جتنی بھی جنزیاں آج تک بندہ کی نظر سے گزری ہیں ان سب میں ابتدائے وقت عشااور صبح صادق کا حساب لگانے میں آفتاب کو اٹھارہ درجہ افق سے ینچے لیا گیاہے جسے

''ایسٹرو نیومیکل ٹو ائیلائٹ'' کہا جا تا ہے بندہ کے خیال میں پیرساب غلط ہے اس لئے کہ قدیم وجدید ماہرین فلکیات سب کے سب اس پرمتفق ہیں کہ''ایسٹرونومیکل ٹو ائیلائٹ'' کے وقت مکمل اندھیرا ہوتا ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹا ستارہ (یا نچے میکنیٹیوٹ) بھی نظر آتا ہے اور ضبح کا ذب بھی اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور اہل ہیئت وکتب فقہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ صبح صادق اور صبح کا ذب میں تین درجات کا فرق ہے نیز کتب ہیئت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ غروب کے بعد آفتاب کے بندرہ درجہ قطع کرنے پرشفق ابیض متطیرختم ہوکر صبح کا ذب کے مقابلہ میں جوشفق ابیض مستطیل پیدا ہوتی ہے وہ آ تکھوں ہے نظر نہیں آ سکتی جس سے ثابت ہوا کہ جب آ فتاب کی مدار دائر ۃ الارتفاع سے متناسب ہواس وقت صبح صادق جنتریوں میں دیئے ہوئے وقت سے بارہ منٹ بعد میں اورعشاء بارہ منٹ پہلے ہوتی ہے دوسرے حالات میں بارہ منٹ سے بھی زیادہ فرق ہے چنانچہ کراچی کے مواسم میں ۱۳ تا ۱۵ منٹ کا فرق ہے اور مغربی پاکستان کے دوسرے شہروں میں اس ہے بھی زیادہ۔اس اختلاف کا عبادات پر اثریرٹالازمی ہے چنانچہ رمضان المبارك میںشہروں میں بہت ی مساجد میں جنزیوں میں دیئے ہوئے وقت ہےصرف دس منٹ کے بعد جماعت قائم ہوجاتی ہےاوراذا نیں تو ہمیشہ قبل از وقت ہوتی ہیں مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر میں اسے بہت جلد دارالعلوم کراچی ، مدرسه عربیاسلامیه نیوٹاؤن اوراشرف المدارس ناظم آباد کراچی کی مشترک مجلس تحقیق میں پیش کرنے والا ہوں لہٰذا اگر کوئی صاحب اس بارہ میں مزید معلومات رکھتے ہیں یا انہیں تحقیق مذکور سے اختلاف ہوتو وہ بعجلت مکندراقم الحروف کومطلع فر مائیں تا کہ علمائے کرام کی مجلس میں بیآ راء بھی زیر بحث آسکیں۔

كتبه رشيداحمد عفى عنه مدرسهاشرف المدارس ناظم آباد، كراچى كرئيع الاول ١٣٨٩ه بينات-رئيع الثانى ١٣٨٩ه

# ریڈیو، ٹیلی فون کے ذریعہ

# رؤيت ہلال کا ثبوت

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ:

عیدالفطر میں چاند و یکھنے کے متعلق ریڈیو گی خبر معتبر ہے یانہیں؟ مثلاً کسی جگہ ۲۹ رمضان کی شام کو آسان پر ابر ہواور عام طور پر چاند نظر نہ آوے پھر رات آٹھ بچے ریڈیواٹیشن سے پی خبرنشر کی جائے، کہ فلاں فلاں ضلع کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے، لہذا مرکزی ہلال کمیٹی نے پیرفیصلہ کرلیا کہ کل عیدالفطر ہوگی۔ اب آپ حضرات شری نقطہ نظر سے بتا کیں کہ:

(۱) آیاہلال کمیٹی کے اس فیصلہ سے جورات کے آٹھ بجے ریڈیواٹیشن سےنشر کیا جاتا ہے۔۳۰ رمضان کوروزہ نہ رکھ کرعید کرنا جائز ہے؟

(۲) دینی امور میں ریڈیووغیرہ کی خبر کس حد تک معتبر ہے؟

(۳) کیا ٹیلیفون کی خبر ہے بھی عید کرسکتے ہیں؟ جبکہ ہلال کمیٹی والے بعض وقت ہے بھی کہتے ہیں، کہ فلاں فلاں جگہ سے ٹیلیفون کے ذریعے بیخبر ملی ہے کہ فلاں ضلع کے لوگوں کو جاند نظر آ گیا ہے۔اگر آ پ کا جواب نفی میں ہوا (یعنی ریڈیواورٹیلیفون کی خبر معتبر نہیں) توضیح صورت کونسی ہے، جس سے ہلال کمیٹی عید کا فیصلہ کرسکے اور پورے ملک کے لوگوں کواس پر آ گاہ کرسکے۔

براه كرم مفصل جواب عنايت فرمادي \_ فقط والسلام \_ بينوا توجروا،

الستفتى نورمحر پیش امام جامع مسجد میکلورروژ میرین

# الجواسب باسسبهتعالیٰ

اولاً: معلوم ہونا چاہئے کہ شہادت اور خبر، دوجدا امور ہیں، شہادت میں غیر پرالزام اور خبر میں صرف اپنے نفس کے لئے کسی واقعہ کا تیقن حاصل ہوتا ہے۔ شہادت میں شاہد کا قاضی کے پاس مجلس قضاء میں حاضر ہونااور''اٹھد''( میں گواہی دیتا ہوں ) کا لفظ کہنااور عدد،عدالت وغیر همامن الشرائط المبسوطة کمافی کتب الفقه ،ضرور گ ہیں۔ (۱) چنانچ علامہ زیلعیؓ فرماتے ہیں:

> ولو سمع من وراء الحجاب لايسعه ان يشهد لاحتمال ان يكون غيره إذا النغمة تشبه النغمة .

> قلت هذا وان كان في تحمل الشهادة ولكن اعتبارهافي اداء الشهادة اظهر و أولى .(٢)

ترجمہ: زیلعی نے کہا: اگر پردہ کے پیچھے سے سنے تو اس کو گواہی دینے کی اس کے غیر ہونے کا گنجائش نہیں ہے، کیونکہ (جس کے لئے شہادت پیش کررہاہے) اس کے غیر ہونے کا احتمال ہے اور ایک آ واز دوسری آ واز سے مشابہ ہوتی ہے۔''

''میں کہتا ہوں کہ مذکورہ قول اگر چیخل شہادت میں ہے،لیکن اعتباراس کا ادائے شہادت میں اظہراوراولی ہے۔''

شہادت کی شرائط ہے معلوم ہوا کہ ٹیلیگراف ،ٹیلیفون ،ریڈیو، وائرلیس وغیرہ آلات جدیدہ کے ذریعے شہادت ادائہیں ہوسکتی اس لئے کہ شہادت میں حاکم کے روبر وجلس حکم میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ موجودہ حکومتوں کے قانون میں بھی قبول شہادت کے لئے مجلس حکم میں حاضر ہوکرروبر وشہادت دینا ضروری ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا افسریا وزیر ہی کیوں نہ ہوا ہے بھی شہادت کے لئے ضروری نج کی عدالت میں جانا پڑے گا۔خطیا ٹیلیفون کے ذریعے شہادت نہیں کی جاتی ۔قانو ناعدالت میں حاضری ضروری ہے ، رہا یہ کا ان آلات سے دی گئی خبر معتبر ہے یا نہیں ؟ اس بارے میں درج ذیل تفصیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) الدر المختار - كتاب القضاء - باب كتاب القاضى الى القاضى وغيره - ٢٢/٥ .

الهداية مع الدراية - كتاب الشهادة - ١ ٢٣/٣ ا - ط: مكتبه رحمانية
الفتاوى الهندية - كتاب الشهادة - الباب الاول في تعريفها وركنها - ٢٥٠ - ٢٥٠ - ٢٥٠ ) تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي - كتاب الشهادة - ٢٥٠ ا - ط: ايچ ايم سعيد

خبر کی دوقتمیں ہیں:

(۱)معاملات د نیویه کی خبر (۲)معاملات دینیه کی خبر۔

معاملات دنیویه مثلاً بیج وشراء، کفاله،حواله، وکاله وغیره میں خبر واحد بھی معتبر ہے،خواہ مخبر عادل ہو یا فاسق مسلم ہو یا کافر، بشرطیکه سامع کومخبر کے صدق پراطمینان ہوجائے۔جبیبا کہ' عالمگیری''کی کتاب الکراہ میتہ کی فصل ثانی میں ہے:

"يقبل قول الواحد في المعاملات عدلاً كان او فاسقاً حراً كان او عبداً ذكراً كان او انشى مسلما كان او كافرا دفعا للحرج والضرورة ومن المعاملات الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والاذن في التجارات. كذا في الكافي. ولوصح قول الواحد في اخبار المعاملات عدلاً كان او غير عدل فلابد في ذلك من تغليب رأيه فيه ان أخبر صادق، فان غلب على رأيه ذلك عمل عليه وآلا فلا."(1)

"معاملات میں ایک آ دی کا قول معتبر ہے۔ عادل ہو یافاس آ زاد ہو یاغلام، مرد ہو یاغورت ، مسلمان ہو یا کافر، بوجہ دفع کرنے حرج اور ضرورت کے اور معاملات میں سے وکالات ومضاربات خط وخطوط ہدایا کے لئے اور اجازت تجارت کے لئے ہے اس طرح کافی میں ہے اور اگر معاملات میں ایک آ دی کا قول سیح اور معتبر ہوخواہ عادل ہو یانہ ہوتو اس میں غالب گمان کا ہونا ضروری ہے اگر کسی صادق سیح آ دمی نے اس کی خبر دی اور غالب گمان بھی یہی ہوتو اس کے قول پڑمل کرنا جائز ہے ور نہیں۔"

اس قتم میں چونکہ عدد وعدالت اور حضور فی مجلس القصنا ضروری نہیں ،للہذا خط ،ریڈیو ، تاروغیر ہ کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا ،بشر طیکہ اس کےصدق پر قلب مطمئن ہوجائے۔

معاملات دینیہ مثلاً کیڑے یا پانی کی نجاست وطہارت یا نکاح ،طلاق ،حلت وحرمت وغیرہ کی خبر

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية - كتاب الكراهية، الفصل الثاني - ١٠/٥ . ٣١. الدر المختار - كتاب الحظر والاباحة - ٣٣٥/٦.

میں مسلم عادل ہونا شرط ہے۔ کا فریا فاسق کی خبر بڑمل کرنا جائز نہیں۔ایک مسلم عادل کا فی ہے۔خواہ مرد ہویا عورت ،مخبرخواہ مجلس میں روبروہو یا غائب مثلاً خط، ٹیلیفون، ریڈیو وغیرہ میں،مگر غائب ہونے کی حالت میں پیشرط ہے، کہ سامع آ واز ہے خوب اچھی طرح یقین کرلے کہ پیمخبر فلاں شخص ہے، اور وہ مسلم عادل بھی ہے۔اورخط میں شرط ہے کہ طرز تحریر سے شناخت ہوجائے کہ فلان شخص کا خط ہے اورخط لکھنے والامسلم عادل ہو،غرضیکہ اس قتم میں حضور فی انجلس شرط نہیں ،لہذا غائب کی خبر خط یاریڈیووغیرہ کے ذریعہ مقبول ہے مگر چونکہ اس میں اسلام اور عدالت شرط ہے لہذا ضروری ہے کہ خط میں تحریراور ریڈیووغیرہ میں آواز کی شناخت ہو، تا کہ سلم یاغیر مسلم اور عادل یاغیر عادل کاعلم ہو سکے،ٹیلیگراف کااس قشم میں اعتبار نہیں اس لئے کہاس میں آ واز کا متیاز نہیں ہوتا ،امتیاز تحریر کی صورت میں خط کے اعتبار کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورخلفاءراشدین رضی الله عنهم کاعمل متواتر ججت کافیہ ہے۔حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے حجاز وعراق روم وشام وغیرہ کے ملوک کی طرف خطوط روانہ فر مائے اور عمر وبن حزم رضی اللہ عنہ کے لئے بعض احکام شرعیہ لکھوائے۔خلفائے راشدین رضی اللّعنہم نے کئی احکام مختلف بلا د کی طرف بذر بعیہ خط روانہ فر مائے۔اور وہاں کے حکام اور قضاۃ نے ان مکتوب احکام برعمل کرنا ضروری سمجھا،مگریہ سب اس شرط سے تھا کہ مکتوب اليه كوتح ريسے كاتب كايقينى علم ہوجائے۔ خطہ متعلق حضرات فقہاء كرام حمہم الله تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

قال في العيون والفتاوى على قولهما إذا تيقن أنه خطه سواء كان في القضاة او الرواية والشهادة على الصك وان لم يكن الصك في يد الشاهد لأن الغلط نادر واثر التغير يمكن الاطلاع عليه (١) وتفصيل حكم كتاب القاضى الى القاضى بماله وعليه مصرح في العلائية مع الشامية . (٢)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار - كتاب القضاء - باب كتاب القضى الى القاضى وغيره - مطلب فى دفتر البياع والصرات والسمسار -٣٤/٥٩.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق – ٢/٨ ٣٣٠.

ترجمہ: عیون میں ہے کہ صاحبین کے قول پرفتوی ہے اگر اس بات کا یقین ہو کہ بیاسی کا خط ہے خواہ وہ خط قضاء میں ہو یا روایت یا چیک کی شہادت میں اگر چہ چیک گواہی دینے والے کے ہاتھ میں نہ ہو، کیونکہ غلط ہونا شاذ و نا در ہے، اور تغیرات کے نشانات پرمطلع ہونا ممکن ہے، ساتھ ہی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خط ہرا عتبار ہے دوسرے خط کے مشابہ ہو، اگر کسی کے خط کے بارے میں یقین ہوجائے کہ بیاسی کا ہے تو لوگوں کی وسعت کے لئے اس پراعتماد کرنا جائز ہے۔''

اور''علائیہ مع الشامیہ'' میں کتاب القاضی الی القاضی کے حکم اور مالہ و ماعلیہ کی تفصیلی تصریح موجود ہے۔''

مذكوره بالاتفصيل ہے معلوم ہوا كەخط كى خبردين امور ميں دوشرا بط كے ساتھ قبول ہوگى:

ا: مکتوب الیه کاتب کے خط کوا چھی طرح پہچا نتا ہو۔

۲: کا تب مسلم اور عادل ہو۔

ریڈیواورٹیلیفون کوبھی خطر پر قیاس کیاجا تا ہے جیسے خط میں مخبر غائب ہے مگر امتیاز تحریر کے واسطے سے متاز ہوسکتا ہے،ایسے ہی ریڈیواورٹیلیفون میں بھی غائب ہونے کے باوجود آواز سے امتیاز کیاجا سکتا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ دینی معاملات میں خط ، ریڈیواور ٹیلیفون کی خبر کا اعتباراس شرط سے جائز ہے کہ تحریراور آ واز کے امتیاز سے یقین ہوجائے کہ بیہ مخبر فلال شخص ہے، اور بیمسلم عادل ہے، اس قسم میں ٹیکیگراف کی خبر عدم امتیاز کی وجہ سے غیر معتبر ہے، کیونکہ عدم امتیاز کی حالت میں مخبر کے اسلام اور عدالت کا علم نہیں ہوسکتا۔ البتہ اگر خط ، ریڈیو، ٹیکیگراف اور ٹیلیفون کسی خاص ایسے ضابطہ اور قانون کے تحت ہوں کہ سوائے کسی معتبر اور عادل شخص کی اجازت کے ان کے ذریعے کوئی شخص کوئی خبر نہ دے سکتا ہو، تو اس حالت میں خط ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر بہر کیف مقبول ہے۔ خواہ تحریراور آ واز کا امتیاز ہوسکے یا نہ ہوسکے، اسی طرح اس حالت میں ٹیلیگراف دلالت غیر لفظ یہ وضعیہ غیر ممینز ہونے میں تو پ اور طبل اس حالت میں ٹیلیگراف دلالت غیر لفظ یہ وضعیہ غیر ممینز ہونے میں تو پ اور طبل

يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول ..... وقد يقال ان المدفع

فى زماننا يفيد غلبة الظن وإن كان ضاربه فاسقا لان العادة أن الموقت يذهب إلى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضرب وبعينه ايضا للوزير وغيره وإذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير واعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذا القرائن عدم الخطاء وعدم قصة الافساد. (١)

وایصا قال فی بحث رویة الهلال قلت: والظاهر انه یلزم اهل القری الصوم بسماع المدافع او رؤیة القنادیل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفید غلبة الظن و غلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به ۲۰٫ ظاهرة تفید غلبة الظن و غلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به ۲۰٫ "ایک عادل کے قول اور طبل بجانے سے (طبل کی آ واز) پر حری کرسکتا ہوا درکہا جاتا ہے کہ توپ (سائرن) کی آ واز ہمارے زمانے میں غلبظن کا فائدہ ویت ہواگر چہتوپ (سائرن) بجانے والا فاسق ہو کیونکہ موقت (اوقات کا اندازه رکھنے والا) دار الحکم میں دن کے آخری حصہ میں جاتا ہے اور اس کے لئے توپ بجانے کا وقت مقرر ہوتا ہے اور توپ بجانے کے لئے وزیر وغیرہ کو متعین کیا جاتا ہے اور وقت مقرر ہوتا ہے اور توپ بجانے کے لئے وزیر وغیرہ کو متعین کیا جاتا ہے اور وقت مقرر ہوتا ہے اور توپ بجانے کے لئے وزیر وغیرہ کو متعین کیا جاتا ہے اور وقت مقرر ہوتا ہے اور توپ بجایا جاتا ہے ان قر ائن کی وجہ سے خطاء اور فساد نہ ہونے کا غالب گمان ہے۔ "

علامہ شامی نے رؤیت ہلال کی بحث میں فر مایا ہے کہ میں کہتا ہوں شہر سے توپ (سائرن) کی آ واز سننے اور فانوس وغیرہ دیکھنے سے گاؤں والوں پرروزہ لازم ہوجا تا ہے کیونکہ وہ علامت ظاہر ہے جو کہ غلبظن کا فائدہ دیتی ہے اور غلبظن حجت ہے جوموجب ہے مل کا جیسا کہ تصریح کی گئی ہے۔''

شهادت کی تین صورتیں ہیں:

الشهادت على الرؤية ٢ شهادت على شهادت الرؤية سل شهادت على القضاء

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب الصوم - مطلب في جواز الافطار بالتحرى ..... - ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق- ٣٨٢/٢.

''شہادت علی الرؤیۃ' یہ ہے کہ ایسے عالم یا جماعت علماء کے سامنے شہادت دینے والا بذات خود پیش ہوجن کی احکام شرعیہ وفقہ یہ اور اسلام کے ضابطہ شہادت میں مہارت پر پورے ملک میں اعتماد ویقین کیا جاتا ہواور یہ عالم یامجلس علماء متفقہ طور پراس شہادت کوقبول کرنے کا فیصلہ کریں۔

''شہادت علی الشہادت'' یہ ہے کہ اگریہ گواہ خود حاضر نہیں ہوئے بعنی مرض یا سفر کی وجہ سے خود حاضر نہیں ہوئے بعنی مرض یا سفر کی وجہ سے خود حاضر نہیں ہوئے تو ہرا کیک گواہی پر دو گواہ ہوں اور وہ گواہ عالم یا مجلس علماء کے سامنے بیشہادت دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے فلاں رات فلاں جگہا پنی آئکھوں سے جاند دیکھا ہے اور بیالفاظ اداکریں:

''میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے مجھے اپنی شہادت پر شاہد بنایا ہے اس کئے میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔''(۱)

''شہادت کے ساتھ پیش کریں کے فلاں قاضاء'' یہ ہے کہ جس مقام پرچاند دیکھا گیا ہے وہاں حکومت کی طرف سے کوئی و یلی قاضی یہ تجریر کریں کے فلاں وقت ہمار ہے سامنے دویازا کد شاہدوں نے بچشم خود جاند دیکھنے کی گواہی دی ، اور میر بے نزدیک بید گواہ فقہ ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ اس لئے ان کی شہادت پر چاند ہونے کا فیصلہ دے دیا جائے ، یہ تحریر گواہوں کے سامنے رکھ کر سربمہر کی جائے اور گواہ یہ تحریر کے کر مرکزی قاضی کے سامنے اپنی اس شہادت کے ساتھ پیش کریں کے فلاں قاضی نے یہ تجریر ہمارے سامنے کھی ہے۔' (۲)

خلاصه كلام

(۱)شہادت میں،خط ٹیکیگراف اورٹیلیفون وغیرہ کا قطعاً کوئی اعتبارنہیں۔

(۲)معاملات دنیویه میں بشرط اطمینان قلب ان کی خبرمعتبر ہے۔

(۳)معاملات دینیه میں اگرتحریراور آواز کا امتیاز ہواور مخبر مسلم ہوتو خط، ریڈیو، ٹیلیفون کی خبر معتبر ہے۔ٹیلیگراف کی خبر معتبر نہیں اس لئے کہ اس میں امتیاز صوت نہیں ہوسکتا۔

<sup>(</sup>١) الهداية مع الدراية - كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة - ١٥٨ ١٥ ا - ط: مكتبه رحمانيه الاهور.

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار -باب الشهادة على الشهادة - ١٥٠٠٥.

(۳) اگرریڈیو، ٹیلیگراف، ٹیلیفون وغیرہ حاضر، معین، سلم اور عادل شخص کے ضابطہ کے تحت ہو کہ بدوں اس کی اجازت کے کوئی بھی خبر نشر نہ ہو سکے، تو اس صورت میں ریڈیو اور ٹیلیفون وغیرہ کی خبر دین معاملات میں بہرصورت (آ واز ممتاز ہویا نہ ہو) معتبر ہے۔ اور اس صورت میں ٹیلیگراف کی خبر بھی معتبر ہے۔ معاملات میں بہرصورت (آ واز ممتاز ہویا نہ ہو) معتبر ہے۔ اور اس صورت میں داخل ہے، اور کس طریقے سے ثبوت میں ہوتا ہے، واضح ہوا کہ مطلع ابر آ لود ہونے کی صورت میں بلال عیدین کے ثبوت کے لئے شرقی شہادت دو معتبر مردیا ایک مرداور دو ورتیں ضروری ہیں۔ اور ثبوت ہلال رمضان کے لئے شہادت کی ضرورت، نہیں خبر واحد عادل کی بھی کافی ہے۔

" علامه ابن عابدین شامی رحمه الله "ایخ رسالی" تنبیه الغافل و الوسنان علی احکام هلال رمضان " مجموعه رسائل ابن عابدین میں لکھاہے:

قال علمائنا الحنفية رحمهم الله في كتبهم ويثبت رمضان برؤية هلاله وباكماله وعدة شعبان ثلاثين ثم إذا كان في السماء علة من نحو غيم او غيار قبل لهلال رمضان خبر واحد عدل في ظاهر الرواية ومستور على قول مصحح لاظاهر فسق اتفاقا سواء جاء ذلك المخبر من المصر أو من خارجه في ظاهر الرواية ولو كانت شهادته على شهادة مثله ان كان قنا أو انشى او محدوداً في قذف تاب في ظاهر الرواية لأنه خبر ديني فاشبه رواية الاخبار ولهذا لايشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى ولا الحكم ولا مجلس القضاء وشرط لهلال الفطر مع علة في السماء شروط الشهادة لانه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فاشبه سائر حقوقهم فاشترط له ما اشترط لها من العدد والعدالة والحرية وعدم الحد في القذف وإن تاب ولفظ الشهادة والدعوى على على خلاف فيه إلا كانوا في بلدة لاحاكم فيها فإنهم يصومون بقول ثقة ويفطرون بقول عدلين للضرورة وهلال اضحى وغيره كالفطر.(١)

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل ابن عابدين - تنبيه الغافل و الوسنان عنى احكام هلال رمضان- ١٠٣٦ - ط:سهيل اكيدُ مي .

'' ہمارے علماء حنفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھاہے کہ شعبان کے دن یورے ہونے پر جاند دیکھنے سے رمضان ثابت ہوجا تا ہے پھر اگر آسان پر کوئی علت ہو،جیسے بادل یادهول وغیرہ رمضان کے جاند کے لئے ظاہرالروایة کے مطابق ایک عادل کی خبر قبول کی جائے گی،اور صحیح قول میں مستور الحال کی خبر بھی معتبر ہے،اگر ظاہراً فاسق ہو (فاسق، ملعون) تواتفا قااس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی مخبرمصرے آئے یا خارج مصرے۔ اورا گراس کی شہادت اس جیسے کسی کی شہادت پر ہو، یا وہ غلام ہویا وہ عورت ہو یا محدود فی القذ ف ہوتو بہ کر چکا ہو، کیونکہ وہ خبرد بنی ہے۔لہذا وہ روایت الا خبار کے مشابہ ہے اس لئے لفظ''شہادت'' کی شرط نہیں لگائی گئی اور نہ ہی لفظ'' دعوی'' اور نہ لفظ حکم ،اورنہ مجلس قضا کی شرط ہے ،اورعیدالفطر کے جیاند کے لئے جبکہ آسان پر کوئی علت ہو وہی شرطیں ہیں جوشہادت کے لئے ہیں ۔ کیونکہ اس کے ساتھ لوگوں کے نفع کاتعلق ہےاوروہ ہےافطار۔پس وہ مشابہ ہےلوگوں کے دوسرے حقوق کے پس اس کے لئے وہ تمام شرطیں ہیں جو دوسرے حقوق کے لئے ہیں یعنی عدد کا ہونا ،عدالت کا ہونا ،محدود فی القذف نہ ہونا ، جاہے وہ تو بہ ہی کیوں نہ کرچکا ہو، اور لفظ شہادت اور دعوی مختلف فیہ ہے، کچھلوگ اگرکسی ایسے شہر میں ہوں جہاں کوئی حاکم نہ ہوتو وہ ضرور تأ روز ہ رکھیں ایک ثقہ کے قول پر ، اور افطار کریں دوعا دلوں کے قول پر اور ہلال عیدالاضحیٰ وغيره بھی ہلال عيدالفطر کی طرح ہيں''۔

سومعلوم ہوا کہ ہلال عیدین کے ثبوت کے لئے ٹیکیگراف،ٹیلیفون اور خط وریڈیو کی خبر کا اعتبار نہیں ،اگر بذریعہ ریڈیو وغیرہ کسی مستند عالم یامفتی یا شرعاً معتبر'' ہلال کمیٹی'' وغیرہ کی خبر (متعلق فیصلہ ثبوت ہلال سمیٹر) نظریقہ شہادت شرعیہ ) نشر کی گئی ،تو یہ خبر فیصلہ کرنے والے کی حدود ولایت تک معتبر ہے، حدود ولایت سے خارج معتبر نہیں۔

اس کئے کہ ہلال عید کے ثبوت کے لئے'' شہادت علی الرؤیۃ'' یا'' شہادت علی الشہادت' یا شہادت علی قضاءالحا کم الشرع'' اور اس کی عدم موجودگی میں کسی مفتی کے فیصلے پر شہادت ضروری ہے اور ریڈ یووغیرہ سے کسی قشم کی شہادت معتبر نہیں۔ جیسے تفصیل سے گزرا۔

#### تحقیق مزید:

ہلال رمضان میں خط ،ریڈیو، ٹیلیفون کی خبراس شرط سے قبول ہوگی کہ تحریریا آواز کا کامل امتیاز ہو سکے،اور مخبر سلم وعاول ہو، نیزیہ بھی ضروری ہے، کہ مخبرا پنی رؤیت کی خبر دے مبہم مخبر (مثلاً یہاں چاند دیکھا گیا ہے یا روزہ رکھا گیا ہے) کا کوئی اعتبار نہیں ۔اور ٹیلیگراف کی خبر کسی حال میں معتبر نہیں ،البت اگر ٹیلیگراف می خبر کسی حال میں معتبر نہیں ،البت اگر ٹیلیگراف ،ٹیلیگراف ،ٹیلیگراف کی خبر کسی خاص ضا بطے کے ساتھ ہو کہ ان کے ذریعے کوئی شخص بلااجازت مسلمان اور عادل اور ذمہ دار کوئی خبر نہ دے سکتا ہوتو ان کی خبر بلاا متیاز صوت وخط وغیرہ بھی معتبر ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے حکومت شرعیہ کے فقدان کے وقت شہادت ہلال عیدین کوبھی ہلال رمضان کا حکم دے کراس میں چندشرائط سے ریڈیو، ٹیلی فون اور خط وغیرہ کی خبر کومعتبر قرار دیا ہے۔(۱) مگر حکومت شرعیہ نہ ہونے کی حالت میں اگر شہادت کی جمیع شرائط کا پایا جاناممکن نہیں تا ہم حتی الا مکان جتنی شرائط ہو تکیں ان کا وجود ضروری ہے۔

لهذا ایسی شروط جن کاتعلق قاضی یامجلس قضاء سے نہیں مثلاً عدد کامل ،عدالت ،حریت ،محدود فی القذ ف نه ہونااور روبروحاضر ہوناسا قط نه ہوگی۔

اس پرایک قرینہ تو شامیہ کی عبارت سے گزرا ہے کہ'' حاکم شرعی نہ ہونے کی حالت میں بھی ہلال عید بن میں قول عدلین کوضروری قراد دیا ہے حالا نکہ عدد بھی شرا نط شہادت میں سے ہے اور دوسرا قرینہ بیہ ہے کہ جواویر گذرا جس میں ہے کہ:

فيشترط فيه ما يشترط في سائر حقوقهم من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه ان امكن ذلك وإلا فقد تقدم انهم لوكانوا في بلدة لاقاضى فيها ولا وال فإن الناس يصومون فيها بقول الثقة ويفطر بإخبار عدلين.(١)

<sup>(</sup>۱) امدادالاحكام فصل فى رؤية الهلال -١٢٥/٢ تا ١٢٥ على المتبدوارالعلوم كراجي. البحر الرائق للعلامة زين الدين ابن نجيم - كتاب الصوم - ٢١٧/٢ -ط: ايج ايم سعيد كراچى.

عبارت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قاضی شرعی نہ ہونے کی حالت میں صرف وہ شرا نط ساقط ہوں گی جن کا تحقق ممکن نہ ہو۔رو بروحاضر ہونا وغیرہ شرا نظ ممکنہ ساقط نہ ہوگی للہٰذا ہلال عیدین میں ریڈیو وغیرہ کی خبر معتبر نہ ہوگی اور قریب یہی مضمون امدادالفتاوی ج۲صفحہ ۹۱ میں ہے۔

اب اگر مذکورہ شہادت شرعیہ کے موافق ہلال کمیٹی یہ فیصلہ کرے (اور ہلال کمیٹی میں محقق عالم یا مفتی کا ہونا شرط ہے) کہ چاند کا ثبوت ہو گیا ہے، پھر ریڈ یوا شیشن سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہلال کمیٹی کے امیر فلاں مفتی صاحب نے شرعی شہادت ملنے پر چاند کے ثبوت کا فیصلہ دیا ہے اور آئندہ کل عید ہے۔ یا مفتی صاحب خود اعلان کریں کہ'' ہمیں شرعی شہادت موصول ہوگئ ہے لہذا آئندہ کل عید ہے' تو اسی وقت اس یہ کا کتفاء کر کے عید کرنا جائز ہے۔

۲: جن احکام میں جاب مانع قبول ہے (یعنی شاہد کاروبر وحاضر ہونا شرط ہے ) ایسے امور دینیہ میں با قاعدہ شہادت کے بغیر ریڈیو وغیرہ کی خبر معتبر نہیں اور ہلال عیدین بھی ان میں سے ہے۔
 دینیہ میں با قاعدہ شہادت کے بغیر ریڈیو وغیرہ کی خبر کی آواز وغیرہ سے امتیاز ہواور مخبر مسلم ہواور عادل اور جن امور میں حجاب مانع قبول نہیں ہے اگر مخبر کی آواز وغیرہ سے امتیاز ہواور مخبر مسلم ہواور عادل ہوتو اس وقت معتبر ہے ہلال رمضان بھی اسی میں سے ہے۔

البتہ جنشہروں میں با قاعدہ قاضی یا ہلال کمیٹی کسی شرعی شہادت سے ثبوت ہلال پر فیصلہ کرے اور اس کوریڈ یو میں نشر کیا جائے تو وہ اس شہر کے لئے معتبر ہے ، اورا گر ملک کے صدر کی جانب سے شرعی فیصلہ نشر کیا جائے تو سارے ملک کے لئے معتبر ہے۔

س: مسئولہ ٹیلیفون کی خبر سے عیز ہیں کی جاسکتی۔ عید کے تھم کے لئے شہادت کی تین قسموں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے:

ا۔ شہادت علی الرؤیۃ: وہ یہ ہے کہ ایسے عالم یا جماعت علماء کے سامنے شہادت دینے کے لئے بذات خود پیش ہوں، جن پراحکام شرعیہ فقہیہ اور اسلام کے ضابطہ شہادت میں مہارت کے متعلق پورے ملک میں اعتمادو یقین کیا جاتا ہو، اور عالم یا علماء متفقہ طور پراس کی شہادت کو قبول کرتے ہوں۔

۲: شہادت علی الشہادت: کہ اگر گواہ خود حاضر نہ ہو سکیں تو ہرایک کی گواہ ی پردو گواہ ہوں، اور وہ گواہ عالم یا علماء کے سامنے بیشہادت دیں کہ '' ہمارے سامنے فلاں شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے اور وہ گواہ عالم یا علماء کے سامنے بیشہادت دیں کہ '' ہمارے سامنے فلاں شخص نے بیان کیا ہے کہ میں نے

فلاں جگہ اپنی آئکھوں سے حیاند دیکھا ہے'۔

سن شہادت علی القضاء کہ جس مقام پر چاند دیکھا گیا اگر وہاں حکومت کی طرف سے کوئی و بلی تمینی قائم ہے، اوراس میں کچھا یے علماء موجود نہیں جن کے فقوی پر علماء اور عوام اعتماد کرتے ہیں، اور چاند دیکھنے والے ان کے پاس پہنچ کر اپنی عینی شہادت پیش کریں کہ فلال فلال علماء نے بہتر کریں ہمارے مامنے کھی ہے، مرکزی کمیٹی کے نزد یک اگر ان علماء کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہے تو اب یہ کمیٹی پورے ملک میں مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کے تحت اعلان کر سکتی ہے۔ اور یہ اعلان سب مسلمانوں کے لئے واجب القبول ہوگا وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ بیا علان عام خبر وں کی طرح نہ کیا جائے بلکہ مرکزی ہلال کمیٹی کے سرکر دہ کوئی عالم خودریڈیو پر اس امر کا اعلان کریں کہ ہمارے پاس شہادت علی الروکیة یا شہادت یا ہی القضاء کی تین صورتوں میں سے فلال صورت پیش ہوئی ہے علی الروکیة یا شہادت یا تاہد و نے کا فیصلہ کیا اور مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کی بناء پر ہم نے تحقیق کے بعد اس پر چاند ہونے کا فیصلہ کیا اور مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کی بناء پر ہم نے تحقیق کے بعد اس پر چاند ہونے کا فیصلہ کیا اور مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کی بناء پر ہم نے تحقیق کے بعد اس پر چاند ہونے کا فیصلہ کیا اور مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کی بناء پر ہم نے حقیق کے لئے بیا علان کر رہے ہیں۔

اب اس ضابطہ شہادت میں عملی اور انتظامی طور پراگر کوئی مشکلی پیش آسکتی ہے تو وہ صرف آخری صورت یعنی شہادت علی القصناء میں ہے کہ اس میں ایک شہر کی ذیلی کمیٹی کے فیصلہ کو مرکزی کمیٹی تک پہنچانے کے لئے دوگوا ہوں کا ہونا طغروری ہے جواگر چہ ہوائی جہاز کے اس دور میں پچھ مشکل نہیں تا ہم مشقت سے خالی نہیں ، اس دشواری کوحل کرنے کے لئے پچھ غور وفکر کرنا چاہئے ، یعنی بیشہادت علی القصناء کس حد تک ضروری ہے ۔ اور آیا اس میں کوئی سہولت نکل سکتی ہے یا نہیں ، ندا ہب اربعہ اور جمہور علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنے ہے بعض اکا ہرین حضرات اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ اصولی طور پر تو ذیلی کمیٹی کا فیصلہ مرکزی ہلال کمیٹی کرنے ہوئے اس وقت قابل تنفیذ ہو سکتا ہے ، جب کہ وہ فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس شرعی شہادت کے ساتھ دو گواہ لے کر پہنچیس ۔ صرف ٹیلیفون وغیرہ پر اس کی خبر دینا کافی نہیں ، جمہور فقہاء حنفیہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ کا گواہ لے کر پہنچیس ۔ صرف ٹیلیفون وغیرہ پر اس کی خبر دینا کافی نہیں ، جمہور فقہاء حنفیہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ کا قالی نہیں ہے ، ہدایہ ، کتاب الام امام شافعی ، مغنی ابن قد امہ، فقہ شبلی وغیرہ (۱) میں اس کی تصریحات

<sup>(</sup>١) الهداية مع الدراية - كتاب ادب القاضى -باب كتاب القاضى الى القاضى - ١٣٤٨٣ - (بقيه في آكنده)

ورج ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ حکومت اس اصول کے مطابق کوئی انتظام کرے، کیکن بعض اکا برحضرات نے اس بات پرغور کیا ہے کہ اگر حکومت اس میں دشواریاں محسوس کرے تو کوئی دوسری صورت بھی ہوسکتی ہے یانہیں ؟غوروفکر کے بعدا یک حل بیز کالا گیا۔

کہ حکومت ہر برد ہے شہر میں ذیلی کمیٹیاں قائم کرے ان میں سے ہرایک میں پچھا سے متندعا او خرور لیا جائے جوشری ضابطۂ شہادت کا تجربدر کھتے ہوں ،اور ہرذیلی کمیٹی کا کام صرف شہادت مہیا کرنا نہ ہو بلکہ اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا جائے ۔ (پورے ملک کے لئے ) یہ ذیلی کمیٹی اگر با قاعدہ شہادتیں لے کرکوئی فیصلہ کردیتی ہے تو فیصلہ شہادت کی بناء پر ہو چکا ہے اب صرف اعلان کا کام باتی ہے اس کے لئے شہادت ضروری نہیں بلکہ ذیلی کمیٹی کا کوئی ذمہ دار آ دمی مرکزی کمیٹی کوٹیلیفون پرمختاط طور پر جس میں کسی مداخلت کا خطرہ نہ رہے ذیلی کمیٹی کے اس فیصلہ کی اطلاع دے دے اور مرکزی کمیٹی اعلان کرے کہ مرکزی کمیٹی کے سامنے اگر چہکوئی شہادت نہیں آئی بلکہ فلاں ذیلی کمیٹی نے ، جس میں فلاں فلاں ذمہ دار علماء شریک ہیں۔ شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس فیصلہ پر اعتماد کر کے اعلان کر رہے ہیں۔ اس ضورت میں مرکزی کمیٹی کا بیاعلان ٹیلیفون سے آئی ہوئی اطلاع پر درست ہوسکتا ہے۔ فقط۔

کتبه:جسیم الدین انصاری جا ٹگا می بینات-رمضان ۱۴۰۸م

(بقيه حاشيه فحد گذشته)

كتاب الام للشافعي - كتاب القاضي إلى القاضي - ٢/١٦ ع-ط: الكبرى الاميرية بولاق مصر. البيان والتحضيل لابي الوليد بن رشد القرطبي - كتاب الاقضية الأول- ١١٧٩.

المغنى على متن المقنع في فقه الاامام احمد بن بن حنبل -لايقبل كتاب القاضى إلالشهادة عدلين- ١ / ٧٠ - مسئلة: ٨٢٨٣ - ط: دار الفكر.

# حياند كى رؤيت ميں مطلع كا فرق

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا

سوال: بوقت درس وتدریس استادصاحب (مرحوم)نے جاندہے متعلق مسائل کی وضاحت بحوالہ معتبر کتب نیچے دیئے گئے بیانات سے کی ہے آپ نے فرمایا:

(۱) وشرط مع غيم للفطرنصاب الشهادة لاالدعوى. (ولاعبرة لاختلاف في المطالع)

(٢) ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لاهل بلدة اخرى

(٣) وجه قول المعتبرين: ان سبب الوجوب وهوشهود الشهرلم يوجد في حقهم فلايوجب وجوده في حق غيرهم .

(٣) فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الواحد في رمضان. اخرج اصحاب السنن وفي سنن الدار قطني بسندضعيف ان رسول الله كان لا يجزى في الافطار الاشهادة الرجلين "

ترجمہ:''اورا گرمطلع ابرآ لود ہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصاب شہادت شرط ہے مگر دعوی شرطنہیں اوراختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۲) اورایک شہر کے فیصلہ کی پابندی دوسر ہے شہروالوں کو بھی لازم ہے

(٣)جوحضرات اختلاف مطالع كااعتباركرتے ہيں ان كى دليل بيہ كهروز ہواجب

ہونے کا سبب ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اوروہ (اختلاف مطالع کی وجہ ہے) دوسرے لوگوں کے حق میں نہیں پایا گیالہذاایک مطلع میں جاند کا نظر آنا دوسرے مطلع میں ہلال رمضان کے وجود کو ثابت نہیں کرتا۔

(۳) چنانچہ بی ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہلال رمضان میں ایک آ دمی کی شہادت کو قبول فر مایا، بیر حدیث سنن میں ہے، اور سنن دار قطنی میں بسند ضعیف مروی ہے کہ آئخضرت ﷺ عیدالفطر میں صرف دومردوں کی شہادت قبول فر ماتے تھے۔

درج بالابیانات سیح ہیں یا غلط؟ چاندے متعلقہ اعلان کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے بارے میں بحوالہ بیانات کتب معتبر و مستندو ضاحت فرمائیں، آپ کا فتوی ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔اس سے پیشتر بھی غیر معتر ضانہ وغیر معروف طریقہ پر بہت سے متنازع فیہ مسائل کے طل کے بارے میں آپ سے استفادہ کیا گیااور آپ کے فتاوی ہر لحاظ سے قابل عمل سمجھے گئے ہیں۔

# الجواسب باستسه تعاليٰ

جواب: آپ نے جوعبارتیں لکھی ہیں وہ صحیح ہیں،لیکن بہت مجمل نقل کی ہیں، میں ان سے متعلقہ مسائل کی آسان الفاظ میں وضاحت کر دیتا ہوں:

(۱) اگر مطلع صاف ہواور جاند دیکھنے سے کوئی چیز مانع نہ ہوتو رمضان اور عید دونوں کے جاند کے لئے بہت سے لوگوں کی شہادت ضروری ہے ، جن کی خبر سے قریب قریب یقین ہوجائے کہ جاند ہوگیا ہے ، البتدا گرکوئی ثقند مسلمان باہر سے آیا ہو، یاکسی بلند جگہ سے آیا ہو، تو رمضان کے جاند کے بارے میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (۱)

(۲) اگر مطلع ابر آلودیا غبار آلود ہوتو رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک مسلمان کی خبر کافی ہے۔ کہ اس نے جاند دیکھا ہے۔ لیکن عید کے جاند کے لئے بیشرط ہے کہ دومردیا ایک مرداوردوعورتیں گواہی دیں کہ کہ انہوں نے خود جاند دیکھا ہے، نیزیہ بھی شرط ہے کہ بیگواہ لفظ'' اشہد'' کیساتھ گواہی دیں،

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص -باب كيفية شهود الشهر-سورة البقرة-ط:دار الكتب العلمية بيروت.

' بعنی جس طرح عدالت میں گواہی دی جاتی ہے۔اسی طرح یہاں بھی بیالفاظ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جانددیکھا ہے۔ جب تک نصاب شہادت ( دوعادل ثقة مسلمان مردوں کایاایک مرداور دوعور توں کا گواہی دینا) اورلفظ شہادت کے ساتھ گواہی نہ ہو،عید کا جاند ثابت نہ ہوگا۔

جب ایک شہر میں شرعی شہادت سے رؤیت کا ثبوت ہوجائے تو دوسر ہے شہروں کے حق میں بھی سے رؤيت واجب العمل ہوگی يانہيں؟

اس صمن میں تین اصولوں کاسمجھ لینا ضروری ہے۔

اول بیر کہا یک شہر کی رؤیت کا ثبوت دوسر ہے شہروالوں کے لئے درج ذیل تین طریقوں میں سے سی ایک طریقہ ہے ہوسکتا ہے۔:

ا - شهادة على الشهادة: يعنى دوسر عشرمين دوعاقل بالغ عادل مسلمان بيه

گواہی دیں کہ فلاں شہر میں ہمارے سامنے دوعاقل بالغ عادل گواہوں نے رؤیت کی گواہی دی۔

٢-شهادة على القضاء: يعنى دوسرے شهرميں دوعاقل بالغ عادل مسلمان يه

گواہی دیں کہ ہمار ہے سامنے فلال ،شہر کے قاضی نے رؤیت ہوجانے کا فیصلہ کیا۔

 سے تو اتو و استفاضه: یعنی دوسرے شہر میں متفرق جماعتیں آگریہ بیان کریں کہ فلاں شہر میں رؤیت ہوئی ہےاور بہ جماعتیں اتنی زیادہ ہوں کہاس شہر کے حاکم کوقریب قریب یقین ہوجائے کہ واقعی فلاں شہر میں جا ند ہو گیا ہے۔(۱)

اگران تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقہ سے ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر میں ثابت ہوجائے تو دوسرے شہروالوں کے حق میں بھی بیروئیت ججت ہوگی۔

دوسرااصول بیہ ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ صرف اس کے زیرولایت علاقوں اور شہروں کے حق میں جحت ہے، جوعلاقہ اورشہراس کے زیرولایت نہیں۔ان پراس قاضی کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا البتہ اگر ثبوت

<sup>(</sup>١) معارف السنن - ابواب الصوم -باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال - البحث في الشهادة لرؤية الهلال والافطار –٥/٣٣٨.

رؤیت ہے مطمئن ہوکر دوسرے شہر یاعلاقہ کا قاضی بھی رؤیت کا فیصلہ کردے تو اس کے زیر حکومت علاقوں میں بھی رؤیت ثابت ہوجائے گی۔

تیسرااصول ہے ہے کہ جن علاقوں میں اختلاف مطالع کافرق نہیں ہے، ان میں توایک شہر کی رؤیت کا دوسر ہے شہروالوں کے حطابق اس دوسر ہے شہروالوں کے مطابق اس دوسر ہے شہرتک رؤیت کا شہرتک رؤیت کا شہرتک رؤیت کا شہرت کے مطابق اس سے نزد کیک متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ۔ لیکن جوشہ کا یک دوسر ہے ہے اسے دورواقع ہوں کہ دونوں کے درمیان اختلاف مطالع کافرق ہے ایسے شہروں میں ایک کی رؤیت دوسر ہے کے قل میں لازم ہوگی یا نہیں؟

اس میں ظاہر مذہب ہے کہ اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے اگر دوشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہوتب بھی ایک شہر کی رؤیت دوسرے کے حق میں ججت ملز مہ ہے۔ بشرطیکہ رؤیت کا ثبوت شرعی طریقہ سے ہوجائے۔ یہی مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے لیکن بعض متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق واقعی ہے وہاں اس کا شرعا بھی اعتبار ہونا چاہیئے حضرات شافعیہ کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن فتو کی ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقاً اعتبار نہیں نہ بلا دقریبہ میں اور نہ بلا دبعیدہ میں۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنامحمدالنبي الامي وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين الى يوم الدين.

کتبه:محمر یوسف لدهیانوی بینات-شعبان ۱۱۶۱ه

# اختلاف مطالع كاحكم

محترم مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کیافر ماتے ہیں کہ:

ا۔ بعض بہتی میں رہنے والے حضرات رمضان المبارک اور عیدین کوسعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں ، جب وہ اعلان کرے گا تو یہ اس اعلان کے ساتھ متابعت کرتے ہیں ، حالا نکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں اوران کی دلیل یہ ہے کہ یہاں چا ند نظر نہیں آیا ہے۔اعلان پاکستان کو مد نظر نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک روزہ کم ہوتا ہے اس وجہ سے پاکستان کی متابعت نہیں کرتے ۔ کیا یہ جا کرتے ؟

1- مسکہ یہ ہے کہ ایا م تشریق اور یوم عرفہ یہ تو ایک معین دن پر ہوتا ہے حالا نکہ پاکستان اور سعودی عرب میں فرق بڑتا ہے ، اور تقدیم وتا خیر پیش آتی ہے ، کیا اس میں حرج ہے یا نہیں ؟

س۔ مسکہ بیہ ہے کہ افغانستان میں زمانۂ سابق سے اب تک روزہ سعودی عرب کے اعلان کے مطابق رکھتے ہیں ، اور افغانستان کی حکومت کی طرف سے کے مطابق رکھتے ہیں ، اور افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ آج سعودی عرب نے اعلان کیا ہے لہٰذاکل روزہ ہے۔ دلائل کے ساتھ مذکورہ مسائل کوروشن فرما کیں۔ (امستفتی عبدالستار سیرت بغلانی)

# الجواسب باسسبه تعالیٰ

واضح رہے کہ اختلاف مطالع کا مسئلہ متقدّ مین اور متاخرین میں مختلف فیہ رہا ہے، البتہ اتنی بات پر تو اتفاق ہے کہ اختلاف مطالع کا وجود ہے کیونکہ سورج اور چاند دونوں اس دنیا میں موجود ہیں ، کہیں سورج طلوع ہوتا ہے اور دن ہوتا ہے اور کہیں وہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہوجاتی ہے، اسی طرح کہیں چاند مکمل ہوتا ہو کرنظر آجا تا ہے اور کہیں ابھی مکمل نہیں ہوتا تو نظر نہیں آتا، بلکہ ایک آدھ دن بعد جب وہ مکمل ہوتا ہے تو مطلع پر نمودار ہوتا ہے، البتہ اختلاف اس میں ہے کہ کیا اس طرح اختلاف مطالع کے موجود ہوتے ہے تو مطلع پر نمودار ہوتا ہے، البتہ اختلاف اس میں ہے کہ کیا اس طرح اختلاف مطالع کے موجود ہوتے

ہوئے شرعی احکام میں اس کا اعتبار ہے یانہیں؟ اس میں فقہاء کرام کے تین مسلک ہیں:

پہلامسلک:....جوامام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ سے منقول ہے ، اور اسے ظاہر الروایۃ بھی کہاجا تا ہے ، بیہ ہے کہا ختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ '' تنویر الابصار مع الدر المختار'' میں ہے۔

(واختلاف المطالع غير معتبرعلي)ظاهر (المذهب)، وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى، (فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب) اذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر (وذكر الشامي تحته) اعلم ان نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه ، بمعنى انه قد يكون بين البلدتين بعد ، بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في احدى البلدتين دون الاخرى ، وكذا مطالع الشمس (ثم ذكر بعده ) بل كلَّما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم ، وطلوع شمس لآخرين ، وغروب لبعض ، ونصف ليل لغير هم (ثم ذكربعده ) وانما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى انه: هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم احد العمل بمطلع غيره ام لا يعتبراختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رؤى في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على اهل المغرب العمل بمارآه اهل المشرق ، فقيل بالاول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية ، لان كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في اوقات الصلاة وايده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما، وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث: "صوموا لرؤيته" بخلاف اوقات الصلوات. (١)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار -باب الاذان -مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب-٢ ٣٩٣.

اور''عالمگیری''میں بھی ہے

ولاعبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية ، كذافي فتاوى قاضى خان ، وعليه فتوى الفقيه ابى الليث، وبه كان يفتى شمس الائمة المحلواني قال: لو رأى اهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على اهل المشرق. (١)

اور'' فتاوی تا تارخانیه' میں بھی ہے:

ولاعبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية(٢)

دوسرامسلک ..... یہ ہے کہ ہرجگہ ہرحال میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔

تیسرامسلک .....یہ کہ بلادقریبہ میں تواختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ، البتہ بلاد بعیدہ میں اس کا اعتبار ہیں ، البتہ بلاد بعیدہ میں معمولی فرق ہوتا ہے اور بلاد بعیدہ میں فرق زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اس قول کوعلامہ زیلعی ؓ اور صاحب بدائع ؓ نے ترجیح دی ہے۔ چنانچہ علامہ زیلعی ؓ فرماتے ہیں:

"والا شبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم ."(م) اور صاحب بدائع" كلصة بين:

"هذا اذاكانت المسافة بين البلدين قريبة لاتختلف فيهاالمطالع، فامااذا كانت بعيدة فلايلزم احد البلدين حكم الاخر، لان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الانحر." (٣)

الفتاوى الهندية – ١٩٩،١٩٨١.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى التاتارخانية –۲۵۵/۲.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -كتاب الصوم - ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>م) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٨٣/٢.

'' فتاویٰ تا تارخانیہ'' میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی یہی منقول ہے کہ ہر ملک کی رویت کا اعتبار ہوگا:

> "وعن ابن عباس انه يعتبر في حق كل بلدة رؤية اهلها ." قدورى سے صاحب تا تارخانيے نے قال كيا ہے:

"وفى القدورى اذاكان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع، لزم حكم اهل احدى البلدتين البلدة الاخرى ، فاما اذا كان تفاوت ، يختلف المطالع لم يلزم حكم احدى البلدتين البلدة الاخرى. (١)

اور''سنن تر مذی'' میں عبداللہ بن عباس رضی الله عنہمااِ ختلاف مطالع کے معتبر ہونے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس طرح تھم دیا تھا:

"عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام ،قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ،ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألنى ابن عباس "،ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال ؟فقلت رأيناه ليلة الجمعة ؟فقلت رأه الناس وصاموا وصام معاوية ،فقال : لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثليثن يوما او نراه .فقلت : الا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله علي الله عل

حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمه الله حضرت مولا ناشبیرا حمد عثا فی کے متعلق لکھتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) الفتاوي التاتارخانية - المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) الجامع للنرمذي - ابواب الصوم - باب ماجاء لكل اهل بلد رؤيتهم - ١٣٨١.

انہوں نے '' فتے الملہم شرح صحیح مسلم' میں اس آخری تول کی ترجیح کے لئے ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس پر نظر کرنے کے بعد اس قول کی ترجیح واضح ہو جاتی ہے ، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ مشرق ومغرب کے فاصلے چند گھنٹوں میں طے ہور ہے ہیں ، وہ یہ کہ قرآن وسنت میں یہ بات منصوص اور قطعی ہے کہ کوئی مہینہ انتیس دن سے کم یا تمیں دن سے زائد نہیں ہوتا ، اب اگر مغرب ومشرق کے اختلاف مطالع کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس نصقطعی کے خلاف بیدلازم آئے گا کہ کی شہر میں اٹھا کیس تاریخ کو کسی بعید ملک نظر انداز کر دیا جائے تو اس نصقطعی کے خلاف بیدلازم آئے گا کہ کسی شہر میں اٹھا کیس تاریخ کو کسی بعید ملک ہے اس بات کی شہادت بہنچ جائے کہ آج وہاں چاند دیکھ لیا گیا ہے ، تو اگر اس شہر کو دوسرے کے تابع کیا جائے تو اس کا مہینہ اٹھا کیس کارہ جائے گا ، جو شریعت کے مقرر کر دہ حساب سے کم یازیادہ بن جا تا ہے ، جو شیح خبیں ، حضرت علامہ عثانی رحمہ اللہ کی اس تحقیق سے اس کا بھی فیصلہ ہوگیا کہ بلاد قریبہ اور بلاد بعیدہ میں قرب فیصد کا معیار کیا اور کتنی مسافت ہوگا ؟ وہ یہ کہ جن بلاد میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جگہ کی رویت کا دوسر کی جگہ وبعد کا معیار کیا اور جہاں اتنا فاصلہ ہو وہاں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا، اور جہاں اتنا فاصلہ ہو وہاں نظر انداز کر دیا جائے گا، اور جہاں اتنا فاصلہ ہو وہاں نظر انداز کر دیا جائے گا۔

اس پر حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله فر ماتے ہیں:

احقر کا گمان ہے کہ امام صاحب اور دوسرے ائمہ نے اختلاف مطالع کو غیر معتبر قرار دیا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جن بلاد میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے وہاں ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ پنچنا ان حضرات کے لئے محض ایک فرضی قضیہ اور تخیل سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور ایسے فرض و قضایا سے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نا در کو بحکم معدوم قرار دینا فقہا ، میں معروف ہے، اس لئے اختلاف مطالع کو مطلقاً غیر معتبر فرمایا رکین آج تو ہوائی جہاز وں نے ساری دنیا کے مشرق و مغرب کو ایک کر ڈالا ہے، ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ پنچنا قضیہ فرضیہ نہیں بلکہ روز مرہ کا واقعہ بن گیا ہے، اور اس کے کئی شہادت دوسری جگہ مہینا قضیہ فرضیہ نہیں اور مغرب کی شہادت مشرق میں جست مائی جائے تو کسی جگہ مہینا گھا کیس دن کا کسی جگہ اکتیں دن کا ہونالازم آئے گا، اس کے لئے بلاد بعیدہ میں جہاں مہینہ کے دنوں میں کی بیشی کا امکا ن ہو ، اختلاف مطالع کا

اعتبارکرنانا گزیراورمسلک حنفیہ کے عین مطابق ہوگا۔

(ماخوذ ازرويت هلال مصنفه مولا نامحمشفيع)

نیز پہلے زمانے میں چونکہ تمام ممالک اسلامی تھے ، مملکت ساری ایک بھی جاتی تھی ،امیر ایک ہوتا تھا، تواس وجہ سے وہ ایک ہی رؤیت پڑمل کرتے ، جب کہ آج کل مملکتیں بھی علیحدہ ہیں ،امیر اور بادشاہ بھی مختلف ہیں ،ایک ملک کا تھم دوسرے ملک والوں کے لئے ماننالازم بھی نہیں ہے ،اس لئے اس زمانہ میں اگر طلوع غروب میں اختلاف ہے تواس کا اعتبار کرنا ضروری ہے ۔ تو متاکزین کے مفتی بہقول کے مطابق چونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مطالع کے اعتبار سے تفاوت بہت زیادہ پایا جاتا ہے ،اس لئے صورت مسئولہ میں پاکستان میں رہنے والوں کے لئے پاکستان کے مطلع کے اعتبار سے روزہ رکھنا ضروری ہے ، یعنی جب تک پاکستان والے چاند نہیں دیکھیں گے تب تک ان کے لئے سعود یہ کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھنا پاکستان والے جاند ہیں دیکھیں گے تب تک ان کے لئے سعود یہ کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھنا پاکستان والوں کے لئے جسے نہیں ہوگا ،اس لئے سعود یہ والوں کا چاندہ کھے کرروزہ رکھنا پاکستان والوں کے لئے جسے نہیں جو کے تفصیل او پرگذر چکی ہے ۔

۲).....ایام تشریق اور یوم عرفه ایک ہے کیکن ہر ملک میں اپنے اپنے مطالع کے اعتبار سے ہوگا لہٰذا ہر ملک والے اپنے اپنے مطالع کا اعتبار کریں ،اور اس میں حقیقتاً تقدیم و تا خیر نہیں بلکه مطالع کے اعتبار سے ہر ملک میں اپنے اپنے وقت پر ہور ہاہے۔

سے سے افغانستان اور سعودیہ کے مطالع میں اگراختلاف نہیں ہے توابیا کرنا جائز ہے اورا گرمطالع میں اختلاف نہیں ہے توابیا کرنا جائز ہے اورا گرمطالع میں اختلاف ہے توابیا کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ افغانستان والوں کے لئے افغانستان میں چاندو کیچ کرعید کا اعلان کرنا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم۔

الجواب صحيح الجواب صحيح كتبه محمد عبدالسلام عفاالله عنه محمد انعام الحق على الرحمٰن فاروقی بینات - ذوالحجه ۱۳۲۱ صحیح علی الرحمٰن فاروقی بینات - ذوالحجه ۱۳۲۱ صحیح

### ہوائی جہاز کے عملہ سے متعلق روزہ کے مسائل روزہ کے مسائل

ہوائی جہاز کے عملہ کے لئے ماہ رمضان کے روز ول کے متعلق چندسوالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے، جس طرح ایک مضبوط بنیاد ضروری ہے، اس طرح ایمان کے لئے سیح عظا کداوران پرعمل ضروری ہے۔ اس ضمن میں علاء رائخ ہی سیح نمائندگی کر سکتے ہیں ، آپ ہے گزارش ہے کہان سوالات کے نفصیلی جوابات شریعت اور خفی فقہ کی روشنی میں عنایت فرما کر مشکور فرما کیں ۔

کہان سوال ا: ہوائی جہاز کے عملہ کی مختلف قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک قسم کی ڈیوٹی کی نوعیت اس سوال ا: ہوائی جہاز کے عملہ کی مختلف قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک قسم کی ڈیوٹی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر پر ہی STAND BY DUTY رہتا ہے اور اس صورت میں ڈیوٹی پر بلایاجا تا ہے جب کہ دوسراعملہ جوڈیوٹی پر جارہا تھا (OPERETING GEW) عین وقت پر بھار ہوجائے یا کئی وجہ سے اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قاصر ہے، ایسا شاذ ونا در ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر اس قسم کی ڈیوٹی والا (STAND BY DUTY) گھر ہی پر رہتا ہے اس شکل میں اگر عملہ روز ہ رکھنا چا ہے تو وہ دیر کہتک روز ہ کی نیت کر سکتا ہے؟

جواب: رمضان میں روزہ کی نیت نصف الہنار شرع سے پہلے کر لی جائے تو روزہ صحیح ہے۔ ورنہ صحیح نہیں مہے۔ ابتداء سے صادق سے غروب تک کا وقت ، اگر برابر کے دوحصول میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا عین وسط یعنی درمیانی حصہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے اور بیزوال سے قریباً پون گھنٹہ پہلے ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہوتو نیت اس سے پہلے کرلینا ضروری ہے۔ اگر نصف النہار شرعی کے وقت نیت کی یا اس کے بعد نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) جاز صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ذلك اليوم او بنية مطلق الصوم او بنية النفل من الليل الى ما قبل نصف النهار وهو المذكور في الجامع الصغير -الفتاوي الهندية ١٩٥٧ ا -ط:ما جديه كوئته.

سوال۲: نیت کرنے کے بعد اگر فلائٹ پر جانا پڑے اور عملہ نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب:۔ حواب:۔ سے پہلے کی ہو،اگرضج صادق کے بعداورنصف النہارشری سے پہلے روزے کی نیت کی تھی اور پھر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔(۱)

سوال: دونتم کی فلائٹ ہوتی ہیں ایک چھوٹی فلائٹ ہے مثلاً کرا چی سے لا ہور یا اسلام آباد وغیرہ اور واپسی کرا چی ۔ فیل کر دو پہر تک واپسی یا دو پہر جا کر رات میں واپسی اور دوسری فلائٹ لمبے دوران کی ہوتی ہے جو ملک سے باہر جاتی ہیں ،اس صورت میں عملہ کوروزہ رکھنا زیادہ مستحب ہے یا نہ رکھنا ؟ زیادہ ترعملہ چھوٹی فلائٹ پرروزہ رکھنا جا ہتا ہے۔

جواب: سفر کے دوران روزہ رکھنے سے اگر کوئی مشقت نہ ہوتو مسافر کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے۔ (۲)
ہے اوراپی ذات کو یاا پنے رفقا کو مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ (۲)
سوال: ہوائی جہاز کاعملہ دوسم کے مسافروں میں آتا ہے دونوں شم کاعملہ ڈیوٹی پرشار ہوتا ہے،
ایک شم کا وہ عملہ ہے جس پر جہازیا مسافروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ، وہ سفر اس لئے کر رہا ہے کہ اسے
آدھے راستے یا دو تہائی راستے پر اتر کر ایک دو دن کے آرام کے بعد پھر جہاز آگے کی منزل پر لے جاتا
ہے۔ دوسر فیسم کاعملہ وہ ہے جس پر جہاز اور مسافروں کی ساری ذمہ داری ہے ان دوشم کے عملہ پر دوزے
کے کیاا حکام ہیں؟

جواب: جسعملہ پر جہاز اور اس کے مسافروں کی ذمہ داری ہے اگر ان کو بیاندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں خلل آئے گا ان کو روزہ نہیں رکھنا جاہئے ، بلکہ دوسرے وقت قضار کھنی جاہئے ،خصوصاً اگر روزہ کی وجہ سے جہاز اور اس کے مسافروں کی سلامتی کوخطرہ

لاحق ہوتوان کے لئے روزہ رکھناممنوع ہوگا۔مثلاً جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہواوراس کی وجہ سے جہاز کنٹرول کرنامشکل ہوجائے۔(۱)

سوال: ۔ سفر دوسم کے ہوتے ہیں ایک سفر مغرب سے مشرق کی طرف جس میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے ، سورج ہوتا ہے ، سورج ہوتا ہے ، سورج تقریباً جہاز کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور روزہ ہیں بائیس گھنٹے تک کا ہوجا تا ہے ، اس صورت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ روزہ گھنٹوں کے حساب سے کھول لیتے ہیں ، مثلاً پاکتان کے حساب سے روزہ رکھا تھا اور پاکتان میں جب روزہ کھلا اس حساب سے انہوں نے بھی روزہ کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ سورج پاکسان میں جب روزہ کھلا اس حساب سے انہوں نے بھی روزہ کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ سورج بالکل اوپر ہوتا ہے اور جس مقام سے جہاز گزرر ہا ہوتا ہے وہاں ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے ، کیا اس طرح سے روزہ کھول لینا صحیح نے ؟

جواب: گفتوں کی حساب سے روزہ کھولنے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے ہے جی نہیں ہے۔افطار کی وقت روزہ دار جہاں ہو وہاں کا غروب معتبر ہے جولوگ پاکستان سے روزہ رکھ کرچلیں ان کو پاکستان کے مطابق روزہ کھولنے کی اجازت نہیں جن لوگوں نے ایبا کیا ہے ان کے وہ روزے ٹوٹ گئے اوران کے ذمہ قضالا زم ہے۔(۱)

سوال: اوپر کے استواء (HIGHER LATI TUDES) میں جہاں سورج مور بنہیں ہوتا اور اگلے چھ ماہ جہاں اندھرا گھنٹے تک رہتا ہے یا اور اوپر جانے سے چھ ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اگلے چھ ماہ جہاں اندھرا رہتا ہے وہاں کے لئے کیا احکامات ہیں نماز اور روزہ کے بارے میں؟ اکثر لوگ ان جگہوں پر مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے اوقات کا اعتبار کرتے ہیں کیا اسطرح کرنا درست ہے؟ جواب: مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے اوقات کا اعتبار کرنا بالکل غلط ہے۔ جن مقامات پر طلوع وغروب ہوتا ہے لیکن دن بہت لمبااور رات بہت چھوٹی ہوتی ہے ان کو اپنے ملک کے طلوع صادق سے وغروب ہوتا ہے لیکن دن بہت لمبااور رات بہت چھوٹی ہوتی ہے ان کو اپنے ملک کے طلوع صبح صادق سے

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق-۲۳/۲

<sup>(</sup>٢) المدرالمختارمع رد المحتار - كتاب الصوم - ٢/ ١ ٢٥. ولفظه: قوله: في وقت مُخصوص وهو اليوم وقال الشامي: اى اليوم الشرعي من طلوع الفجر الى المغرب والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس الخ.

غروب آفتاب تک روزہ رکھنا لازم ہے۔ البتہ ان میں جولوگ ضعف کی وجہ ہے استے طویل روزہ کو برداشت نہیں کر سکتے وہ معتدل موسم میں قضاء رکھ کتے ہیں۔ان علاقوں میں نماز کے اوقات بھی معمول کے مطابق ہوں گے اور جن علاقوں میں طلوع وغروب ہی نہیں ہوتا۔ وہاں دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک بیہ کہ دہ چوہیں گھٹے میں گھڑی کے حساب سے نماز کے اوقات کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روزوں میں سحر وافطار کا تعین کرلیا کریں۔دوسری صورت ہے ہے کہ وہاں سے قریب ترشہر جس میں طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے،اس کے اوقات نماز اور اوقات وسحریر عمل کیا کریں۔(۱)

سوال: بعض افراد درمیانی استواء ( MID LETI TUDES) میں بھی آپی نمازیں اور

روز ہ مدینہ منورہ کی نمازوں اور اوقات کے ساتھ اداکرتے ہیں بیکہاں تک درست ہے؟

جواب: اوپرمعلوم ہو چکا ہے کہ ہرشہر کے لئے اس کی طلوع وغروب کا اعتبار ہے۔ نماز کے اوقات میں بھی اور روز ہ کے لئے بھی ۔ مدینہ منورہ کے اوقات پر نماز روزہ کرنا بالکل غلط ہے اور بینمازیں اور روز ہے ادائبیں ہوئے۔ (۲)

سوال: کراچی ہے لاہورراسلام آباد جاتے ہوئے گوکہ لاہورراسلام آباد میں سورج غروب ہوچکا ہوتا ہے اور روزہ کھولا جارہا ہوتا ہے۔ مگر جہاز میں اونچائی کی وجہ سے سورج نظر آتا رہتا ہے۔ اس صورت میں روزہ زمین کے وقت کے مطابق کھولا جائے یا کہ سورج جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوانہ و یکھا جائے تب تک ملتوی کیا جائے۔

جواب: پرواز کے دوران جہاز سے طلوع وغروب کے نظرآنے کا اعتبار ہے۔ پس اگرز مین پر سورج غروب ہو چکا ہو مگر جہاز کے افق سے غروب نہ ہوا تو جہاز والوں کوروزہ کھولنے یا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بلکہ جب جہاز کے افق سے غروب ہوگا جب اجازت ہوگی۔(۲)

<sup>(</sup>١) رد المحتار -كتاب الصلوة -مطلب في طلوع الشمس من مغربها- ١٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار -كتاب الصوم - ١/٢ ا ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

سوال: دوسری صورت میں جب عین روزہ کھلتے ہی اگر سفر شروع ہوتو جہاز کے کچھاونچائی پر جانے کے اونچائی پر جانے کے بعد پھر سے سورج نظر آنے لگتا ہے اور مسافروں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ روزہ گڑ بڑیا مکروہ ہوگیا۔اس کے متعلق کیاا حکام ہیں؟

جواب: اگرزمین پرروزه کھل جانے کے بعد پرواز شروع ہوئی اور بلندی پر جاکرسورج پھرنظر آنے لگتا ہے تو روزہ مکمل ہوگیا۔روزہ مکمل ہونے کے بعد سورج نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس کی مثل ایسی ہے کہ کوئی شخص تمیں روز ہے پورے کرکے اور عید کی نماز پڑھ کریا کتان آیا تو دیکھا یہاں رمضان ختم نہیں ہوا۔اس کے ذمہ یہاں آکرروزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔

سوال: اگرعمله نے سفر کی دوران میمحسوس کیا که روزه رکھنے می ڈیوٹی میں خلل پڑر ہاہے اور روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب: اگرروزہ سے صحت متاثر ہور ہی ہے اور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے مسافروں کے متاثر ہو رہی ہوگا۔ (۲) واللہ اعلم متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتوروزہ توڑدیا جائے۔اس کی صرف قضالا زم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ (۲) واللہ اعلم

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات-۱۳۰۷ه

<sup>(</sup>١) و المحتار - كتاب الصوم -٢٢/٢.

# روزہ کےمسائل

روزے کے بارے میں چند ضروری مسائل کا جواب عنایت فرما کیں۔

- (۱) رمضان المبارك كے روزے كن لوگوں برفرض بيں اوركن اعذار كی وجہ سے روزہ ركھنا ضرورى نہيں؟
- (۲) روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوائی ڈالناجائز ہے یانہیں اوراس سے روزہ ٹوٹا ہے یانہیں؟
  - (٣) اگررمضان المبارك كاروزه ركه كرتو ردالي تواس كاكياتهم يع؟
- (۳) اگرکوئی بری عادت کاعادی ہواورروزہ کی حالت میں مشت زنی کرے توروزہ ٹوٹے گایانہیں؟
  - (۵) اگرکوئی مریض روزه کی حالت میں انجکشن لگوائے تواس سے روزه فاسد ہوگایانہیں؟
  - (۲) اگرروزه کی حالت میں کلّی کے دوران حلق میں پانی چلاجائے توروزه فاسد ہوگایانہیں؟
- (2) اسی طرح اگرروزہ کے دوران حلق میں دھواں یاغباریا کھی، مجھروغیرہ داخل ہوجائے تو کیا حکم ہوگا؟
  - (۸) اگر سحری کے لئے نہاٹھ سکے اور سحری نہ کر سکے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟
- (9) بعض لوگ معمولی عذر کی وجہ سے روز ہنہیں رکھتے ،اور فدیہ ادا کر دیتے ہیں کیا یہ فدیہ کافی ہوگا؟ کس قدر مجبوری کی حالت میں روز ہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟

مذكوره سوالات كاجواب اگراپنے ماہنامہ میں شائع كريں تو اميد ہے كہ بہت ہے لوگوں كوفائده

ہوگا۔

سائل:محمدعثان، کراچی

### الجواسب باستسبهتعالیٰ

(۱) رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے،اس عبادت میں بندہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے عبادت میں بنسبت دوسری عبادات کے اخلاص زیادہ پایاجا تا ہے۔ کہ بندہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھانا، پینااورا پنی خواہش نفسانی کے نقاضے سے خودکو بچا تا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہرعاقل بالغ پر فرض ہیں،البتہ وہ بوڑھا شخص جوزیادتی عمر کی وجہ سے انتہائی ضعیف ہو چکا ہے،اورروزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا،اس کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہوہ روزہ ندر کھے اوراس کا فلد بیادا کرے۔

نیز وہ خواتین جوجیض ونفاس کی حالت میں ہیں ،ان کے لئے چونکہ ان ایام میں روز ہ رکھنا جائز نہیں اس لئے ناپا کی کے ایّا م ہے پاک ہونے کے بعدانہیں ان روز وں کی قضا کرنالا زم ہوگا، جونا پا کی کے ایّا م میں چھوٹ گئے تھے۔

ای طرح وہ مخص جوسفری حالت میں ہو (وطن اصلی ہے کم از کم اڑتا لیس میل یااس ہے زیادہ مسافت طے کرنے کے ارادہ سے نکلے )اس کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ روزے کی وجہ ہے اگر تکلیف کا اندیشہ ہو، وہ اگر چاہے تو روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضاء کر لے، اور سفر میں مشقت نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھ لینا فضل ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کے خصوصی فضائل رمضان گزرجانے کے بعد ہمیں نہیں مل سکتے۔ بہر حال اگر مسافر تکلیف کے اندیشہ سے روزہ نہ رکھے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ احتیاط سے کھائے میئے لوگوں کے سامنے نہ کھائے میئے۔

ای طرح اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ روزہ رکھنے کی طافت نہیں رکھتا ، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بعد میں قضا کر لے اور اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے ، اوروہ دائمی مریض ہے ، تو وہ روزے کے بدلہ میں فدید دے سکتا ہے۔

(۲) آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روز ہ فاسد نہیں ہوتا۔

كمافى الفتاوى الهنديه: ولواقطرشيئامن الدواء في عينه الإيفطر صومه عندنا()

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية - كتاب الصوم - الباب الرابع فيمايفسد ومالايفسد - ۲۰۳/۱ - ط: مكتبة رشيديه كوئثه.

البيته كان ميں دوائی ڈالنے كی صورت ميں روز ہ فاسد ہوجائے گا۔(۱)

(۳) اگر روزہ رکھنے کے بعد بغیرشد پدمجبوری کے قصداً توڑ دے تو قضاو کفارہ دونوں لازم ہیں۔ یعنی ایک روزہ کے بدلے میں لگا تارساٹھ روزے رکھنا ضروری ہے۔

(۲) روزہ کی حالت میں استمناء بالید (مشت زنی) کرنے سے یا بیوی سے بوس و کنار کے دوران انزال ہوجانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا ضروری ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا،اورا گرانزال نہوتو ایسا کرنا مکروہ ہے مگرروزہ فاسد نہیں ہے۔

(۵)روزہ فاسدہونے کے لئے بنیادی طور پردوباتوں کا پایاجاناضروری ہے

الف: یہ کہ جو چیزجسم کے اندرداخل کی جارہی ہواس کا اثر جوف معدہ یاد ماغ تک پہنچے اور سے منافذ عادیہ واصلی یعنی (مند، ناک، کان ، پیشاب کی نالی پاخانے کی راہ) سے داخل کیا جائے ، اگران قدرتی راستوں کے علاوہ دوسرے رائے مسامات یارگوں کے ذریعہ کوئی چیز اندرداخل کی جائے ، تواس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جیسا کہ گرمی کے موسم میں اگرروزہ دار خسل کرتا ہے اور جسم پر پانی بار بار بہاتار ہے تواس پانی کا اثر جسم کے مسامات کے ذریعہ اندر پہنچتا ہے جب ہی توجسم کوسکون حاصل ہوتا ہے اور پیاس کی شدت میں کمی محسوس ہوتی ہے اس کے باوجوداس سے روزہ فاسر نہیں ہوتا۔ (۱۰)

نیز فقہاء کرام نے لکھاہے کہ اگر کسی روزہ دارکوسانپ یا بچھوڈ سے (جب کہ زہر کا اثر اس کے دماغ کو پہنچ جائے ) توروزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اس کو دوا کھلانے یا اس دواد سے سے جومعدہ یا د ماغ میں پہنچ جائے تواس سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

اسی طرح اگرروزہ کی حالت میں کوئی سالم انگوریا اس جیسی چیز کسی دھا گہسے باندھ کرنگل جائے اور پھر تھینچ کرنکا لے تو چونکہ اس کی غذائیت کا اثر معدہ میں نہیں پہنچا، اس لئے فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق روزہ فاسرنہیں ہوگا۔

فقہاءکرام کی تصریحات کے مطابق مذکورہ بالاوضاحت سے روزہ کی حالت میں انجکشن کا مسئلہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية - ۱ / ۲۰۳ - المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

بھی واضح ہوجا تا ہے۔ کہاس سے روزہ فاسر نہیں ہوتا، کیونکہ انجکشن کے ذریعہ جودوابدن میں داخل کی جاتی ہے فطری راستے سے اندرداخل نہیں ہوتی بلکہ جسم کے مسامات، کھال اور گوشت چھید کر داخل کی جاتی ہے ، البتہ غذائی اور طاقت کے انجکشن کے استعال سے چونکہ روزہ کا مقصد متاکثر ہوجا تا ہے۔ اس لئے بلاضرورت شدیدہ اس کا استعال مکروہ ہے۔

اسی طرح بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ سگریٹ اور حقہ ونسوار کے استعال سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے۔ کیونکہ ان چیز ول کا اثر فطری راستے سے براہ راست د ماغ کو پہنچتا ہے، اسی طرح ونٹولین پہپ جس کو دمہ کی بیماری کے لئے استعال کیا جاتا ہے اس سے بھی روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔

"کے مافی الفتاوی الهندیة "و مالیس بمقصو دبالا کل و لایمکن الاحتراز عنه کالذباب اذاو صل الی جوف الصائم لم یفطرهٔ (۱)

(۸) اگر تحری کے لئے آئکھ نہ کھلے اور تحری کا وقت ختم ہوجائے تو بغیر تحری کے روزے کی نیت کرلی جائے سحری کرناسنت ہے ترک سنت کی وجہ ہے ترک فرض جائز نہیں۔ جب بھی آئکھ کھلے روزہ کی نیت کرلی جائے نصف النہار (یعنی دن کے عین وسط سے پہلے پہلے ) تک روزہ کی نیت کرنے کی گنجائش ہے۔

(١) الفتاوي الهندية -الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد- ١٠٣١.

(۹) روزہ کی طاقت اور قدرت ہوتو اس صورت میں فدید دینا کافی نہیں ہوگا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ای طرح اگر وقتی بیاری کی وجہ سے رمضان کے روز ب نہ رکھ سکے تو تندر سی آنے کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر شخ فانی ہویا نہایت ضعف العر شخص ہوجوروزہ کی طاقت بالکل نہیں رکھتا تو اس کے لئے روزہ کا فدیدادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح دائی مریض جوروزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور بعد میں تندر سی کی امید کم ہوتو اس کے لئے فدیدادا کرنے کی گنجائش ہے، باقی رہی یہ بات کہ طاقت اور استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا تعین انسان کی عقل سلیم اور دینداری اور ماہر طب کر سکتے طاقت اور استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا تعین انسان کی عقل سلیم اور دینداری اور ماہر طب کر سکتے ہیں۔ چنانچے اگر ماہر دیندار طبیب بیرائے دے کہ مریض کے روزہ رکھنے کی صورت میں ہروقت دوائی کے عدم استعال کی وجہ سے مرض ہوتھ جانے یا ضیاع نفس کا اندیشہ ہو، یا انسان کی عقل سلیم اس کی شہادت دے عدم استعال کی وجہ سے مرض ہوتھ جانے یا ضیاع نفس کا اندیشہ ہو، یا انسان کی عقل سلیم اس کی شہادت دے تو اس صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔

قوت انسانی جب اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات ہے مکمل باخبر ہے، کہ میر ابندہ واقعی معذور ہے، یا محض عذر کا بہانہ کر رہا ہے، جب یہ بات دل میں رہے تو اپنا ضمیر ہی یہ فیصلہ کر سکے گا، کہ واقعی مجبوری متحقق ہے یانہیں؟ فقط واللہ اعلم

کتبه: محمد عبدالقاور بینات-رمضان المبارک ۱۳۱۹ه

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية -المرجع السابق.

### مسائل دمضان

سوال: رمضان المبارك كے سلسلے میں چند مسائل کے متعلق رہنمائی در کارہے، آنجناب سے گزارش ہے كہذر اتفصیلی انداز ہے رہنمائی فرمائیں۔

(۱) رمضان المبارک کے روز ہے کن لوگوں پرفرض ہوتے ہیں؟ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی معمولی بیاری پرروز ہنہیں رکھتے ،اوروہ روز ہے کا فدیدادا کرنے لگتے ہیں آیا ایسے حالات میں ان کافدید ینا درست ہوگا؟ نیز روز ہے کی اہمیت اور فضیلت پر پچھروشنی ڈالیس۔

(۲) الف: زید بیرون ممالک مثلاً سعودیه وغیره میں مقیم ہے۔ اور وہاں کے جاند کے مطابق روز ہ رکھ کرعید سے قبل پاکستان آیا ہے۔ چونکہ یہاں رمضان کاروز ہ ایک یا دوروز کے بعد شروع ہوا،اس لئے اس کے تو تمیں روز ہے ہوجاتے ہیں مگر پاکستان میں عید کا جاند نظر نہیں آتا؟

ب: ایسے حالات میں زیداہل پاکتان کے ساتھ مزیدروزے رکھے گایانہیں؟ اس کے برعکس صورت مثلاً کوئی آ دمی رمضان میں مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کے لئے لوگ جاتے ہیں۔ اوروہاں کے حساب سے جب عید ہوتی ہے۔ تواس کے روز ہے تیس یا نتیس بھی نہیں ہوئے ایسے حالات میں وہ کیا کرے گا؟

(س) روزے کی حالت میں انجکشن یا وینٹولین پمپ جو کہ کھانسی کے مریض استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

(۳) اجرت لے کرقر آن سنانا جائز ہے یانہیں؟اگر نا جائز ہے توالیے حفاظ کی اقتداء میں تراویکے پڑھی جائے یانہیں؟

(۵) آ جکل تر او یک میں کہیں پانچ دن ، کہیں دس دن ، کہیں پندرہ روزہ میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ اب ختم قرآن کے بعدان حضرات پر بقیہ امام کی تر او یکیا جماعت ضروری ہے یانہیں؟ اگرضروری ہے تو حافظ امام کی تراوح میں شریک ہونا پڑے گا، یا سورہ تراوح پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ مستفتی: محدوز پر بدخشانی

### الجواسب باسسمة تعالى

صورت مسؤلہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہرمسلمان عاقل وبالغ پررمضان المبارک کے روز ہے فرض کئے ہیں نیز روز ہے کی فضیلت کے متعلق بہت ہی احادیث وار دہوئیں، چنانچہ بخاری اورمسلم شریف کی روایت میں ہے:

"عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله هي: في الجنة ثمانية ابواب منهاباب يسمى الريان لايدخله الاالصائمون (متفق عليه) (١) ابواب منهاباب يسمى الريان لايدخله الاالصائمون (متفق عليه) (١) مسل بن سعدرضى الله عنه يروايت م كهرسول الله عليه وسلم في من سعدرضى الله عنه يرواز من الله عليه وسلم في فرمايا: جنت مين آم ورواز من بين ايك دروازه كانام ريان مين صرف روزه دارى داخل بول گهرن الله ول گهرن و

دوسری روایت میں حضرت ابوھریرۃ رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے:

"وعنه قال: قال رسول الله عليه و سلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرامثالهاالى سبع مائة ضعف قال الله تعالى الاالصوم فانه لى وانااجزى به يدع شهوته وطعامه من اجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عندالله من ريح المسك والصيام جنة واذاكان يوم صوم احدكم فلايرفث ولايصخب فان سابه احد اوقاتله فليقال انى امرء صائم" (متفق عليه) (۲)

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الصوم - الفصل الاول - ١ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

ترجمہ: ''اورانہی ابوھریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم جونیک عمل کرتا ہے اس کودس نیکیوں سے سات سونیکیوں تک کا ثواب ماتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: کہ روزے کے سوا کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا۔وہ اپن شہوت اور اپنا کھانا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔روزہ دار کے لئے دوخوشی کے وقت ہیں۔ ایک وہ وقت جب وہ افظار کرتا ہے دوسراوہ وقت جب وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا۔اورروزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے نزد یک مشک کی بوسے زیادہ خوش تر ہے۔روزے ڈھال ہیں، جس دن تم میں سے کسی کاروزہ ہوفخش بات نہ کرے نہ شور مجائے ، اگرکوئی گالی دے یالڑ نے ویوں کے کہ میں روزہ دار ہوں''۔

علاوہ ازیں متعدداحادیث میں روزے کی فضیلت اوراہمیت واردہوئی، نیزیہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔اس لئے روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجودنہ رکھنا سخت گناہ اوررجمت الہی سے محرومی کی علامت ہے۔

مندرجہ ذیل افرادوہ ہیں جن کے لئے ماہ رمضان میں روزہ رکھناضروری نہیں۔ بلکہ بعد میں قضا کرنے کی گنجائش ہے۔

- مسافر پرسفری حالت میں روزہ رکھناضروری نہیں، سفرہ واپسی کے بعدقضاء کرسکتا ہے۔ البتہ اگرسفر میں مشقت و تکلیف نہ ہوتو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ تا کہ اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے ، اور بعد میں قضاء کرنے کی ضرورت نہ رہے۔
- عورت کوچین ونفاس کی حالت میں روزہ رکھنا سیجے نہیں بلکہ وہ اس سے پاک ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضاء کرے گی۔
- حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کواگر بچہ کے متعلق غالب گمان ہو، کہا گروہ روزہ رکھے گئو تھے کو دودھ نہیں ملے گا،اوردودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچے کوخطرہ ہو، یاا پنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے حمل کوخطرہ لاحق ہوتوا یسے حالات میں مذکورہ عورتوں کے لئے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں قضا کرلیں۔

اگرمریض کوروزہ رکھنے کی صورت میں نقصان ہوتا ہو، مثلاً بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا ہلاکت جان یا ہلاکت عضو کا خطرہ پیدا ہوتو اس کے لئے بعد میں قضاء کرنے کی گنجائش ہے۔

واضح رہے کہ بیعذرصرف موہوم نہ ہو بلکہ ظن غالب ہو یا ماہر دیندارڈ اکٹر نے اس کی نشاند ہی کی ہوتو ان صورتوں میں رمضان کے روزے میں افطار کرکے بعد میں قضا کرنا جائز ہوگا۔ چنانچہ '' درمختار'' میں جن اعذار کی بناء برروزہ نہ رکھنا جائز ہے ان کے متعلق لکھا ہے:

"لمسافر سفر اشرعیا ..... او حامل .... او مرضع .... او مریض خاف الزیادة". (۱)
" قاوی عالمگیری" میں ہے:

ومنها المرض. المريض اذاخاف على نفسه التلف او ذهاب عنصويفطرب الاجماع وان خاف زيادة العلّة او امتداده فكذلك عندناو عليه القضاء اذا افطر كذافي المحيط. (٢)

ترجمہ: "ان (ترک صوم کے اعذار) میں سے ایک مرض ہے کہ مریض کواگراپے نفس یاجسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وہ بالا جماع روزہ چھوڑ دے گااوراگر بیاری بڑھنے یا بیاری طویل عرصہ رہنے کا خطرہ ہوتب بھی ہمارے نزد یک (روزہ ترک کرنا) جائز ہاورا فطاری کی صورت میں اس پرقضاء لازم ہوگ۔ "محقق عذر معلوم کرنے کے متعلق مزید لکھتے ہیں:

ثم معرفة ذلك باجتهادالمريض والاجتهادغيرمجردالوهم بل هو غلبة ظن عن امارة اوتجربة باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق. كذافي فتح القدير. (٣)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار على الدر المختار - كتاب الصوم -فصل في العوارض، ٢٢١، ٢٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية - كتاب الصوم - الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار - ١٠٤١.

<sup>(</sup>٣)المرجع السابق.

'' پھراس (تحقق عذر) کی پہچان مریض کے اجتہاد پر ہے اور بیاجتہاد صرف وہمی نہ ہوبلکہ ظن غالب ہو جوعلامات اور تجربہ سے حاصل ہو یا ماہر مسلمان ڈاکٹر کی رائے سے معلوم ہوجس کافسق ظاہر نہ ہو۔

شخ فانی یعنی عمر رسیده آدمی جوروزه رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نه ہی امید ہے کہ بعد میں تندرست ہوکر قضاء کر سکے گا،توا سے آدمی پرروزه رکھنا فرض نہیں، بلکہ وہ اپنے روزول کا فدید اداکر سکتا ہے تو فدید ہے کہ ہرروزہ کے بدلے میں ایک مسکین کودووقت کا کھانا کھلائے، یا پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت اداکر ہے۔

کین اگرشنخ فانی فدیدادا کرنے کے بعداس قدر تندرست ہوجائے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو دوبارہ اس کی قضاء کرنا ضروری ہوگافدید کافی نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ جولوگ اس قتم کے معذور نہیں،ان کے لئے معمولی بیاری کی بناء پرفدیہ ادا کرنا درست نہیں،اور نہ ہی فدیہ ادا کرنے سے روز ہان کے ذمے سے ساقط ہوگا۔ چنانچہ فدیہ کے متعلق''فتاوی عالمگیری''میں لکھتے ہیں:

ومنها كبرالسن. فالشيخ الفانى الذى لايقدرعلى الصيام يفطرويطعم لكل يوم مسكينا كمايطعم فى الكفارة كذا فى الهداية، ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم القدر الذى فداه حتى يجب عليه الصوم هكذافى النهاية .(۱)

ترجمہ: (ان معذورین) میں سے ایک عمررسیدہ آدمی ہے، جوروزہ رکھنے پرقاورنہ ہو،وہ روزہ حجھوڑ دے اور ہردن کے لئے ایک مسکین کو(دووقت کا) کھانا کھلائے ۔ جبیبا کہ کفارات میں کھانا کھلایاجا تاہے (ہدایہ) اورا گرفندیہ دینے کے بعدروزہ رکھنے پرقادرہوجائے تو فدید کا تحکم باطل ہوجائے گااوراس پران روزوں کی قضاءواجب ہوگی'۔

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية: الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار - ٢٠٧١ .

(۲) الف: ایسے حالات میں چونکہ زید کے تمیں روز ہے پورے ہوجاتے ہیں اس لئے اس پر یہاں کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس کواختیار ہوگا کہ روزہ رکھے یانہ رکھے البتہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اور نہ رکھنے کی صورت میں اس بات کالحاظ رکھنا ضروری ہوگا، کہ وہ دن میں برسرعام لوگوں کے سامنے پجھنہ کھائے۔

ب: جوآ دمی روزے کے دوران عمرہ کے لئے جائے یا مغربی ممالک کاسفر کرے اور وہاں عمرہ کے لئے جائے یا مغربی ممالک کاسفر کرے اور وہاں عید تک رہے ہوگی۔البتہ اس کے جتنے روزے باقی رہ جاتے ہیں ان کی قضاء کرنی ہوگی۔

(٣) واضح رہے کہ روزہ فاسد ہونے کے لئے کسی چیز کا (خواہ وہ غذا ہویا دوایا اور کوئی چیز ) روزہ دار کے منفذ اصلیہ (قدرتی رائے) ہے جوف د ماغ یا جوف معدہ کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ چونکہ انجکشن میں دوائی منفذ اصلیہ ہے جسم کے اندرداخل نہیں ہوتی ، بلکہ گوشت چھید کرداخل کی حاتی ہے۔اس لئے روز ہے کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسٹنہیں ہوگایا قی گلوکوزیا طافت کا انجکشن لگوانے سے چونکہ مقصدروز ہفوت ہوجا تا ہے،اس لئے طاقت یاغذائیت کا اُنجکشن استعمال کرنا مکروہ ہوگا۔ لیکن وینٹولین وغیرہ میں چونکہ دوائی ہوتی ہے۔ اوروہ پہیے کے ذریعہ سے حلق کے رائتے پھیپھڑے کے اندر داخل کی جاتی ہے اس لئے روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ (۴) تراویج میں قرآن کریم سنا کریاسامع بن کراجرت لیناشرعاً جائز نہیں۔ لیناودینا دونوں گناہ ہیں۔خواہ اجرت متعین ہویاغیر متعین بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے تولین دین کے متعلق بات طے نہیں کی جاتی لیکن انتظامیہ اس کے لئے لوگوں سے با قاعدہ چندہ کرتی ہے اور قر آن سنانے والے بھی امید باندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے گااس طرح ہرسال رسم ورواج کے طور پر دیا جاتا ہے جبکہ یہ بھی اجرت کی ایک صورت ہے جو کہ سیجے نہیں لہٰذاا گرمعاوضہ کے بغیر قر آن سنانے والا حافظ نہ ملے تو بہتر ہے کہ سورۃ تراوی کیڑھی جائے۔

(۵) پورے رمضان المبارک کی تراوی سنت ہے اور تراوی میں پورے قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ اس لئے جو حضرات پانچی روزہ، یادس روزہ یا ہیں روزہ تراوی میں شریک ہوتے ہیں۔ان سے ختم قرآن کی سنت توادا ہوجاتی ہے لیکن آخر رمضان تک تراوح پڑھنے کی سنت ان کے ذمہ رہ جاتی ہے۔ اس لئے ان کوآخر رمضان تک تراوح پڑھنی ہوگی ۔خواہ وہ ختم قرآن والی جماعت میں شرکت کرے یا سورہ تراوح میں البتہ ختم قرآن والی تراوح میں شریک ہونا بہتر ہے۔

"فآوي عالمگيري" ميں ہے:

لوحصل الختم ليلة التاسع عشراوالحادي والعشرين

لاتترك التراويح في بقية الشهر لانهاسنة (١)

ترجمہ:''اگرانیسویں رات یا کیسویں رات ختم مکمل ہوجائے تو بقیہ مہینے کی تراوی کے ترک نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ سنت ہے۔'' فقط واللّٰداعلم

كتبه :محمد عبدالقا در عفى عنه

بینات-رمضان،شوال ۱۸۱۸اه

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية-كتاب الصلوة -فصل في التراويح، الباب التاسع في النوافل- ١٨/١١

## روز ہ کے چندمسائل

كيافرماتے ہيں مفتيان كرام مندرجه ذيل مسأئل ميں كه:

. (۱) روزہ کس پرفرض ہے؟ اور بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(۲)رمضان کے ہرروزہ کی نیت الگ الگ ہونی چاہئے یاسحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوجائے گا؟

(٣) روزه کی حالت میں دانت ہے خون نکل کرحلق میں چلا گیا تو روز ہے کا کیا تھم ہے؟

(۴) پائریا کی وجہ سے مسوڑھوں سے پیپ آتی ہے اوروہ تھوک کے ساتھ اندرداخل ہوجاتی ہے۔کیااس سے روزہ فاسد ہوجائے گایانہیں؟

(۵) روزه کی حالت میں اگر دانت نکلوایا تو روزه فاسد ہوگایا نہیں؟

(٢) آئکھ میں سرمہ یا دواڈ النے، یاجسم میں تیل لگانے ہے روز ہ فاسد ہوگا یانہیں؟

(4) عوداورا گربتی وغیره کا دهوال اگراندر چلا جائے تو روزه کا کیا حکم ہوگا؟

(٨)حقه،نسواراورسگریٹ پینے ہےروزہ فاسدہوتا ہے یانہیں؟

(٩) اگرعورت کوروز ہ کی حالت میں حیض آ جائے تو وہ بقیہ دن میں کھا، پی سکتی ہے یانہیں؟

(۱۰) اگرعورت،رمضان کے دن حیض سے پاک ہوگئی تو وہ بقیہ دن کیا کرے؟

(۱۱) کتی کرتے وقت اگر پانی حلق میں چلا گیا توروزہ فاسد ہوگا یانہیں؟

(۱۲)روزه ندر کھنے کے اعذار کیا ہیں؟

(۱۳)رمضان کے بعد شوال میں جو چھروزے رکھے جاتے ہیں، وہ پے در پے رکھے جائیں یامتفرق بھی رکھے جاسکتے ہیں؟

سائل:سراج محمد گودام چورنگی،کراچی

#### الجواسب باستسبرتعالي

(۱) رمضان شریف کروز ے برمسلمان عاقل بالغ پرفرض ہیں، جیسا کرقر آن شریف میں ہے: یا ایھا الذین امنو اکتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ۱۸۳۵ (البقرة ۱۸۳۱)

بچوں اور بچیوں کے بارے میں تھکم یہ ہے کہ روزہ کونماز پر قیاس کرتے ہوئے بچوں کوبھی سات سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد نماز کی طرح روزہ رکھنے کا تھکم دیا جائے گا ،اور دس سال کے بعد با قاعدہ تختی کی جائے تا کہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنے میں کسی قشم کی دفت نہ ہو (ابوداؤد) (۱)

(۲)رمضان شریف کے ہرروزہ کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔اگر نیت نہیں کی گئی توسحری کرنا نیت کے قائم مقام ہوجائے گا۔جیسا کہ ' الجوہر ۃ النیر ۃ''میں ہے:

فالسحورفي شهررمضان نية . (٢)

واضح رہے کہ ماہ رمضان میں روز ہ کی نیت نصف النہارشرعی سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں،بشرطیکہ کچھکھایا پیانہ ہو۔

(٣)روزه کی حالت میں اگردانتوں ہے خون نکل کرتھوک کے ساتھ حلق میں چلاگیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یاتھوک، اگرخون زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہوجائے گا، قضا ضروری ہوگ ۔ اوراگرتھوک زیادہ ہے اورخون کم ہے تو روزہ فاسر نہیں ہوگا ۔ جیسا کہ' فتاوی عالمگیری' میں ہے:

افراگرتھوک زیادہ ہے اورخون کم ہے تو روزہ فاسر نہیں ہوگا ۔ جیسا کہ' فتاوی عالمگیری' میں ہے:

الدم اذا خوج من الاسنان و دخل حلقہ ان کانت الغلبة للبزاق

لایہ ضرہ وان کانت الغلبة للدم یفسد صومهٔ وان کاناسواء افسد ایضاً
استحساناً (٣)

<sup>(</sup>۱)سنن أبي داؤد لسليمان بن اشعث (المتوفى : ۲۷۵ هـ)-كتاب الصلوة - باب متى يؤمر الغلام بالصلوة- ا / ۷۰- ط: ميرمحمد كراتشي .

<sup>(</sup>٢)الجوهرة النيرة شرح القدوري لشيخ الاسلام ابي بكر على بن الحداد اليمني (المتوفي ٥٨٠٥)- ١ على المداديه ملتان .

<sup>(</sup>٢٠) الفتاوي الهندية -الباب الربع فيمايفسد ومالايفسد. ١ -٣٠١.

(۳) پائریاایک مستقل مرض ہے اور پائریا کی پیپ منہ ہی میں پیدا ہوتی ہے اس سے احتراز ممکن نہیں ساتھ ساتھ پیپ کی مقدار کم اور تھوک سے مغلوب ہوتی ہے اس لئے پائریا کی پیپ مفسد صوم نہیں ہوگی جیسا کہ '' فتاوی عالمگیری'' میں ہے:

رجل له علة يخرج الماء من فمه ثم يدخل ويذهب في الحلق العلق العلق (١)

(۵) اگرروزہ کی حالت میں دانت نکلوایااورخون پیٹ میں چلا گیاتوروزہ فاسداور قضالازم ہوگی۔جبیباکہ'' فتاوی شامی''میں ہے:

قلت: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان و دخل الدم الى جوف في النهار ولونائما فيجب عليه القضاء الاان يفرق بعدم امكان التحرز عنه فيكون كالقئى الذي عادبنفسه فليراجع. (٢)

(۱) آنکھ میں دوائی اور سرمہ ڈالنے اور جسم کے اوپر تیل لگانے سے روزہ فاسر نہیں ہوتا۔ کیونکہ آنکھ، جسم، دماغ اور معدہ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ، جب کہ روزہ فاسد ہونے کے لئے کسی چیز کا جوف معدہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ جبیبا کہ'' بدائع الصنائع'' میں ہے:

وماوصل الى الجوف اوالى الدماغ من المخارق الاصلية كالأنف والأذن والدبربان استعط اواحتقن اواقطرفى اذنه فوصل الى الجوف اوالى الدماغ فسدصومه. (٣)

آنکھ میں دوائی یاسرمہ ڈالنے ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کیونکہ آنکھ، د ماغ اورمعدہ کے درمیان کوئی راستنہیں۔جیسا کہ' فتاوی عالمگیری''میں ہے:

ولواقطرشيامن الدواء في عينه لايفطر صومه عندناوان

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية - كتاب الصوم - الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد - ١ / ٢٠٣٠ - ط: مكتبه رشيديه .

<sup>(</sup>r) ردالمحتار - كتاب الصوم -باب مايفسد الصوم ومالايفسده -مطلب إذا خاف فوت الصبح - ٢/٢ ٣٩.

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الصوم - فصل وأما ركنه فالامساك٢٠ ٩٣٠ .

وجدطعمه في حلقه واذابزق فراى اثرالكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لايفسدصومه . (١)

البتۃ اگرمنہ، کان، ناک،مقعد، فرج ، شکم اور کھو پڑی کے اندرونی زخم کی راہ ہے کوئی چیز جوف معدہ اور د ماغ تک پہنچ جائے توروزہ فاسد ہوجائے گا۔ جیسا کہ' بدائع'' کی عبارت اس پرواضح دلیل ہے۔ اور د ماغ تک پہنچ جائے توروزہ فاسد نہیں ہوتا جیسا کہ'' فتا وی عالمگیری'' میں ہے:

ومايدخل من مسام البدن من الدهن لايفطر (٢)

(2) عود اوراگربتی کادھواں اگرروزہ دارنے قصداً منہ میں داخل کیااوروہ اندر چلا گیا توروزہ فاسدہوجائیگا۔قضالا زم ہوگی۔اوراگر بلاقصدخود بخو دداخل ہوگیا توروزہ فاسدنہیں ہوگا۔ جبیہا کہ "ردالمحتار" میں ہے:

او دخل حلقه غبار او ذباب او دخان ولو ذاكر ااستحسانالعدم امكان التحرزعنه ومفاده انه لو ادخل حلقه الدخان افطراى دخان كان ولوعو دااو عنبر الو ذاكر الامكان التحرزعنه. (٣)

(٨) حقداورسگریٹ پینے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔جبیبا کہ'' فتاویٰ شامی''میں ہے:

قوله انه لوادخل حلقه الدخان اى بأى صورة كان الادخال حتى لوتبخرببخور فآواه الى نفسه واشتمه ذاكراً، لصومه افطر لامكان التحرزعنه، وهذام ما يغفل عنه كثير من الناس و لا يتوهم انه كشم الوردومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل الى جوفه بفعله امداد

<sup>(</sup>١)الفتاوي الهندية -المرجع السابق - ١ /٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار على الدرالمختار - باب مايفسد الصوم - ٢ / ٩٥ ٣.

وبه علم حكم شرب الدخان. (١)

اگرنسوار حلق میں چلی جائے توروزہ فاسدہوجائے گا۔جیسا کہ' فتاوی عالمگیری' میں ہے:

ولومص الهليلج فدخل البزاق حلقه لم يفسدمالم يدخل عينه (٢)

اورا گرنسوار حلق کے اندر نہیں جائے توروزہ مکروہ ہوگا جیسا کہ ' فتاوی عالمگیری' میں ہے:

وكره ذوق شيئ ومضغه بلاعذر . (٢)

(9) اگرعورت کوروز ہ کی حالت میں حیض آ جائے تو وہ بقیہدن کھا پی سکتی ہے۔روز ہ دار کی طرح رہنا ضروری نہیں۔

(۱۰) اگرعورت رمضان کے دن میں حیض ونفاس سے پاک ہوگئی، توبقیہ دن روزہ دار کی مانند رہے،اس کے لئے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے،اور بعد میں اس روز سے کی بھی قضا کرے۔

(۱۱) کلی کرتے وقت اگر پانی حلق میں چلا گیااورروز ہیادتھا توروز ہ فاسد ہوجائے گا قضالا زم ہوگی ،جبیبا کہ'' درمختار''میں ہے:

وان افطر خطأ كان تمضمض فسبقه الماء. وفي الشامية تحت قوله (فسبقه الماء)ى يفسد صومه ان كان ذاكراً والافلا(م) (۱۲) پانچ اعذار بين جن كى وجه سے روزه نه ركھنے كى اجازت ہے: احرض جس كى وجہ سے روزه كي ياروزه سے مض بڑھ جانے كا انديشہ و، عذر خم احرض جس كى وجہ سے روزه كى سكت نه ہو، ياروزه سے مرض بڑھ جانے كا انديشہ ہو، عذر خم

<sup>(</sup>١) ردالمحتار على الدرالمختار -باب مايفسد الصوم -مطلب يكره السهر إذا خاف ..... -١٠٩٥٠٣.

<sup>(</sup>r) الفتاى الهندية - كتاب الصوم - الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد-ط: مكتبه رشيديه كوئته. رد المحتار على الدر المختار -ص: ٢ ٩ س... ج: ٢ ....حواله سابقه

<sup>(</sup>r) الفتاوي الهندية - كتاب الصوم-الباب الثالث فيما يكره للصائم ومالايكره- ١٩٩١

ردالمحتار على الدرالمختار -كتاب الصوم- بامايفسد الصوم ومالايفسد. مطلب فيمايكره للصائم. ٣١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار على الدرالمختار - كتاب الصوم - بامايفسد الصوم ومالايفسد - ١/٢ - ١٠٠٠.

ہونے کے بعد قضالا زم ہے۔

(۲) حاملہ اور مرضعہ جن کوروزہ سے اپنی جان یا بچہ کوایذاء و تکلیف بہنچنے کا اندیشہ ہو،عذرختم ہونے کے بعد قضالازم ہے۔

(٣) شرعی مسافر ، قیم ہونے کے بعد قضاضر وری ہے۔

(۷) ایبان رسیدہ ضعیف (بوڑھا، بڑھیا) جوروزہ نہ رکھ سکتا ہو، معذور ہو ہرروزہ کے عوض ایک ایک فدیداداکر ہے گا، اگر فدیداداکر دینے کے بعد اللہ تعالی روزہ رکھنے کی طاقت عطافر مائے تو فوت شدہ روزوں کی قضالا زم ہوگی۔

(۱۳) رمضان المبارک کے بعد شوال میں چھروزے رکھے جاتے ہیں وہ بے در پے بھی رکھ سکتے ہیں۔اورمتفرق بھی البتة متفرق کر کے رکھنا بہتر ہے۔جیسا کہ'' درمختار''میں ہے:

> وندب تفريق صوم الست من شوال ، ولايكره التتابع على المختار خلافاللثاني (۱)

فقط والله اعلم الجواب صحیح محمد عبدالسلام عفاالله عنه بینات – رمضان، شوال ۱۹۵۵ ه

<sup>(</sup>۱)ردالمحتارعلى الدرالختار - كتاب الصوم - فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم - مطلب في صوم الست من شوال ٣٣٥/٢ \_

### شوال کے چھروز ہے

سلام مسنون! عرض خدمت ہے کہ آپ نے عید کے دن شوال کے چھروزوں کی اہمیت وافادیت بیان فرمائی، اور دیگر علائے کرام بھی بیان کرتے رہتے ہیں، البتہ ایک اور حضرت مولا ناصاحب اپنی زبانی تقریر میں منع کرتے رہتے ہیں اور ان روزوں کو مکروہ بتاتے ہیں، اور اب انہوں نے ایک فتو کی بھی صادر فرمایا ہے، جس میں ان روزوں کو مکروہ کھا ہے، چنانچے عوام الناس میں اس سلسلہ میں کافی چہ مگوئیاں ہور ہی ہیں، اور وہ شش و بنے اور کشکش میں مبتلا ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے ہوئے جناب مولا ناموصوف صاحب کے فتو سے کو درست قرار دے کر جناب مولا ناموصوف صاحب کے فتو سے کو درست قرار دے کر جناب مولا ناموصوف صاحب کے فتو سے کامتن ملاحظہ فرمائیں:

''شوال کے چھروزے مذہب حنفی میں مکروہ ہیں، چنانچیہ'' فتاویٰ عالمگیری''میں ہے:

ويكره صوم ستة من شوال عند ابى حنيفة رحمة الله عليه متفرقا ومتتابعا وعن ابى يوسف رحمة الله عليه كراهته متابعا لامتفرقالكن عامة المتاخرين لم يروابه باسا. (۱)

اورلفظ'' لابساس'' خلاف اولیٰ کے لئے آتا ہے،اس سے کوئی امرمستحب ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ '' فآویٰ شامی''میں ہے:

"مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحب غيره لان

الباس الشدة." (٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية - كتاب الصوم - باب مايكره للصائم ومالايكره ، ١ / ١ - ٢ - ط: مكتبه رشيديه كوئته. و ايضاً في البحر الرائق ج٢٥٨/٢

<sup>(</sup>r) ردالمحتار - كتاب الصلواة مطلب كلمة لابأس دليل على ان المستحب الخ- ا / ١٥٨٠

اور''فتح القدير''ميں ہے:

"ووجه الكراهة انه قديفضى الى اعتقادلزومهامن العوام لكثرة السمداومة ولذاسمعنامن يقول يوم الفطر" نحن الى الآن لم يات عيدنا" او نحوه فاماعندالامن من ذالك فلاباس لورودالحديث به. (۱) اس زمانے ميں عوام نے ان كو شرورى سمجھا ہے۔ اس لئے ان پمل كرنامنع ہے۔ جيئاكہ فتح القدر كى عبارت سے معلوم ہوا، اور" موطا امام مالك "ميں ہے:

"قال یحیی: سمعت مالکایقول فی صیام ستة ایام بعد الفطر من رمضان انه لم یراحدامن اهل العلم والفقه یصومهاولم یبلغنی ذلک عن احدمن السلف وان اهل العلم یکرهون ذلک ویخافون بدعته وان یلحق برمضان مالیس منه اهل الجهالة والجفاء لورأوا فی ذلک ر خصة عنداهل العلم وراوهم یعملون ذالک"(۲) فلک ر خصة عنداهل العلم وراوهم یعملون ذالک"(۲) باقی رہاحضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کی حدیث جوزندی ج،ا،ص۱۵۸مسلم، جا میں ہے:

عن ابى ايوب الانصارى قال: قال رسول الله الله عن صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فذالك صيام الدهر. (٣)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لكمال الدين ابن همام - كتاب الصوم - بأب مايو جب القضاء ومالايو جب-٢ ٢ ٢ ٢ ط: مكتبه رشيديه كوئته .

<sup>(</sup>r) موطاء امام مالک - باب جامع الصيام قبيل باب ماجاء في ليلة القدر . ص ٢٥٦ -ط: مير محمد كراچي

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي - كتاب الصوم -باب ماجاء في صيام ستة ايام من شوال ١٥٨/١ - ط: قد يمي الصحيح لمسلم - باب استحباب صوم ستة ايام من شوال اتباعا لرمضان ١٩٧١ - ط: قديمي كراچي .

"توواضح رہے کہ کسی مسئلہ کا صرف روایات میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں فقہااور مجتبدین کاعمل ضروری ہے، توشوال کے چھروز سے پر فقہاءاور مجتبدین کاعمل نہیں رہا ہے، امام مالک مدینہ منورہ کے امام عیں ۔ وہ خود فرماتے ہیں، میں نے کسی فقیہ اور مجتبد کونہیں دیکھا کہ وہ شوال کے چھروز سے رکھے، اور نہ سلف صالحین سے ثابت ہیں جب مجتبدین اور فقہاءاور سلف صالحین کاعمل نہیں رہا ہے، لہذا بعد کے آنے والوں کوان پر عمل کرنامنع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

نوٹ: برائے احتیاط مولا ناکے فتوے کی فوٹو کا پی بھی سوال ھذا کے ساتھ منسلک ہے۔

فقظ والسلام

بنده حافظ محمير قريثي - گلشن ا قبال كرا جي

### ألجواب باستستهتعالي

شوال کے چھروز وں کے متعلق رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا ارشادگرا می صحیح سند کے ساتھ حدیث کی متند کتابوں میں موجود ہے:

ترجمہ ''یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھرشوال کے چھ

روزے رکھے تو یہ ہمیشہ (یعنی پورے سال) کے روزے شار ہوں گئ'۔

اس حدیث کوامام مسلم ، ابوداؤد ، تر مذی اور ابن ملجہ سب نے سیحے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ، فقہ حفی کی معتبر کتابوں نے بھی ان روزوں کو مستحب اور سنت قرار دیا ہے ، چنانچہ صاحب'' تنویر الا بصار''اور صاحب'' الدرالحقار'' لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن لظفر احمد العثماني -كتاب الصوم - باب استحباب صيام ستة من شوال وصوم عرفة -رقم الحديث ٢٥٣١ - ط: ادارة القرآن كراچي .

"(وندب تفریق صوم الست من شوال )و لایکره التتابع علی المختار حلافا للشانی حاوی و الاتباع المکروه ان یصوم الفطرو خمسه بعده فلو افطر الفطر لم یکره بل یستحب ویسن. ابن کمال" (۱) علامه شامی علیه الرحمة نے بھی"الدرالمخار"کی ندگوره عبارت کی تشریح کرتے ہوئے مختلف کتابوں کے حوالہ سے حفی ند جب میں رائح اور مختار قول کے مطابق ان روزوں کو ثابت کردیا ہے۔ اور اخیر میں علامه قاسم ابن قطاو بعنا کے ایک رساله کا حوالہ دیے ہوئے جن لوگوں نے ان روزوں کی مطلقا کراھت کو امام ابو حنیفہ گی طرف منسوب کیا ہے ان لوگوں کے دعوے کو جھوٹا اور بلاد کیل قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو" فاوی شامی"کی مندرجہ ذبل یوری عبارت:

قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس ان صوم الستة بعدالفطر متتابعة منهم من كرهه والمختارانه لاباس به لان الكراهة انماكانت لانه لايؤمن من ان يعدذلك من رمضان فيكون تشبهابالنصاري والآن زال ذلك المعنى اه. ومثله في كتاب النوازل لابي الليث والواقعات للحسام الشهيدو المحيط البرهاني والذخيرة وفي الغاية عن الحسن ابن زيادانه كان لايري بصومهاباساً ويقول كفي بيوم الفطر مفرقابينهن وبين رمضان اه. وفيها ايضاعامة المتاخرين لم يروابه باساً واختلفوا هل الافضل التفريق او التتابع اه. وفي الحقائق صومهامتصلابيوم الفطريكره عندمالك وعندنالايكره وان اختلف مشايخنافي الافضل وعن ابي يوسف انه كرهه متنابعاو المختار لاباس به اه. وفي الوافي والكافي والمصفى يكره عندمالك وعندنالايكره متنابعاوالمختار لاباس به اه. وفي الوافي والكافي والمصفى يكره عندمالك وعندنالايكره

<sup>(</sup>١) الدرالمختار - كتاب الصوم -مطلب في صوم الست من شوال ٣٣٥/٢.

رسالة" تحرير الاقوال في صوم الست من شوال" للعلامة قاسم وقدر دفيها على مافى منظومة التبانى وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاالى ابى حنيفة وانه الاصح بانه على غيررواية الاصول وانه صحح مالم يسبقه احد الى تصحيحه وانه صحح الضعيف وعمد الى تعطيل مافيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلادليل ثم ساق كثيرامن نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم (١))

سوال کے ساتھ منسلک ایک محترم جناب مولاناصاحب کے فتوی میں فناوی عالمگیری اور البحرالرائق کے حوالہ سے جوان روزوں کو مکروہ کہا گیا ہے،افسوں میہ کہانہوں نے فناوی عالمگیری کی آدھی عبارت نقل کر کے استدلال فر مایا ہے،کاش وہ بعدوالی عبارت بھی پڑھ لیتے،جس میں اصح قول کے مطابق کرا ہت کومستر دقر اردے کراستخباب کو ثابت کیا گیا ہے۔ملاحظہ ہو'' فناوی عالمگیری'' کی عبارت:

"ويكره صوم ستة من شوال عندابي حنيفة رحمه الله تعالى متفرقاكان اومتتابعاوعن ابي يوسف كراهته متتابعالامتفرقالكن عامة المتاخرين لم يروابه باسا"(٢)

(یہاں تک مذکورہ فتوی میں عبارت درج ہے، اورآ گے متصلاً مندرجہ ذیل عبارت ہے، جس کوفتوی میں شامل کرنے کی زحمت نہیں کی گئی ہے )

والاصح انه لاباس به كذافي محيط السرخسي. وتستحب الستة متفرقة كل اسبوع يومان كذافي الظهيرية (٢)

پھرآ گے جناب مولا ناصاحب نے ''لا ہاں '' کے کلمہ پر گفتگو کرتے ہوئے فتاوی شامی کے حوالہ سے ارشاد فر مایا کہ''لا ہاس ، خلاف اولی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کاش مولا نا ، فتاوی شامی کے اس غیر

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع حاشية ردالمختار - كتاب الصوم -مطلب في صوم الست من شو ال-٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>r) الفتاوى الهندية - كتاب الصوم - الباب الثالث فيمايكره للصائم ومالايكره - ا / ا · ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

متعلقہ مقام کے بجائے خودوہ مقام مطالعہ فرماتے ، جہاں علامہ شامی نے شوال کے چھروزوں کامستقلاً ذکر کیا ہے جس کا حوالہ اور پوری عبارت او پردرج ہے۔ اورا گرغیر متعلقہ مقام کود کیمنا ہی تھا تو پھر ذرااور آگے دوسرے مقام پرعلامہ شامی کی مندرجہ ذیل عبارت کے لےمہ لاب اس قد تست عدم ل فسی المعندوب کے مسافی البحر من الجنائز و الجہاد (ردالحتار س ۱۱۹ ان حاول) (۱) کا مطالعہ فرما کراس نتیجہ پر بہنچ جاتے کہ کمہ 'لاباس' مندوب ومستحب کے لئے بھی سیاق وسباق کی مناسبت سے استعال ہوتا ہے۔ اور زیر بحث مسئلہ میں سیاق وسباق کی مناسبت سے استحباب ہی کے لئے استعال ہوا ہے۔

مولانا کے فتوی میں فتح القدیر کی عبارت بھی ناقص نقل کی گئی ہے، چنا نچیانہوں نے کراہت پراستدلال کرتے ہوئے ووجہ الکر اہم سے اخبرتک فتح القدیر کی عبارت نقل کی ہے اور ،اس سے بل وہ عبارت جوعامة المشاکخ کے نزدیک ثبوت واسخباب پردلالت کرتی ہے ،اس کوقلمبن نہیں فرمایا ہے ،وہ عبارت رہے :

"وعامة المشائخ لم يروابه باسا، واختلفو افقيل الافضل وصلهابيوم الفطر، وقيل بل تفريقهافي الشهر، وجه الجوازانه قدوقع الفصل بيوم الفطرفلم يلزم التشبه باهل الكتاب"(٢)

اور سے نہیں کہ اس لئے کہ آج کل کوئی بھی ان روزوں کوفرض یاواجب نہیں سمجھانہ واص کا تو سوال ہی درست نہیں ہے، اس لئے کہ آج کل کوئی بھی ان روزوں کوفرض یاواجب نہیں سمجھا، خواص کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا، عوام کو جب بھی ان روزوں کی ترغیب دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ سیجھی کہاجا تا ہے کہ بیروز بے فرض یاواجب نہیں ہیں، محض مستحب اور باعث ثواب ہیں، اور رہایہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرض یاواجب نہیں ان روزوں کوننے کیا ہے۔ اور اہل علم کے نزدیک مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اس کے بارہ میں عرض سیب کہا گیا ہو، حضرت امام سیب کہا ہو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کی موجودگی میں جس کو جمہورامت نے قدید ماو حدیث سلیم کیا ہو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تول کو جوکسی بھی مرفوع روایت سے مؤید بھی نہیں ہے، ترجیح و ینا اصول کے خلاف مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو جوکسی بھی مرفوع روایت سے مؤید بھی نہیں ہے، ترجیح و ینا اصول کے خلاف ہے۔ اور جولوگ مسلکا مالکی بھی نہ ہوں ان کا بیکا م انجام دینا تو باعث جرت بھی ہے۔ دوسری بات بہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار - كتاب الصوم - مطلب كلمة لابأس قد تستعمل للمندوب - ١٩٧١.

<sup>(</sup>r) فتح القدير - كتاب الصوم - باب مايوجب القضاء والكفارة - 1/1/1/1.

کہ امام مالک علیہ الرحمة نے بھی مطلقاً منع نہیں فر مایا ہے بلکہ ان روز وں کوفرض یا ضروری قرار دینے کومنع فر مایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود مالکی فد ہب سے تعلق رکھنے والے اہل علم نے بھی امام مالک علیہ الرحمہ کے اس قول کی بنیا دیر فدکورہ صحیح وصریح، مرفوع حدیث کونا قابل عمل نہیں سمجھا ہے۔ بلکہ امام مالک علیہ الرحمة کے قول کی بنیا دیر فدکورہ میں !

مشہور مالکی فقیہ ومحدث' علامہ ابن عبدالبر' تمیں جلدوں پرمشمتل اپنی شہرہ آفاق کتاب ''الاستذکار' (جوموطاامام مالک کی شرح ہے) میں شوال کے چھروزوں کی اہمیت مذکورہ حدیث کی روشی میں بیان کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے متعلق لکھتے ہیں کہ: امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک بدروزے ان شاء اللہ مکروہ نہیں ہوں گے، ہاں ان روزوں کوفرض قرار دینا منع کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو'' علامہ ابن عبدالبر''کی عبارت:

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبدالبرالمالكي - كتاب الصوم -باب جامع الصيام ٣٨٠/٣-ط: دار الكتب العلمية.

ائی طرح مشہور حنفی فقیہ ملک العلماء علامہ کاسانی رحمۃ اللّٰدعلیہ اپنی کتاب''بدائع الصنائع'' میں امام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ اللّٰدرحمۃ اللّٰدعلیہ اللّٰدرحمۃ اللّٰدعلیہ اللّٰدرحمۃ اللّٰدعلیہ اللّٰدرحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام مالک رحمۃ اللّٰدعلیہ کے قول کوذکرکرکے لکھتے ہیں۔ کہ مکروہ صورت وہ ہے کہ عیدکے دن کھی روزہ رکھا جائے اور بعد میں پانچ اور روزے رکھے جائیں، اور اگرعیدکے دن چھوڑ کراس کے بعد چھروزے رکھتے ہیکہ مشخب اور سنت ہیں۔

"والاتباع المكروه هوان يصوم يوم الفطرويصوم بعده خمسة ايام فامااذا افطريوم العيدثم صام بعده ستة ايام فليس بمكروه بل هومستحب وسنة"(١)

حضرت مولا ناظفر احمد عثانی علیه الرحمة نے اپنی مشہور کتاب '' اعلاء اسنی' صدام ستة من شوال'' میں ان چیر وزوں کومستحب قرار دیتے ہوئے ایک باب ''باب استحب صدام ستة من شوال'' قائم کر کے مذکورہ حدیث کوذکر کیا ہے، اسی طرح حضرت علامہ محمد یوسف بنوری علیه الرحمة اپنی کتاب'' معارف اسنین شرح التر مذکی' میں امام ابوحنیفه اورامام ما لک علیه مما الرحمہ کی طرف منسوب کراہت کے قول کو صیفہ تمریض ''نب' کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اخیر میں علامہ قاسم بن قطاو بغا کے رسالہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ قاسم بن قطاو بغانے حفی مذہب کے نصوص سے بیٹا بت کردیا ہے، کہ امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف علیم الرحمہ کے نزدیک بیروزے مستحب ہیں، ''معارف اسنین'' کی عبارت ملاحظہ کرنے کے لئے بیش خدمت ہے:

نسب الى ابى حنيفة ومالك كراهتهاوالى الشافعى واحمداستحبابهاوالنقول التى حكاهاالمتاخرون من ابن نجيم والكمال وابن الكمال وغيرهم من علمائنامضطربة ولكن افرده ذاالموضوع المحقق العلامة الحافظ قاسم بن قطلو بغابرسالة خاصة سماها"تحرير الاقوال في صوم الست من شوال" وحقق من

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الصوم -باب الصيام في الأيام المكروهة - ٢ ١٥/٢. ط: دار احياء

نصوص المذهب استحبابهاعندابی حنیفة و ابی یوسف، ثم اختلفوا هل الافضل التفریق او التتابع بعدالاتفاق باداء اصل الفضیلة بای طریق کان من غیر کراهة ؟و اختار ابویوسف التفریق و راجع للتفصیل "ردالمحتار". (۱)

موجودہ عصر کے مشہور محقق وفقیہ 'الد کتوروھ بہ الزحیلی'' نے اپنی کتاب 'الفقہ الاسلامی وادلتہ''
میں ان روزوں کو جو بالا تفاق بین الائمہ مستحب ہیں، گنتے ہوئے نمبر چار میں شوال کے چھروزوں کو ذکر کیا
ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان روزوں کے استحباب پر چاروں مذاہب کے علماء مشفق ہیں ملاحظہ ہومٰدکورہ کتاب کی عبارت:

"وايام صوم التطوع بالاتفاق مايلي: ١ .....٢ ....

٣.....(٣) صوم ستة ايام من شوال ولومتفرقة "(٢)

اس تحقیق کے بعد عام لوگوں کے فائدہ کے لئے اس بحث کا خلاصہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں

خلاصه

(۱) شوال کے چھروزےمستحب اور باعث ثواب ہیں،رمضان کے ساتھ ساتھ ان مستحب چھ روز وں کی وجہ سے پورے سال کے روز وں کا ثواب ملتا ہے اس لئے ان کا اہتمام کیا جائے۔

(۲) بیروزے فرض یا واجب نہیں ہیں ،اورا گر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ گاربھی نہیں ہوگا۔البته ان روز وں کا مذکورہ ثواب جوحدیث میں بتایا گیا ہے وہ اس کوحاصل نہ ہوگا۔

(۳) شوال کا پہلادن (عید کادن) چھوڑ کراس مہینے کے اندراندر کسی بھی وقت بیروزے رکھے جاسکتے ہیں مسلسل یامتفرق دنوں میں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں جس طرح آسان ہواس کے

<sup>(</sup>١) معارف السنن -كتاب الصوم-باب ماجاء في صيام ستة أيام من شوال -ط: المكتبة البنورية.

 <sup>(</sup>۲) الفقه الاسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي-كتاب الصوم -النوع الرابع -صوم التطوع
 او الصوم المندوب -۵۸۸/۲-ط: دار الفكر بيروت.

مطابق عمل کیاجائے۔

اخیر میں دعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کواور تمام مسلمان بھائیوں کوخت بات پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

کتبه الحقیر عبدالروف الغزنوی عفاالله عنه استاذ جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی استاذ جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی امام وخطیب مدینه مسجد ،گلشن اقبال کراچی امام وخطیب مدینه مسجد ،گلشن اقبال کراچی امر ۱۸ ۱۸ ۱۸ اه

الجواب صحیح واعظم الله اجر المجیب نظام الدین شامزی استاذ الحدیث جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی الجواب حق والحق احق ان يتبع محمد عبدالمجيد دين پورى دارالا فتاء جامعه علوم اسلاميه علامه بنورى ٹاؤن کراچى

اصاب المجيب فيما اجاب واجاد فيماافاد

و فقه الله تعالى لمايحبه ويرضاه محرتقي عثماني عفي عنه

البحواب صحیح محمد عبدالمنان عفی عنه دارالافتاء دارالعلوم کراچی کار ۱۰/۸ ۱۳۱۵ الحج الحج

# پاک وہند کےمیقات

اب سے تقریباً گیارہ سال قبل مولا نا شیر محمصاحب کی ''مواقیت' سے متعلق محقیق '' سے کمسلة قرۃ العینین' میں نظر سے گزری تو بندہ کواس پراشکال ہوا، چندایام کے بعد ہی اس سے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں اس پر مفصل تحریر لکھنے کی نوبت آئی ۔ جس میں سے ثابت کیا گیا ہے کہ مواقیت سے متعلق مولا نا شیر محمدصاحب کی تحقیق صحیح نہیں ۔ بندہ کی پیخر براحسن الفتاوی طبع دوم کے ضمیمہ میں شالع ہو چکی ہے۔ مولا نا شیر محمدصاحب کی حقیق صحیح نہیں ۔ بندہ کی پیخر براحسن الفتاوی طبع دوم کے ضمیمہ میں شالع ہو چکی ہے۔ کی جائے ۔ چنا نچے بچھ معمولی گفتگو ہوئی بھی ، مگر مولا نا شیر محمد صاحب سے اس بارے میں بالمشافہ بات کی جائے ۔ چنا نچے بچھ معمولی گفتگو ہوئی بھی ، مگر مولا نا شیر محمدصاحب کی جیسے کوئی فیصلہ کن بات نہ ہو شائع ہوئی تو اس سے متعلق بندہ کے پاس استفتاء آئے گے اور اب تک آئر ہے ہیں ۔ خیال تھا کہ مدرسہ عن الکا موئی تو اس سے متعلق بندہ کے پاس استفتاء آئے گے اور اب تک آئر ہے ہیں ۔ خیال تھا کہ مدرسہ عربیا اسلامیہ نیوٹا وُن اور دار العلوم واشر ف المدارس کی مشتر کہ مجلس تحقیق بیر مسئلہ بیش کر کے متفقہ فیصلہ بینات اور البلاغ میں شائع کر دیا جائے ۔ مگر حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دامت بر کاتبم العالیہ اور بینات اور البلاغ میں شائع کر دیا جائے ۔ مگر حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دامت بر کاتبم العالیہ اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دامت بر کاتبم العالیہ اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دامت بر کاتبم العالیہ اور حضرت مولا نا مفتی محمد شمیع میں منات ہوگی ہوئی ہوگی ۔

الله تعالی حضرت مولا نازوار حسین صاحب کوجزاء خیردین که انھوں نے ماہنامہ ' بینات' بابت ماہ محرم الحرام ۱۳۸۸ هیں حضرات علماء کرام کواس طرف توجه دلائی اوراس پر لکھنے کی دعوت دی۔اس کے ساتھ ادارہ بینات کی طرف ہے بھی اہل فتوی کو اپنی تحقیق ہے مطلع کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔اب امید ہے کہ ان شاء الله تعالی جلد ہی کوئی متفقہ فیصلہ منظر عام پر آسکے گاو مسا ذالک عملی الله بعزین اہل علم کے غور وفکر کے لئے اپنی تحقیق پیش کررہا ہوں والله الموافق. بندہ کی نظر میں حضرت مولا ناشیر محمد صاحب کی شخقیق وجوہ ذیل کی بناء پر صحیح نہیں۔

ا۔ اصطلاح میں محاذات میقات اس خطمتنقیم مارعلی المیقات کامحل وقوع کہلائے گاجس پرخط واصل بین المیقات ومکہ بشکل عمود قائم ہو۔ ۲۔ احکام شریعت کامدار عرف پر ہے۔ جغرافیائی تدقیقات پرنہیں۔ پس اگر کوئی شخص بھفہ کے قریب سے مکہ مکر مدکی طرف جار ہا ہوتو اسے عرف میں بھفہ کی محاذات سے تجاوز سمجھا جائے گا۔ حالانکہ خط واصل بین الجھفہ ویلملم بہت آ گے چل کرآئے گا۔ اور خط واصل ، بین الجھفہ وزی الحلیفہ اس محاذات سے بہت قبل آ جا تا ہے وقس علی ذالک المواقیت الا حو .

س۔ کتب مناسک میں تحریر ہے کہ اگر دومیقاتوں کی محاذات سے گذر ہوتو دوسری میقات کی محاذات سے تجاوز بلااحرام جائز نہیں۔اگر خط واصل بین المیقاتین کوحد قرار دیا جائے تو دونوں میقاتوں کی محاذات یہی ایک خط ہوگا ، دومیقاتوں کی علیحد ہ علیحد ہ محاذات متصور نہیں ہوسکتی۔

قال في البحر ولعل مر ا دهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من
 الميقات والا فاخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل()

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ محاذات میقات سے مراد خط واصل بین المیقا تین نہیں بلکہ مکہ سے بعد بقدر میقات میں المیقات میں بلکہ مکہ سے بعد بقدر میقات مراد ہے۔ بعنی مکہ مکر مہ کومرکز فرض کر کے میقات کے بُعد پر دائر ہ تھینچا جائے تو اس دائر ہ کا محل وقوع ''محاذات میقات'' کہلائے گا۔

۵. قال في ارشادالسادي الي مناسك الملاعلي القارى تحت قوله (وان لم يعلم المحاذاة) فانه لا يتصور عدم المحاذ اة (فعلي مرحلتين من مكة) كجدة المحروسة من طرف البحر، قوله كجدة فانها على مرحلتين عرفيتين من مكة وثلاث مراحل شرعية ووجهه ان المرحلتين اوسط المسافاة والافالاحتياط الزيادة كذا في شرح نظم الكنز، واقول لعل وجهه ايضاً ان اقر ب المواقيت الى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة فقد ر بذالك والله اعلم كذا في طوائع الانوار للعلامة الشيخ محمد عابد السندي اه (۱)

<sup>(</sup>١) بحر الرائق للعلامة زين الدين الشهير بابن نجيم- كتاب الحج- ١٨/٢ ٣.

<sup>(</sup>r) ارشاد السارى - مطلب في تحقيق ذات عرق -ص ٢٥ - ط مصطفى محمد -مصر.

خلاصہ بیہ ہے کہ جس تخص کومحاذات کاعلم نہ ہو سکے وہ مکہ سے دومرحلہ کے فاصلہ پراحرام باند ھے جس کی وجہ بیہ بیان کی گئی ہے اورمعقول ہے کہ آخرالمواقیت (قرن المنازل) مکہ سے دومرحلہ پر ہے بعنی مکہ سے آفاق کا کم از کم فاصلہ دومرحلہ ہے حالانکہ خط واصل بین الجھنة ویلملم کا مکہ سے فاصلہ دومرحلہ سے بہت کم ہے۔ آفاق کا کم از کم فاصلہ دومرحلہ ہے بہت کم ہے۔ ۲۔ عبارات ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جدہ حل میں ہے۔

(الف) وقيد نا بقصد مكة لان الا فاقى اذا قصد موضعا من الحل كخليص يجوز له ان يتجا وز الميقات غير محرم واذاوصل اليه التحق باهله (الى ان قال) وهذه المسئلة يكثر وقوعها فى من يسافر فى البحر الملح وهو ما مور بالحج ويكون ذلك فى وسط السنة فهل له ان يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل المكة بغير احرام حتى لا يطول الاحرام عليه لو احرم بالحج فان المأمور بالحج ليس له ان يحرم بالعمرة (١)

(ب) قال ابن عابدين في حاشيته على البحر قوله فلا يدخل (اى من هو داخل الموقيت) الحرم عند قصد النسك الا محرماقال العلامة الشيخ قطب الدين في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم واهل مدة (بالمهملة) واهل الاودية القريبة من مكة فانهم في الاغلب يا تون الى مكة في سادس ذي الحجة او في السابع بغير احرام ويحرمون من مكة للحج فعلى من كان حنفيا منهم ان يحرم بالحج قبل ان يدخل الحرم والا فعليه دم لمجا وزة الميقات بغير احرام. (٢)

(ج) قال الملاعلى القارى في مناسكه (ومن جاوز وقته)اى الذى وصل اليه حال كونه (يقصد مكانا في الحل) كبستان بني عامر او جدة او حدة مثلا بحيث لم يمرعلى الحرم وليس له عند المجاوزة

<sup>(</sup>١) البحر الرائق كتاب الحج. ١٨/٢.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق ٣١٩/٢.

قصد ان يدخل الحرم بعد دخول ذلك المكان (ثم بد اله)اى ظهر وحدث اى ظهو راى حادث (ان يدخل مكة)اى او الحرم ولم يرد نسكا حينئذ (فله ان يدخلها) اى المكة وكذا الحرم (بغير احرام) وفيه اشكال اذ ذكر الفقها على حيلة دخول الحرم بغير احرام ان يقصد بستان بنى عامر ثم يدخل مكة وعلى ما ذكره المصنف قررنا هلم تحصل الحيلة كما لا يخفى فالوجه فى الجملة ان يقصد البستان قصد الوليا ولا يضره قصده دخول الحرم بعده قصداً ضمنياً أو عارضيا كما إذا قصد مدنى جدة لبيع وشر اء اوّلا ويكون فى خاطره انه إذا فرغ منه ان يدخل مكة ثانيا بخلاف من جاء من الهند مثلا بقصد الحج اوّلا وانه يقصد دخول جدة تبعا ولو قصد بيعاً وشراء (۱)

(د) قال العلائي اما لو قصد مو ضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام فاذا حل به التحق باهله فله دخو ل مكة بلا احرام وهو الحيلة لمريد ذلك الا لمامور بالحج للمخالفة (۲)

ان عبارات کا یہ جواب سیجے نہیں کہ جدہ میقات ہے اور مواقیت طل میں داخل ہیں اور اہل مواقیت کے احکام بھی وہی ہیں جواہل صل کے ہیں اس لئے کہ جدہ خط واصل بین الجھنة ویلملم سے خارج کافی دور واقع ہے لہذ اتحقیق مذکور کی بناء پراسے میقات قرار دے کر بحکم حل کہنا سیجے نہیں البتہ یہ جواب ممکن ہے کہ خط واصل کامحل وقوع یقینی طور پر معلوم نہ تھا اور اقرب المواقیت (قرن منازل) مکہ سے دومنزل پرواقع ہے اور جدہ بھی دومنزل پر ہے اس لئے فقہاء نے جدہ کو بحکم میقات قرار دے کر اس پرحل کے احکام مرتب فرماد یئے یہی جواب اشکال رائع کا بھی ہوسکتا ہے یعنی اس کاعلم نہ تھا کہ کہیں سے خط واصل بین المیقا تین کا فرماد یئے یہی جواب اشکال رائع کا بھی ہوسکتا ہے یعنی اس کاعلم نہ تھا کہ کہیں سے خط واصل بین المیقا تین کا فرماد کے دمنزل سے بھی کم رہ جاتا ہے اس لئے محاذات کاعلم نہ تھا کہ کہیں اسے خط واصل بین المیقا تین کا فاصلہ مکہ ہے دومنزل سے بھی کم رہ جاتا ہے اس لئے محاذات کاعلم نہ تو سکنے کی حالت میں فقہاء نے آخر

<sup>(</sup>۱) ارشاد السارى الى مناسك الملاعلى القارى -ص ٩٥- ط: مصطفى محمد مصر

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الحج - مطلب في المواقيت - ٢ / ٢ / ٢٠.

المواقیت ( قرن منازل ) کے بعد ( دومرحلہ ) پراحرام کوواجب قرار دیابقیہا شکالات بدستورقائم ہیں۔ لہذایا تو محاذات کے وہ معنی مراد لئے جا ئیں جونمبرا یک میں بیان ہوئے جس کانقشہ یوں ہوگا۔

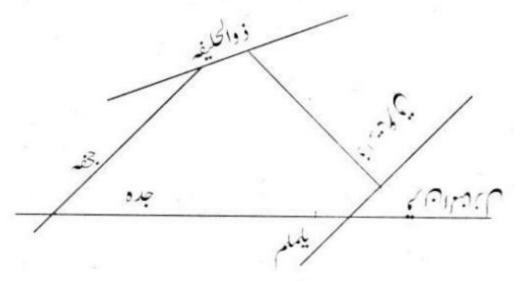

اس صورت میں جدہ حل میں داخل ہے جہاں بلا احرام جانا جائز ند ہوگا عام طور پر جویلملم کی محاذات مشہور ومعروف ہے جہاں جہاز کے ذمہ دارا فسراحرام باند ھنے کا اعلان کرتے ہیں غالباً وہ اس معنی پہنی ہے اور یا محاذات سے مرادوہ ہو جونمبر چار میں مذکور'' بح'' کی عبارت سے مفہوم ہے یہی زیادہ واضح اور متبادر ہے یعنی مواقیت کی محاذات بشکل دائرہ لی جائے بایں طور کہ مکہ کومر کز بنا کر ہر میقات کے بُعد پر دائرہ محینی جائے دومیقات اگر قر ب و بُعد میں مختلف ہوں تو دونوں کے درمیان دوقوسوں میں سے قوس ابعد میقات ابعد کی محاذات اور قوس اقر ب میقات اقر ب کی محاذات شار ہوں گی جس کا نقشہ یوں ہوگا۔

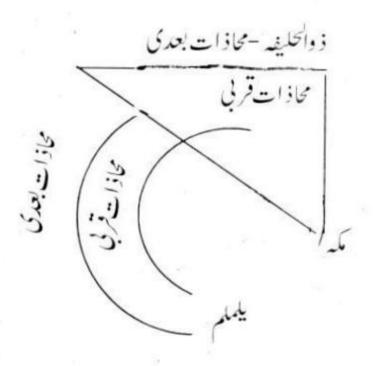

قال في بدر المتقى (تحت قوله لاهلها ولمن مر عليها) ولو مر بميقاتين فاحرامه من الابعد افضل ولو اخره الى الثاني لا شيئي علیه ولو لم یمر بواحد منها تحری واحرم اذ حاذی احداها وابعد افضل فان لم یکن بحیث یحاذی فعلی مرحلتین (۱)

وفى التبيين للزيلعى شرح الكنز وان سلك بين الميقاتين فى البحر او البر اجتهد واحرم اذا حاذى ميقاتا منهما وابعد هما اولى بالاحرام منه (۱)

وفى العالمكيرية : وإن سلك بين الميقاتين في البحر أو البر اجتهد وحرم أن احاذى ميقاتا منهما وابعد هما أولى بالاحرام منه. كذا في التبيين. . (٣)

#### عبارات ذیل بھی محاذاۃ کے معنی مذکور پرنص صریح ہیں:

لو جاوز الميقات يسمنة ويسرة اى لا الى جهة الحرم فله ان يوخراحرامه لكن بشرط ان يحرم من محل مسافته الى مكة مثل مسافة ذلك الميقات قاله الماوردى و جزم به غيره (تحفه شرح منهاج لابن حجر) بخلاف المجائى فيه من مصر ليس له ان يو خر احرامه من محاذاة المجحفة لان كل محل من البحر بعد المجحفة اقرب الى مكة منها ان عبارات مين تصريح بي كذر محاذاة "مرادوه مقام ب جس كا مكه ساتنا فاصله وجتناكه مكه سي قات كا فاصله به بي جده كا حل إن قاق مين داخل به ونااس پرموقوف ب كه مكه مكرمه جده زياده دور بي يا ملم؟

<sup>(</sup>۱)بدر المتقى فى شرح الملتقى على هامش مجمع الأنهر -كتاب الحج -المواقيت-١ /٢ ٢ ٢ - ط: دار الطباعة العامرة.

<sup>(</sup>r) تبينن الحقائق - كتاب الحج - ٢٣٢/٢-ط: ايچ ايم سعيد

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية - كتاب الحج - الباب الثاني في المواقيت - ١ / ١ ٢ ٢ - ط: مكتبة رشيديه

کتبه:رشیداحمدلدهیانوی بینات-صفر۱۳۸۸ه

### پاک وہند کے حجاج کیلئے

### ميقات كامسكيه

مکہ مکرمہ (حرسما اللہ ) کے اطراف وجوانب میں خاص مقامات معین ہیں جنہیں ''مواقیت''
کہاجا تا ہے،اور مکہ مکرمہ جانے والوں کیلئے بلااحرام وہاں ہے آگے بڑھناممنوع قرار دیا گیا ہے،فقہاءِامت
کااس پراتفاق ہے کہا گرزائرین حرم کا گزرخوداس مواقیت پر سے ہوتو ان سے آگے بڑھنے سے پہلے پہلے
احرام باندھنا ضروری ہے اور اگر إدھر اُدھر فاصلہ ہوتو ان کی محاذات (سیدھ) سے احرام باندھنا لازم
ہے۔اگرکوئی شخص بلااحرام میقات یااس کی سیدھ سے آگے بڑھ جائے تو جنایت کا مرتکب اور گنہگار ہوگا،جس
کا کفارہ دم (قربانی) اور تو بہ ہے۔فقہی تصریحات کے مطابق تمام مسافروں کیلئے بہی تھم ہے خواہ خشکی کے
داستہ سے سفرکریں یا بچری داستہ سے۔

اس مسلمہاصول کامفتضی ہیہے کہ پاک وہند کے وہ حجاج جو بحری راستہ سے جدہ پہنچتے ہیں ان پرلا زم ہوگا کہ وہ میلملم کی محاذات ہے جہاز ہی میں احرام باندھ لیں، چنانچہ تعامل بھی اسی پر چلا آتا ہے،البتہ مولا ناشیر محمد صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے زبدۃ المناسک میں بیرائے ظاہر فرمائی ہے کہ پاک وہند کے حجاج کے لئے جدہ ے احرام باندھنے کی بھی گنجائش ہے، پھر ماہنامہ''الفرقان''لکھؤ بابت ماہ شعبان ۱۳۸۷ھ میں بھی اس بات کی تائيد شائع ہوئي ،گراس سلسله ميں پيش كرده عبارتيں شافی نہيں ، چنانچه حضرت مولا نا سيد ز وّارحسين صاحب مجددی نے ایک مضمون میں جو'' بینات''بابت محرم ۱۳۸۸ھ میں شائع ہوا،اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے علماء کرام کواس پرغور کرنے کی طرف توجہ دلائی ،اور'' بینات'' صفرالمظفر ۱۳۸۸ھ میں مولا نا مفتی رشید احمد لدھیانوی (حال کراچی) کاایک مضمون مولاِ ناز وارحسین صاحب کے موقف کی تصویب میں شائع ہوا۔ادھر کراچی میں ' اجماعی مجکس شحقیق''نے جو حضرت مولا نامفتی محمد شفیع ، حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری ، مولا نارشید احمدلد ھیانوی مفتی ولی حسن ٹونکی اور دیگر حضرات پرمشتمل ہے ،کئی دنوں تک اس پرغور وفکر کیا الیکن افسوس ہے کہ اس مسئله میں اتفاق رائے نہ ہوسکا،حضرت مفتی اعظم کار ججان حضرت مولا ناشیر محمد صاحب کی رائے کی طرف تھا ،اور دوسرے اکابر کا میلان اس ہے اختلاف کی طرف حضرت مفتی صاحب مظلہم کے ہاں اس مسئلہ پرایک رسالہ زیرتر تیب ہے،اورانہیں کے ایما پرحضرت الشیخ محمد یوسف بنوری اورمولا نامفتی ولی حسن ٹونکی نے اس مسئلہ میں اپنی شخفیق قلم بند کی ہے جو درج ذیل ہے اور ہماری استدعاء ہے کہ دوسرے مراکز فتو یٰ بھی غور وفکر کے بعدا پی تحقیق ہے ہمیں مطلع فرمائیں ،اور جب تک قابلِ اطمینان صورت سامنے نہ آ جائے اس وقت تک جدہ ے احرام باندھنے کی گنجائش کا فتویٰ دینے ہے احتر از کیا جائے ،محاذات پلملم سے بلااحرام گزرنے میں جنایت اورازوم دم كاخدشه بهرحال باقى رەجاتا ہے۔ دع مايويبك الى مالايويبك (مدير)

#### الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

رساله ''الیواقیت فی احکام المواقیت'' مصنفه حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب دامت برکاتهم وزیدت حسناتهم کے مطالعه کا نثرف حاصل ہوااور کچھ حصه حضرت مصنف سے زبانی بھی سنااور بحری حجاج مسافرول کے لئے جدہ سے جواحرام کا مسئله ہماری ''فقهی مجلس'' کی متعدد مجالس میں زیر بحث آیا ہے۔ اور کا فی غورخوض ہوااور' تحفۃ المحتاج شرح المنھاج'' کی عبارت اور مخدوم ہاشی سندھی وغیرہ کی عبارات و آراء پر بھی غور ہوا، اور بہت عرصه پہلے انفرادی طور پر بھی بار ہاغور کیا ، بھی انشراح صدر نہیں ہوا کہ جدہ سے احرام کے جواز کی صورت درست ہو سکتی ہے جو بچھ ہم قاصر میں آیا اس کا خلاصہ ہیہے:

سرز مین حرم یا مکہ معظمہ میں آنے کے لئے دنیا کے سی گوشہ ہے آئیں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدودمقرر فرمادی ہیں، بلااحرام ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں ، بیت الحرام کے شال ہے آنے والوں کے لئے" ذوالحلیفہ" ہے،مغرب ہے آنے والوں کے لئے" جھنہ" ہے (جس کا جدید نام" رابغ" ہے ) جنوب ہے آنے والوں کیلئے "جبل یلملم" ہے (جس کا جدید نام جبال سعدیہ ہے) مشرق ہے آنے والوں کے لئے''قرن المنازل'' ہے اور شال مشرق ہے آنے والوں کے لئے'' ذات العرق' ہے (جس کا جدید نام عقیق ہے)اب یا توانہیں مقامات ہے گزر ہوگا تب توانہیں مقامات سے احرام باندھنا ہوگا، یاان سے فاصلہ ہے گزرنا ہوگا تو دائیں یابائیں پیمقامات واقع ہوں گے ،ان محاذات اورمسامقت سے احرام باندھنا ہوگا اگر محاذات کی جگہ تعین نہ ہو سکےاور علم یاظن غالب ہے تعیین ممکن نہ ہوتو اس وقت ایسے مقام ہے احرام باند صنا ہوگا جس کا فاصلہ کم از کم دومرحلہ عرفیہ یا تین مراحل شرعیہ ہوں ، کیونکہ قریب ترین مواقیت کا فاصلہ اتناہی ہے۔ ظاہر ہے میقات یا محاذات میقات سے تجاوز کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ محاذات میقات مجہول ہو، نیز جدہ تمام فقہاء حنفیہ کی تصریحات کے مطابق داخلِ میقات ہے۔اب جو شخص بحر میں سفر کررہا ہو محاذات میقات ہے بلااحرام گزرے گا اور داخلِ میقات کے مقام پر پہنچے گا ،اس پرتجاوزعن المیقات بلااحرام کا حکم لگ گیا۔ رہایہ کہ محاذات کاعلم سیج طریقہ ہے ممکن نہیں ہے؟ توبیہ بات سیجے نہیں ہے، آج کل کے آلات ونقشہ جات اور جہاز رانوں کے معلومات کے پیش نظر محض خیال خام ہے۔ نیز آج کل یا کستان ہے جو جہاز جاتے ہیں جہاز رال تمام مسلمان ہوتے ہیں۔اطلاع دینے والے کافر کا سوال بھی ختم ہوجاتا ہے شخ ابن جربیتی تکی کا بیفر مانا کہ ''جب تجاوز بہنا ویسر الله یعنی وائیس ایسے حال میں ہوکہ مسافر کا رخ کلہ کی سے میں نہ ہوتو تا خیرا حرام جائز ہے اور جب رخ کلہ کی طرف ہوتواس وقت محاذات میقات سے احرام باندھناہوگا۔'' قابل اطبینان نہیں ہے۔ جب مسافر وں کا قصد مکہ ہی ہے اور آگے چل کرسے تعیین محاذات کی مشکل ہوتو اس متعین محاذات کو چھوڑ ناغیر معقول ہے ، جب کہ میقات اور محاذات میقات سے پہلے احرام باندھنازیادہ بہتر ہے اور اسی وجہ سے ابن جرکے چند شار حین نے ان کی رائے کی مخالفت کی ہے۔اگر چہدار خلاف کچھاور ہے۔ صرف اتن بات تجاوز عن المحیقات کے لئے کہ مسافت جدہ اور بلسلم برابر ہے جدہ سے احرام باندھنے کے گئے کائی نہیں۔ بیتو صرف اس وقت حکم ہے کہ محاذات میقات کا تعین نہ ہو سکے۔ بہر حال جو پہلے اور تا ہی بیش نہیں فرمائی اس لئے موصوف نے اپنے دعویٰ کی تائید اور تدلیل میں کوئی فقہی یا حدیثی ولیل پیش نہیں فرمائی اس لئے موصوف کے دعویٰ بلاد کیل پراتی بڑی بنیاد قائم کی مسافر کو پلملم کی محاذات سے احرام باندھنا ضروری ہے ورند مراز مربرے نزدیک فقہی مسئلہ یہی ہے کہ بحری مسافر کو پلملم کی محاذات سے احرام باندھنا ضروری ہے، ورند مرازم آگے گا اور تو بھی لازم ہوگی۔

كتبه: محمد يوسف بنورى

بسم الله الرحمان الرخيم

مین میفات پرنه گزرنے کی صورت میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ محاذات کا اعتبار ہوگا۔ شرح . مد

مہذب میں ہے:

"ومن سلك طريقاً لا ميقات فيه من برأو بحر فميقاته اذا حاذى أقرب المواقيت اليه لان عمر رضى الله عنه لما اجتهد في ميقات اهل العراق اعتبر ماذكرنا ٥" (١)

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب - كتاب الحج -باب المواقيت-٩٨/٧ ١ - ط: دار الفكر

مغنی ابن قدامه میں ہے:

"ومن لم يكن طريقه على الميقات فاذاحاذى أقرب المواقيت اليه احرم ..... ولان هذا مما يعرف بالا جتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة"()

فقه مالکی کی کتاب شرح قطب میں ہے:

"حیث حاذی أی قابل الما رواحدا منها ای من هذه الهواقیت" (۲) اورفقه فی کی تمام کتابول میں ہے:

"ولو لم يمربواحد منها تحرى واحرم اذا حاذى احدها" (م) محاذات كے معنی مسامنت (سيدھ) كے ہيں ،محرعرفہ دسوقی مالكی اپنی شرح میں کہتے ہیں:

(قوله حاذى اى قابل فيه واحدا لا ولى سامت فيه احدا اى بميامنه اومياسره وامااذ احاذاه بمقابلة فلا يحرم الا إذا اتاه بالفعل "رم)

فقہاء کے نزدیک بیام بھی طے شدہ ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ ہے آنے والے یامیقات پر گزریں گے یا ان کی محاذات پر۔اس لئے بعض فقہاء نے اس مسئلہ پراشکال کیا ہے کہ جو بیان کیاجا تا ہے کہ اگر محاذات نہ ہوتو دوسرے مرحلوں پراحرام باند ھے۔اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ مطلب بیہ ہے کہ محاذات کا علم نہ ہوسکے ورنہ فس محاذاة توہر حال میں پائی جاتی ہے۔صاحب بدرام قی حافظ ابن جمرے نقل کرتے ہیں:

"ثم هذه المواقيت كالتحديد فيلملم جنوبي ويقابله ذو الحليفة وقرن شرقي ويقابله الجحفة وأما ذات عرق فيحاذي قرن والا تخلو

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة - باب ذكر المواقيت - ٣/ ١ ٢ ٠ ، ٢ ١ - رقم المسئلة: ٢٢ ٢ ٢ .

<sup>(</sup>٢)لم نطلع على طبع جديد.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار - كتاب الحج -والمواقيت - ١/٢ ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد الدردير -باب في الحج -٢١/٢-ط: مصر

بقعة من البقاع الاان يحاذى ميقاتاً منها ذكره ابن حجر وغيره "() علاوه ازيں بيام بھى قابل ملاحظہ ہے كہ بحر ميں بھى محاذات كا اعتبار ہوگا اور اس پر بھى اتفاق ہے۔ مجمع الاُنھر ميں ہے:

"فان كان فى برأو بحر لايمر بواحد من هذه الموقيت المذكورة قالوا عليه ان يحرم" (٢) مالكى عالم علامه در دير كهتے بيں:

"(لو) كان المحاذى مسافرا (ببحر) حيث يحاذى به أى فيه في البحر" الكاور مالكي عالم كتح بين:

"كالمسافر من جهة مصر ببحر السويس فانه يحاذى الجحفة قبل وصوله جدة فيحرم في البحر حين المحاذاة (٣)

ہندویا کے حجاج بھی جدہ پہنچنے سے پہلے بحری جہازوں میں سفر کے دوران یکملم کی محاذاۃ میں داخل ہوجاتے ہیں اس لئے انھیں بھی جدہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ بادبانی تشتیوں کے زمانہ میں بعض مالکیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان ویمن کے بحر ہند میں سفر کرنے والے حجاج کو اجازت ہے کہ باجو دمخاذاۃ یکملم خشکی پر پہنچ کراحرام باندھیں کیونکہ بادمخالف کی وجہ سے بھی بھی تشتیوں کو کئی کا ماہ سمندر میں رہنا پڑتا تھا اور حجاج کوشد ید تکلیف ہوتی تھی اب جب کہ بادبانی کشتیوں کا زمانہ ختم ہو گیا بعض

<sup>(</sup>۱) بدر المتقى فى شرح الملتقى على هامش مجمع الإنهر - كتاب الحج - المؤاقيت - ط: دار الطباعة العامرية.

<sup>(</sup>r) مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر -كتاب الحج ١ /٢ ٢٦ - قيل "فصل في بيان الاحرام" ط: دار الطباعة العامرة.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي (١) حاشية الدسوقي - ٢١/٢ - ط: المطبعة التقدم العلمية مصر.

<sup>(</sup>٣) الهامش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - كتاب الحج - ١/١٦.

### مالكيه كى دى ہوئى اس رخصت پرمل بھى نہيں ہوگا۔

لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهوبحر السويس وهو من ناحية مصرحيث يحاذى به الجحفة فان ترك الاحرام منه للبرلزمه دم. وأمابحرعيذاب وهومن ناحية اليمن والهندفلايلزم الاحرام منه بمحاذاة الميقات أى الجحفة ايضاً ميقاته الذي يحاذيه يلملم لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوزان يؤخرللبر بخلاف الأول.قوله ان الريح ترده وذالك لأن السفر فيه في لجة البحر لامع الساحل فاذاخرجت الريح ردته فيبقى محرماو لايقدرعلى الخروج للبرولذا لايلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل يؤخراحرامه حتى يصل للبررا)

'' جدد''تمام فقتها ء کے نز دیک داخل میقات ہے بیصرف علامہ ابن عابدین الشامی ہی نے نہیں کہا بلکہ تمام فقها ء نے کھا ہے۔الدرامثقی میں ہے:

"أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة" (٢)

طحطا وى شرح درمخاريس ما مور بالحج كسلسله بين ايك وال كاجواب ويتي بوئ كتي بين: "وانظر لوقصد البندر المعروف بجدة ثم لمّاقرب الحج خرج الى أحد المواقيت وأحرم منها وظاهر التعليل الأول وهوأنه لم يكن سفره للحج أن يكون مخالفاوان كانت حجته افاقية", ")

<sup>(</sup>۱)الشرح الكبير للعلامة در دير (المتوفى: ١٠٠١هـ)مع حاشية محمد بن عرفة الدسوقى - باب فى الحج - ٢٠١٦ - ط: المطبعة التقدم العلمية مصر.

 <sup>(</sup>۲) الدر المنتقى في شرح الملتقى على هامش مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر - كتاب
 الحج- تحت قوله والمواقيت - ۱ / ۳۹۳ . - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوى على الدر المختار للسيد احمد الطحطاوى ( المتوفى : ١٣٦١هـ) - كتاب الحج - ١٨٨/١ - ط: دار الطباعة العامرة مصر.

رہا ابن حجر ہیٹمی کا راہ سفر کا اعتبار کرنا نہ کہ مقصد کا، سویہ بات سمجھ نہیں آتی قصد الی مکہ کا اعتبار ہونا جا ہیے۔الاختیار میں ہے۔

"ومن قصد مکہ من طریق غیر مسلوک أحرم اذا حاذی المیقات " (۱) الغرض مسئلہ یہی ہے کہ ہندو پاک کے حجاج محاذاۃ یلملم سے سمندر میں جدہ پہنچنے سے پہلے احرام ہاندھیں۔اگراس سے تاخیر کریں گے تو مجاوزۃ عن المیقات بلااحرام کے مرتکب ہوکر گناہ گار ہول گے اور وم بھی لازم آئے گالبذا حضرت الشیخ البنوری مدخلہ العالی کی رائے باصواب سے مجھے کامل اتفاق ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اُتم واکتکم

کتبه:ولی حسن ٹونکی بینات-شعبان ۱۳۸۸ھ

<sup>(</sup>۱) الاختيار لتعليل المختارللشيخ عبدالله بن محمود الموصلي الخنفي (المتوفى: ٦٨٣ هـ)-كتاب الحج - ١/١/ ا- ط: دار الكتب العلمية بيروت

# بوڑھی عورت بغیرمحرم کے جج بڑہیں جاسکتی

سوال ...... ہمارے ایک دوست کی بوڑھی عبادت گزار نانی بغیرمحرم کے بغرض ادائے فریضہ کے بذر بعہ ہوائی جہاز کرا چی سے جدہ روانہ ہوئی ہیں ،آپ سے بوچھنا ہے کہ کرا چی سے جدہ تک کا سفر بغیرمحرم کے قابل قبول ہے یااس طرح جے نہیں ہوگا ، یااس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محتر مہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی ان کا شوہر باحیات ہے ۔ اور ان کو جج کی تمنا ہے ۔ تو اسلام میں اس کے لئے کوئی رعایت ہے؟ نیز ہزاروں عورتیں جن کا کوئی مرہ نہیں ہوتا کیاوہ جج نہ کریں؟

## الجواسب باستسبرتعالي

بغیرمحرم کے عورت اگر جائے تو جج تو اس کا ہو جائے گا(۱) مگرسفر کرنا بغیرمحرم کے امام ابو صنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ، تو اس نا جائز سفر کا گناہ الگ ہوگا ، مگر چونکہ بوڑھی اماں کا سفر زیادہ فتنہ کا موجب نہیں ۔ اس لئے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کورعایت مل جائے تا ہم انہیں اس نا جائز سفر کرنے پر خدا تعالیٰ سے استغفار کرنا جائے۔

رہاآپ کا بیکہنا کہ ہزاروں عورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا کیاوہ جج نہ کریں؟اس کا جواب بیہ ہے کہ جب

تک محرم میسر نہ ہوعورت پر جج فرض نہیں ہوتا۔(۱)اس لئے نہ کریں اورا گربہت ہی شوق ہے تو نکاح کرلیا کریں۔
میرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ عورت محرم کے بغیر جج پر گئی اور وہاں منہ کالا کر کے آئی،
میرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ عورت محرم کے بغیر جج پر گئی اور وہاں منہ کالا کر کے آئی،
دیکھنے میں ماشاء اللہ ''ججن'' ہے لیکن اندر کی حقیقت ہیہ ہے۔اس لئے خدا کے قانون کو محض اپنی رائے اور
خواہش سے ٹھکرادینا ،اور ایک پہلو پر نظر کر کے دوسر سے سارے پہلوؤں سے آئکھیں بند کر لینا دانشمندی
نہیں ہے۔افسوس ہے کہ آج بیمذاق عام ہوگیا ہے۔

کتبه:محمر بوسف لدهیانوی بینات-صفر۴۴۰۰۱ه

<sup>(</sup>١) الدر المختار - كتاب الحج -٢٥/٢.

<sup>(</sup>r) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح - كتاب المناسك-الفصل الأول -٣٨٢/٥.

# عورت کابغیرمحرم کے جج پرجانا

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان کرام کہ ایک خاتون جو کہ مالدار اورصاحب حیثیت ہے اور
اس کے پاس جج کے اخراجات بھی موجود ہیں وہ جج کرنا چاہتی ہے مگرمخرم نہیں ہے یامخرم ہے مگرمخرم کے
اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں آیا اس صورت میں عورت بغیرمخرم کے جج کے لئے جاسکتی ہے؟ نیز کیا کوئی
عورت دیگرعورتوں کی جماعت کے ساتھ (جن کے ساتھ مردبھی ہیں) جاسکتی ہے؟ اور اگرنہیں جاسکتی اور
یوری زندگی محرم کا انتظام نہ ہوسکے تو بیعورت گناہ گار ہوگی؟

متفتى: محدفخرالدين

## الجواسب باستسبرتعاليٰ

واضح رہے کہ عورتوں کے جج پرجانے کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ مکہ مہر مہ ہے مسافت سفر کی مقدار دور ہوں تو اس کے ساتھ شوہر یا دیگر کسی محرم کا ہونا ضروری ہے ،محرم کے بغیر سفر کرنا عورتوں کے لئے ناجا کز ہے خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ، تنہا ہو یا اس کے ساتھ دیگر عورتیں ہوں کسی بھی حالت میں جانا جا کز نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر وہ مالدار ہے اور اس کا شوہر یا کوئی محرم نہیں ہے یا محرم ہے مگر محرم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تو اس کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ انظار کرتی رہے تا آئد کھرم کا بندو بست ہوجائے یا محرم کے اخراجات کا بندو بست ہوجائے اگر زندگی بھرمحرم کا بندو بست نہ ہو سکتو اس کے لئے ضروری ہے کہ مرخ نے خواہ جو بلل کی وصیت کرجائے تا کہ لوا حقین کج بدل کر سکیں امام ابو صنیفہ اور امام احمد کا یہی ند ہب ہے جب کہ امام شافعی اور امام ما لک کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہواور اس پر سج فرض ہوتو اس صورت میں اگرمحرم نہ ہوتو وہ معتمد اور دین دارعورتوں کے ساتھ رجج پرجائے گی جبکہ احناف کے نزدیک کسی بھی حالت میں عورت بغیرمحرم کے سفر نہیں کر سکتی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ، ، ،

'' حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہیں سفر کرے کوئی عورت تین دن کا مگر بیہ کہ اس کی ساتھ کوئی محرم ہو''۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے ایک اور روایت میں منقول ہے:

لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ٢٠،

سی بھی عورت کے لئے حلال نہیں ہے جواللہ اور قیامت کے دن پریفین رکھتی ہے کہ محرم کے بغیر تین رات کا سفر کرے۔

حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة والا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وحرجت امرأتي حاجة فقال اذهب فاحجج مع امرأتك. متفق عليه جرم حضور صلى الله عليه وسلم في فر ما يا كه و في آوي كي عورت كما تصفلوت نه كر اور كو في عورت سفرنه كر عراس كما ته محرم موايك آوي في السول الله عيل فلال فلال جنگ عيل كه و يا الهول اور ميرى بيوى جم كيلي نكل هم آپ فر ما يا جا بني بيوى كما تحرج كراس ما تحر ما يا جو الهول الله عيل جا بي فر ما يا جا بني بيوى كما تحرج كراس كما تحر كرا يا بي بيوى من الهوري كما كه يا سول الله على جا بي من كلهوريا كيا بول اور ميرى بيوى جم كيلي نكل من آپ فر ما يا جا بني بيوى كما تحر جم كرا

ای طرح مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیرمحرم کے سفر کرنے سے منع فر مایا خواہ وہ سفر جج کے لئے ہو یاکسی اور کام کے لئے نیز واضح رہے کہ تمام فقہاءا حناف

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم -باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - ١ / ٣٣٣، ٣٣٢.

<sup>(</sup>r)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)مشكوة المصابيح - كتاب المناسك - الفصل الاول - ١ / ١ ٢٢.

خواہ متقد مین ہوں یا متاخرین سب اس بات پرمتفق ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جج کے لئے سفر نہیں کر علق ، خواہ جج فرض ہو یانفل ،عورت بوڑھی ہو یا جوان ، جب کہ بعض فقہاء کرام کے نز دیک اگر عورت کامحرم نہ ہوتو اس پر جج فرض ہی نہیں چنانچہ بدایۃ الجعہد لابن رشد میں ہے:

واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المسرأة أن يكون معها زوج او ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج فقال مالك والشافعي رحمهما الله ليس من شرط الوجوب ذلك وتخرج المرأة الى الحج إذا وجدت رفقة مامونة وقال ابوحنيفة واحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب وسبب الخلاف معارضة الامر بالحج والسفر اليه للنهى عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم وذلك انه ثبت عنه عليه الصلوة والسلام من حديث ابي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر انه قال عليه الصلوة والسلام لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخر ان تسافر إلا مع ذي محرم.

ف من غلب عموم الامرقال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى انه من باب تفسير الاستطاعة قال لاتسافر للحج إلا مع ذى محرم (١)

فقہاء کرام کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ عورت کے ساتھ محرم یا شوہر کا ہونا حج فرض ہونے کیلئے شرط ہے؟ یعنی اس کے ساتھ شوہر یا ایسا محرم ہوجواس کے ساتھ شوہر یا ایسا محرم ہوجواس کے ساتھ حج کے لئے جاسکے امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ (محرم) حج فرض ہونے کے لئے شرط نہیں بلکہ اگر عورت کو معتمد ساتھی عورتیں ملے تو وہ ان کے ساتھ حج

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٥٥هـ) - كتاب الحج - الجنس الأول - ٢٢٢١ - ط: مصطفى البابي مصر.

کے لئے جاسکتی ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور فقہاء کر ام کی ایک جماعت نے فرمایا کہ عورت کے لئے محرم ہونا اور محرم کا اس کے ساتھ جانا شرط وجوب میں سے ہے۔ در اصل اس اختلاف کی وجہ جج کے لئے حکم الہی اور (دوسری طرف) عورت کے لئے محرم کے بغیر تین دن کا سفر کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری اور ابو ہر بری ہ اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کی حدیث کی روسے بیہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پرائیان رکھتی ہے کہ وہ محرم کے بغیر کوئی سفر کرے۔

جوحفزات امرالی کی عمومیت کوغالب قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت حجے کے واسطے سفر کرے گی اگر چہاس کی ساتھ کوئی محرم نہ ہواور جوحفزات (حکم الہی کی) عمومیت کواس حدیث کی رو سے خاص کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ بیحدیث (حکم خداوندی میں لفظ) استطاع کی تفسیر ہے وہ حضزات کہتے ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج خداوندگ میں لفظ) استطاع کی تفسیر ہے وہ حضرات کہتے ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج کے لئے سفر نہ کرے'۔

### فقه حنفی کی مشہور ومعتبر کتاب فتاوی تا تارخانیہ میں ہے:

والمحرم في حق المرأة شرط شابة كانت أو عجوزا إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايام ..... وقال الشافعي يجوز لها ان تخرج في رفقة معها نساء ثقات واختلفوا في كون المحرم شرط الوجوب ام شرط الأداء حسب اختلافهم في امن الطريق وفي السغناقي والصحيح انه شرط الاداء.(١)

''اورمحرم ساتھ ہوناعورت کے لئے شرط ہے خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو جب اس کے درمیان اور مکہ کے درمیان تین دن کا راستہ ہواورامام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے نکلنا جائز ہے جب اس کی ساتھ ثقة عورتیں ہوں ۔فقہاء کرام

<sup>(</sup>١)الفتاوي التاتار خانية ٣٣٨/٢ - ط: ادارة القرآن.

میں اختلاف ہے کہ آیا محرم کا ہونا وجوب حج کے واسطے شرط ہے یا ادائیگی کج کے واسطے شرط ہے یا ادائیگی کج کے واسطے شرط ہے؟ جبکہ منشاءاختلاف امن طریق کی تعریف کا اختلاف ہے السغنا تی میں ہے کہ محرم ہونا ادائیگی کج کے لئے شرط ہے''۔

### فناوی عالمگیری میں ہے:

ومنها المحرم للمرأة شابة كانت أو عجوزا إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايا م (١)

ان میں سے (ایک نفرط) عورت کے لئے محرم کا ہونا ہے خواہ عورت جوان ہویا بوڑھی جب کہاس کے اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو''۔

#### النتف فی الفتاوی میں ہے:

فأما الذي هوبالشرط فهو حج المرأة إذا وجدت محرما بعد هذه الاسباب السبعة فيكون عليها الحج وان لم تجد محرما فليس عليها الحج في قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبدالله وفي قول الشافعي عليها ان تخرج بنفسها (٣)

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية -كتاب المناسك - الباب الأول في تفسير الحج - ١٩،٢١٨١.

<sup>(</sup>r)رسائل الاركان للعلامة أبى العياش عبدالعلى محمد بحر العلوم - الرسالة الرابعة ص ٢٣٨ - ط: لكهنو.

<sup>(</sup>r) النتف في الفتاوي لعلى بن الحسين بن محمد السغدى ١ /٢٠٣ - ط: عمان

عورت پرجی لازم ہونے کے لئے ان سات اسباب کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ جب
اس کامحرم ہواس صورت میں اس پرجی لازم ہوگا اورا گراس کومحرم میسر نہ ہوتواس پرامام
ابوحنیفہ اوران کے اسحاب اورا بوعبداللہ کے قول کے مطابق جی لازم نہیں ہے اورامام
شافعی کے نز دیک اس کے لئے لازم ہے کہ بغیرمحرم کے تنہاجی کے لئے جائے''۔
فقہ حفی کی مشہور کتاب بدا کئے الصنا کئے میں ہے:

وأما الذي يخص النساء فشرطان أحدهما ان يكون معها زوجها او محرم لها فإن لم يوجد احدهما لا يجب عليها الحج وهذا عندنا وعند الشافعي هذا ليس بشرط ويلزمها الحج والخروج من غير زوج والامحرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقاة واحتج بظاهر قوله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، وخطاب الناس يتناول المذكر والاناث بلاخلاف .....الخ ولنا ماروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الالا تحجن امراة إلا ومعها محرم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتسافر امرأة ثلاثة ايام الا ومعها محرم او زوج ولانها إذا لم يكن معها زوج والامحرم لايومن عليها إذا النساء لحم على وضم الا ماذب عنه ولهذا لايجوز لها الخروج وحدها والخوف عند اجتماعهن اكثر ولهذا حرمت الخلوة بالاجنبية وإن كان معها امرأة اخرى والاية لاتتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها لان المرأة لم تقدر على الوكوب والنزول بنفسها .....الخ.(١)

عورتوں کے لئے جوشرا نُطامخصوص ہیں وہ دو ہیں ایک بید کہ اس کے ساتھ شوہریا اس کا محرم ہوا گراس کامحرم نہ ہوتو اس پر جج فرض نہیں ہے بیہ ہمارا مذہب ہے اور امام شافعی

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع -كتاب الحج -ملك الزاد والراحلة - ٢ / ٩ ٩ ٦ - ط: دار احياء التراث العربي.

کے نز دیک محرم شرطنہیں بلکہ اس پر حج لازم ہے اور اس کے لئے شوہراورمحرم کے بغیر نکلنا جب کہاس کے ساتھ ثقتہ جماعت عورتوں کی ہوضروری ہے۔ ان کی دلیل باری تعالی کے قول کا ظاہری مفہوم ہے کہ'' اور اللہ کے واسطے لوگوں کے اویراس مکان کا حج کرنا (فرض) ہے اس شخص کے ذمہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی''باری تعالیٰ کا پیخطاب شامل ہے مذکراور مؤنث سب کو سسالخ ہاری دلیل جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ ہے حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فرمایا آگاہ رہوکوئی عورت جج نہ کرے مگریہ کہ اس کے ساتھ محرم ہواور حضور صلی الله عليه وسلم ہے مروی ہے كەفر مايانہيں سفر كرے كوئى عورت تين دن كامگريد كه اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہو کیونکہ اگر اس کے ساتھ شوہر یا محرم نہ ہوتو وہ فتنہ ہے۔ مامون نہیں ہوگی کیونکہ عورتوں کی مثال قصائی کے تختے پر رکھے گئے گوشت کی ہے جس کی حفاظت ضروری ہے اس لئے اسکا تنہا نکلنا جائز نہیں (امام شافعی کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ) نیزعورتوں کے اجتماع سے خوف فتنہ زیادہ ہے اس لئے تو اجنبی کے ساتھ خلوت حرام ہے اگر جداس کی ساتھ دیگر عور تیں بھی ہوں اور مذکورہ آیت ان عورتوں کو شامل نہیں ہوگی جن کا شوہریا محرم نہیں ( نیزیہ کہ )عورت سواری پرسوار ہونے اوراس سے اتر نے پر تنہا قدرت نہیں رکھتی۔''

علاوہ ازیں تمام فقہاء کرام اور محدثین ومفسرین کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ عورتوں کے لئے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں اختصاراً وہ عبارتیں نقل کرنے کے بجائے صرف چند کتابوں کے حوالے درج کئے جاتے ہیں:

عمرة القاري(٢)

تفييرمظهري()

<sup>(</sup>۱)سورة ال عمران - الاية .....قوله و لاجل اشتراط الاستطاعة يشترط عند أبي حنيفة النح (۲)عمدة القارى شرح صحيح البخاري ٩/٨ ٠٠٠ - ط: مصطفى البابي مصر.

الجوهرة النيرة (۱) مجمع الانهر (۱) تبيين الحقائق (۱) الجوهرة النيرة (۱) المحموع (۱) احسن الفتاوي وغيره (۵)

مذکورہ بالاعبارات سے واضح ہے کہ عورتوں کے جج پر جانے کیلئے شوہریا کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے بغیرمحرم کے عورتوں کے لئے جانا جائز نہیں ۔ یہی مسلک امام ابوحنیفہ اور امام احمد کا ہے اور تمام فقہاءاحناف کی یہی تحقیق ہے۔

الجواب محيح البوبكر سعيد الرحمٰن محمد عبد القادر

الجواب صحيح نظام الدين شامز ئي

بینات-محرم ۱۶ ۱۴ ۱۵ ه

(١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري - كتاب الحج - ١٨٣١ - ط: امداديه ملتان

 <sup>(</sup>۲) مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر للعلامة عبدالرحمن المعروف بداماد آفندى - كتاب
 الحج + ١/٨٥٧ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) تبينن الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة عثمان بن على الزيلعي - ٢ / ٣ ط: مطبعة اميرية مصر

<sup>(</sup>٣) احسن الفتاوي للشيخ مفتى رشيد احمد اللدهيانوي - ٥٢٢/٣ - ط: ايچ ايم سعيد

<sup>(</sup>۵) المجموع شرح المهذب للأمام النووي - ١٤/٧-ط: دار الفكر بيروت.

# مقروض بإكستاني عوام برجح كامسكه

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ روز نامہ جنگ مورخہ ۲۰۰۳/۱۳/۱۳ و میں ایک کالم چھپا ہے جس میں قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان مقروض ہے ،جسکی وجہ سے ہر پاکستانی مقروض ہے اور کیا ایک مقروض شہری کی حیثیت ہے ہم پر حج ہے پہلے قرض کی ادائیگی مقدم نہیں؟ کیااس صورت میں پاکستانی مسلمان حج کر سکتے ہیں؟اخبار کی کٹنگ درج ذیل ہے کہ:

''اب جب حج کا ذکر چلا ہے تو علماء کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا حیا ہتا ہوں۔ حج کا فریضہادا کرنے کی جوشرا نظ ہیں جن کی موجود گی میں ہی جج ہوسکتا ہے،ان میں سے ایک پیے ہے کہ عازم حج مقروض نہ ہو، کیونکہ قرض کی ادائیگی حقوق العباد میں آتی ہے اور بیاولین فرض ہے۔ میرے خیال میں ہر پاکتانی مقروض ہے اور عالمی اداروں ہے کئی ارب رویے قرض لے چکاہے جس کوادا کرناہے، اگر ہم یا کتانی ایک قوم کے فرد ہیں اور ہمارے او براجتماعی طور برقومی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں توبیقرض بھی ہم سب برموجود ہے،جس کی ادائیگی ہم برلازم ہے اسکی موجود گی میں ہم ایک مقروض شہری کی حیثیت سے حج کیسے کر سکتے ہیں؟ میں دین کا عالم نہیں ہوں، بس میرے خیال میں یہ بات آئی ہے شاید کبھی پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا،اب میں مفتی حضرات ہے فتوی طلب کرتا ہوں ،اگر ہم بحثیت قوم مقروض ہیں اور اس قوم کے فرد ہونے کی وجہ ہے ہم سب فرداً فرداً مجھی مقروض ہیں تو کیا اس صورت میں ہم حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں؟ عمرے پر بھی بھاری اخراجات آتے ہیں، جولوگ اینے ہم وطنوں اور پڑوسیوں کوغربت کے مارےخود کشیاں کرتے دیکھ رہے ہیں ، وہ عمرہ کیسے اور کس دل ہے کر سکتے ہیں؟۔

نیز برائے مہر بانی اس چیز کی بھی تشریح فرمادیں کہ حکومت وقت نے جوقر ضہ لیا ہے کیا انگی ذمہ

داری ہرشہری پر ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں تفصیلی جواب مرحمت فر مادیں۔

نوٹ: اس سلسلہ میں بیہ چیز بھی غورطلب ہے کہ اگر کوئی شہری ملک چھوڑ کر جاتا ہے تو حکومت اس سے کسی قتم کا کوئی قرضہ وغیرہ طلب نہیں کرتی ہے۔

سائل:محمة عمر-كراچي

# الجواب باسسبة تعالى

سودی قرضے غلامی کے طوق اور پاؤس کی وہ ہیڑیاں ہیں جن میں غریب مما لک جکڑے نظر آتے ہیں، نہ خود مختاری اور سلامتی برقر ارہ اور نہ ہی ملک وعوام کے مفاد میں آزادا نہ اور بے لاگ فیصلے کئے جا سکتے ہیں۔ ان قرضوں سے معیشت میں وقتی ابھار ضرور ہوجا تا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل پائیدار اور حتی حل نہیں۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کسی ملک نے ہیرونی قرضوں کے بل بوتے پرترقی کی ہویا کوئی ملک قرضوں کا خوگر ہوکر مزید پھندوں میں نہیس گیا ہو۔ اسلا ہاسی لئے قرض کی شدید ندمت اور حوصلہ شکنی کرتا ہے، رحمت عالم سلی مزید پھندوں میں نہیس گیا ہو۔ اسلا ہاسی لئے قرض کی شدید ندمت اور حوصلہ شکنی کرتا ہے، رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک بیماریوں، نا گہانی آفتوں، اندھے اور تاریک فتنوں کے ساتھ قرض سے بھی پناہ ما نگی ہے۔ اسوہ حنہ کو دیکھا جائے تو جو شخص قرض چھوڑ جاتا اور ادائیگی کیلئے مال نہیں چھوڑ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کا جنازہ نہ پڑھا تے ، صحابہ سے فرماد سے تھے۔ فرماتے ، حالا نکہ صحابہ کا قرض کچھوزیا دہ نہ ہوتا تھا اور وہ شدید مجبوری کی حالت میں بی قرض لیتے تھے۔ فرماتے ، حالانکہ صحابہ کا قرض کچھوزیادہ نہ ہوتا تھا اور وہ شدید مجبوری کی حالت میں بی قرض لیتے تھے۔

رحمت وشفقت کا بیہ بحربیکرال ایک طرف رئیس المنافقین عبداللہ بن انی بن سلول کا جنازہ پڑھنے کیئے تیار ہے، جس نے حریم نبوت پرحملہ کیا تھا، دوسری طرف مخلص فدائیین کونماز جنازہ سے محروم فر مار ہے ہیں، یہ ہم نالائقوں کی تعلیم کے لیے تھا۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کی روح دخول جنت ہے رو کی جاتی ہے جب تک اسکا قرض ندادا کیا جائے ،ایک صحابی ہے ارشاد ہوا کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے قید ہے۔ (۱)

بەزرىي تغليمات ايك فردكىلئے بھى ہيں اورايك گروہ و جماعت كىلئے بھى، پېلك ورعايا كىلئے بھى

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح - كتاب البيوع- باب الافلاس والانظار -الفصل الثاني - ٢٥٣،٢٥٢ .

اور حکام وصاحب اقتدار کیلئے بھی۔اس حقیقت کے اعتراف کے باوجود کہ زمین پر بسنے والوں کو ایک دوسرے سے ضرورت بیش آتی ہے،اگر فردا پی ضرورت فرد سے اور فبیلہ قبیلہ سے پوری کرتا ہے تو ایک ملک دوسرے ملک کی طرف دیکھتا ہے، نہ تو ملک کی ضرورت افراد پوری کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ملک دوسرے ملک سے بالکلیہ قطع تعلق کی پالیسی اختیار کرسکتا ہے، کسی واقعی اور حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جمکا حل اپنے ذاتی وسائل ہے ممکن نہ ہوگئی دوسرے ملک سے مدد لیجا سکتی ہے، لیکن کشکول گدائی لے کر قرض ما لگتے پیرنا اور وہ بھی کفار سے اور انگی شرائط پر، چا ہے اپنی خود مختاری سے دستبردار، غریب سے جینے کا حق چھیننا پڑے،اغیار کی خوشامداور منتیں کرنا پڑے، بیم ہمت لوگوں کا طریقہ کار ہے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسکی گنجائش نہیں، بھلا اسلام ہیہ کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ اسکے ہیروکار متاع قلیل کیلئے اسلام دشمن قوتوں کے سامنے جھکیں۔ کیونکہ:

"اذا مدح الفاسق غضب الرب عزوجل واهتز العرش". (۱) ترجمه: "جب (ونیاوی مفاد کیلئے) فاحق وفاجر کی تعریف کی جاتی ہے تو خدا کا عرش غصے سے ہل، جاتا ہے''۔

جبکہ ہمارے ہاں کامیاب وزیر خزانہ وہ ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے زیادہ سے زیادہ خیرات ہو نگے؟

ہور سکے ،اسکے لئے کتنا جھکنا پڑتا ہوگا، عاجزی شکستگی ، در ماندگی کے کیسے کیسے مظاہر ہے کرنا پڑتے ہو نگے؟
تصور ہی سے دل کا نپ اُٹھتا ہے۔اگر معاش میں انصاف ہو، وسائل کی تقسیم میں مساوات ہو، صحیح منصوبہ بندی ہوتو ان ہی وسائل سے معاشی بدحالی کا علاج ممکن ہے، بلکہ بہت جلد ہم دوسروں کی دست گیری کرنے والے بن جا کیں گے۔

لیکن افسوں! کہ بحثیت مجموعی ہم نے انتہائی غیرتسلی بخش کارکردگی دکھائی ہے، قدرت نے خوب فیاضی کی ہے مگرا ہے کاش کہ مسلمان مما لگ دنیا کی دوتہائی معدنیات سے مالا مال ہونے کے باوجود غیروں

<sup>(</sup>۱)اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام احمد بن ابي بكر بن اسماعيل البوصيري (۱)اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام احمد بن ابي بكر بن اسماعيل البوصيري (المتوفى: ٠٨٠٠) -كتاب الاداب -باب ماجاء في مدح الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والزجر عن مدح الفاسق.....الخ -١/٧٤، ٢٠٨٠ -ط: مكتبة الرشد رياض

کے دست نگر ہیں، تیل ہی کو لے لیجے مسلمان اول تو تیل نکال نہیں سے ،اگر نکال لیں تو صاف نہیں کر سے ،
اگر صاف کر لیں تو عالمی منڈ یوں میں مار کینگ نہیں جانے ، بے دینی میں یورپ کی تقلید کی تو نقل اصل سے بڑھ گئی ، ان کی خوبیوں ،صلاحیتوں اور مقصد ہے گئی نہیں دیکھا ،اگر حکمر ان واقعی ان قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قوم میں اپنی ساکھ اور اعتماد بحال کریں ، قوم کو اپنے طرز عمل سے یہ باور کرا میں کہ ہم اٹکی اصلاح وفلاح کیلئے کام کررہے ہیں ،ساتھ ساتھ قوم کی اخلاقی تربیت ہواور انکوایک بادر نصب العین کے حصول کیلئے آمادہ کیا جائے ، قوم بھی زہدو قناعت ،سادگی اور کفایت شعاری کی زندگ اپنائے (اس مقصد کیلئے حکومت بے جافقیش پر پابندی لگاستی ہے ) کیونکہ تعزیر کے باب میں حکومت کے اختیارات بہت وسیع ہیں ۔ حکمر ان طبقہ پنی عیاشانہ اور مسر فانہ زندگی ترک کردے ، کیونکہ او نچے طبقات کا اثر متوسط بی ہے ۔ اثر پذیر ہوتے ہیں ۔ ان مراحل کے بعد قوم ماپنی اثر متوسط بی کے اور نجے طبق کے لوگ متوسط طبقے سے اثر پذیر ہوتے ہیں ۔ ان مراحل کے بعد قوم ماپنی کا ایک بڑا حصہ عطیات اور چندوں کی صورت میں اور ایک وافر حصہ قرض حسنہ کے طور پر اور ایک بڑی رقم نفع نقصان میں شرکت کے طور پر دینے پر آمادہ ہوجا کیگی ، لیکن جب تک بالائی طبقہ اپنی موجودہ بڑی رقم نفع نقصان میں شرکت کے طور پر دینے پر آمادہ ہوجا کیگی ، لیکن جب تک بالائی طبقہ اپنی موجودہ بڑی رقم نفع نقصان میں شرکت کے طور پر دینے پر آمادہ ہوجا گئی ، لیکن جب تک بالائی طبقہ اپنی موجودہ بڑی رقم نہیں کرتا ، عوام سے کی ایسے اقدام کی امید جماقت ہوگی۔

اگر بالفرض قوم راضی بھی ہوجائے تو بیشر کت رضا کارانہ بنیادوں پر ہوگی ،اسلئے کہ بیقر ضے عوام کی مرضی اور مفاد کے خلاف زبرد تی ان پر مسلط کئے گئے ہیں ،اسلئے بیان حکمرانوں سے وصول کئے جا کیں جنہوں نے لئے ہیں ،انہیں قومی فریضہ قرار دینا درست نہیں۔

## بهرحال آمدم برسرمطلب:

ا: .....سوال بیہ کہ کیا بیقر ضع ملکی مفاد میں حاصل کئے گئے ہیں؟ اوراسکا کوئی حقیقی فائدہ عوام کو پہنچایا؟ افسران بالاکی جیبوں میں چلے گئے؟ حالانکہ حکومت کے کسی بھی اقدام کیلئے ضروری ہے کہ وہ اقدام مفادعامہ کی مصلحت کے پیش نظر ہو۔ "تبصر ف الامام منوط بالمصلحة". حکمرانوں کے تصرفات رعایا پرمصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱)الاشباه والنظائر للعلامة زين الدين بن ابراهيم بن نجيم (المتوفى: ٩٥٠هـ) - الفن الأول -النوع الثاني من القواعد القاعدة الخامسة -ص٢٣ إ -ط: دار الكتب العلمية بيروت.

۲:..... شرعی اصول کے مطابق نابالغ اور یتیم کا سر پرست، نابالغ یا یتیم کے حق میں مصلحت سے عاری کوئی تصرف نہیں کرسکتا، تو رعیت کے نگہبان وحکمران کیلئے بیس قانون کی بناء پر جائز ہوسکتا ہے کہ مفاد عامہ کے نام پراپنی جیبیں بھریں، حالانکہ ولی کو یتیم و نابالغ کے حق میں تصرف کا حکمران سے زیادہ اختیار ہے۔ کیونکہ ضابطہ ہے:"الو لایة المحاصة اقوی من الو لایة العامة". (۱)

":....بالفرض ہر پاکستانی کومقروض قرار دے دیا جائے تو قرض کی تقسیم ہر پاکستانی پرمساوی ہوگی یا کم وہیش؟ مساوات کی صورت میں صرح ناانصافی ہے کہ ایک غریب کنبے کا واحد کفیل بھی اتنا ہی ادا گرے جتناایک کھرب پتی اداکرے گااورا گرامیر وغریب کا فرق ہے تو اسکا تعین کیا جائے۔

سم: بهرجب ہر پاکستانی کومقروض قرار دیا جائے گاتو قرض کے تمام احکامات ثابت ہو نگے۔ کیونکہ "الشنسسی اذا ثبت ثبت بہم میع احکامہ". لہذااگر کسی ایسے قومی مقروض شخص کا انتقال ہوجائے تو نفاذ وصیت اور تقسیم ترکہ سے پہلے بیقرض ادا کیا جائے گا۔

3:.....گورنمنٹ پربھی لازم ہوگا کہ جن لوگوں کی رقوم بینکوں میں پڑی ہیں اور حکومت ڈھائی فیصد کی مدمیں جو کٹوتی کرتی ہے،ان کوقرض کے بفتدر چھوٹ دی جائے کیونکہ قرض کوقابل زکوۃ اموال سے منہا کرناا تفاقی مسکلہ ہے۔

الغرض عوام پران قرضوں کا بارڈ النا''التیز ام بسما لا یلزم'' ہے(ابیابو جھ جس کے اُٹھانے کا انہوں نے التزام نہیں کیاتھا) اوراسکے لئے اسلام سے ایثار کی اپیل کرنا زیادہ تعجب خیز ہے۔

ہماری التجاء ہے کہ خداراکسی معاشی ہدف کے حصول کیلئے اسلام کی گردن پر پاؤں نہ رکھا جائے ،
یہ وجود پہلے ہی سے تھکا ماندہ اور زخموں سے چور چور ہے، اب اگر جج وعمرہ کے بجائے قومی قرضوں کی
ادائیگی کولازم کہا جائے اور بید دروازہ ایک مرتبہ کھول دیا جائے تو ایثار کرتے کرتے اسلام کا پورا وجود ہی ختم
اور مٹ جائیگا، اس آئے کے بت کی طرح جس کو پجاری نے پوجا پاٹ کیلئے اپنے ساتھ لیا اور بھوک کی
شدت سے مجبور ہوکر حسب ضرورت کھا تار ہا یہاں تک کہ پورابت ہضم کر گیا۔

<sup>(</sup>١) المرجع السابق -القاعدة السادسة عشرة - ١ / ٠ ٢ ١

برقتمتی سے قیام پا ستان کے وقت بی سے اسلامی ادکامات اور تعلیمات پرفضول اعتراضات اور بے جانفتر و تیمر سے شروع ہوئے ، قربانی کو مال کا ضیاع کہا گیا ، نماز کو پیدا وار کی مقاصد اور معاشی سرگر میول میں رکاوٹ مجھا گیا ، اسلامی سرزاؤں کو وحشیانہ کہا گیا ، مسلمانوں کے عاکی قوانمین ، جس میں خل اندازی کی انگریز تک کو بھی ہمت نہ ہوئی ، مسلمان ملک میں مسلمان حکمران نے اس میں ترمیم وکانٹ پیمانٹ کر کے اسکا حلیہ بگاڑا ، اب نج و عمر و کو موقوف کرنے کی تجاویز سامنے آربی میں ، یہ ای طبقے کا کام ہوسکتا ہے جو بندگی کی روح سے نا آشنا ، عبادت کی حقیقت سے ناواقف اور اعمال کی طاقت سے بے خبر ہوں ، جن کی نگامیں مادی اسباب و و سائل سے آگر نہیں جاتیں جو عبادات کو بھی کاروباری نقط نظر سے تو لئے کے عادی ہوں ، منبیں غنالاتا ہے ، صد قے سے مال گھٹا نہیں بڑھتا ہے ، زکوۃ کے ذریعے مال آفتوں سے محفوظ ہوجا تا ہے ، نہیں غنالاتا ہے ، صد قے سے مال گھٹا نہیں بڑھتا ہے ، زکوۃ کے ذریعے مال آفتوں سے محفوظ ہوجا تا ہے ، نہیں غنالاتا ہے ، صد قے سے مال گھٹا نہیں بڑھتا ہے ، زکوۃ کے ذریعے مال آفتوں سے محفوظ ہوجا تا ہے ، نہیں غنالاتا ہے ، صد قے سے مال گھٹانہیں بڑھتا ہے ، زکوۃ کے ذریعے مال آفتوں سے محفوظ ہوجا تا ہے ، نہی ہو گا ور پر جیزگاری سے برکتوں کے درواز سے کھل جاتے میں بخدا اعمال صرف آخر سے نہیں سنوارت ، دنیا کو بھی سدھارتے میں ، لیکن معاشی فوا کہ کے حصول میں بچنسی عقل شاید یہ باور نہ کر سکے ، یہا عمال بیار معاشی فوا کہ کے حصول میں بیٹھے ہیں ۔

الغرض اس معاملے میں اگر کوئی گیک ہوتی ، گنجائش کا کوئی پہلونگاتا تو علماء بتانے میں ہر گزنجل سے کام نہ لیتے ،لیکن کیا کیا جائے کہ عقل وفکر اور قیاس اور اجتہا دے ذریعے کسی شرعی حکم کا متبادل تلاش نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اسکے لئے نص وروایت کی ضرورت ہے۔جوموجودہ نہیں۔

محترم عبدالقادر حسن صاحب کی ہماری نگاہ میں بڑی وقعت ہے، وہ ایک خود دارو باستعداد صحافی بیں، اپنے مضامین کے ذریعے انہوں نے ملک وملت کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، ندکورہ مضمون بھی انہوں نے یقیناً در دمندی کے تحت کھا ہوگا۔ مگرافسوس کد دین وشریعت اس معاملہ میں انکاساتھ نہیں دیتے، کیونکہ شرعاً صرف نیت کی خوبی اور جذبے کی پاکیزگی سے کوئی عمل جائز نہیں ہوجاتا، جب تک کی اس کی پشت پر ٹھوس دلائل نہ ہوں، اسلئے ادائیگی قرض کے لئے جج وعمرہ کومؤخریا ترک کرنے کی تجویز سے اتفاق ممکن نہیں، جومسلمانوں اس طرح کریگاوہ گنہگاراور فریضہ جج کا تارک ہوگا۔ واللہ اعلم۔

کتبه:محمرشعیب عالم بینات-رجب۱۴۲۴ه

# مجے کے مسائل

ا: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلے کے بارے میں کہ جج کے دوران ۱۲ ذی المحبہ کی رمی کے وقت بھگدڑ کی وجہ ہے متعدد مرتبہ حجاج کرام کا جانی نقصان ہوا ہے ، بھگدڑ کی وجہ یہ بیوتی ہے کہ ہر حاجی یہ چاہتا ہے کہ جلداز جلدری کر کے غروب آفتاب سے پہلے منی سے نکل جائے تو شرعا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ بھگدڑ کی صورت پیش نہ آئے اور حجاج کرام با سانی رمی کر سکیس۔ شرعا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ بھگدڑ کی صورت پیش نہ آئے اور حجاج کرام با سانی رمی کر سکیس۔

1: نیز مختصر حج کے فرائض وواجہات لکھ دیے جائیں تویا دکرنے میں آسانی ہوگی۔ سائل: تو فیتی احمد سائل: تو فیتی احمد سائل: تو فیتی احمد

## الجواسب باستسمة تعالى

ا: صورت مسئولہ میں رمی کے تیسر نے دن یعنی بارہ ذکی المحجہ کی رمی کرتے وقت کثر ت الزدحام کی وجہ سے جو متعدد مرتبہ علین حادثات پیش آئے ہیں ،اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ رمی کے آخری وقت کا علم ہو آخری وقت کی لاعلمی کے ساتھ ساتھ بے صبری کا مظاہرہ بھی ہے،اگر حاجی گورمی کے آخری وقت کا علم ہو اوروہ صبر کا دامن نہ چھوڑ نے تو ایسے وقت پر جو علین حادثات پیش آتے ہیں ان سے بچاجا سکتا ہے۔ جہاں تک ۱۲ ذکی المحجہ کی رمی کا وقت ہے تو وہ ااذکی الحجہ کی رمی کی طرح زوال سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک مسئون وقت ہے، غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک مگر وہ وقت ہے جب کہ بغیر شرعی عذر کے ہو ایکن شدت بچوم کی وجہ سے اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد میں صادق تے بھی کے رمی کر لیتا ہے تو کر اہت نہ ہوگی۔

علامه شامی فتاوی شامی میں تحریر فرماتے ہیں:

ولولم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة

المقبلة أى الأتية لكل من الأيام الماضية والشئ عليه سوى الإساء ة مالم يكن لعذر (١)

اپی جان کو بچانا شرعا فرض ہے اور اپنے آپ کو ہلا گت میں ڈالنے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے پیفر ماکر "و لاتہ لمقو اباید یکم الی التھلکة "منع فرمادیا ہے، تو پھر شرعاً ضروری ہوجا تا ہے کہ حاجی رمی کے لئے بھی ایسے وقت نہ جائے جس میں جان کا خطرہ ہو بلکہ وہ انتظار کرے کہ از دھام کی شدت ختم ہوجائے۔

یالفرض اگر کسی عذر کی وجہ ہے مغرب کے بعدر می کرنی پڑے تو ضبح صادق ہے پہلے کر لے تو اس میں کراہت نہ ہوگی جیسا کہ او پر لکھا گیا ہے اور اگر منی میں ۱۳ اذی الحج کی ضبح صادق ہوجائے تو پھر ۱۳ اذی الحجہ کی رمی کرنالازم ہوجائے گا اور بیکوئی ایسا عمل نہیں جس سے بیخنے کی کوشش کی جائے بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں رات کو قیام فرما کر ۱۳ اذی الحجہ کی رمی فرمائی تھی تو حضور علیہ الصلو ق والسلام کی ا تباع میں ایسا کرنا بہتر وافضل ہے۔

فناوی شامی میں رات کا قیام کر کے ۱۳ ذی الجج کی رمی کے بارے میں ہے:

(قوله وهوواجب) اقتداء به عليه الصلوة والسلام لقوله تعالى ففمن تعجل في يومين فلااثم عليه السلامة ، فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر في رمضان خير بين الصوم والافطار والأول افضل إن لم يضره اتفاقارى

۲۔ جج کے تین فرائض ہیں ان تینوں کا اپنے مقررہ وقت پرادا کرنا ضروری ہے ان میں سے کوئی فرض بھی چھوٹ جائے تو حج ادانہ ہوگااس کی تلافی دم یعنی قربانی ہے بھی نہیں ہوسکتی:

ا۔ احرام باندھنالیعنی جج کےمقررہ لباس میں ہونا دل سے نیت کرنااور تلبیہ پڑھنا۔

۲۔ وقوف عرفات یعنی ۹ ذی الحجہ کے زوال کے آفتاب کے بعد ۱۰ ذی الحجہ کی صبح صادق تک کسی وفت بھی عرفات میں گھیرنا۔

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدر المختار -كتاب الحج -باب-۱/۲ م-ط: ايچ ايم سعيد (۲) المرجع السابق.

سے طواف زیارت کرنا۔

جج کے واجبات چھے ہیں۔واجبات کا حکم یہ ہے اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو جج تو ہوجائے گااس کی جز الازم ہوگی ، حج کے واجبات یہ ہیں:

ا.....وقوف مز دلفهه

۲.....صفامروہ کے درمیان سعی کرنا۔

سسری جماریعنی شیطان کو۱۰۱۰ اور۱۲ ذی الحجه کوکنگریاں مارنا،۱۰ ذی الحجه کوصرف بڑے شیطان کواااور۱۲ ذی الحجه کوصرف بڑے شیطان کواااور۱۱ ذی الحجه کومتینوں شیطانوں کوکنگریاں مارنا۔

۳ .....ج قران اورتمتع کرنے والے کو قربانی کرنا ،افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔ ۵ .....حلق یا قصر یعنی سرکے بال منڈ وانا یا کتر وانا۔

۲ .....میقات سے باہر آنے والے یعنی آفاقی کوطواف وداع کرنا۔ (ان کی اور دیگر تفصیلات حج کی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں ) فقط واللہ تعالی علم

کتبه: محمر شفیق عارف بینات- ذوالقعدة ۱۴۱۹ه

# جج بدل میں تمتع کا جواز

### ايك غلطنهى كاازاله

کیا فرماتے ہیں مفتیان اسلام اس مسئلے کے بارے میں کہ:

جے بدل میں جج تمتع کرسکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے رسالہ'' ماہنامہ بینات'' میں استہار شائع ہوا ہے گہ جج بدل میں جج تمتع کرسکتا، حالانکہ اکثر فقاوی جات کود کیھے کرمعلوم ہوا کہ جج بدل میں جج تمتع کرسکتا ہے'' احسن الفتاوی ، ج: ۲۲، مس: ۵۲۳ میں لکھا ہے کہ'': آمری اجازت سے تمتع وقر ان کرسکتا ہے'' ماسی طرح کفایت المفتی ج: ۲۳ میں لکھا ہے کہ:'' حاج عن الغیر آمری اجازت سے قران وتمتع کرسکتا ہے'' ۔ ہکذا فی کتب الفقہ والفتوی ۔

اشتہار کی عبارت بیہ ہے

"شرعی قوانین کے مطابق حج بدل"

شریعت نے حج بدل کرنے کے لئے ہیں شرائط متعین کی ہیں جن میں چند کی تفصیل یہ ہے۔ ا۔جس شخص نے اپنا حج نہیں کیا،اگروہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرے گا تو حج تو ہوجائے مگر

مکروہ ہوگا۔

۲۔اگراجازت سے بھی ج تمتع کرے گاتو آ مرکا جج نہیں ہوگا۔

سے جج بدل کرنے والا جج افراد ہی کرے الیکن اگر اجازت سے حج قران کرے گا تو حج بدل ہوجائے گا،مگراس حج قران کی قربانی حج کرنے والا اپنے مال سے کرے گا۔

۳۔ جج بدل کرنے والاصرف ایک ہی آ دمی کی طرف سے حج بدل کرسکتا ہے، دوآ دمیوں کی طرف سے ایک ہی شخص حج بدل نہیں کرسکتا، ہم تمام شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے حج بدل کا انتظام کرتے ہیں۔ اب مطلوب بیہ ہے کہ حج بدل میں نمتع کرسکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کیوں؟

مستفتی: دارالا فتاء دارالعلوم سعید آبا داوگی مانسهره

## الجواسب باسسمة تعالى

واضح رہے کہ جج بدل میں سب سے بہتر وافضل جج افراد ہی ہے، کین موجودہ زمانے میں جج وعمرہ کرنے میں عام لوگ آزاد نہیں ہیں کہ جب اور جس وقت چاہیں جاسکیں اور طول احرام سے بیخے کے لئے ایام جج کے بالکل قریب سفر کرسکیں ، ہر طرف حکومتوں کی پابندیاں شدید ہیں ،اس لئے اگر جج بدل کرنے والے کو وقت سے پہلے جانے کی مجبوری ہواور احرام طویل میں واجبات احرام کی پابندی مشکل نظر آئے ، تو اس کے لئے تہت کر لینے کی بھی گنجائش ہے ، ہاں اگر جج بدل کرنے والا آ مرسے تمت کی اجازت لے لئے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ما ہنا مہ مینات میں جو شائع ہوا ہے، وہ فتو کی نہیں ہے ، بلکہ ایک شخص کا دیا ہوا اشتہا رہے ، اس کو فتو کی کا درجہ دینا شجھے نہیں ہے۔ واللہ اعلم

کتبه:محمدعارف سعید بینات-رمضان ،شوال ۱۳۲۴ ه

## مسجدالحرام ومسجد نبوی کی حدود اور روضهٔ رسول کی زیارت کی نبیت سیسفرکرنے کا حکم

كيا فرماتے ہيں علمائے كرام ومفتيان عظام اس مسئلہ كے بارے میں كه:

ا مسعیٰ (سعی کی جگہ) مسجد حرام کا حصہ ہے یانہیں؟ نیز اگر سعی بغیر وضوء کے کرے تو جائز ہے یا نہیں؟اس کے علاوہ اگر کو کی شخص مسجد حرام کے امام کے پیچھچے مسعیٰ میں اقتدا کر کے نماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟

۲۔ مسجد حرام کے باہر یعنی باب فہد، باب عبدالعزیز وغیرہ کے باہر چاروں طرف جومیدان ہے، وہ مسجد حرام میں داخل ہے یانہیں؟ نیز اگر کوئی حائضہ یا نفاس والی عورت اس میدان میں قیام کرے تو گناہ ہوگا یانہیں؟

سراگرکوئی مسجد حرام کے علاوہ مکہ معظمہ میں حرم کی حدود کے اندر اور کسی چھوٹی مسجد میں نماز پڑھے، تواس نماز پرازروئے حدیث ایک لاکھ کا تواب ملے گایانہیں؟ نیزیدایک لاکھ کا تواب سارے حرم میں ملے گایا صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے، وضاحت فرمادیں۔

۳۔ اگر کوئی عورت جج وغیرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اپنی ماہواری بذریعہ دوائی بند کردے،اورسارےاحکام (نماز،طواف وسعی وغیرہ)ادا کرےتواس طرح کرنا جائز ہو گایانہیں؟

۵۔زیارت روضۂ رسول کے سات ہے یا واجب ہے؟ نیز زیارت کے لئے سفر میں نیت مسجد نبوی کی کرے یازیارت روضۂ رسول کی کی ۔ نیز ریہ جو حدیث پاک میں تین مساجد کے علاوہ سفر کی مما نعت کی گئے ہے،اس کا کیا مطلب ہے؟ تشریح فرما کیں۔

۲۔ مسجد نبوی کے باہر جاروں طرف جو کھلا میدان ہے، وہ مسجد کا حصہ ہے یانہیں؟ اگر کوئی جنبی

یا حیض یا نفاس والی عورت اس میں قیام کرے تو گناہ ہوگا یانہیں؟

2۔ مسجد نبوی کا حرم (اگر مدینۃ المنو رہ ساراحرم ہوگا) تو اگرکوئی شخص مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد میں جوحرم کے حدود میں واقع ہو، نماز پڑھے تو اس شخص کو از روئے حدیث ۵۰ ہزار نماز کا ثواب ملے گایا نہیں، نیز سارے حدود حرم میں ایک نماز کا ثواب ۵۰ ہزار کے برابر ہے یا صرف مسجد نبوی میں؟ وضاحت فرمادیں۔

## الجواسب باستبهتعالي

ا۔واضح رہے کہ متعلیٰ (سعی کی جگہ )متجدحرام کا حصہ نہیں ہے،جیسا کہ فتح القدیر کی مندرجہ ذیل عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے جن میں متجدحرام سے ''صفامروہ'' کی طرف نکلنا مذکور ہے :

الف .....واماأنه عليه السلام خرج من باب بنى مخزوم فاسنده الطبرانى عن ابن عمر أن رسول الله فل خرج من مسجد الى الصفا من باب بنى مخزوم واسند ايضا عن جابر رضى الله عنه ان النبى فل ..... الى ان قال . ثم خرج من باب الصفا ..... الى ان قال . ثم خرج من باب الصفا ..... الخرا)

#### مزيد فرماتے ہيں:

(قوله ثم خرج الى الصفا) مقدما رجله اليسرى حال الخروج من المسجد قائلا: باسم الله والسلام على رسول الله الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك وأدخلنى فيها المسالخ رم باوضوعى كرے، جيما كرفناوى عالمگيرى بين ہے:

ان طاف محدثا وسعى ورمل عقيبه فهو جائز والافضل ان يعيد هما عقيب طواف الزيارة .....الخرس

<sup>(</sup>١)فتح القدير -كتاب الحج -باب الاحرام -٢/ ١ ٣٠-

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الهندية كتاب المناسك-الباب الثامن في الجنايات-الفصل الخامس في الطواف والرمل -٢٣٧/١

مسجد حرام کے امام کے بیچھے معنی میں اقتد اکر کے نماز پڑھنے والے کی اقتد ابشرط اتصال صفوف جائز ہے،جیسا کہ المتابنة میں ہے:

فى السراجية الصلوة خارج المسجد مقتديا بامام المسجد يبجوز بشرط اتصال الصفوف ، فى العتابية عن ابى نصر قال ان كان باب المسجد من أى جانب كان مفتوحا يجوز .....الخرا)

ج .... باب فہداور باب عبدالعزیز وغیرہ کے باہر والا میدان مسجد حرام میں داخل نہیں ، چیض اور نفاس والی عورت اس میں قیام کرسکتی ہے ، کیونکہ مذکورہ عورتوں کا قیام صرف مساجد میں ممنوع ہے ، البت مذکورہ جگہ میں مسجد حرام میں جگہ نہ ہونے کی صورت میں اتصال صفوف کے ساتھ نماز اوا کرنا خود مسجد میں ادا کرنے کے حکم میں ہوگا، جیسا کہ فتاوی شامی ہے:

ويمنع حل دخول مسجد ....الخ ٢٠)

ندکورہ ثواب حدود حرم کے اندر واقع کسی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے سے سیجے قول کے مطابق حاصل ہوجا تا ہے،جیسا کہ حافظ ابن حجرعسقلانی نقل فرماتے ہیں:

قوله (المسجد الحرام) اى المحرم والمرادبه جميع الحرم وقيل يختض بالموضع الذى يصلى فيه دون البيوت وغيرها من اجزاء الحرم .....ويؤيد الاول مارواه الطيالسي من طريق عطاء انه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم ؟قال بل في الحرم لانه كله مسجد رم

<sup>(</sup>۱)المتانة في مرمة الخزانة للعلامة محمد جعفربن عبدالكريم (أحد أعيان علماء القرن العاشر الهجري -باب الجماعة في المانع عن الاقتداء-ص ١٩١ - ط: لجنة احياء الادب السندي.

<sup>(</sup>r) تنوير الابصار مع الدر المختار -كتاب الطهارة -باب الحيض -مبحث في مسائل المتحيرة- ١٠١١.

 <sup>(</sup>٣) فتح البارى -كتاب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة-٣٠٣-ط: رئاسة ادارات البحوث

#### علامه مینی نقل فرماتے ہیں:

"قوله (في مسجدي هذا) بالاشارة يدل على ان تضعيف الصلوة في مسجد المدينة يختض بمسجده عليه الصلوة والسلام الذي كان في زمانه مسجد دون ما احدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم تغليباً لاسم الاشارة وبه صرح النووي فخص التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام فانه لا يختص بما كان لظاهر المسجد دون باقيه لان الكل يعمه اسم المسجد الحرام (۱)

#### مزيد فرماتے ہيں:

وصحيح النووى انه جميع الحرم .....را)

ھ۔۔۔۔جائز ہے،جیسا کہ کوئی عورت اپنے جین کے خون کورو کے رکھے کہ کرسف (جین کے کپڑے) کواپنی شرم گاہ پر باندھے کہ جس کی وجہ سے جین کا خون خارج فرج کی طرف نہ نکل سکے تو جائز ہے، اور وہ جب تک باہر نہیں آئے گا اس وقت تک جین شار نہیں ہوگا، بالکل ای طرح کسی طریقے سے اندرونی طور پر جین کورو کئے اور باہر نہ نکلنے کو قیاس کیا جائے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ومنها خروج الدم إلى الفرج الخارج ولوبسقوط الكرسف فما دام بعض الكرسف حائلا بين الدم والفرج الخارج لايكون حيضاهكذا في المحيط ."٢٠)

البتہ ماہواری فطری چیز ہے ،اس کے روکنے سے صحت پر برااثر پڑنے کا اندیشہ ہے ،اس کئے ممسک حیض دوائیاں استعال کرنے سے دورر ہنا چاہئے ، کیونکہ جا ئضہ طواف زیارت کے علاوہ تمام افعال

<sup>(</sup>١)عمدة القارى -كتاب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة-٢٨٠/ - ٢٨- ط: مصطفى البابي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق -٢٨٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية - كتاب الطهارة - باب الوضوء والغسل - الباب السادس في الدماء المختصة - الفصل الأول في الحيض - ١ / ٣١.

ادا کرسکتی ہے لیکن اگر وفت کم ہواور طواف وزیارت کا وفت نامل سکتا ہو، اور باوجود کوشش کے حکومت سے مہلت ملنے کا امکان نہ ہوتو بوجہ مجبوری مانع حیض دوائیاں استعمال کی جاسکتی ہیں۔

و ..... آپ الله ایک قول کے مطابق واجب ہے، جبیبا کہ الدرالمختار میں ہے:

"وزيارة قبره مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة "ن

اس کے تحت علامہ شامی فرماتے ہیں:

(قوله مندوبة) اى باجماع المسلمين كما فى اللباب. (م) اورعلامة سطلاني "مواجب" مين فرمات بين:

"وقد اطلق بعض المالكية .....انها واجبة ،وقال القاضي عياض

إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها ". (٣).

واضح رہے کہ روضۂ اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ باعث فضیلت وثواب ہے، متعددا حادیث مبارک میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور زیارت کوآنے والوں کے لئے بے شارمنا قب وانعامات بیان کئے گئے ہیں، چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

"عن ابن عمر قال قال رسول الله الله الله عن زار قبرى و جبت له شفاعتى الحرجه الدار قطنى و البهيقى". (م)

<sup>(</sup>١) الدر المختار - كتاب الحج -باب الهدى - مطلب في تفضيل قيره المكرم ١٣٦٠٢ .

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المواهب اللدينية بالمنح المحمدية لاحمد بن محمد القسطلاني-المقصد العاشر -الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف-٣٠٣٠، ٣٠٠٠-ط: دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣)وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى -لسيد الشريف نور الدين على بن شهاب الدين -الباب الثامن في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم -الفصل الاول في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا-٢٩٣٠ ط: مطبعة الاداب بمصر

ترجمہ ..... ''جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت لازم ہوگئی''۔ صاحب اعلاءالسنن فرماتے ہیں :

ترجمه ..... "میرے نزدیک" من ذار قبری " والی فضیلت ہرزیارت کرنے والے کیلئے چاہے وہ مدینہ کارہنے والا ہویا مدینہ سے باہر کا ہو،اوراس بات پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیفضیلت صرف مدینہ اوراس کے قرب جوار میں رہنے والوں کے ساتھ فاص ہے، جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، لہذا آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے کئے سفر کرنا شرعاً ثابت اور جائز ہے "۔

دوسری حدیث میں اس بات کواوروضاحت کے ساتھ بیان کیا گیاہے:

عن ابن عمر مرفوعا قال على من جاء نى زائر لايهمه الازيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا . رواه الطبرانى و صححه ابن السكن". (۲) ترجمه: "جو شخص ميرى زيارت كے لئے آيا اوزاس كا ميرى زيارت كے علاوه اوركى چيز سے مقصد نہيں ، تومير كے لئے لازم ہے كہ يس اس كى شفاعت كرول"۔

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن للعلامة ظفر احمد العثماني -ابوب الزيارة النبوية-زيارة قبر النبي القبل الحج وبعده - • ١ / ٩٥ / - ط: ادارة القرآن.

<sup>(</sup>۲) احياء علوم الدين للغزالي مع المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج مافي الاحياء من الأخبار (المعروف بتخريج العراقي)للعلامة زين الدين ابي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي (المتوفى: ۲۰۸۵) - كتاب اسرار الحج -الباب الثاني -الجملة العاشرةفي زيارة المدينة و آدابها - ۱/۲۰۲ - ط: دار الكتب العلمية.

ایک اور حدیث شریف میں ہے:

عن ابى عمر قال:قال رسول الله الله عن حج البيت ولم يزرني فقد جفاني".(١)

ترجمہ:''جس نے بیت اللہ کا حج کیا،اورمیری زیارت نہیں کی تواس نے میرے ساتھ جفا کی''۔

صاحب اعلاء السنن فرماتے ہیں:

"قوله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يزرنى فقد جفانى" صريح فى جواز شد الرجال بل استحبابه لاجل زيارة قبره ﷺ "، ، ، ترجمه: "من حج البيت سسوالى فدكوره حديث آپ ﷺ كروض اطهر كے لئے سفركرنے كے جواز بلكه استحاب پرصراحة ولالت كرى ہے "۔

غرض کہ بے شاراحادیث مذکورہ امر کوواضح طور پر ثابت اور جائز کرر ہی ہیں ،اس وجہ سے صاحب اعلاءالسنن پرشکوہ انداز میں رقمطراز ہیں :

"ورحم الله طائفة قد اغمضت عيونها عن كل ذلك وانكرت مشروعية زيارة قبرهذا النبى الكريم وحرمت عن مثل هذا الفضل العظيم وزعمت ان لاينوى الزائر الامسجد النبى فقط ولم تدر فضيلة المسجد انما هي لاجل بركة النبى فجواز نية المسجد يستدعى جوازنية زيارته في ".رم

ترجمہ: '' اللہ اس گروہ پررخم فرمائے ،جس نے ان تمام (روضئہ اطہر کی زیارت میں واردشدہ) احادیث سے چشم پوشی کی ،اوراس کی زیارت کی مشروعیت ہی

<sup>(</sup>١)وفاء الوفاء -الباب الثامن في زيارة النبي ١٩٨/٢ ٣٩.

٠ (٢) اعلاء السنن - زيارة قبر النبي القبل الحج وبعده - ١ ١ / ٩ ٢ ٢

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن - ١٠ / ١٠٠٥.

ے انکار کر بیٹے ،اور اس عظیم فضیات ومنفعت سے ہاتھ دھو بیٹے ،اور سوج رکھا کہ زائر صرف اور صرف مسجد نبوی علی صاحبہ الصلو ۃ والسلام کی زیارت کی نیت کرے،اور وہ اس بات سے بے خبر رہا کہ مذکورہ مسجد نبوی کو جو شرف اور فضیات حاصل ہے، وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تو ہے، لہذا مسجد نبوی کی زیارت کے لئے نیت سفر کرنے کا جواز اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ روض نہ مبارک کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا اور اس کی نیت کرنا جائز ہوں۔

علامة تسطلاني اني كتاب "مواهب اللدينية" مين فرماتي بين:

"و من اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الاسلام وخالف الله ورسوله و من اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الاسلام وخالف الله و اجبة وقال وجماعة العلماء الاعلام، وقد اطلق بعض المالكية انها و اجبة وقال القاضى عياض انها سنة من سنن المسلمين مجمع عليها و فضيلة مرغب فيها".(١)

ترجمہ: ''دیعنی جس کسی نے بیان کردہ کے علاوہ اورعقیدہ رکھا تو وہ اسلام کی ری سے نکل گیا،اوراس نے اللہ اوراس کے رسول کے اور تمام اکابرین امت اور کباراسلاف کی مخالفت کی ۔اوربعض مالکیہ کے نز دیک روض کہ اطہر کی زیارت واجب ہے،اور قاضی عیاض مالکی کے نز دیک بیمسلمانوں کی چندان سنتوں میں سے ایک ہے جس پرامت کا اجماع ہے اورایک مرغوب فضیلت ہے''۔

ندکورہ بالا دلائل (مشتے نمونہ ازخروار) ہے واضح ہوگیا کہ روضئہ اطہر کی زیارت کے لئے سفراور نیت کرنا متعددا جادیث، اجماع امت، تعامل امت اور محدثین وفقہا ،عظام کے اقوال کی روشنی میں جائز، باعث فضیلت اور شرف ومنقبت ہے، جو شریعت مطہرہ میں مقصود ومطلوب ہے۔ باقی ضحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية -المقصد العاشر -٣٠٣٠ مم ٥٠٠ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

"لاتشد الرجال إلا إلى ثلثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول على ومسجد الاقصى". (١)

اوراس کے علاوہ وہ احادیث جس میں مضمون مذکور کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور جس کو بعض حضرات ظاہر پرمحمول کر کے بیہ مطلب لیتے ہیں کہ ان تین مذکورہ مساجد کے علاوہ کی اورجگہ کی زیارت کے لئے سفر اوراس کے لئے نیت کرنا جا تر نہیں جتی آپ کے گئروض مبارکہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جا تر نہیں ،ان کی بیہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک مخصوص قلیل تعداد گروہ کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کا مطلب ومفہوم وہ نہیں لیا، جوان حضرات نے لیا ہے، تمام محدثین ،اکابرین علاء، فقہاء اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ روض مبارک کی زیارت کے لئے نیت اور سفر کرنا جائز اور باعث فضیلت وثواب ہے۔

حضرت امام ابن تیمیه کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ظاہر پرمحمول کر کے اوپر بیان کردہ مطلب ورائے کا اظہار کیا اور پھر چند دوسرے حضرات نے بھی اس کی تائید کی اور اس کو عام کرنے لگے۔علماء نے نقل کیا ہے کہ ندکورہ مسکلہ امام ابن تیمیہ سے منقول تمام مسائل میں سے نامناسب مسئلہ ہے، جبیبا کہ حافظ ابن حجز عسقلانی فرماتے ہیں:

"وهی من ابشع المسائل المنقولة عن ابن تیمیة (رحمه الله) "رم) امام نووی ، قاضی عیاض مالکی اور ابومحد جوینی پرردفر ماتے ہوئے نقل فرماتے ہیں ، جیسا کہ عمد ة القاری میں ہے کہ:

"قال النووى وهو غلط والصحيح عند اصحابنا وهو الذى اختاره امام الحرمين والمحققون ،انه لا يحرم ولايكره ". (م) ترجمه: اورامام نووى فرمات بين كه نذكوره دونول حضرات نے (حدیث كوجو ظاہر پر

<sup>(</sup>١) الصحيح للبخاري كتاب التجهد -باب فضل الصلوة في مسجد مكة و المدينة - ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٢)فتح الباري-كتاب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة-٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى-كتاب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة ٢٧٨/٢

محمول کر کے روضۂ شریفہ کی زیارت کے لئے سفراور نیت کرنے کو ناجائز کہا ہے ) وہ غلط ہے، بلکہ ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح وہ ہے جس امام الحرمین اور محققین علماء غلط ہے، بلکہ ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح وہ ہے جس امام الحرمین اور محققین علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ زیارت نہ تو حرام ہے اور نہ اس میں کسی قتم کی کراہت ہے'۔

بلکہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ صالحین کی مساجد وغیرہ کی زیارت اوران سے تبرک حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا مباح ہے، وہ اس زیر بحث حدیث کی ممانعت میں داخل نہیں۔ جبیبا کہ علامہ عینی نقل فرماتے ہیں:

"قال ابن بطال وأما من أراد الصلوة في مسجد الصالحين والتبرك بها متطوعا بذلك فمباح ان قصد باعمال المطى وغيره والايتوجه إليه الذي في هذالحديث".(١)

اس حدیث کے صحیح مطلب و معنی میں کئی اقوال بیان کئے جاتے ہیں ، لیکن ان سب اقوال میں سب سے بہتر قول بیہ ہے ندکورہ حدیث میں قصر حقیقی نہیں ، بلکہ قصر اضافی ہے یعنی سی نے نماز پڑھنے کی نذر مانی اور کہا کہ میں فلال فلال علاقے میں واقع فلال مسجد میں نماز اداکروں گا تواس کے لئے بیہ کہ اپنی مسجد میں نماز اداکروں گا تواس کے لئے بیہ کہ اپنی مسجد میں نماز اداکر ہے ، سوائے ان تین مساجد کی (مسجد حرام ، مسجد نبوی کی اور مسجد قصی اور ایک قول کے مطابق صرف پہلی دو میں ) کہ اگر کسی نے ان مذکورہ تین مساجد میں سے کسی میں نماز پڑھنے کی منت مانی تو اس پرلازم ہے کہ وہ وہاں جاکراسی مذکورہ مطلوب نذر مسجد میں نماز اداکر ہے ، اس کے بغیراس کی نذر پوری نہیں ہوگی ، جیسا کہ حافظ ابن حجر نقل فرماتے ہیں :

ومنها ان المراد حكم المساجد للصلوة فقط وأنه لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلوة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أوقريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة

<sup>(</sup>۱)عمدة القارى-المرجع السابق-٢٧٧/١.

فلايدخل في النهى ، ويؤيده ماروى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أباسعيد وذكرت عنده الصلوة في الطور فقال قال رسول الله في لاينبغى للمصلى ان يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلوة غير مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي".(1)

ز....مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کے جاروں طرف باہر کا کھلا میدان مسجد کا حصہ نہیں ہے، اوراس میں جنبی ،حائضہ اور نفاس والی عورت قیام کر سکتے ہیں (حوالہ گزار چکاہے)

ح .....واضح رہے کہ حدیث میں مدینہ منورہ کو جوحرم کہا گیا ہے، وہ صرف تعظیماً واحتر اماً ہے وہ احکام میں اس حرم کی طرح نہیں جوحرم مکی ہے،جیسا کہ شکوۃ شریف میں ہے:

> وعن ابي سعيد عن النبي في قال إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما .... الخرس

> > ملاعلی قاری اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"قال التوربشتى قوله عليه الصلوة والسلام حرمت المدينة اراد بذلك تحريم التعظيم دون ماعداه من الاحكام المتعلقه بالحرم ". واضح رب كمحديث مين واردشده ثواب صرف اور صرف اس صورت مين لسكتا بجبكه مين مجد نبوئ على صاحب الف صلوة وسليم مين نماز اداكر باس كعلاوه مدينه كي سي اور مجدمين مذكوره ثواب حاصل نه وگاه

اس کے بعداس امر میں اختلاف ہے کہ مذکورہ ثوا ب مسجد نبوی کے اندرونی حصہ میں ہے کون سے حصہ میں ملے گا؟ بعض علماءا درمحد ثین کا خیال ہے کہ بیہ مذکورہ ثواب اس حصہ کے ساتھ خاص ہے جو

<sup>(</sup>١)فتح البارى-المرجع السابق-١٥/٣

 <sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح-كتاب المناسك-باب حرم المدينة حرسها الله-الفصل الاول- ١ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح -كتاب المناسك. باب حرم المدينة-الفصل الاول-١٨/٦ -ط: مكتبه امداديه

آ پ صلی اللّه علیه وسلم کے زمانہ میں موجود تھا اور جوحصہ بعد کے خلفاء اور ان کے بعد آنے والوں کے زمانہ میں بڑھایا گیاہے ،اس میں نماز اداکرنے سے وہ تو ابنہیں ملے گا،جیسا کہ علامہ بینی فرماتے ہیں :

"قوله (في مسجدي هذا) بالاشارة يدل على ان تضعيف الصلوة في مسجد المدينة يختص بمسجده عليه الصلوة والسلام الذي كان في زمانه مسجدا دون ما أحدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم تغليبالاسم الاشارة وبه صرح النووي فخص التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام". (۱)

اورای بات کی طرف علامة سطلانی نے اپی شرح بخاری میں اشارہ کیا ہے:

"وهل يدخل في التضعيف مازيد في المسجد النبوى في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؟ ان غلبنا اسم اشارة في قوله مسجدى انحصر التضعيف فيه ولم يعم ما زيد فيه ". الخرى

لین علاءی ایک دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ مذکورہ تو اب صرف اس حصہ نبوی کے ساتھ خاص ہے جو حصہ آپ کے زمانے میں موجود تھا اور جس کو آپ نے خود لاتھ سرف اس حصہ نبوی کے ساتھ خاص ہے جو حصہ آپ کھی کے زمانے میں موجود تھا اور جس کو آپ ہے اس تعمیر فرمایا تھا، آپ کھی کے بعد خلفاء راشدین اور بعد کے حکمرانوں نے جو تعمیرات میں اضافہ کیا ہے اس میں نماز پڑھنے سے وہ تو اب نہیں ملے گا، بلکہ صحیح و درست بات میہ کہ مذکورہ تو اب موجودہ مسجد نبوی علی صلحبہ الصلو ق والسلام میں کہیں بھی نماز پڑھنے سے حاصل ہوگا اور یہی قول درست و تو اب ہے، ورنہ آج کل حرم نبوی میں از دھام اور کٹرت کی وجہ سے کئی لوگ اس فضیلت سے محروم ہوجا کیں گے اور شریعت مطہرہ کسی کومحروم کرنا نہیں جا ہتی ، یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے اپنے قول سے اس بات کی طرف رجوع کیا ہے اور تول خان کی کو درست قر اردیا ہے، چنا نجے بخاری شریف کے حاشیہ میں ہے:

<sup>(</sup>۱)عمدة القارى - المرجع السابق - ۲۸۰/۲

<sup>(</sup>٢) ارشاد السارى للقسطلاني-كتاب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة-٢٣٥/٢.

رفى مسجدى هذا) بالاشارة يدل على تضعيف الصلوة في مسجد المدينة يختص بمسجده الله الذي كان في زمانه .....

قال على : واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبرى أورد آثاراً استدلالا بها بان الاشارة في حديث انما هي لاخراج غيره من مساجد المنسوبة اليه وبان الامام مالك سئل عن ذلك فاجاب بعدم الخصوصية انتهى كلام القارى مختصرا.

قال الشيخ في اللمعات: والمختار عند الجمهور ان الحكم بالمضاعفة يشمل مازيد عليه فقد ورد لو مدهذا المسجد الى صنعاء اليمن كان مسجدى ،وقد نقل المحب الطبرى رجوع النووى عن تلك المقالة ،واسم الاشارة للتمييز والتعظيم أوللاحتراز عن مسجد قباء ثم لايخفى ان الحكم في غير الصلوة من العبادات كذالك في المضاعفة وقد روى ذلك البيهقى عن جابر كذا ذكر في فتح البارى .(١)

کتبه رشیداحد سندهی بینات- ذوالحه۳۲۳اه البحو اب صحيح محمد عبدالمجيد دين پورې

<sup>(</sup>۱)حواشي العلامة السهارنفوري على البخاري -كتاب التهجد-باب فضل الصلوة على مسجد مكة والمدينة ١/٩٥١ -رقم الحاشية: ١ -ط: قديمي كتب خانه كراچي

# كتاب النكاح

#### قادیانی عورت کامسلمان سے نکاح

كيافرمات بين علمائ دين اس مسكله كے متعلق كه:

کیاکسی قادیانی ہے نکاح جائز ہے؟

اگرکوئی شخص قادیانی عورت سے بیہ جاننے کے باوجود کہ بیعورت قادیانی ہے،عقد کرلیتا ہے۔ تواس کا نکاح ہوا کنہیں ،اوراس شخص کاایمان باقی رہایانہیں؟

اولا د کی شرعی حیثیت کیا ہو گی؟

ال شخص ہے معاشرتی تعلق روار کھنا جائز ہے یانہیں؟

علاقے کے لوگ مختلف اداروں میں اپنانمائندہ بنا کر بھیجے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں، کہاس کی بیوی قادیانی ہے۔ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا مذہب اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے مذہب سے کیالینا ہے۔ یہ ہمارے مسائل حل کراتا ہے، توازروئے شریعت اس کا کیا تھم ہے؟

#### الجواسب باستسمة تعالىٰ

قادیانی زندیق اور مرتد ہیں،اور مرتدہ کا نکاح نہ کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے نہ کسی کا فرسے،اور نہ مرتد ہے۔ ''ہدایہ''میں ہے:

اعلم ان تصرفات المزتدعلى اقسام نافذبالاتفاق كالاستيلاء والطلاق وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانه يعتمدالملة ولاملة له. (١) "جانناچا بيئ كمرتد كتصرفات كى چند قسمين بين دايك قسم بالاتفاق نافذ ب حيسا

<sup>(</sup>١)الهداية لبرهان الدين المرغيناني - كتاب السير - باب احكام المرتين - ٢٠٣/٢. ط: شركة علمية ملتان.

استیلاء اورطلاق، دوسری قشم بالاتفاق باطل ہے جیسے نکاح اور ذبیحہ کیونکہ بیہ موقوف ہات پر،اورمرید کی کوئی ملت نہیں۔''

'' ورمختار''میں ہے:

و لایصلح (ان ینکح مرتداو مرتدة احداً) من الناس مطلقا؛ وفی الشامیة (قوله مطلقا) ای مسلماً او کافراً او مرتداً (۱)

"اورمرتدیامرتده کا نکاح کی انبان سے مطلقاً صحیح نہیں۔ یعنی نہ مسلمان سے نکافر سے نہ مرتد ہے۔ "

"فاوی عالمگیری" میں مرتد کے نکاح کو باطل قر اردیتے ہوئے لکھا ہے:

فلايجوزله ان يتزوج امراة مسلمة ولامرتدة ولاذمية ولاحرة ولامملوكة(٢)

''پس مرتد کواجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے کسی مسلمان عورت سے نہ کسی مرتدہ ہے، نہذی عورت سے نہ آزاد سے اور نہ باندی ہے۔'' فقہ شافعی کی متند کتاب'' شرح مہذب'' میں ہے:

لایصح نکاح المرتدالمرتدة لان القصدبالنکاح الاستمتاع ولماکان وهبهامهدراً وجب قتله مافلایحقق الاستمتاع ولان الرحمة تقتضی ابطال النکاح قبل الدخول فلاینعقدالنکاح معها (۳)

"اورمرتد اورمرتده کا نکاح صحیح نہیں کیونکہ نکاح سے مقصد نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ اس کا خون مباح ہاوراس کا قبل واجب ہے۔ اس لئے میاں

<sup>(</sup>١)الدر المختار مع رد المحتار -كتاب النكاح -باب نكاح الكافر - ٢٠٠٠ - ط: ايچ ايم سعيد .

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية - كتاب السير - باب احكام المرتدين - ۲۵۵/۲ - ط: مكتبه ماجديه .

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب للإمام ابي زكريا يحى الدين شرف النووى ( المتوفى ٢٧٢ ه) - ٢ مرا ١٠٠٠ عن دار الفكر بيروت.

بیوی کا استمتاع متحقق نہیں ہوسکتا،اوراس لئے بھی کہ تقاضائے رحمت یہ ہے کہ اس نکاح کو زخصتی ہے پہلے ہی باطل قرار دیا جائے ،اس بناپر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔'' فقہ منبلی کی مشہور کتاب''المغنی مع الشرح الکہیر''میں ہے:

والمرتدة يحرم نكاحهاعلى اى دين كانت لانه لم يثبت لهاحكم اهل الدين الذي انتقلت اليه في اقرارهاعليه ففي حلهااولي (١)

''اورمر تدعورت سے نکاح حرام ہے، خواہ اس نے کوئی سادین اختیار
کیا ہو ۔ کیونکہ جس دین کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے اس کے لئے اس دین کے لوگوں
کا حکم ثابت نہیں ہوا۔ جس کی وجہ سے وہ اس دین پر برقر اررکھی جائے ۔ تواس سے
نکاح کے حلال ہونے کا حکم بدرجہ اولی ثابت نہیں ہوگا۔''

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ قادیانی مرتد کا نکاح صحیح نہیں، بلکہ باطل محض ہے۔

سوال: اوراگر کسی کویہ شبہ ہو کہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جودین اسلام سے پھر جائے یعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں نعوذ باللہ کا فر ہو گیا۔اس لئے جو محض پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرزائی مذہب اختیار کرلیاوہ تو مرتد ہوا۔لیکن جو محض قادیانی ہووہ تو مرتد نہیں ، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کرقادیانی کفراختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتدائی سے کا فرہے وہ مرتد کیسے ہوا؟

جواب: اس شبہ کا جواب ہے ہے کہ ہرقادیانی زندیق ہے، اور زندیق وہ شخص ہے جواسلام کے خلاف عقائدر کھتا ہو، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، اور تاویلات باطلہ کے ذریعہ اپنے عقائد کفر کوعین اسلام قرار دیتا ہو، (زندیق کا تھم بعینہ مرتد کا ہے، البتہ زندیق اور مرتد میں بیفرق ہے کہ مرتد کی توبہ بالا تفاق لائق قبول ہے۔ اور زندیق کی توبہ قبول کئے جانے میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے علاوہ باقی تمام احکام میں مرتد اور زندیق برابر ہیں۔ اس لئے قادیانی مرزائی خواہ پیدائش مرزائی ہوں

<sup>(</sup>۱) المغنى للإمام موفق الدين ابى محمد عبدالله بن قدامة (المتوفى ٢٠٠٥) - ٥٠٣/٧ - ط: دار الفكر .

الشرح الكبير للشيخ شمس الدين ابى الفرج عبدالرحمن بن ابى عمر ابن قدامة المقدسى - ٢/١٦ - ط: دار الفكر .

یا اسلام چھوڑ کرمرزائی ہے ہوں دونوں صورتوں میں ان کا حکم مرتدین کا ہے۔

(۲) بیتواو پرمعلوم ہو چکا ہے، کہ قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے، رہایہ کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایانہیں؟اس میں پیفصیل ہے کہ:

الف:اگراس کوقادیا نیوں کے کفریہ عقائد معلوم نہیں۔

ب:اس کو بیمسئلہ معلوم نہیں کہ قادیانی مرتدوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا۔

توان دونوں صورتوں میں اس شخص کوخارج از ایمان نہیں کہاجائے گا۔البتہ اس شخص پرلازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعداس قادیانی مرتدعورت کوفوراً علیحدہ کردے،اورآ ئندہ کے لئے اس سے از دواجی تعلقات ندر کھے،اوراس فعل پرتوبہ کرے۔

اگریہ شخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کومسلمان سمجھتا ہے، تووہ شخص کا فراور خارج ازایمان ہے۔ کیونکہ عقائد کفریہ کواسلام سمجھنا خود کفر ہے۔ اس شخص پرلازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔

(۳) جب او پر بیمعلوم ہوا کہ بین نکاح صحیح نہیں تو ظاہر ہے کہ قادیانی مرتدہ سے پیدا ہونے والی اولا دبھی جائز اولا ذہیں ہوگی۔البتہ او پر جودوصور تیں اس شخص کے مسلمان ہونے کی ذکر کی گئیں،اگروہ صور تیں ہوں توبہ شبہ کا نکاح ہوگا۔ اور اس کی اولا دجائز ہوگی،اور بیہ اولا دمسلمان باپ کے تابع ہوکر مسلمان ہوگی۔

(۴) یے شخص جب تک قادیانی عورت کوعلیحدہ نہ کردے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ جولوگ ندہب سے بے پرواہ وکرمحض دنیوی مفادات کے لئے اس سے تعلقات رکھتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔ اگرانہیں اپناایمان عزیز ہے۔ اوراگروہ قیامت کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کے خواستگار ہیں۔

توان کواس سے تو بہ کرنی چاہیئے۔اور جب تک بیٹخص اس قادیانی کوعلیحدہ نہیں کردیتااس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع کر لینے چاہیئے۔ حق تعالی شانہ کاارشاد ہے: لاتجدقوماً يؤمنون بالله واليوم الاخريوادون من حادالله ورسوله ولو كانوا ابائهم اوابنائهم اواخوانهم اوعشيرتهم طاولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه طويدخلهم جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها طرضي الله عنهم ورصواعنه طاولئك حزب الله ألاان حزب الله هم المفلحون (المجادلة: ٢٢)

ترجمہ: ''جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں۔ جوالنداوراس میں۔ آپ ان کوند دیکھیں گے، کہ وہ ایسے خصول سے دوئتی رکھتے ہیں۔ جوالنداوراس کے دلاف ہیں۔ گووہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا گنبے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں پراللہ تعالی نے ایمان ثبت کردیا ہے۔ اوران (قلوب) کواپنے فیض سے قوت دی ہے۔ (فیض سے مراد نور ہے۔) اوران کواپسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ داخل کرے گاجن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ بیلوگ اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔' (ترجمہ کیم الامت تھا نوگ) خوب می لوگ کے اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔' (ترجمہ کیم الامت تھا نوگ)

کتبه:محمر یوسف لدهبیانوی عفاالله عنه بینات-جمادی الاولی ۱۳۱۲ اه

# قادياني طريقه برنكاح كاحكم

كيافرماتے ہيں علماء كرام اسمئلہ كے بارے ميں كه:

(۱) ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اورخوشی ہے ایک نوجوان قادیانی لڑکی ہے نکاح کرناچاہتا ہے۔ بقول نوجوان کے سے نکاح کرناچاہتا ہے۔ بقول نوجوان کے سے نکاح کرناچاہتا ہونے کا وعدہ کررہی ہے اس انداز میں کہاڑکی کے والدین اورخاندان والے اس کے مسلمان ہونے ہے آگاہ نہ ہوں۔

(۲) لڑکی کے ماں باپ نوجوان سے اپنے احمدی طریقہ کارسے نکاح کرنا چاہتے ہیں بعد میں اسلامی اور شریعت محمدی کے مطابق بھی نکاح کرنے کو تیار ہیں (احمدی حضرات کے نکاح نامہ کی نوٹو اسٹیٹ برائے ملاحظہ لف مذاہے )

(۳)مسلم نوجوان کابھی اصرارہے کہاڑ کی کے ماں باپ احمدی طریقہ سے نکاح کرتے رہیں ہم بعد میں اسلامی طریقہ سے نکاح کرلیں گے۔

(۳) ہر دوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک کونساطریق کارشری حیثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پرنکاح جائز ہے؟ یا کونسا نکاح اول ہواورکونسا بعد میں ہو؟ کیا پیطریقۂ کارشریعت میں جائز ہے۔
(۵) جیسا کہ فوٹو اسٹیٹ سے ظاہر ہے کہ احمدی طریقۂ کارمیں باپ کی شرکت لازمی ہے (لڑکے کی طرف ہے) اوردوگواہ بھی ضروری نہیں ۔لڑکے کے باپ اورگواہاں اوردیگرلڑکے کے بھائی بہن اوروالدہ اوردیگرلڑکے کے بھائی بہن کے اوروالدہ اوردیگرلڑکے کے مسلمان اورسی عزیز وا قارب کی احمدی طریقۂ کارپرنکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والے کی دینی ایمانی اور اسلامی حیثیت برقراررہے گی؟

(۱) مسلم نوجوان کے مجبور کرنے پر والدین شرکت کرنا چاہیں تو باقی اولا دکے لیے کیا ایسی مجلس میں شرکت کرنا اور والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ نیز آئندہ زندگی کالائحمل کیے طے کیا جائے۔ نکاح کے لئے آمادہ نوجوان اور ماں باپ کے ساتھ آئندہ تعلقات کی شرعی نوعیت کیا ہوگی؟ باقی اولا داور افراد خاندان کی بقیہ زندگی میں مذکورہ لوگوں ہے بھی کاروباری اور معاشرتی زندگی کے تعلقات کس بنیاد پر استوار ہوں گے؟

تمام متعلقہ امور پرسیر حاصل شرعی تفصیلات ہے آ گاہ کیا جائے۔

کیا متعدد نوجوانوں اور دیگر افراد خانہ کو''احمدی'' چنگل میں جانے سے بچانے کے لیے کوئی ''حیلیہ'' کی شکل ہوسکتی ہے۔

#### الجواسب باستسبرتعاليٰ

سوالنامہ کے نمبر 7 میں ذکر کیا گیا ہے کہ''لڑ کی کے ماں باپ نوجوان ہے اچری طریقہ پرنکاح کرنا چاہتے ہیں''اور نمبر ۳ میں لکھا ہے کہ مسلم نوجوان بھی احمدی طریقہ پر تیار ہے۔ کہ بعد میں اسلامی طریقہ پرنکاح کرلیں گے۔

اس کا مطلب سے ہے کہ قادیانی جب کسی کواپنی لڑکی دیتے ہیں تو پہلے لڑکے ہے اس کے قادیانی ہونے کا قرار کرواتے ہیں۔اوران کا امیریا پریذنڈنٹ اس امرکی تصدیق کرتا ہے کہ یہ لڑکا پیدائشی قادیانی ہونے کا قرار کرواتے ہیں۔اوران کا امیریا پریذنڈنٹ اس امرکی تصدیق کرتا ہے کہ یہ لڑکا پیدائش قادیانی ہونے کہ ہے اور اس اسے قادیانی بوانے کی ہونے کہ یہ بالے کہ اس کا ایمان کہاں جب قادیا نیوں کا فارم پرکر کے ان کے طریقہ پرنکاح کرے گاتو آپ ہی بتائے کہاس کا ایمان کہاں رہا۔؟

علاوہ ازیں چونکہ قادیا نیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے۔اس لئے قادیا نیوں نے ایک خفیہ اسکیم چلائی ہے کہ مسلم نو جوانوں کولڑ کیوں کے جال میں پھنسا کر قادیانی بناؤ۔اس لئے قادیانیوں کیلڑ کی جب تک اعلانیہ مسلمان ہوکرا پنے قادیانی والدین اور عزیز وا قارب سے قطع تعلق نہیں کرلیتی ،کسی مسلم نو جوان کواس جال میں نہیں بھنسنا چاہئیے ۔فقط واللہ اعلم جال میں نہیں بھنسنا چاہئیے ۔فقط واللہ اعلم

كتبه بمحد يوسف عفاالله

#### سنيه كاغيرسنى سے نكاح

سوال: کیاسی لڑکی کا نکاح غیرسی مرد کے ساتھ ہوسکتا ہے، اگرنہیں تو کیوں؟

سائل جحد کريم دين

#### الجواسب باستسمة تعالىٰ

جو شخص عقید و کفر رکھتا ہومثلاً قران کریم میں کمی بیشی کا قائل ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پرتہمت لگا تاہویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوصفات الوہیت سے متصف مانتا ہویا یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ حضرت جریل علیہ السلام غلطی ہے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروحی لے آئے تھے یا کسی اور ضرورت دینیہ کا منکر ہو ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں (۱) اور اس سے کسی سنی عورت کا نکاح درست نہیں۔

جو شخص حضرات شیخین رضی الله عنهما پرسب کرتا ہواس کے کفر میں اہل علم کا اختلاف ہے مگراس کے فسق و بدعت میں تو کو ئی شک نہیں (۲) لہٰدااییا شخص بھی سنی عورت کا کفونہیں ۔ فقط واللّٰداعلم

کتبه: محمد یوسف لد هیانوی بینات، ربیع الثانی ۴۰۰۰ اه

(١)رد المحتار -مطلب مهم في وطء السراري اللاتي الخ-٣٦/٣٠. ولفظه:

"ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحي او كان ينكرصحبة الصديق او يقذن السيدة الصديقة".

(r) رد المحتار - مطلب مهم في حكم سب الشيخين - ٢٣٨/٣ . ولفظه:

"واما الرافضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة الاانكار لصحبة الصديقة ونحوذلك فليس بكفرفضلاً عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة".

#### سيده كاغيرسيد سے نكاح

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ عورت کا نکاح غیر سید ہے جائز نہیں ، کیا سیجے ہے؟

#### الجواسب باسسمة تعالى

جی نہیں! غلط ہے، سید کالفظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دکے لیے بولا جاتا ہے(۱) اور سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنه کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنه کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنه کا نکاح سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنه کا سے کیے بعد دیگر ہے ہوا تھا(۲) اس لیے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ (۳) فقط واللہ اعلم

دارالافتاء بينات،ربيع الثاني ١٣٩٩ھ

<sup>(</sup>١) المنجد في اللغة العربية -ص٣٥٣،٣٥٢-ط: المطبعة الكاثوليكية -بيروت.ولفظه:

<sup>&</sup>quot;السيد .... عند المسلمين : من كان سلالة نبيهم ".

<sup>(</sup>r) سير الصحابة - 1 / 22 ا - ط: اداره اسلاميات لاهور.

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية - كتاب النكاح - الباب الخامس في الأكفاء - ١٠٠١ - و لفظه:

<sup>&</sup>quot;الكفاء ة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح ..... ولاتعتبر في جانب النساء للرحال ".

### شریعت کے منکر سے صالحہ کا نکاح

غلاصهاستفتاء:

ایسے شخص کے بارہ میں علماء دین کیافرماتے ہیں جوفقیر بناہواہ، بیری مریدی بھی کرتا ہے مگر چالیس سال سے اس کود کیھنے والے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کو بھی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ بھی اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، بلکہ اس سے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کہتا ہے تو وہ جواب یہ دیا ہے کہ ہم فقیروں کی باطن کی نماز ہے، مولوی صاحبان کو کیا خبر ۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہروفت وضومیں دیتا ہے کہ ہم فقیروں کی باطن کی نماز ہے، مولوی صاحبان کو کیا خبر ۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہروفت وضومیں رہتا ہوں اور ہر شرعی کام سے انکار کرتا ہے، ہوشمنداور خوب چالاک چاتا آدمی ہے۔ کیاا یسے شخص کے نکاح میں ایک پر ہیز گار عورت رہ سکتی ہے اور مسلمان عورت کا اس کے ساتھ نکاح درست ہے یا نہیں؟ یہ شخص میں ایک پر ہیز گار عورت رہ سکتی ہے اور مسلمان عورت کا اس کے ساتھ نکاح درست ہے یا نہیں؟ یہ شخص این معتقد لوگوں کو بھی انہی خیالات کی تبلیغ کرتا ہے۔

#### ألجواسب باستسبرتعالي

یشخص جبکہ پوری ظاہری شریعت ہے انکارکرتا ہے۔ صلاۃ اوردیگراحکام شرعیہ کے ایسے معانی لیتا ہے جوقر آن وحدیث اوراجماع کے خلاف ہیں لہذا کا فراور زند لیق ہے۔ کسی بھی مسلمان عورت سے اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ اورا گر کسی مسلمان عورت نے اس سے نکاح کرلیا ہوتو اس کوفوراً ایسے خص سے علیحدگی اختیار کرلینی چاہیئے۔

فى ردالمحتار: ومن جنس ذلك مايدعيه بعض من يدعى التصوف انه بلغ حالة بينه وبين الله اسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكرو المعاصى واكل مال السلطان فهذامما الاشك فى وجوب قتله. (۱)

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -باب المرتد مطلب في دعوى علم الغيب -٣٣/٨-

وفيه ايضاونقل عن علماء المذاهب الأربعة انه لايحل اقرارهم في ديار الاسلام بجزية ولاغيرها ولاتحل مناكحتهم ولاذبائحهم. () والله تعالى اعلم

كتبه:احمدالرحمن بينات،ذوالحبه ٣٨٥ه

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار -باب المرتد ،مطلب حكم الدروز والتيامنة والنصرية والاسماعيلية-٢٠٣٨-ط: ايج ايم سعيد

## رضاعی بیٹی سے نکاح

سوال: اگرکسی بچی کو دودھ دے دیا جائے اور بعد میں دودھ دینے والی عورت مرجائے اور مرنے والی عورت کا خاوند دودھ پینے والی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواسب باستسمة تعالى

میلڑ کی اس عورت کے شوہر کی رضائی بیٹی ہے اس سے نکاح جائز جہیں۔(۱)

كتبه: محمد يوسف لد صيانوى بينات-صفرالمظفر ١٩٠٠ ه

<sup>(</sup>١) الدر المختارلعلاء الدين الحصكفي -كتاب النكاح -باب الرضاع-٣١٣.

#### کتابی**ات اوران سے نکاح کے اثر ات** ایک عرب عالم کے قلم ہے۔۔۔۔!

ترجمه:مولا نامحمراحمه قادري

"ہمارے ایک مخلص نے بڑے شدومداوراصرارے مطالبہ کیاتھا کہ ہم (اپنے ماہ نامہ میں) مسلمانوں کی کتابیات سے نکاح کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون شائع کریں جس میں کتاب اللہ اور حدیث پاک کی روشنی میں مدل بحث کی گئی ہو، تا کہ یہ مسئلہ مستنداور مدلل طور پرعوام کے سامنے آسکے۔

جیبا کہ ہمارے ان عزیز بھائی کا کہنا ہے کہ ان فرنگی عورتوں کا فتنہ اس زمانہ میں بڑی وسعت اختیار کرتا جارہا ہے۔ اور مسلمانوں نے اس بارے میں ایک (خصوصی) اذن شرعی کوان فرنگی عورتوں ہے اس حدتک استمتاع اور درآ مدکا حیلہ بنالیا ہے۔ جس کی ماضی میں کوئی مثیل نہیں ملتی۔ (نوٹ: الوعی الاسلامی)

درحقیقت بیا یک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے اثرات مسلم مما لک ہند، مصر، شام اور کویت وغیرہ میں ظاہر ہو بچلے ہیں۔ ان مما لک میں بیفرنگی عور تیں مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں گھل مل گئیں، اور پھرانہوں نے اسلامی ثقافت وروایات کوختم کرنے کی بھر پورکوششیں کیں، اس ہے بھی زیادہ خطرناک وہ سازش کی جوسیاسی نتائج کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی، جس پرایسا کوئی مسلم خاموش تماشائی بن کرنہیں بیٹھ سکتا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اسلام اور مسلمانوں سے محبت واخوت ہو۔

اس فتنہ کے مقابلہ اور سدباب کے لئے مسلم افراد کے کلصین وہی ہیں جواس فتنہ کومحسوں کریں۔ اس کی حدود قائم کریں ،اوراس کے سدباب کے لئے اپنے آپ کوپیش کریں ، بیہ قدم ان کی اسلام دوسی اور اہل اسلام کی خیرخواہی و ہمدردی کا آئینہ دار ہوگا۔ البتة اس فیصله شرقی میں تغیر و تبدل یا ترمیم کیے ممکن ہو سکتی ہے۔ جودلیل شرقی سے ثابت ہو، وہ ذات پاک جس نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ بڑا ہی دانااور علیم و جبیر ہے۔ وہ تمام تھم ومصالح ، انسانی ضرور یات وحاجات اور اسباب وعوامل کو بڑے ہی تو ازن و تناسب اور دفت نظری سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس تھیم وعلیم کے احکامات و اُوامر کوان کے مطابق ظروف واحوال پرضیح صحیح منظبق کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایخ دائر و فکر ونظر کو بقدرام کان وسیع کریں ، پھران کے اسباب ومصالح کو فضیلی طور پر اس طرح پیش کریں کہ ان میں سے کوئی مسئلہ اس شرعی اہمیت یا مراعات سے کم ترنہ ہوجو خود شریعت مطہرہ نے اسے دی ہے۔ ان میں سے کوئی مسئلہ اس شرعی اہمیت یا مراعات سے کم ترنہ ہوجو خود شریعت مطہرہ نے اسے دی ہے ۔ درج ذیل ہے :

#### اس آیت کی تفسیر میں علماء سلف کا اختلاف:

اس میں شک نہیں کہ علماء سلف رحمہم اللہ کااس آیت پاک کی تفسیر میں بڑاا ختلاف رہاہے۔البتہ جمہور علماء نے ہرزمانہ میں اس آیت کے حکم کواس کے ظاہری الفاظ اور عموم واطلاق پرمحمول کیا ہے۔ کیونکہ جس ذات پاک نے اس فرقان (کلام اللہ) کوتمام عالم کے لئے ڈرانے والا بنا کرا پے مقرب بندے

حضرت محد ﷺ برنازل فرمایا ہے، وہ یقینی طور براس کے قوانین اورتشریعی احکام کی مصالح وحکمتوں کو بخو بی جانتا ہے۔ چنانچہوہ ذات عالی اگراپنی مندرجہ ذیل آیت پاک:

والمحصنات من الذين اوتو االكتاب من قبلكم "اوران لوگوں کی یا کدامن عورتیں بھی کہ جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔" کے حکم میں کوئی تغیروتبدیلی اوراشٹناء پاتخصیص کی ضرورت محسوس کرتا تووہ بذات خوداس کے حکم

عام کوضر ورمقید کردیتا کیونکہ بیحق تعالی شانہ کی حکمت تشریعی کے شایان شان نہیں ، کہ وہ احکام قانونیہ اورالفاظ لغویہ کے بیان میں وہ محکم اور مخصوص الفاظ استعمال نہ کرے، جود نیاوی قانون دان استعمال کرتے ہیں۔ جب بیہ بات مسلم ہے تو ہمارا یہ خیال کیسے درست ہوسکتا ہے کہ اس حکم ہے حق تعالی شانہ کا مقصود مسلمانوں کوایک مخصوص فرقۂ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ ہی نکاح کی اجازت دینا ہے۔ حالانکہ حق تعالی شانہ نے تواہیے اس حکم کو بیان کرنے کے لئے عام الفاظ اختیار فرمائے ہیں۔ جواہل کتاب کے تمام فرقوں کوشامل ہیں۔اوران میں اشٹناء یاشخصیص کاقطعی کہیں اشار ہموجودنہیں ،اسی بناء پرجمہورصحا بہوتا بعین اورائمہ مجہدین نے بغیر کسی قیدوشرط کے اس آیت کواہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی عام اجازت پرمحمول کیا ہے۔ بلکہ چندحضرات نے کتابیات سے نکاح بھی کیااوراس اذن عام کی بنایران کواس بارہ میں ذرا تامل نہ ہوا چنانچے حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰہ عنہ نے ایک نصرانی خاتون نا کلہ بنت الفرافصة الكلبيہ ہے نکاح کیا تھا،اورحضرت طلحۃ بن عبیداللّٰہ نے ایک شامی یہودی خاتون سے نکاح کیا،اورحضرات حذیفۃ بن الیمان اورکعب بن ما لک،مغیرة بن شعبة رضوان الله ملیهم اجمعین نے یا توان اہل کتاب خواتین سے نکاح کیاہے یا نکاح کے لئے پیغام دیا۔

#### حضرت عبدالله بن عمر کی رائے:

صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر ہی صرف ایک ایسے صحابی تھے جو کتابیات سے نکاح کومطلقاً جائز نہ مجھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ فق تعالی شانہ نے مندرجہ ذیل آیت پاک میں مؤمنین کے لئے مشرک عورتوں ہے نکاح کوحرام قرار دیا ہے۔ و لاتنكحو االمشركات حتى يؤمن (٢)

" تم مشرك عورتوں ہے ہرگز نكاح نه كروحتى كه وہ ايمان نه لے آئيں۔"

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے میرے علم میں اس سے بڑھ کرکوئی شرک نہیں ہوسکتا کہ کوئی (عورت) یہ عقیدہ رکھے کہ اس کارب حضرت عیسی علیہ السلام ہے یا کسی دوسرے انسان کو اپنارب بنائے ، چنانچہ ہراس کتا بی عورت سے نکاح کرنا حرام ہوگا جس کے عقیدہ میں کفروشرک موجود ہو۔ موصوف نے "و المہ حصنات" کی تفییر ''مسلم خوا تین'' سے کی ہے۔ چنانچہ ان کی رائے کے ہموجب آیت پاک کے معنی یہ ہوں گے۔

''اے مومنو! تم کوان کتابی عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی أجازت ہے جواسلام لے آئی ہوں۔''

لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیہ رائے درست نہیں معلوم ہوتی ،جس کے مختلف اسباب ہیں ۔اس موقعہ برمخضرطوران کوذکر کیا جاتا ہے۔

حق تعالی سبحانہ نے'' قرآن پاک' میں اہل کتاب کے جتنے عقائد کاذکر کیا ہے وہ سب صریح گفروشرک پرمبنی ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب کاعقیدہ ہے:ان اللہ ہوالے مسیح بسن مریع (اللہ سے مرادیج ابن مریم ہیں)

ایک دوسری آیت میں ان کے عقیدہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ان الله ثالث ثلاثة (بلاشبہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک خداہے)

> یا یہودیوں کا یہ کہنا: عزیر بن اللہ (حضرت عزیر (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں) یانصرانیوں کاعقیدہ: المسیح ابن اللہ (مینے اللہ کے بیٹے ہیں)

ان عقائد کے علاوہ یہودونصاری کی طرف شرک و کفر کے الفاظ بھی منسوب ہیں۔ لیکن اس کے باوجودی تعالی شاند نے کتاب اللہ میں کسی موقعہ پر بھی ان کومشر کین کے نام سے ذکر نہ کیا، حالا نکہ کفار کے لئے لفظ مشرکین کی اصطلاح مخصوص ہے۔ اور ہر موقعہ پر جق تعالی شاند نے ان کواہل کتاب کے نام سے ہی ذکر کیا ہے۔ یا ایسے الفاظ سے جواس کے ہم معنی تھے۔

آپ قرآن پاک کواول ہے آخر تک پڑھ جائے۔ آپ اس میں تین قسم کے فرقوں کا ذکر پائیں گے۔ (۱) کفارومشرکین کا گروہ: یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی ساوی کتاب موجود نہیں خواہ وہ تحریف شدہ ہویاغیر تحریف شدہ۔

(۲) اہل کتاب کا گروہ: یعنی وہ لوگ جوانبیاء برحق میں سے کسی نبی پرایمان رکھتے ہوں، اور کتب اور کتاب کا گروہ: یعنی وہ لوگ جوانبیاء برحق میں سے کسی نبی پرایمان رکھتے ہوں، اور کتب ساویہ میں سے کسی کتاب پران کاعقیدہ ہو،البتۃ اس ایمان واعتقاد میں انہوں نے مملی اور اعتقاد ی دونوں اعتبار سے صلالت و گمراہی کی آمیزش کر دی ہو،اور راہ حق سے ہٹ گئے ہوں۔

(۳) ایمان والوں کا گروہ: یعنی وہ لوگ جوحضرت محمطیقی کی رسالت پرایمان لاتے ہوں۔خواہ ان کے آباؤاجداد مسلمان تھے اس لئے وہ اسلامی ماحول میں ہی پیدا ہوئے، یاان کا تعلق اہل کتاب کے کسی گروہ سے تھا۔اور بعد میں اسلام لے آئے ہوں، یاان کا کسی مشرک گروہ سے تعلق تھا اور بعد میں اسلام لے آئے ہوں، یاان کا کسی مشرک گروہ سے تعلق تھا اور بعد میں اسلام لے آئے۔

قرآن پاک نے ان تینوں فرقوں کواس انداز میں ذکر کیا ہے۔ جس سے ان کا ہا ہمی فرق کلیۂ واضح ہوجا تا ہے۔ اوراشتہاہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی ، چنانچہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں لفظ''اہل کتاب''سے تخاطب ہو،اور مراد مشرکین لئے جائیں ، یالفظ''مشرکین''اور'' کفار''بول کریہودونصار کی مراد لئے جائیں یا المذین او تو االکتاب کہ کرمسلمان مراد لئے جائیں ۔

چنانچة تعالى شاندنے قرآن ياك ميں جہاں ارشا وفر مايا ہے:

و لاتنكحو االمشركات حتى يؤمن (البقرة) "مشرك عورتول سے جب تك وہ ايمان نه لائيں نكاح نه كرؤ"۔ پھردوسرى آيت پاك ميں فرمايا:

اليوم احل لكم الطيبات ..... والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم (المائدة)

"" آج تمهارے لئے پاک چيزي حلال كردى گئيں، .....اوران لوگوں كى ياكدامن عورتيں بھى جن كوتم ہے يہلے كتاب دى گئى۔"

اس سے بید لازم آتا ہے کہ اس موقعہ پر پہلی آیت پاک میں''مشرکات'' سے'' کتابیات'' ہرگز مرادنہیں ہیں بلکہان مشرکات سے کتابیات کےعلاوہ بت پرست اور مشرک عورتیں مراد ہیں۔

اوراگرہم لفظ مشرکات اور'والمحصنات من الذین او تو االکتاب من قبلکم" سے یہ اصولی معنی مرادنہ لیں، تو قرآن پاک کی ان دوآ یتوں میں ایباصری تعارض لازم آئے گا، جس کا ازالہ صرف یہ کہ کر ہی نہیں کیا جاسکتا کہ اس موقعہ پر"المحصنت من الذین او تو االکتاب من قبلکم" سے یہودونصاری کی وہ عورتیں مراد ہیں جو اسلام لے آئی ہوں۔ یاس آیت پاک سے وہ کتابی عورتیں مراد ہیں جو اسلام کے آئی ہوں۔ یاس آیت پاک سے وہ کتابی عورتیں مراد ہیں جو اسلام کے آئی ہوں۔ یاس آیت باک سے وہ کتابی عورتیں مراد ہیں جنہوں نے کفروشرک سے اجتناب کرلیا ہو، کیونکہ اس کی تر دیدتین وجوہ سے ہوتی ہے:

(۱) حق تعالی شاند نے "والمحصات من الدین او توا الکتاب" سے پہلے یہ ارشاد فرمایا ہے: "والمحصات من الدؤ منات" اور "مؤ منات" سے سرف وہی عور تیں مراذ ہیں جو دین اسلام پر پیدا ہوئی ہوں، بلکہ اس لفظ سے وہ عور تیں بھی مراد ہیں جنہوں نے اپناسابق دین چھوڑ کراب اسلام قبول کرلیا ہو، چنا نچہ جب حق تعالی شاند نے مؤ منات سے مطلقاً نکاح کرنا جائز قرار دیدیا، جبکہ مؤ منات میں وہ عور تیں بھی شامل ہیں جو اسلام لانے سے قبل یہودی یا نصرانی تھیں، تو پھراس کے ہوتے ہوئے ان کے ذکر کے بعد دوسری آیت پاک "المسلمات من المذین او تو اللکتاب" کے متقلاً ذکر کرنے کی کیا جاجت تھی، ( کیونکہ اگریہ مفروضہ بات کہ "المصحصات من المذین او تو اللکتاب" کے او تو اللکتاب" سے وہ کتابیات مراد ہیں جو اسلام لے آئیں ہوں تو اس آیت پاک "مسلمات من المذین او تو اللکتاب" کے کیا معنی ہوں گے، دونوں میں کوئی فرق نہ دہوگا)

(۲) اس آیت پاک ہے بل بھی اسی شم کا ارشاد ہے:

''وطعام الذين او تو االكتاب حل لكم'' (اہل كتاب كا كھاناتمہارے لئے حلال ہے)

تو كيا يہاں بھى ان ہے وہ يہودى اور نصارى مراد ہيں جو اب اسلام لے آئے ہوں۔ اس

كاجواب اگرنفى ميں ہے تو وہ كونى بنياد ہے جس كى بناءايك ہى آيت كے ايك حصہ ہے ''اللہ ذيب ن او تو السكت اب '' اہل كتاب' مراد لئے جائيں، اور دوسرے حصہ ہے اس كے برعكس دوسرے معنى مراد لئے جائيں۔

(۳) اوراگریفرض بھی کرلیاجائے کہ یہودونصاری میں اس جیسا کوئی فرقہ موجود ہے۔ تو بھی اس سے بیلاز مہیں آتا کہ ق تعالی شانہ نے اپنے ارشاد پاک السذین او تو اللکتاب من قبلکم کوکی ایسے اصل کے ساتھ مقید کیا ہو، جس سے بیٹا بت ہو کہ بی آیت پاک اہل کتاب کے مخص ایک مخصوص فرقہ سے متعلق ہے، اور تمام اہل کتاب کوشامل نہیں، حالانکہ بیہ بات ہرگز درست نہیں، جبکہ ایسی کوئی بنیا دنہیں، تو ہم اہل کتاب کے عقائد کی جبتو میں کیوں مشغول رہتے ہیں، اور بی قیاس کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں، کہ سلمانوں کو ایک مخصوص فرقے یا اہل کتاب کے فلاں فرقے کی عورتوں سے نکاح کرنا درست ہیں، کہ مسلمانوں کو ایک مخصوص فرقے یا اہل کتاب کے فلاں فرقے کی عورتوں سے نکاح کرنا درست ہیں۔ اور باقی اہل کتاب کے فرتوں کی عورتوں سے نکاح کرنا درست ہیں۔

#### ایک دوسری غیرمعقول دلیل:

جن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے کی تائید کی ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے قت تعالیٰ شانہ کی اس آیت یاک سے استدلال کرتے ہیں:

"و لاتمسكوا بعصم الكوافر" (سورة الممتحد آیت نمبر ۱۰ پاره نمبر ۲۸) اور کا فرعورتول کے ناموس کو قبضے میں ندر کھو)

حالانکہ بیآیت خاص طور پرصرف ان عورتوں اور مردوں کے لئے نازل ہوئی ہے، جنہوں نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ججرت کی اور جن کی بیویاں یا جن کے شوہر دارالحرب میں کفر پر ہی قائم رہے، اوراس آیت سے مراد بیہ ہے کہ جاہلیت کے دور کا نکاح مجرد دارالاسلام میں داخل ہونے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اوراس ہجرت کنندہ کو بیا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی سابق زوجہ کے علاوہ کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے، اور ہجرت کنندہ عورت کو بیحق ہے کہ وہ ابنی سابق زول کے اعتبار سے واضح ہوتا سابق شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، اور مفہوم شان نزول کے اعتبار سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض الفاظ پر ہی اکتفا کر لے اور مفہوم پرغور نہ کرے تو یہ فطی ہوگی۔ اور اس کے شوت میں ہماراا تنا کہنا کا فی ہوگا کہ جق تعالیٰ شانہ نے ایک موقع پر ایک تکم عام نازل فر مایا:

''و الاتمسكوابعصم الكوافر" (سوره محنه آیت نمبر ۱۰ پاره نمبر ۲۸) اور کافرعورتول کے ناموں کو قبضے میں ندر کھو

اوردوسری جگه فرمایا که کفار کی ایک جماعت یعنی اہل کتاب اس عام حرمت ہے مشتنی ہیں۔ ارشادیاک ہے:

"والمحصنت من الذين او تو االكتاب من قبلكم" (سورة المائدة)

"اوران لوگول كى پاكدامن عورتين بھى كەجن كوتم ہے پہلے كتاب دى گئى۔"

اب ان دونول آيتول ميں اگرآپ بين كہيں گے كه اس تحكم ثانی نے تحكم اول كى جوعام تفاتخصيص

كردى ہے۔ تو اس سے اللہ پاک كے اقوال ميں (نعوذ باللہ) تناقض لازم آجائے گاكہ وہ (نعوذ باللہ) ايك
موقعہ پرايك چيز كوحلال قرارديتا ہے اوردوسرے موقعہ پراسى چيز كوحرام قرارديتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كى رائد:

دوسری جانب ایک دوسرے صحافی حضرت عبداللد بن عباس رضی الله عنهما ہیں۔ جنہوں نے

کتابیات سے نکاح کے جواز کے لئے ایک حدمقرر کرنے کی کوشش کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کتابیات سے نکاح کے جواز کا حکم ذمی عورتوں کے لئے خاص ہے، حربی عورتوں سے متعلق نہیں۔ چنانچہ اگریہ مرادلیا جائے، تو صرف ان یہودی ونصر انی عورتوں سے نکاح کا جواز ملے گاجودار الاسلام میں رہتی ہوں۔ ان کے عقائد خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، لیکن حربی یعنی وہ لوگ جوحدوددار الاسلام سے باہر کے رہنے والے ہوں، ان کی عورتوں سے نکاح ہرگز جائز نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دلیل اس مسلک پریہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایک جانب تو ان اہل کتاب سے (جودارالاسلام میں نہ رہتے ہوں ) جنگ اور قبال کا حکم دیا ہے، چنانجے ارشاد فر مایا:

قاتلواالذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الاخرو لا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوالكتاب حتى يعطواالجزية عن يدوهم صاغرون (التوبة: ٢٩)

"اوران لوگوں ہے بھی لڑو جو نہ اللہ پرایمان رکھتے ہیں۔ اور نہ قیامت کے دن پر، اور نہ حرام ہی ہیں۔ اس چیز کوجس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام گیا ہے، اور نہ دین حق کوقبول کرتے ہیں، اور اہل کتاب سے لڑوجب تک کہ وہ اپنے ہاتھ ہے ماتحت ہوکر جزیہ نہ دیویں۔"

اورسورہ مجادلۃ ۔۲۲ مؤمنین پریہ بھی حرام قرار دے دیا کہ وہ اللہ اوراس کے رسول سے وشمنی رکھنے والوں سے ہرگز علاقۂ اخوت ومحبت قائم ندر کھیں۔

اوردوسری جانب بیہ بات بھی مخفیٰ نہیں کہ زوجیت کاتعلق بغیر محبت والفت کے قائم نہیں ہوتا ،خود حق تعالیٰ شانہ کاارشادیاک ہے:

ومن آیساته ان خملق لکم من أنفسکم از واجاً لتسکنو الیها و جعل بینکم مودةً ورحمةً (الروم: ۲۱)

د' اوراس کی قدرت کی ایک بیجی نثانی ہے، کہتمہارے لئے تہمیں میں ہے ہویاں پیدا کیں، کہان کے پاستم کوقر ارآ و اورتم میں باہم محبت و مہر بانی پیدا کی۔''

چونکہ اس اصول کے تحت زوجیت کا تعلق محبت ومہر ہانی کوقائم کرنے کا سبب بنیا ہے۔اورمؤمنین پرحربی اہل کتاب اورمشرکین سے محبت ومہر ہانی قائم رکھنا حرام اورمشرکین واہل کتاب حربیوں سے قبال واجب قرار دیا گیا ہے۔اس کالازی ثمرہ بیڈکلتا ہے کہ حربیات سے نکاح ممنوع ہو،خواہ مشرکین ہوں یااہل کتاب۔

یہ وہ بنیا دی اصول ہے جس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمااستدلال کرتے ہیں۔البتہ جمہور صحابہ، تابعین اورائم فقہاء نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا، جیسا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما کی رائے سے اتفاق نہ کیا تھا،اور جمہور صحابہ وتابعین وفقہاء امت اگر چہاس کتا بی عورت سے جودار الحرب یا دار الکفر میں ہونکاح کونا پسند کرتے ہیں لیکن اس کوحرام قرار دینے کی کسی نے جرات نہ کی، کیونکہ کتابیات سے نکاح کی اجازت مندرجہ ذیل آیت پاک میں ایسی ہے جوتمام اہل کتاب کو عام ہے،خواہ وہ حربی ہویا غیر حربی۔ارشاد ہے:

''و المحصنات من الذين او تو االكتاب من قبلكم'' ''اوران لوگوں كى پاكدامن عورتيں بھى كەجن كوتم سے پہلے كتاب دى گئے۔'' چنانچهاس آیت پاک میں حربی یاغیر حربی كى كوئى قیدنہیں،

یہ توایک قانون کی حدتک جواز کی صورت ہے، البتہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانونی جواز اپنے آیت پاک میں بیان کردہ عموم پر ہمیشہ باقی رہناچا ہئے، رہا نکاح کا مناسب نہ ہونایا قومی مصالح یا شخصی حالات وظروف کی بناء پر ناپیند یدہ اور مکروہ ہونا، تو یہ ایک دوسری بات ہے جس کا عموم جواز سے کوئی تعلق نہیں۔اور ہمارے لئے یہ بات ہر گر جائز نہیں کہ ہم ایک امر حلال کوحرام قرار دیں، البتہ ہمیں اس امر حلال سے اجتناب ضرور کرنا چاہیئے، جوایک خاص حیثیت سے ہمارے لئے مناسب نہ ہو، کیونکہ کسی چیز کی اباحت و حالت سے اس کا حکم یالز وم ثابت نہیں ہوتا۔

#### جمهور صحابه اورائمه كى رائے اوران كابالهمى اختلاف:

وہ لوگ جوحضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے سے متفق نہیں ہیں ،اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم تمام اہل کتاب کوشامل ہے۔ توان میں اس سے بڑھ کرلفظ

"المحصنات"اور"الذين اوتواالكتاب من قبلكم" مين اختلاف پيدا، موجاتا بــــ چنانچايك جماعت تولفظ السم حصنات ہے یا کدامن عورتیں مراد لیتی ہے،اور دوسری جماعت وہ آ زادعورتیں مراد لیتی ہے، جوکسی کی باندی نہ ہوں۔اس اختلاف کی بنیاد پر پہلی جماعت کے نزد یک صرف ان ہی کتابیات سے نکاح درست ہوسکتا ہے جوعفیف ویا کدامن ہوں، اور فاحشہ وبد کارنہ ہوں، اور دوسری جماعت کے نز دیک اہل کتاب کی لونڈیوں سے نکاح درست نہ ہوگا۔اگر چہ وہ عفیف ویا کدامن ہی کیوں نہ ہوں۔ اورآ زادعورتوں ہے درست ہوگا۔خواہ وہ فاحشہ ہی ہوں۔

#### امام شافعی کی رائے:

اہل کتاب کے بارے میں امام شافعیؓ کی رائے یہ ہے کہ ان سے مراد بنی اسرائیل کے یہودونصاریٰ ہیں۔اور بی اسرائیل کے علاوہ دوسری قوموں پرلفظ''اہل کتاب'' کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جو یہودیت ونفرانیت کی طرف منسوب ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اورعیسیٰعلیہاالسلام صرف بنی اسرائیل کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔اور بنی اسرائیل کے علاوہ اہل زمین کی قوموں میں ہے کسی کو وہ دعوت اسلام دے کے مجاز نہتھے۔

#### احناف اورجمہور کی رائے:

احناف اورجمہورفقہاءفر ماتے ہیں کہ ہروہ قوم اہل کتاب میں شار ہوگی جوانبیاءکرام علیہم السلام میں سے کسی نبی پربھی ایمان رکھتی ہواور کتب ساویہ میں سے کسی کتاب کوبھی اپنی کتاب سمجھتی ہواور اہل کتاب میں سے ہونے کے لئے اس کا یہودونصاری میں سے ہونا شرطنہیں ۔لہذااگر دنیا میں کوئی ایبافرقہ موجود ہوگا جوصرف ابرا ہیم صحیفوں یاصرف زبور پر ہی ایمان رکھتا ہوتو وہ قوم اہل کتاب میں شار ہوگی۔ دیگر جماعتوں کی رائے:

سلف صالحین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی ایس کتاب موجود ہو،جس کوآسانی کتاب قرار دینا درست ہوسکتا ہو، وہ قوم اہل کتاب میں شار ہو گی ،جیسا کہ مجوسی اہل تاب میں شارہوتے ہیں۔ اس دور کے متجد دین نے اس رائے کا دائرہ مزیدوسیع کردیا ہے، تنی کہ وہ ہندوؤں اور بودھیوں (بوذیوں) تک کواہل کتاب میں شار کرتے ہیں۔ اوران سے نکاح کوجائز قرار دیتے ہیں۔ اوران سے نکاح کوجائز قرار دیتے ہیں۔ کونکہ ( ان کے کہنے کے مطابق ) اس قوم میں بھی کوئی نبی ضرور آیا ہوگا، اوراس قوم کوکوئی آسانی ہیں۔ کیونکہ ( ان کے کہنے کے مطابق ) اس قوم میں بھی کوئی نبی ضرور آیا ہوگا، اوراس قوم کوکوئی آسانی کتاب بھی ضرور دی گئی ہوگی۔

#### صحیح رائے:

جارے نزدیک ان اختلافات کے بارے میں صحیح رائے یہ ہے کہ''اہل کتاب'' سے مراد یہودونصاری ہیں۔ وہ خواہ بنی اسرائیل میں سے ہول یا کسی اور قوم میں سے ، کیونکہ لفظ'' اہل کتاب' قرآن پاک میں صرف انہیں دوفرقوں کے لئے استعال ہوا ہے۔ بلکہ ایک موقعہ پرتو تصریح کردی گئی ہے ترآن پاک میں سے یہی دونوں قومیں یہودونصاری مراد ہیں۔ چنانچے حق تعالیٰ کاارشاد پاک ہے:

وهداکتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوالعلکم ترحمون ۱۵ ان تقولو اانماانزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا(الانعام: ۱۵۵، ۱۵۵) تقولو اانماانزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا(الانعام: ۱۵۵، ۱۵۵) ترجمہ:اوریہ (قرآن) کتاب مبارک بھی ہم نے ہی نازل فرمائی ہے۔سواس پرچلواور پرہیزگاری کرو۔تا کہتم پررحم کیاجائے۔تا کہ بینہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف دوقو موں پرنازل ہوئی تھی۔

ان کے علاوہ قومیں جن برکوئی کتاب ساوی نازل ہوئی اورانہوں نے اس کوضائع کردیا۔اس علاوہ قومیں جن برکوئی کتاب ساوی نازل ہوئی اورانہوں نے اس کوضائع کردیا۔اس بیما نہ کیا،اس کے عقائد کوپس پشت ڈالدیا،اوراب انبیاء کی تعلیمات میں سے سی تعلیم کے ساتھ بھی ان کومشا بہت نہ رہی، تو ایسی قوم برلفظ'' اہل کتاب' کا اطلاق کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اسی بنا پرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کواہل کتاب میں شارنہ کیا تھا۔ کیونکہ ان کے عقائد زردشت سے جاملے تھے۔ اوراس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جب'' ہجر'' کے مجوسیوں سے جزیدلیا تو ان کے بارے میں سے تھم دیا:

اوراس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جب'' ہجر'' کے مجوسیوں سے جزیدلیا تو ان کے بارے میں سے تھم دیا:

کہا کہ وہ خود بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔

اس سے زیادہ واضح ثبوت ہیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجوسیوں کو دعوت اسلام دی تو صراحة ان کوان الفاظ سے مخاطب فر مایا:

> فان اسلمتم فلكم مالناوعليكم ماعليناومن ابي فعليه الجزية غيراكل ذبائحهم والاناكح نسائهم (١)

"مجوسیو! اگرتم اسلام لے آتے ہوتو تمہارے لئے بھی وہ سہولتیں ہیں جو ہمارے لئے ہیں۔ اور جم پر بیں۔ اور جم پر بیں۔ اور جس نے اسلام لانے سے انکار کیا تواس پر جزید عائد ہوگا۔ اور اس کا ذبیحہ بھی کھانا درست نہ ہوگا۔ اور ان کی عور توں سے نکار کیا تواس پر جزید عائد ہوگا۔ اور اس کا ذبیحہ بھی کھانا درست نہ ہوگا۔ اور ان کی عور توں سے نکار جھی درست نہ ہوگا۔

اس صراحت کے بعداب شک وشبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ، کہ یہود و نصاری کے علاوہ کسی قوم کو اہل کتاب میں سے شارنہ کیا جائے ، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور نہ ان کی عور توں سے نکاح درست ہے۔ اس بارے میں امام شافعیؓ کی رائے کہ' اہل کتاب' سے صرف وہی لوگ مراد ہیں جو بی امرائیل میں سے ہوں ، اس بناء پر درست نہیں ہے۔ کہ حضرت موکی اور عیشی علیجا السلام کی دعوت اگر چہ قوم بی امرائیل می کے خاص تھی۔ لیکن اس کے باوجود حق تعالی شانہ نے بنی امرائیل کے علاوہ دوسری ان قوموں کو بھی اہل کتاب میں سے شار کیا ہے۔ جونصر انبیت کی طرف منسوب تھیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم کو دعوت اسلام کے لئے مکتوب مبارک کھا تو اس مکتوب کے ضمن میں یہ آیت یا گئے رفر مائی:

قل یاأهل الکتاب تعالو ۱ الی کلمة سواء بینناوبینکم (آل عمران ۱۳) "اے نبی کہدوکہ اے اہل کتاب لوایک ایسی بات کی طرف آجاؤ کہ جس کوہم اورتم دونوں برابر جانتے ہیں۔"

<sup>(</sup>۱) ما وجدناه بهذا اللفظ وقدذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ولفظه: " وكتب رسول الله صلى الله عليه والمسلم التي مجوس هجر فان ابوا اخذت منهم الجزية وبان الاتنكح نساء هم والاتوكل ذبائحهم. ١ /٢١٣ . ط: دارصادر ، بيروت

روی حالانکہ قوم بنی اسرائیل میں سے نہ تھے لیکن پھر بھی حق تعالی شانہ نے ان کواہل کتاب میں شارکیا۔اوروہ مفسرین جنہوں نے المحصنة کے لفظ سے ''پاکدامن عور تیں ''یا'' حرعور تیں 'مرادلیا ہے اور پاکدامنی اور عفت کو کتابیات سے نکاح کے لئے شرط قرار دیا ہے توان مفسرین کی رائے بھی ہمارے نزدیک درست نہیں کیونکہ عربی کالفظ''احصان' ایسا ہے جس کامفہوم پاکدامنی اور شرف (عدم حریت) دونول کوشامل ہے کیونکہ ''محصنہ' وہی عورت ہوتی ہے جو بیک وقت پاکدامنی اور شرافت دونوں ملکات کی مالکہ ہو لیکن شارع کامقصود:

والمحصنت من الذين أو تو االكتاب من قبلكم (الآية)
"اوران لو گول كى پاكدامن عورتين بھى جن كوتم سے پہلے كتاب دى گئى"

ے یہ ہرگزنہیں کہ کتابیات سے نکاح کے لئے شرط عفت وشرافت لگانا ہے، بلکہ شارع کامقصود

اس آیت پاک کے بیان سے' اولویت وافضلیت' کااظہار کرنا ہے اور در حقیقت یہ بتلا نامقصود ہے کہ اے
مؤمنو! تمہارے لئے اختیار ہے کہتم کسی بھی مؤمنہ عورت یا کتابی عورت سے نکاح کر سکتے ہوالبتہ تمہارے
لئے افضل اور بہتریہ ہے کہتم کسی' محصنہ' یا کدامن اور شریف عورت سے نکاح کرو۔

ای جیسے بہت ہے قرآنی احکام بعض ایسے امور کے ساتھ مقید ہیں جوامور بُوت تھم کے لئے کوئی شرط کی حیثیت نہیں رکھتے بین تا کہ کسی مباح فعل میں اس کے شرط کی حیثیت رکھتے ہیں تا کہ کسی مباح فعل میں اس کے افضل پہلوگونمایاں کردیں یا کسی حرام فعل میں اس کے بدترین پہلوگواجا گرکردیں تا کہ اہل ایمان افضل کام کو پہندگرنے اور برے کام ہے بچنے کا اہتمام کرسکیس۔

یکی وہ حکمت ودانائی اور فراست ہے جے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لینے کے وقت محسوس کی اوران کوفوری طور پراس جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا"أن حل سبیلھا" (تم فوراً اس یہودی کوچھوڑ دو) اس کے جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا "أحوام هی ؟" (کیا یہودی عورت سے نکاح حرام ہے؟) میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا "أحوام هی ؟" (کیا یہودی عورت سے نکاح حرام ہے؟) آپ نے جواباً لکھا: لا ،ول کنی أحاف أن تو اقعو االمو مسات منھن (نہیں ،حرام نہیں)

بلکہ مجھے بیخوف ہے کہ کہیںتم (اہل کتاب کی) بدکاراور فاجرہ عورتوں سے علاقہ کرو جیت قائم نہ کرلو۔ خلاصہ کلام اور ہماری سیجے رائے بیہ ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح کے اذن شرعی کوعام قرار دیا جائے کہ وہ کتابیات حربی ہوں یاذمی اور پا گدامن ہوں یاغیر پا کدامن لونڈیاں ہوں یاحر،ان سے کتابیات ہونے کی بناء پر نکاح درست ہے۔(۱)

بينات-شوال المكرّم ١٣٩٢ ه

<sup>(</sup>۱) اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا، جبکہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں بھی ، بلا شبہ جواز کی حدیدں داخل ہے مگر جس فتنہ سے المؤمنین حضرت فاروق اعظم کی بصیرت نے آگاہ کیا تھااس کا مشاہدہ تھلی آتھوں ہونے لگاہے، اس لئے جہاں انفرادی یا اجتماعی فتنہ کا اندیشہ ہووہاں اسے بدترین مکروہ کہا جائےگا، علاوہ ازیں یہ جواز وعدم جواز کی بحث اس صورت میں ہے جبکہ ''اہل کتاب' واقعۃ اہل کتاب بھی تو ہوں ، آج کل کے بیشتر عیسائی صرف قو میت کے لحاظ ہے عیسائی ہیں ورند دین اعتبار سے کٹر میں ، وہ دین و فد ہیں عرب کے سرے سے قائل ہی نہیں ظاہر ہے کہ نہ اہل کتاب' میں شار کیا جا سکتا ہے نہ ان کے ذبیحہ کو طال اوران کی عورتوں سے نکاح کو جائز کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی حیثیت غیر کتابی کفار ومشر کین ہے بھی گئی گذری ہے ، اس لئے حال اوران کی عورتوں سے نکاح کو جائز کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی حیثیت غیر کتابی کفار ومشر کین ہے بھی گئی گذری ہے ، اس لئے اس قتم کے ''قو می عیسائیوں'' سے منا گوت کا جواز ہی خارج از بحث ہے۔ بہر حال جب تک سی عیسائی عورت کے بارے میں سختیق نہ ہو کہ وین عیسوی کی قائل بھی ہے یانہیں اس سے نکاح قطعا جائز نہیں۔ واللہ اعلم ۔ (مدیر ) حاشیہ بینات

# عیسائی عورت سے نکاح ، بیچے کا مذہب اور ولدالزنا کے احکام

(الف) آج کل کی عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا کہ ہیں؟ اگرمسلمان مردعیسائی عورت سے نکاح کرےاوران کے یہال لڑ کا پیدا ہوجائے تو دین میں بچے کس کے تابع ہوگا؟

(ب) اگرزناہے کوئی بچہ پیدا ہوجائے عام ازیں کہ بچہ کی ماں مسلمہ ہویا کتا ہیہ یامشر کہ ہولیکن زانیہ مسلم ہوتو آیا بچہ کے کان میں اذان وا قامت پڑھی جائے گی یانہیں؟ یااس کے برعکس ہو، یعنی زانیہ مسلمان ہواورزانی کا فرہوتو اس ولدالزنا کے کان میں بھی اذان پڑھی جائے گی یانہیں؟ اور بچہان صورتوں میں اذان پڑھی جائے گی یانہیں؟ اور بچہان صورتوں میں ازروئے شرع کس کے تابع ہوگا؟

#### الجواسب باسسبة تعالىٰ

(الف) اصولاً كتابي عورت عن اكاح كرنا شريعت مين درست عقر آن كريم مين عن و والمحصنت من الذين او تو االكتاب من قبلكم (المائدة: ٥)

گرآج کل نصاری عموماً برائے نام نصاری ہیں۔ان میں بکثرت وہ ہیں جونہ کی آ مانی کتاب کے قائل ہیں نہ ذہب کے ،نہ خدا کے ، بلکہ محض دہری ہیں۔ان پراہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔لہذاان کی عورتوں کا حکم اہل کتاب جیسانہ ہوگا۔اوران سے نکاح درست نہ ہوگا۔اورا گروہ ساوی فدہب کے معتقد ہوں۔ توان کے ساتھ اگرچہ نکاح کرناحرام نہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ضرور ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فی نفسہ اس میں کوئی وجہ تحریم نہیں ہے لیکن اگر خارجی اثر اس حلال سے منتفع ہونے کے لئے بہت سے محرمات کا ارتکاب کرنا پڑے۔ بلکہ کفر کا اندیشہ رہے۔توایے حلال سے منتفع ہونے دہوگا۔موجودہ زمانہ میں میہود

ونصاری کے ساتھ اختلاط کرنے اوران کی عورتوں کے جال میں سیننے سے جوخطرناک نتائج پیداہوتے ہیں، وہ مخفی نہیں، لہذا بدی اور بددینی کے اسباب و ذرائع سے اجتناب کرنا چاہیئے ،اوران کے نکاح سے احتیاط کرنا ہی ہرجالت میں اولی ہے۔

اورا گرکسی مسلمان مردکا نکاح کسی پابند مذہب، عیسائی عورت سے ہو گیا تو اولا دشرعاً مسلمان ہوگی اورمسلمان باپ کے تابع ہوگی ،' درمختار' میں ہے والولدیتبع حیر الاہوین دیناً (۱)

(ب) ولدالزنا ثابت النب نہیں ہوتا ،اوراس کی نبیت زانی ہے شرعاً منقطع ہوتی ہے، اوراس کی نبیت زانی ہے شرعاً منقطع ہوتی ہے، اوراس کی نبیت مال کی طرف ہوتی ہے۔ اگروہ مسلمہ ہے تو بچہ بھی اس کے تابع ہوکر مسلم ہوگا۔اورا گروہ کا فرہ ہے تو بچہ بھی کفر میں اس کا تابع شارہوگا۔حدیث شریف میں آتا ہے: الول دلفراش وللعاهر الحجر (۲)

بہرحال زانی مسلمان ہویا کافر بچہ کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوسکتی ،اور بچہ کفراور اسلام میں مال کے تابع ہوگا۔ولدالزناکے کان میں اذان واقامت نہیں کہنی چاہیئے تاکہ زنا کاار تکاب کرنے والوں کوعبرت حاصل ہو،اوراذان واقامت دینے کی صورت میں ان کے فعل زنا کااعز از ہے۔لہذاکسی اور شخص کے لئے ولدالزنا کی اذان واقامت دینی مناسب نہیں ہے۔ ولدالزناماں کے تابع ہوتا ہے۔ زانی کی جانب اس کو منسوب نہیں اذان واقامت دینی مناسب نہیں ہے۔ ولدالزناماں کے تابع ہوتا ہے۔ زانی کی جانب اس کو منسوب نہیں کیا جاسکتا۔اس سلسلہ میں ''مجموعة الفتاوی'' کاایک فتوی سوال وجواب کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے:

س: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مردم مسلم اور کافرہ سے یا بھکس ازروئے زنا فرزند یادختر پیداہوکر قبل بلوغ یا بعد بلوغ مرجاوے تواس کی مجہیز و تکفین کا کیا تھم ہے؟۔ بینو اتو جروا

ج: \_ بعد بلوغ کے اگروہ اسلام لایا تو تجہیز و تکفین اس کی مثل مسلمین کے

<sup>(</sup>۱)الدر المختار مع رد المحتار كتاب الجهاد ، باب المستامن-مطلب الولد يتبع خير الأبوين دينا – ٢٨/ ٢ ا – ط ايچ ايم سعيد كراچي .

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح كتاب النكاح- باب اللعان - الفصل الثالث- ٢٨٨،٢٨٧٧ -ط: قديمي كراچي

ہوگی۔ اوراگر کفر کواختیار کیا تومثل کفار کے اس کی تدفین ہوگی۔ اور قبل بلوغ کے وہ اپنی مال کے تابع ہے، کیونکہ ولدالزنا کا نسب مال سے ثابت ہے نہ کہ زانی سے، اور '' بح' وغیرہ میں ہے ہوت ابع لاحداب وید اللی البلوغ مالم یحدث اسلاماو هی ممیز انتهی

پس جب تک کہوہ ایا متمیز میں اسلام نہ لائے گااپی ماں کے حکم کے اسلام و کفر میں تابع ہوگا۔ واللہ اعلم

حرره راجى عفوربه القوى ابو الحسنات محمدعبدالحى تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى (ص١٩٩٦)

کتبه احمدالرحمٰن غفرله بینات-صفر ۱۳۸۷ه الجواب سحيح ولى حسن ڻونکی غفرله

# منگنی نکاح ہے۔۔۔۔ یا ۔۔۔۔۔وعدہ نکاح؟

علائے وین اور مفتیان شرح متین کی خدمت میں التماس ہے کہ ہمارے علاقہ میں بار باریہ مئلہ باعث نزاع بن رہا ہے۔ کہ منگئی سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے یانہیں؟ جب کہ ہماے ہال منگئی کا طریقہ یہ ہے کہ اولا گرکی اور لڑکے کے اولیاء کے درمیان بالشافہہ یا بالواسطہ لینے دینے کی بات چیت ہوتی ہے جب لڑکی والے رضا مندی ظاہر کرتے ہیں اور تفصیلات طے ہوجاتی ہیں تواک وقت یا کسی اور مقررة تاریخ کو کچھلوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بگراوغیرہ ذی کرتے ہیں یا مٹھائی تقسیم ہوتی ہے پھر مجمع میں ایک شخص طے شدہ بات کا اعلان کرتا ہے مثلاً: ' فلال نے اپنی بیٹی فلال کے لڑکے کو دے دی۔' اس پر دعا ہوتی ہے اور لڑکے کے رشتہ داروں کو مبار کباد دی جاتی ہے۔ اس عمل کے بعد ہمارے ہاں چند امور موجب اضطراب ہیں جو کہ ہے ہیں:

ا۔ ہمارے علاقہ کے عوام اس عمل کو نکاح نہیں سمجھتے اور رخصتی کے بعد مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھواتے ہیں۔

۲ مِنگنی کے بعدلڑ کے اورلڑ کی کے اجتماع کو ناجائز اور انتہائی معیوب سمجھاجا تا ہے، حتی کہ بعض علاقوں میں اس پرتعز پر بھی دیتے ہیں۔

سے منگنی کے بعد بعض لوگ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ فلان کے نام پر ہوگئی ،ان وجوہ کی بناء پر زید کا دعویٰ ہے کمنگنی نکاح نہیں ،اس لئے کہ قاضی خان (ار۳۲۴علی الہندیہ ) میں ہے :

"الوكيل بالنكاح من قبل الرجل اذا قال لأ بى البنت وهبت ابنتك منى فقال الا ب وهبت فقال الوكيل مجيباً له قبلت ثم ادعى الوكيل انه قبل النكاح لموكله الا انه أضمر ذالك ولم يصرح قالوا ان كان

هذا القول من الخاطب الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب ايضاً على وجه الا جابة لا على وجه العقد لم يكن نكاحاً."(١)

نيزص ٢٦١ ير بكد:

"لوقالت وهبت نفسى منك فقال الرجل أخذت قالوا لا يكون نكاحاً."

اورا پنی تائید میں فقیہ الہند حضرت مولا نامفتی کفایت اللّٰدُ کا فتو کی بھی پیش کرتے ہیں ، کفایۃ المفتی ص۵را۵ میں ہے:

درمنگنی کے وقت جوالفاظ کہے جاتے ہیں وہ وعد ہُ نکاح کے ہوتے ہیں، نکاح منعقد کرنامقصودنہیں ہوتا اسی لئے نکاح دوبارہ مجلس منعقد کرکے کیا جاتا ہے پس منگنی کے اوپرنکاح کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔'' (۲)

حضرت مفتی صاحب کے ایک اور جواب کے الفاظ یہ ہیں:

'' ممثلیٰ کی جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں وہ صرف رشتہ اور ناتہ مقرر کرنے کے لئے کی جاتی ہیں اس میں جو الفاظ استعال کئے جاتے ہیں وہ وعدہ کی حد تک رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مثلیٰ کی مجلس کے بعد فریقین بھی اس کو نکاح قرار نہیں دیتے بلکہ اس کے بعد نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے اور نکاح پڑھایا جاتا ہے اس لئے ان مجالس کے الفاظ میں عرف یہی ہے کہ وہ بقصد وعدہ کہے جاتے ہیں نہ بقصد نکاح، ورنہ نکاح کے بعد پھر مجلس نکاح منعقد کرنے کے کوئی معنی نہیں نیز منگنی کی مجلس کے بعد منکوحہ ہے اگر وجہ تعلقات زن شوئی کا مطالبہ کرے تو کوئی بھی اس کے لئے آ مادہ نہیں ہوتا بلکہ کرتے ہیں کہ نکاح تو ہواہی نہیں عورت کومرد کے پاس کیسے بھیجے دیا جائے بہر حال منگنی کی

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الخانيه على هامش الهندية -كتاب النكاح -الفصل الاول في الا لفاظ التي ينعقد بها النكاح - ١ /٣٢٣.

<sup>(</sup>r)المرجع السابق ١- ١ / ١ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) كفايت المفتى - كتاب النكاح - دوسراباب منگنى - ٥٧١٥ - ط: دارالاشاعت كراچي

مجلس وعدے کی مجلس ہے اس کے الفاظ سب وعدہ پرمحمول ہوں گے کیونکہ عرف یہی ہے البندا اس کو نکاح قرار دینا درست نہیں البتہ اگر منگنی کی مجلس میں صریح لفظ نکاح استعمال کیاجائے مثلاً زوج یا اس کا ولی یوں کے کہ اپنی لڑک کا نکاح میر سساتھ کردو اور ولی زوجہ کے کہ میں نے اپنی لڑک کا نکاح تیر سساتھ کردیا تو نکاح ہوجائے گا. "لا ن الصریح یفوق الد لاللہ'()

اور حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن کے متعدد فرقا و کی بھی ، جن میں سے ایک فتو کی کی عبارت ہیے :

''منگنی کے وقت الفاظ مذکورہ کہنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا بلکہ بیدوعد ہ نکاح ہے۔''(۲)

اک طرح وہ حضرت مولا نامفتی محمود الحسن گنگو ہی دامت بر کا تہم کے فرقا وی محمود بیص ۱۲۸۸ اور حضرت مولا نامفتی عبدالرحیم لا جپوری زید مجد ہم کے فرقا و کی رحیمیہ ص ۲۵ ج ۵ کے فرقا و کی سے بھی استدلال کرتا ہے جن میں منگنی کو وعد ہ نکاح قرار دیا گیا ہے ، نکاح نہیں ۔ (۳)

جب که عمرو کا موقف پیہے کہ میں تکنی بوجوہ نکاح ہے:

ا منگنی میں بلکہ اس ہے بھی پہلے عموماً '' دیدو، دیدی''جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہبہ یا عطیہ کامعنی رکھتے ہیں اور فقہائے حنفیہ کے بزد کیک ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ امام قاضی خان فرماتے ہیں:

"وكما ينعقد العقد بلفظة النكاح والتزويج ينعقد بما يكون تمليكاً في الاعيان عند ناروى عن ابى حنيفة رحمه الله قال كل ما يفيدملك الرقبة في الامة يفيد ملك النكاح في الحرة."(٣)

<sup>(</sup>۱) كفايت المفتى - كتاب النكاح - دوسرا باب منكنى - ۵را۵ ط ـ دارالا شاعت كرا چى ـ

<sup>(</sup>۲) فقاوی دارالعلوم دیوبند-کتاب النکاح-آٹھویں فصل:متفرق مسائل نکاح-سرا۵-ط: دارالا شاعت کراچی (۳) فقاوی محمودیہ محمود حسن گنگوہی-کتاب النکاح-۳۸۸۸-مسئلہ:۲۴۹۔ط-کتب خانہ مظہری۔

فتاوي رهيميه-عبدالرحيم لاجپوري-كتاب النكاح\_٨٧١٥١-ط\_دارالاشاعت\_

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الخانيه على هامش الهندية - كتاب النكاح - الفصل الاول - ٣٢١/١ - المرجع السابق..

#### نیز علامها بی حفص ﷺ نیز علامه ا بی حفص استے ہیں:

رجل سأل فجلاً ان يزوج ابنته من ابنه فقال ابو البنت: وهبتها منك فقال أبو الغلام قبلت كانت منكوحة لا بي الغلام ولوقال ولدالبنت لابي الغلام وهبتهالك فقال ابو الغلام قبلت كان النكاح للغلام. (١)

#### آ گے مزید لکھتے ہیں:

رجل قال لامرئة بمحضر من الشهود: خويشن بمن دادي ولم يقل: بزني دادي فقالت داد قالوا يجوز ذلك او باختصار.٠٠)

#### اورتح رفر ماتے ہیں:

رجل قال لغيره جئتك خاطباً ابنتك اوقال جئت زوجني اوقال ملكتها منك فهونكاح لازم. ٢٠٠٠

اورتقریباً اس میں جزئیات ومسائل اجمالاً یا تفصیلاً فقہ فقی کی اکثر کتب متون وشرح وفتاویٰ جات میں پائی جاتی ہیں۔ محقق ابن النجمیمؒ کی تحقیق ہے:

اذا اضيفت الهبة الى الحرة فانه ينعقد من غيرهذه القرينة (اى احصار الشهود وتسمية المهر) لأن عدم قبول الحل للمعنى الحقيقى وهو الملك للحرة يوجب الحمل على المجازى فهو القرينة فيكتفى بها الشهود حتى لو قامت قرينة على عدمه لا ينعقد (٣)

وحكاه العلامة ابن عابدين في رد المختار، والطحطاوى في حاشيته على الدرره)

<sup>(</sup>۱) قاضيخان على الهندية. ١/١ ٣٢ (٢) المرجع السابق (٣) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق - كتاب النكاح- ٨٦/٣ . .

۵)رد المحتار - كتاب النكاح-مطلب التزوج بار سال كتاب - ۱۷/۳ .
 حاشية الطحطاوي على الدر المختار - كتاب النكاح- ٩/٢ .

#### فتاوی حمادییس ۲۰ میں ہے:

من الذخيرة اذا قال لغيره دختر خويش مراده فقال دادم ينعقد النكاح وان لم يقل الخاطب پذير فتم. (١)

#### اورالعقو والدرية مين ہے:

"قال في جامع الفتاوي: لفظ الا تراك الدم ويرم (اخذت واعطت) ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بدله من قرينة وهي اما الخطبة او تسمية المهر واما بدون أحدهما ان جرى بينهم ان يعقدوا عقدالنكاح بذلك جاز."،،

اور علامه رملیؓ نے فتاویٰ خیریة علی هامش العقو دالدریة میں خطبه اثنا میں اس قسم کے الفاظ کے استعمال ہونے پر انعقاد نکاح کا فیصلہ فر مایا ہے:

سئل في رجل خطب بكرا من والدها وفصل مهرها بقدر معين بحضرة شهود وجرى بينهما في اثناء الخطبة ماينعقد به النكاح كقوله جئتك خاطبا ابنتك فلا نة فقال: هي لك مده هل ينعقد النكاح مدأجاب: نعم ينعقد النكاح بمثل هذه الا لفاظ ويلزم ولايملك الزوج و لا الا ب فسخه والحال ما تقدم قال في الخانية: لو قال رجل: جئتك خاطبا ابنتك فقال الأب: ملكتك، كان نكاحا وفي الخلاصة: لو قالت: صرت او صرت لك فانه نكاح عند القبول، وفيها: لو قال: زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة فهو نكاح، و كثيرا مايجرى بين الخاطب والمخطوب منه ماينعقد به النكاح من الالفاظ فيجب مواعاتها والحكم بموجبها

<sup>(</sup>۱) فتاوى حماديه – ص ۲۰

 <sup>(</sup>r) العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية لمحمد امين ابن عابدين الشامي - ١٥/١.

حشیة أن یقع نکاح احر لغیر الحاطب و هی زوجة للحاطب الخ. (۱)

اورخاتمة المحقین علامه کھنوگ نے خطبہ میں مجمع کے سامنے ' دادم ویڈ بریتم' کے الفاظ کا حکم بیان فرماتے ہوئے کھا ہے کہ ' برنی ' کا اضافہ اگر نہ ہوتو نکاح کے انعقاد میں اختلاف ہے ' ' خزائة الروایات' میں انعقاد کو اُصح قرار دیا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ نکاح صرح الفاظ کے ساتھ ہو۔ (۱) (مجموعة الفتاوی ملخصاً)

عیں انعقاد کو اُصح قرار دیا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ نکاح صرح الفاظ کے ساتھ ہو۔ (۱) (مجموعة الفتاوی ملخصاً)

المجموعة الفتاوی ملکن کے دیا ہے۔ احتیاط یہ ہوا کرتا ہے جس کا ایک حصہ منگنی کے موقع پرادا کیا جاتا ہے جب کہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

وی اور رقم کا تعین منگنی سے پہلے ہوا کرتا ہے جس کا ایک حصہ منگنی کے موقع پرادا کیا جاتا ہے جب کہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

"وكذا لوباع الأب ابنته بشهادة الشهود يكون نكاحاً. "رس

سے پچھ چیزیں وغیرہ میں لڑکی کے گھر'' برخہ'' یعنی حصہ کے نام سے پچھ چیزیں بھیجی جاتی ہیں جب تک کہ شادی نہ ہوئی ہونگنی کے بعد پیمل جاری رہتا ہے اور حصہ اجنبیہ کانہیں ہوتا۔

سم۔ اکثر وہ کام جن سے لڑ کا اور لڑ کی شادی کے بعد کافی مدت تک شرم محسوں کرتے ہیں ۔ منگنی کے بعد بھی ایسے کاموں میں حجاب محسوں کرتے ہیں۔

۵ منگنی کے بعد جوڑے کومیاں بیوی اور والدین کوخوشدامن وسسر کے القاب مل جاتے ہیں۔ ۲ منگنی کے بعد بیلڑ کی دوسری جگہ نہیں بیاہی جاسکتی ورنه تل وقتال کی نوبت آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میری بیوی دوسرے کودے دی۔

ے منگنی کے بعد رشتہ کے انقطاع کے لئے خلاصی، چھوڑنے بلکہ بھی صریحاً طلاق کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ معروف نکاح کے بعد انقطاع کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

۸ منگنی کے بعدا گرلڑ کے کے بارے میں پوچھا جائے کہاس کی بیوی ہے؟ تو جوابا کہا جاتا ہے کہ ہاں لیکن شادی نہیں ہوئی۔اورلڑ کی کے رشتہ کی اگر کوئی خواہش ظاہر کرے تو کہا جاتا ہے کہ بیتو فلاں کو

<sup>(</sup>١) فتاوي خيرية -خير الدين رملي-كتاب النكاح-١٠/١ ط:المطبعة الكبري بيولاق، مصر.

<sup>(</sup>۲) مجموعة الفتاوئ - كتاب النكاح- ۲۵/۲ - ط. ايچ ايم سعيد كمپني كراچى .

<sup>(</sup>٣) فتاوى خانية على الهندية - ١/١ ٣٢ - المرجع السابق.

دے دی گئی ہے۔

۹ منگنی کے بعد طرفین اس کو صرف وعدہ نہیں سیجھتے بلکہ ایک طرح کا عقد اور فیصلہ سیجھتے ہیں حال ہی میں کئی حضرات سے پوچھ کر اس کی تصدیق ہوئی نیز اختلاف کی صورت میں جب لڑکی دوسری جگہد دے دی جائے تو باپ جرگہ کے سامنے کہتا ہے کہ مدعی کے ساتھ تو صرف بات ہوئی تھی یا وعدہ تھا ۔ منگنی نہیں ہوئی تھی ۔ ما ۔ پشتو میں منگنی کو' کو زدن' کہتے ہیں غالبًا اصل لفظ' کو س زدن' ہے جو کہ "اعلن و الند کا حولو بالدف" (ا) کی عملی صورت ہے اور ابتدا میں منگنی کے موقع پر ڈھول بجانے کا رواج تھا تا کتشبیر ہوسکے۔ اور زید نے جو وجوہ ثلاث ذکر کئے ہیں اس کا جو اب عمر وید دیتا ہے کہ عوام کا منگنی کو نکاح نہ سیجھنا ان کی شرعی حقائق سے نا واقفیت کی بنا پر ہے اور دوسرا نکاح پڑھوا نا اس پر متفرع ہے اور ہوسکتا ہے کہ شروع میں کی شرعی حقائق سے ناوا قفیت کی بنا پر ہے اور دوسرا نکاح پڑھوا نا اس پر متفرع ہول کو بر ااور معیوب سیجھنا بھی بیصرف احتیاط کے طور پر ہوا ہو، بعد میں التز ام ہوگیا۔ و نظائرہ کشیر ق میل جول کو بر ااور معیوب سیجھنا بھی عرف ہے جے شرع کا رتبہ دیا گیا۔

اور'' قاضی خان'' کی عبارتوں کا بیہ جواب دیتا ہے کہ ان میں خطبہ اور مہر کا ذکر نہیں اور الفاظ بھی صریح نکاح کے نہیں اور نیت دونوں کی عقد کی نہیں۔ بیہ ہمارے ہال منگنی ہے مختلف صورت ہے اس لئے اس کا انطباق اس پڑہیں ہوسکتا۔

اور ہمارے ہند کے اکابر کے فتاوی کا جواب دیتا ہے کہ وہ وہاں کے عرف پرمبنی ہیں جب کہ ہمارے ہاں منگنی فقط وعدہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے۔اور منگنی سے پہلی بات چیت'' خطبۂ' بن کر قرینۂ نکاح ہوتی ہے۔اس صورت میں کنایہ کے الفاظ بھی صرح کے تھم میں ہیں تھما صوح به السو حسبی و غیرہ اورالفاظ میں عموماً ماضی کے یاامر کے صیغے ہوتے ہیں اس کئے وعدہ پرممل کرنا قرین عقل وقیاس نہیں اس

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي - باب ماجاء في اعلان النكاح - ١٠٤١.

وفي المشكوة – باب ماجاء في اعلان النكاح والخطبة -٢٧٢/٢ –ماوجد نا الرواية بهذ اللفظ وقد وجدنا مايقاربه ونصه مايلي :

<sup>&</sup>quot;عن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفون" ـ

تفصیل کوسامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات ہے مفصل مدلل شافی جواب کی درخواست ہے! و اجسر کے علی اللہ عزوجل.

سائل:خوید کم محمدامین عفاالله عنه۔ خادم جامعہ یوسفیہ شاہووام ہنگو۔

### الجواسب باستسمة تعالى

صورت مسئولہ میں اگر منگنی کا طریقہ یہی ہے جو کہ مذکور ہے تو اس صورت میں بیجلس منگنی کی مجلس تک ہی رہے گی اور اس میں صرف منگنی کا منعقد ہونا ہی پایا جائے گا اور زکاح منعقد نہ ہوگا بلکہ سوال میں تو صرف ایجاب بتایا گیا ہے اگر زوج کے والد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قبول بھی کر لیا جاوے تو پھر بھی منعقد نہ ہوگا اور منگنی ہی رہے گی ، درج ذیل وجوہ کی بناء پر:

ا۔'' درمختار''میں، جن الفاظ ہے نکاح منعقد ہوتا ہے ان کے بارے میں ایک درج ذیل قاعدہ کلیہ بیان کیا گیاہے:

وانما يصح بلفظ تزويج ونكاح الأنهما صريح وما عدا هما كفاية هو كل لفظ وضع لتمليك عين كاملة فلايصح بالشركة في الحال، خرج الوصية غير المقيدة بالحال كهبة وتمليك وصدقة وعطية وقرض وسلم واستئجار وصلح وصرف وكل ماتملك به الرقاب بشرط نية اوقرينة وفهم الشهود المقصود .....الخرا)

اس قاعدہ کلیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کا انعقادہ وطرح کے الفاظ سے سیجے ہوتا ہے ایک تو وہ جو صراحة اس کے معنی پر دال ہوں جیسے '' نکاح'' اور'' تزویج'' کے الفاظ ہیں۔ اور دوسرے وہ جو کفایہ ہیں بین ان سے صراحة تو نکاح کے معنی مفہوم نہیں ہوتے لیکن ان کا حقیقی معنی مراد لینا چونکہ مشکل ہوتا ہے اس کے مجاز اً ان سے نکاح مراد لیاجا تا ہے اور اس میں تمام الفاظ آجا کیں گے جن سے کسی شے کی مکمل ملکیت کا

<sup>(</sup>۱)الدر المختار - كتاب النكاح - مطلب التزوج بار سال كتاب - ١٨٠١/١١/١١

مفہوم فوراً سمجھ میں آ جا تا ہوا ور پھران الفاظ ہے انعقاد نکاح کی دوشرا بُط بیان کی گئی ہیں۔

الف۔ ان الفاظ کے تلفظ سے مقصود نکاح ہویا کوئی ایسا قرینہ ہوجو کہ ان الفاظ سے نکاح کے انعقاد پر دال ہواور بہ تب ہوگا جب اس کے بعد مزید نکاح کی مجلس قائم نہ کی جاوے دوبارہ نکاح نہ کیا جاوے جب کہ مسئولہ میں معاملہ اس کے برنکس ہے۔

ب۔ گواہ جوان الفاظ کواس وقت سن رہے ہوں ان کے علم میں بھی بیہ بات ہو کہ ان الفاظ سے مقصد زکاح کرنا ہے۔

اگر مذکورہ دونوں شرطوں میں ہے کوئی ایک شرط بھی مفقو دہوتو اس صورت میں الفاظ کنا ہے ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔اس کے ساتھ ساتھ ہے بھی واضح رہے کہ فقط ان الفاظ کا استعمال قطعاً انعقاد نکاح کا قرینہ بین جب کہ اس کے خلاف صراحت موجود ہویا اس سے قوی قرینہ موجود ہواوراس کی دلیل محقق ابن نجیم رحمہ اللہ کی مندرجہ ذیل عبارت ہے:

واذا اضيفت الهبة الى الحرة فاذ، ينعقد عن غير هذه القرينة (اى احضار الشهود وتسمية المهر) لأن عدم قبول المحل للمعنى الحقيقى، وهو السملك للحرة يوجب الحمل على المجازى فهو القرينة فيكتفى بها الشهود حتى لوقامت قرينة على عدمه لا ينعقد النجرا)

عموماً جومنگنی کاطریقہ رائے ہے اور جوسوال میں بھی ندکور ہے اس میں الفاظ اگر چہتملیک میں کے استعال ہوتے ہیں لیکن اس مجلس کا بطور منگنی کی مجلس کے انعقاد اس بات کی صراحت ہے کہ اس مجلس میں بات چیت سے مقصود نکاح نہیں فقط منگنی ہے اب آپ اس منگنی کوچا ہے وعد ہ نکاح سے تعبیر کرلیس یا نکاح کرنے کا فیصلہ سرلیس یعنی اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے ہوگا یہ فیصلہ کرلیں تعلم دونوں کا برابر ہے۔

ر نے کا فیصلہ تسلیم کرلیس یعنی اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے ہوگا یہ فیصلہ کرلیس تعلم دونوں کا برابر ہے۔

اور یہ فیصیل تو اس صورت میں تھی جس میں ایجاب وقبول (لڑکی کے والدکی طرف سے '' د ہے دی''اور لڑکے کے والدکی طرف سے '' قبول کرئی'') بھی پایا جائے ،طرفین کی جانب سے سائین جوقرینہ سوال میں مذکور ہے اس میں تو فقط اتنی خبر دی جارہی ہے کہ اس شخص نے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے سوال میں مذکور ہے اس میں تو فقط اتنی خبر دی جارہی ہے کہ اس شخص نے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے سوال میں مذکور ہے اس میں تو فقط اتنی خبر دی جارہی ہے کہ اس شخص نے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے سوال میں مذکور ہے اس میں تو فقط اتنی خبر دی جارہ ہی ہے کہ اس شخص نے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے سوال میں مذکور ہے اس میں تو فقط اتنی خبر دی جارہی ہے کہ اس شخص نے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے نام میں تو فقط اتنی خبر دی جارہی ہے کہ اس شخص نے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے نام کور سے اس میں تو فقط اتنی خبر دی جارہ ہیں ہے کہ اس شخص سے اپنی لڑکی فلاں شخص کے بیٹے کود سے نام کی کور سے سے کہ اس شخص کے بیا ہے کور سے کہ کور سے کہ کی کور سے کہ کور سے کہ کور سے کی کور سے کہ کور سے کور سے کہ کور سے کور سے کور سے کور سے کی کور سے کس کی کی کور سے کور سے کی کی کور سے کور سے کی کور سے کور سے کی کور سے کی کور سے کی کور سے کور سے کور سے کی کور سے کی کور سے کی کور سے کی کور سے کور سے کی کور سے کی کور سے کی کور سے کی کور سے کور سے کی کور سے کی کور سے کور سے کی کور سے کی کور سے کی کور سے کور سے کور سے کی کور سے کرنے کور سے کور سے کور سے کی کور سے کی کور سے کور سے کور سے کور سے کرکے کور سے کور سے کور سے

<sup>(</sup>١)البحر الرائق -كتاب النكاح-٢١٨٨.

کا فیصلہ کرلیا ہے اب وہ چاہے'' دے دی''کے الفاظ سے ہی تعبیر ہو۔

دوسری بات بیرے کیشریعت نے عرف کا بہت خیال رکھا ہے اسی بناء پر فقہاء کا مشہور قاعدہ ہے "المعروف کا لمشروط" علامہ شامی رحمہ اللہ کی مبندرجہ ذیل عبارت ہے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے:
"وقد صرحوا بانہ یہ ممل کلام کل عاقد و حالف و و اقف علی عوفه" .....الخ . (۱)

یہ بات تو مسلمہ ہے کہ عرف مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عرف کے مجور ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت پائی جائے ۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لڑ کے کی طرف ہے جو گفتگورشتہ طلب کرنے کے لئے ہوتی تھی اس کو'' خطبہ'' کہتے تھے اور اگر جواب ہاں میں مل جاتا تو اس کو ''ایجاب خطبہ'' یا منگنی کہتے تھے لیکن اس وقت بھی کسی نے اس کو نکاح قر ارنہیں دیا بلکہ وعدہ نکاح ہی ہمجھتے رہے ہیں اور اس قسم کے واقعات حدیث شریف میں بھی آئے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کو خطبہ دینے کا ذکر ہے۔

پھر بعد میں جہاں کچھاور تبدیلیاں ہوئیں وہاں یہ بھی ہوگیا کہ خطبہ قبول ہوجانے کے بعداولیاء زوجہ کی جانب سے ایک مجلس بھی منعقد کر لیتے تھے تا کہ اس ایجاب خطبہ کومزید پختہ اور محکم کرلیا جائے اور گواہ بھی قائم کر لئے جائیں۔اس چیز پر فقہاء کی عبارات دلالت کرتی ہیں جیسا کہ'' درمختار''میں ہے:

أوهل اعطتنيها ان المجلس للنكاح وان للوعدفوعد.....الخ. ٢٠٠

ندکورہ عبارت کے الفاظ" و ان لیلوعید فوعد مفید مدعا ہیں کہ مجلس وعد ہ نکاح (منگنی) کے لئے بھی منعقد ہوتی تھی۔ ای طرح" شامیہ" میں ہے:

قال في شرح الطحاوي لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح". ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱) رد المحتار - كتاب النكاح- مطلب هل ينعقد النكاح بالا لفاظ المصحفة نحو تجوز ت-١/٣

<sup>(</sup>٢)الدر المختار - كتاب النكاح-مطلب كثيراً مايتسا هل في اطلاق المستحب على السنة- ١٢/٣

<sup>(</sup>٣)رد المحتار ١/١ ١-المرجع السابق.

یے عبارت بھی اثبات مدعا میں صریح ہے اوراس کی مثل ' البحرالرائق' میں بھی ہے۔

آج کل جوعرف ہے اس میں بھی منگنی کی مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کہا جائے کہ بیجلس فقط منگنی کی نہیں رہی بلکہ انعقاد نکاح ہو گیا ہے کیونکہ صریح الفاظ نکاح ( نکاح ورز ویج ) تو استعال نہیں ہوتے بلکہ الفاظ کنا یہ استعال ہوتے ہیں اور مقصود بھی فقط'' منگنی'' ہی ہوتا ہے نہ کہ امرز اگد۔ اور بعض اوقات۔ بلکہ عموماً ایسے الفاظ استعال ہوتے ہیں کہ ان کامحل سوائے وعدہ نکاح اور منگنی کے پچھنمیں ہوتا مثلاً:

''میں نے یامیر بے فلاں عزیز نے اپنی بیٹی کارشتہ فلاں کے بیٹے فلاں کود بے دیا ہے۔'' یا اس کی مثل اور ہم معنی الفاظ۔اب اس میں تو کوئی صورت انعقاد نکاح کی ہونہیں علتی بلکہ فقط منگنی (وعدہ نکاح) ہی ہوسکتی ہے۔

اوراگراس منگنی کی مجلس میں طرفین صرح الفاظ نکاح استعال کریں جیا ہے مقصود نکاح نہ ہوتو اس صورت میں نکاح کے منعقد ہونے میں کی اختلاف نہیں کیونکہ صرح میں احتیاج المی النیہ نہیں ہوتا معنی کو سمجھنے کے لئے ،اور نکاح میں تو'' ہزل وجد' دونوں کا درجہ ازروے شرع شریف برابر ہے ۔۔۔۔۔اورا گرطرفین انہی الفاظ کنایہ سے عقد نکاح طے کرلیس تو اس صورت میں بھی نکاح کا انعقاد ہوجائے گا کیونکہ کنایہ سے نکاح کے انعقاد کی شرط (نیت نکاح) پائی گئی۔اوراس صورت میں جب انہوں نے الفاظ کنایہ سے عقد نکاح طے کرلیں ہوگا تو ضرور شہود کو بھی اس بات کی اطلاع کریں گے لہذا کوئی امر مانع عن انعقاد النکاح نہ دہے گا۔

مزیدایک بات کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ وہ یہ کہ شرع شریف نے حتی الا مکان احکام میں معانی لغویة کی رعایت کی ہے۔ جہاں تک ممکن ہوالفاظ کو انہی پر (یعنی حقیقیہ ) پرمحمول کیا جاتا ہے اگر لغوی معنی مرادنہ لئے جاسکتے ہوں تو پھر مجازی معنی لئے جاتے ہیں۔ اس لئے جب ''منگنی'' کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی پرمحمول کرنے ہے کوئی امر ما لغ نہیں تو اس کوحقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا لہذا منگنی سے فقط رشتہ کا احکام (پنجسکی) ہی مرادلیا جائے گانہ کہ نکاح۔

ندکورہ بالا دلائل کی بناپراوران جیسے کئی اور دلائل (جن کوزید نے بھی اپنے دعویٰ میں پیش کیا ہے) کی وجہ سے منگنی فقط وعد ہ نکاح ہوتی ہے، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لہذا زید کا موقف ہی ہمارے نزدیک صحیح اور رانج ہے اور عمر و کا موقف قابل اعتبار نہیں۔ جہاں تک عمر و کے دلائل کے جوابات کا تعلق ہے

توہم ان کو بالتر تیب ذکر کرتے ہیں:

العرون استدلال اول میں کہا ہے کہ عموماً ''ویدو' اور ''دیدی' کے الفاظ استعال ہوتے ہیں جو ہبداورعطید کے معنی دیتے ہیں اوران کے ذریعے سے انعقاد نکاح پر قاضی خان نے امام صاحب رحمداللہ سے روایت نقل کی ہے تو اسلملہ میں واضح ہو کہ عطیۃ اور ہبدالفاظ کنایہ ہیں اور یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ الفاظ کنایہ سے انعقاد نکاح شرائط کے ساتھ ہوتا ہے مطلقا نہیں ہوجا تا۔ لہذا عمر و نے جوروایت پیش کی ہے الفاظ کنایہ سے بھی یہی مقصود ہے کہ نکاح تو ہوجا تا ہے لیکن جب شرائط پائی جا کیں کیونکہ اگر شرائط کے بغیر انعقاد نکاح کا حکم لگادیں تو اس صورت میں صرح اور کنایہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں رہتا اور دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ نقہاء کا مشہور قاعدہ ''المصلق یہ حمل علی المقید'' ہے معنی ہوکررہ جا تا ہے۔ الفاظ کنایہ سے نکاح منعقد ہونے کی جوشرائط 'درمختار'' کے حوالہ سے پہلے ذکر کی گئی ہیں ان کوعلامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی ''ردالختار'' میں قبول کیا ہے۔ ان کی عبارت مندرجہ ذیل ہے:

"قوله بشرط نية او قرينة الله هذا ما حققه في الفتح ردا على ما قدمناه عن الزيلعي حيث لم يجعل النية شرطاً عند ذكر المهر وعلى السرخسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً." (١)

علامہ شامی کا'' درمختار'' کی عبارت پرنگیر نہ کرنا بلکہ اس کو محقق بتلانا ، اس بات کی دلیل ہے کہ در مختار کی قبار کی عبارت پرنگیر نہ کرنا بلکہ اس کو محقال بنا کی دلیل ہے کہ در مختار کی قبود کا خیال رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہاں پریہی واضح کر دیا ہے کہ الفاظ کنا بیہ کے وقت نبیت بہر حال شرط ہے جنہوں نے نبیت کو شرط نہیں کہا ، چاہے مطلقاً۔ جیسا کہ علامہ سرھی ً یا عند ذکر المہر جیسا کہ علامہ زیلعی ً ، ان کا قول مرجوح اور غیر محقق ہے۔

اور جہاں تک علامہ ابوحفص رحمہ اللہ کی روایت کا تعلق ہے تو اس سے عمر و کا استدلال اس بناء پر تام نہیں کہ اس میں ایجاب وقبول بلفظ الصبة علی وجہ الزکاح پایا جار ہاہے اور وہ یوں کہ جب کسی آ دمی نے صراحةً دوسرے سے تنزویج البنت مع اہنہ کا مطالبہ کیا تو اس کے بعد جوایجاب وقبول ہوگا اس میں

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب النكاح - مطلب التزوج بار سال كتاب - ١٨/٣ .

تزویج خود ہی ملحوظ ہوگی کیونکہ نکاح وتزویج صرح الفاظ نکاح سے ہیں جب شخص اول نے ''ان یزوج'' کے الفاظ استعمال کئے تو اس سے خود ہی جہۃ النکاح کا تعین ہو گیا جب کہ عام عرف میں منگئی کے وقت رشتہ ناتہ کا لین دین ہوتا ہے نکاح میں لینایادینا قطعاً نہیں ہوتا اور رشتہ کا دینا اور نکاح میں دینا ان دونوں میں بہت واضح فرق ہے اول سے کوئی بھی نکاح مراد نہیں لیتا جب کہ ثانی نے کوئی بھی غیر نکاح نہیں سمجھتا۔

الحاصل عمرو کا استدلال تام نہیں کیونکہ متدل کی روایت اور سوال میں مذکورہ صورت اور عام منگئی کی صورت میں بہت فرق ہے کوئی صورت بھی اتفاق کی نہیں کہ تھم میں اشتراک ہوسکے۔ اور یہ جواب بھی اس صورت میں بہت فرق ہے کوئی صورت بھی وہی ہوجوعمر وکامد عاہے ورنہ بادی انظر میں تواس عبارت صورت میں ہے جب کہ قاضی خان رحمہ اللّٰد کامقصود بھی وہی ہوجوعمر وکامد عاہے ورنہ بادی انظر میں تواس عبارت سے یوں پیتہ چاتا ہے کہ قاضی رحمہ اللّٰد 'و ھبتھا منگ' اور ''و ھبتھالک'' کا فرق بیان کررہے ہیں۔

سے یوں پتہ چلا ہے کہ قامی رحمہ اللہ و هبتها منح "اور"و هبتهالک " قافر ق بیان کررہے ہیں۔

فاری عبارت جوعمرونے دلیل کے طور پرذکر کی ہے اس کے بارے میں واضح ہو کہ خاتمہ آلحققین علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ''مجموعة الفتاوی'' جلد دوم ص ۲۵ پر الیمی عبارت کے لئے''خزانة الروایات'' کے حوالہ ہے''غیاثیہ'' سے نقل کیا ہے کہ اس سے انعقاد نکاح میں علماء کا اختلاف ہے اب اگر چہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے کین پھر اس کے بعد اس کی علت بھی لکھی ہے کہ:

"لان لفظ الا عطاء ينبئ عن التمليك والنكاح بلفظ التمليك جائز عندنا."()

'' فتاوی غیاثیہ''کی اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ قاضی خان رحمہ اللہ کی (عمروکا متدل) عبارت سے نکاح تو ہوجاتا ہے کیکن ان شرائط کے ساتھ جو کہ الفاظ کنایہ سے انعقاد نکاح کے لئے رکھی گئی ہیں کیونکہ فتاوی غیاثیہ میں اس کوالفاظ کنایۃ میں شار کیا گیا ہے اوراسی مقام سے ایک سطرآ گے علامہ کھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"سئل عمن قال لا مرأة بحضرة الشهود دختر خويش بمن دادي

<sup>(</sup>١)فتاوي غياثيه -داؤد بن يوسف الخطيب من علماء قرن السابع - كتاب النكاح-ص٩٥ ط.مكتبه اسلاميه كوئمه پاكستان.

فقالت دادم هل ينعقد النكاح فقال نعم لأن الناس تعارفوا التزويج بهما الخ.(١)

اس عبارت ہے بھی ہے بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ان الفاظ سے انعقاد نکاح من غیر شہر ط المقرینة (قرینہ کی شرط کے بغیر نکاح کامنعقد ہونا) اس وقت ہوگا جب لوگوں میں ان الفاظ سے نکاح ورزوج ہی متعارف ہواور ہے اصول تو فقہاء کامسلمہ ہے کہ مجاز متعارف حقیقت مجورہ ہے ادنی بالعمل ہوتا ہے اب کیاصورت مسئولہ میں بھی عرف ایسے ہی ہے کہ ان الفاظ سے عقد نکاح مرادلیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے کہ ان الفاظ سے تروی کو نکاح مرادنییں لیتے بلکہ فقط عہد ووعدہ ہی مراد لیتے ہیں۔

اس کے بعد عمرونے جوعبارت قاضی خان سے نقل کی ہے" رجل قبال لغیرہ جنت خاطباً ابنتک النے" تواس کے بارے میں واضح ہو کہاس میں آخری دو جملے تو صرح ہیں کہ وہ تزویج کا طلب گار ہے نقط عہد ووعدہ کا نہیں۔ جباڑی کے والد نے "زوجتک" کہدیا تو نکاح کا انعقادہ وجائے گا کیونکہ "زوجتی" میں تو صراحة تو کیل بالنکاح پائی جارہی ہاور "لتزوجنی "کا مصدر" تزویج " ہے لہذا اس صورت میں "زوجتک" کے ایجاب کے بعد قبول من جانب الزوج اقتضاء پایا گیا۔

اور "ملکتها منک" میں اگر چیصری الفاظ نکاح نہیں ہیں لیکن ان الفاظ کا تلفظ کی وجدالنگاح ہورہا ہے وہ اس بناء پرکہ " ذو جنبی" تو صراحة تو کیل بالنگاح ہے اور "لتزو جنبی" مصدر صرح الفاظ نکاح ہے اوروہ" نزوج کی "خالمان دونوں صورتوں میں جب لڑکی کے باپ نے "ملکتها منک" کہا ہے تو بیعلی وجدالنگاح کہا ہے لہذا نکاح کا انعقاد ہوجائے گا اور قبول ان دونوں صورتوں میں جب کہ ایجاب ("ملکتها منک" کے ایفاظ ہے ہواہے ) اقتضاء اور ضمناً پایا جارہا ہے۔

جملہ اول میں ''جسنتک خیاطباً ابنتک'' میں اگر چہ الفاظ خطبہ کے استعمال ہوئے ہیں اور پھر بھی نکاح کا انعقاد ہور ہاہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس میں مباشر للعقد خود زوج ہے یعنی جو خطبہ دینے والا

<sup>(</sup>١)مجموعة الفتاوي-كتاب النكاح- ٢٥/١ -ط. ايچ ايم سعيد كمپني كراچي.

ہے وہی زوج ہے گا۔ جب وہ خطبہ کے لئے آیا ہے تو یقینا اس کوزوجیت قبول ہے اور اس کی بیٹی کارشتہ نکاھا قبول ہے تب ہی تو آیا ہے لہذا کری کے باپ کی جانب سے ایجاب کے محقق ہوجانے کے بعد شوہر کی طرف سے ایجاب ضمنا واقتضاء محقق ہوجائے گا پس نکاح کے انعقاد میں کوئی مانع نہیں سلب بیواضح رہے کہ اگر نکاح کا پیغام دینے والا خود زوج نہ ہو بلکہ اس کاوکیل ہوتو ان الفاظ ہے نکاح منعقد نہ ہوگا نہ شوہر کے لئے ، اور نہ ہی نکاح کا پیغام دینے والے کے لئے ''جو کہ وکیل الزوج للخطبہ ہے۔''(نکاح کا پیغام دینے کے لئے شوہر کا وکیل ہے) اگر چہ خاطب قبول بھی کرلے کیونکہ اس کی وکالت فقط خطبہ کی ہے، نہ کہ نکاح کی لہذا منگنی ہی منعقد ہوگا ۔ نکاح نہ ہوگا۔

اور ہمارے ہاں عرف میں بھی یہی ہے کہ بھی بھی زوج بنفس نفیس منگنی کی مجلس میں ایجاب وقبول نہیں کرتا کہ بیشہ پیدا ہوسکے کہ نکاح تو منعقد نہیں ہوگا؟ بلکہ زوج کے اولیاء ہی ایجاب وقبول کرتے ہیں لہٰذا عمر و کا استدلال اس کے دعویٰ پر منطبق نہیں ہے۔ لہٰذا عمر و کا استدلال اس کے دعویٰ پر منطبق نہیں ہے۔ جوعبارت عمر و نے '' البحر الرائق'' سے نقل کی ہے کہ .

"اذا اضيفت الهبة الى الحرة فانه ينعقد من غير هذه القرينة الى ان

قال. حتى لوقامت قرينة على عدمه لا ينعقد .....الخ.(١)

یہ تو بجائے خود ہمارامتدل ہے جیسا کہ ہم ماقبل میں ذکر کر چکے کیونکہ آخری جملہ ماسبق کے حکم کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں مجلس کا انعقاد ہی منگنی کے لئے ہوتا ہے لہذا انعقاد نکاح کا واہمہ بھی صورت مسئولہ میں کسی عالم کونہیں ہونا چا ہے اور''شامیہ'' میں بھی ایسی ہی عبارت ہے:

فان قامت القرينة على عدمه لا ينعقد .....الخ. (٢).

اور جہاں تک'' فناویٰ حمادیہ'' کی عبارت کا تعلق ہے اس کے بارے میں عرض ہے کہ بیا سی صورت میں ہے۔ جب کہان الفاظ سے لوگوں میں تزوج متعارف ہویا نیت نکاح ہوجیسا کہ ہم ماقبل میں'' قاضی خان

<sup>(</sup>۱)البحرالرائق- كتاب النكاح-١٦/٣ م-ط: ايچ ايم سعيد كمپني كراچي.

<sup>(</sup>٢)رد المحتار - كتاب النكاح-مطلب التزوج بار سال كتاب - ٣/١١

"قال في الجامع الفتاوي: لفظ الا تراك ..... الى ان قال ..... (اخذت واعطيت) ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بدله من قرينة وهي اما الخطبة او تسمية المهر وأما بدون احدهما ان جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز "(١)

اس عبارت برغور کرنے سے صاف پتا چلتا ہے کہ مصنف کے دومقاصد ہیں:

ا: که (احدات و اعطیت) کے الفاظ صریح للن کا حنہیں ہیں بلکہ الفاظ کنا یہ ہیں ،اس لئے ان سے انعقاد نکاح کے لئے قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔

۲: اگر مذکورہ الفاظ سے نکاح کاعقدلوگوں میں متعارف ہوجائے تو اس صورت میں قرینہ کے بغیر بھی نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اور بیدونوں باتیں ہمارامقصود بھی ہیں جیسا کہ ماقبل میں مذکورتقر برکو بغور د کیھنے سے واضح ہوجاتا ہے، جب کہ عمروکا مدعاان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو بغیر قرینہ کے بھی الفاظ کنا بیہ سے انعقاد نکاح کا مدعی ہے، جب کہ عمر وکا مدعاان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو بغیر قرینہ کے بھی الفاظ کنا بیہ سے انعقاد نکاح کا مدعی ہے اور عدم تعارف کی صورت میں احتیاج الی القرینة اس کے ہاں نہیں کیونکہ منگنی کی مجلس کو عقد نکاح کی مجلس کہنا ہی صورت میں ہوسکتا ہے، جب بیدونوں باتیں ہوں لہذا بیاستدلال بھی مکمل نہیں۔

<sup>(</sup>١) العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية - ١ ٥/١

اس کے بعد عمرونے ''فآوی خیرئے '' جاس ۳۵ ہے جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی مقصود کو پورانہیں کرتی۔ یونکہ عمرواس جواب میں بھی اگر غور کرتے تو انہیں صاف دکھائی دیتا کہ اس عبارت سے ان کا استدلال ناتمام ہے، یونکہ علامہ خیرالدین رملی رحمہ اللہ فرمارہ ہیں ''و السحال ما تقدم'' اور ما تقدم کیا ہے، تو پہلے اس کوہم کم ل نقل کئے دیتے ہیں، تا کہ اصل صورت حال کھر کرسا منے آجائے۔ چنانچے علامہ رملی لکھتے ہیں ،

سئل في رجل قال الأخروهبتك بنتى فلانة فقال الاخر قبلت ثم تو في الاب فزوجها اخوها بعد ان بلغت الأخر هل الصادر من الاب نكاح حيث كان بحضور شاهدين فيبطل النكاح الثاني ام لا. أجاب: نعم ينعقد النكاح بلفظ الهبة على وجه فالصادر من الاب نكاح ١١٠)

اب يهاں پرعلامہ رملى كى مراد "نعم ينعقد النكاح بلفظ الهبة على و جهه" ہے يہى ہے كہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و حمله " من يهى ہے كہ نكاح بلفظ الهبة اى وقت متحقق ہوگا جب على وجدالنكاح ہوورنداس كے لئے قرينداور علم الشہو دالمقصو دكى ضرورت ہوگى۔ كما مرّ موادا.

لبنداجس عبارت ہے ممرو نے استدلال کیا ہے، وہاں پر بھی یہی حال محوظ ہے کہ نکاح کا انعقادان الفاظ ہے اس وقت ہوگا جب کہ یہ الفاظ نکاح کرنے کی غرض ہے ہو لے گئے ہوں ۔۔۔۔ رہایہ کہ زوج کا خود اس عقد میں موجود ہونا اور زوج کے وکیل کا حاضر ہونا ان دونوں میں بہت فرق ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر پچے ہیں، کہ زوج کا بنفس نفیس مباشر عقد ہونا نکاح منعقد ہونے کا سب بن سکتا ہے، جب کہ وکیل زوج کا مباشر عقد ہونا انعقاد و نکاح کا سب نہ ہوگا اور یہاں پر استدلال میں ندکور عبارت میں بھی پیغام دینے والاخود زوج ہے، لہذا اس طرح ہے بھی استدلال اور مدعا میں مطابقت وموافقت نہیں۔ خلاصہ کی عبارت سے بی قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ نکاح کرنے کی غرض سے نہ ہوتے ہوئے بھی فلاصہ کی عبارت سے بی قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ نکاح کرنے کی غرض سے نہ ہوتے ہوئے بھی دسے سے نکاح ہوجائے گا (عندالقبول) اور اگر مفہوم ہو بھی تو پھر وہی فرق گھر وہی فرق محوظر کھنا پڑتا ہے جسکو ہم قاضی خان کی عبارت کے جواب میں بیان کر چکے ہیں، کہ یہاں پرخود زوجہ مباشر للعقد ہے، اور جسکو ہم قاضی خان کی عبارت کے جواب میں بیان کر چکے ہیں، کہ یہاں پرخود زوجہ مباشر للعقد ہے، اور

<sup>(</sup>١) فتاوي خيرية-كتاب النكاح - ١٠٠١.

دوسری جانب سے زوج ہے،لہذا بیددلیل درست نہیں کیونکہ ہمارے ہاں بیقصور بھی نہیں ہوسکتا کہ عورت خود منگنی کی مجلس میں اپنے ہونے والے خاوند سے یوں کہا وروہ قبول کرے جبیبا کہ نگنی کا سوال میں مذکور طریقہ بھی اسی کی خبر دیتا ہے۔

اور ''زوجی نفسک منی'' میںایک تو صراحة نکاح میں وکیل بنانا ہےاور دوسرا پھرزوج خود بی اس عقد کوکرنے والا ہے،لہٰذااس کو بھی ہماری متنازع صورت ہے کوئی تعلق نہیں۔

باقی"و کثیراً ما یجوی بین المحاطب و المه محطوب مند المح، والی عبارت کے ہم بھی قائل ہیں گیونکدا گرایسے الفاظ استعمال ہوں جو کہ نکاح منعقد ہونے کے لئے ان میں نیت اور قرینہ کی ضرورت نہ ہوتی ہوتواس وقت ہم بھی نکاح کے قائل ہیں جیسا کہ ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں لیکن یہ بات عرف عام میں بہت ہی قلیل الوقوع ہے لبذا یہ معدوم کے تم میں ہواورا یک معدوم کے ذریعہ ایک واضح تحکم کو بدل دینا اور وہ بھی حرمت سے حلت کی طرف قطعانا انصافی ہے۔

عمرونے خاتمۃ المحققین علامہ کھنوگ کی عبارت نقل کر کے اس کے بارے میں دوران خطبہ ہونے کا جودعو کی گیا ہے ہونے کا جودعو کی گیا ہے وہ ہمیں تو نہیں ملا البتہ ہمارے پاس موجودہ آنچ ایم سعید کمپنی کے نسخہ کی جلد دوم کے ص ۲۵ کیرسوال جواب درج ذیل اندازے ہے:

سوال: ایک مخص نے فیما بین لوگوں کے سامنے دادم اور پذیرفتم سے ایجاب وقبول کیا جائز ہوایا نہیں؟'' یہ جائز ہوایا نہیں؟(۱) س عبارت سے کیا مقصود ہے؟ اگر فقط ایجاب وقبول ہوتو پھر مابعد کا جواب اس سوال پر منطبق نہیں ۔ لہذا یہ مراد نہ ہوگا اورا گرمنگنی مراد ہے تو اس کی صحت پرتو کسی کواشکال نہیں اور اس صورت میں بھی مابعد کا جواب خلاف سوال ہے، لیکن واضح رہے کہ' ایجاب وقبول' عام عرف میں مذکورہ دونوں صورتوں میں متعارف نہیں بلکہ صرف نکاح کے وقت کی بات کو ہی ایجاب وقبول کہتے ہیں اور یہاں پر جواب بھی نکاح کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں ہے، لہذا بیتہ چلا کہ سوال دوران نکاح ان الفاظ سے ایجاب وقبول ہونے کے بارے میں ہے نہ کہ دوران خطبہ اور جو جواب علامہ کھنوی رحمہ اللہ الفاظ سے ایجاب وقبول ہونے کے بارے میں ہے نہذا ہو جواب علامہ کھنوی رحمہ اللہ

<sup>(</sup>١) مجموعة الفتاوي -كتاب النكاح-٢٥/٢.

نے دیا ہے اس کی علت ہم ماقبل میں نقل کر چکے ہیں کہ '' و النکاح بلفظ التعملیک جائز عندنا''اور بیتو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو الفاظ کنا ہے میں شار کیا ہے اور ان کے بارے میں قاعدہ اور تفصیلی بحث ماقبل میں میر کورہو چکی ۔ البذا استدلال بھی عمرو کا صحیح نہیں ہے۔

دلیل اول کے جواب گے آخر میں ایک بات کا ذکر بہت مفید ہوگا اور وہ یہ کہ عمرو نے جتنے بھی استدلال پیش گئے ہیں، وہ سب الفاظ کنایہ پرمشمل ہیں، اور ان میں یہ ندگور نہیں کہ یہاں پر نیت اور قرینہ اور گوا ہوں کے علم میں لانے کی ضرورت ہے، البنداان سب کوان قواعد وضوابط کی طرف راجع کریں گے جن میں الفاظ کنایہ کے بارے میں مکمل کایہ وقاعدہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ہم ابتدا، بحث میں '' درمخار'' کے حوالہ سے نقل کریچے ہیں۔

ہاں اگر کہیں ب**ے مذکور ہوکہ کنا ہے میں نیت اور قرین** ہاور گوا ہوں کے علم میں لانے کی ضرورت نہ ہوتی ہوتو پھر کوئی بات ہے الیکن ایسا کہیں بھی مروی نہیں ہے۔

اورا گرممرواس بات کا مدخی جو که میں قرینہ کے سبب سے انعقاد نکاح کا، ان الفاظ ہے ، مدخی ہوں اور وہ قرینہ میر کا ذکر کرنا ہے ، جیسا کہ اس نے زید کے استدلال کے جوابات کے ذیل میں ضمنا ذکر کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں واضح ہو کہ فقط مہر کا تذکرہ قرینہ ہیں بن سکتا بلکہ اس کے باوجود بھی نیت ، قرینہ اور گواہوں کے علم میں لانے کی ضرورت ہے ، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ورمختار کی عبارت ' بیشوط نیمة أو قرینة و فهم الشهو دو المقصود'' کے ذیل میں لکھا ہے:

"هـذا ما حققه في الفتح رداً على ما قدمناه عن الزيلعي ، حيث لم يجعل النية شرطاً وعلى السرخسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً الخ. (١) النية شرطاً وعلى السرخسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً الخ. (١) التي قول كومم يهلي بحي نقل كر يجكي بين اورتفصيل بحي ذكر كر يجكي بين كه بي قول محقق ہے۔

۲۔عمرونے دوسری دلیل قاضی خان رحمہ اللہ کی عبارت' و کندا لیوب ع الاب ابنتیہ الخ'' سے دی ہے، یہ بھی بالکل غیرمفید ہے، کیونکہ بچے بھی الفاظ کنا یہ سے ہے اوراس جیسے الفاظ کے لئے ضابطہ ہم

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب النكاح - مطلب التزوج بار سال كتاب - ١٨/٣ .

ذکر کر چکے ہیں،اورویسے بھی ہمارے ہاں بیچ نہیں ہوتی بلکہ لوگ طعنہ کے طور پر مہر بیں کثیررقم وصول کرنے کو بیچ سے تعبیر کردیتے ہیں اورلوگوں کا کہنا معتبر نہیں بلکہ عاقد کا اپنا قول معتبر ہوتا ہے، جب کہ وہ اس کا اہل ہوجیسا کے عموماً ہوتا ہے۔

سے لڑکی کوعید کے موقعہ پر'' برخہ' دینا بھی اس بناء پر ہے کہ پچھ نہ پچھ تعلق ہے جو کہ اجنبیات ( دوسری عورتوں اورلڑکیوں ) سے نہیں اور بی<sup>مسلّم</sup> ہے۔لہٰذا بیاستدلال بھی درست نہیں۔

ہے۔ان کا موں کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔اور جب تعلق من وجہ ہے تو شرم وحجاب تو ہونا ہی جا ہے جب کة تعلق من کل الوجوہ کے بعد بھی ہوتا ہی ہے۔لہذاان کا موں کے بارے میں پچھے کہانہیں جا سکتا۔

۵۔اگرمیاں بیوی کے القابل جاتے ہیں تو کیا خدانخو استہ اگر بوجہ اختلاف کے نکاح اور رخصتی نہ ہو سکے اور لڑکی لڑکے کو نہ ل سکے تو کیا مطلقہ اور طلاق دہندہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں لہذا جب وہ مطلقہ اور طلاق دہندہ نہیں کہلاتے یا کہے جاتے تو پھران کومیاں بیوی کہنا بھی پچھ معتبر نہیں بلکہ یہ فقط باعتبار مایوؤ کے ہے۔

۱ ۔ اگرمنگنی کے بعدلا کی دوسری جگہ نہیں بیاہی جاسکتی تو کیاا یہے بھی ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ پہلے ایک جگہ نکاح ہو چکا تھالہٰذا نکاح ثانی مع زوج آخریہ ناجائز ہے؟ ہرگز نہیں ۔ لہٰذااس کا بھی کچھاعتبار نہیں کیونکہ بیتو قومی ہمیت کی بدولت ہے کہ اپناعہدو فیصلہ اس درجہ کا محکم کیا جاتا ہے کہ عدم ایفاء کی صورت میں قتل وقال کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

2-اس کے لئے''خلاصی''اور'' چھوڑنے'' کے الفاظ ہی تو استعال ہوں گے اور طلاق کے بعد تشدید استعال کئے جاتے ہیں اگر بالفرض استعال ہوجائیں تو کیا اس کے بعد ان دونوں ........ہندہ کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں ۔لہذا یہ استدلال بھی درست نہیں کیونکہ اس کے لئے .....نکاح کو ہراعتبار سے ایک جیسا ثابت کرنا ہوگا اوروہ ناممکن ہے۔

۸۔ جب شادی نہیں ہوئی تو میاں بیوی بھی باعتبار مایوؤل کے ہی ہیں اور طلب رشتہ کا اظہار جب کہ پیت اور طلب رشتہ کا اظہار جب کہ پیتہ چل جائے کہ فلاں جگہ رشتہ ہوگیا ہے؟ اسی وجہ ہے نع کیا گیا ہے کہ بیشر عا خطبہ کی الخطبہ ہے جو نا جا کڑنے اور'' فلاں کو دے دی گئی ہے'' بالکل واضح ہے کہ رشتہ دیا گیا ہے نہ کہ لڑکی کا وجود ونفس۔

9۔ فیصلہ ہی توسمجھنا جا ہے کیونکہ جب خودعہد کرلیا اور دوسرے سے وعدہ بھی تو اب اس سے پھر نا قطعاً مناسب نہیں باقی لڑکی کے والد کا یہ کہنا کہ منگئی نہیں ہوئی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قابل اعتراض تو بیعل اس وقت ہے جب کہ منگنی ہوجائے کیونکہ منگنی فیصلہ ہے اور اس کے بعد پھر نامیعوب ہے نہ کہ فقط بات کے بعد۔

•ا۔جوآ خرمیں لغوی معنی کے اعتبار ہے بات کہی گئی ہے تو بید فقط ایک احتمال ہے جس کا پچھ ثبوت نہیں اورا گر ہو بھی تو جب عرف ہی بدل گیا تو پھر اس کے اعتبار کے لئے کیا وجہ رہ گئی ؟ اور باقی عمر و نے زید کے متدلات کے جو جوابات دیئے ہیں مثلاً :

کہ عوام منگئی کو شرعی حقائق سے ناواقفیت کی بناء پرنہیں سمجھتے۔ بیٹھیے نہیں کیونکہ منگئی کی مذکورہ صورت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے نکاح منعقد ہو سکے ویسے منگئی کی مجالس کا خیال جب فقہاء رحمہم اللہ نے پیش نظر بھی فقہاء رحمہم اللہ نے پیش نظر بھی علماء اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہاں اگر عمرو کے ہاں منگئی کا پچھاور بیچے جوار سے جاور آج کل بھی علماء اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہاں اگر عمرو کے ہاں منگئی کا پچھاور طریقہ ہوتاں کو بیان کرے تا کہ اس کے مندرجات پر حکم لگایا جاسکے۔ جوطریقہ سول میں فدکور ہے اس سے نکاح بہر حال منعقد نہیں ہوتا۔

اور جوقاضی خان رحمہ اللہ کی عبارت کا جواب دیتے ہیں ہے بھی سیحے نہیں کیونکہ فقط خطبہ اور ذکر المہر سے جب کہ صراحت ہو کہ عقد نکاح نہیں ۔ اس ہے بھی بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا الاّ ہے کہ الفاظ صرت کے ہوں لیکن اس وقت تو خطبہ اور ذکر مہر کی بھی ضرورت نہیں ۔ فقہاء نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ ذکر مہر ہواور خطبہ ہواور محلبہ ہواور خطبہ ہواور محلبہ ہواور خطبہ ہواور محلبہ ہوتا ہے ۔ اور ہمارے عرف میں یعنی جوسوال میں محلس سے مقصود غیر نکاح ہوتو الفاظ کنا ہے ہے نکاح ہی ہوتا ہے ۔ اور ہمارے عرف میں یعنی جوسوال میں مذکور ہے قطعاً نیت نکاح نہیں ہوتی بلکہ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ منگنی کی مجلس کا انعقاد خود اس کے خلاف برشاہد ہے لہذا عمر وکا دعویٰ کہ قان رحمہ اللہ کی عبارت زید کے مدعا پر دلیل نہیں غیر سیحے ہے۔

اور جوا کابرین ہند کی عبارات کا جواب دیتیہیں کہ وہاں کے عرف پرمبنی ہے ہے بھی ضحیح نہیں کیونکہ
'' کفایت المفتی''ج ۵ص ۳۱ پر پہلا استفتاء ہی مضافات پشاور ہے متعلق ہے بیتو مسلمہ ہے کہ برصغیر میں مختلف علاقوں میں عرف مختلف ہیں لیکن اس قد راشتر اک ضرور ہے کہ وہ منگنی کو وعدہ نکاح ہی کہتے ہیں عین نکاح نہیں اور اینے جواب کیلیے یوں استدلال کہ بیا لیک فیصلہ ہے مسلمہ ہے لیکن عقد نکاح تو مقصود نہیں ہوتا نکاح نہیں اور اینے جواب کیلیے یوں استدلال کہ بیا لیک فیصلہ ہے مسلمہ ہے لیکن عقد نکاح تو مقصود نہیں ہوتا

اوراگر بالفرض منگنی کے بل کی بات چیت کو قرینہ مان لیا جائے اور پھر کنایہ کو صرح کے تھم میں لانے کے لیے مزھسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے استدلال کیا جائے قطعا درست نہیں کیونکہ سرھسی اور زیلعی دونوں پر صاحب در مختار نے رد کیا ہے جبیبا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے اور شامی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے جبیبا کہ در مختار مع الشامیہ جساس ۱۸ اپر مذکور ہے۔

اور یہ کہنا کہ الفاظ عمو ما ماضی کے استعال ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ الفاظ کے معانی کا تعین عرف کرتا ہے اس لیے فقہاء کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک عرف میں ایک لفظ پر طلاق ہوتی ہے اور دوسر ہے عرف میں اس لفظ پر طلاق نہیں ہوتی تو مشکلم کے عرف کا اعتبار ہوگا تو جب عرف نے ان الفاظ سے عہد ووعدہ کا مطلب ومعنی لیا ہے تو فقط عمو ما ان کے کے معانی ماضی کے ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہو کیونکہ یہاں ایسا قرینہ موجود ہے جومعنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف منتقل کرنے والا ہے اور وہ خاص طور پر 'دمنگئی'' ہی کے لیے مجلس انعقاد ہے۔

الحاصل مذکورہ بحث کے بعدیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سوال میں مذکور منگنی کی جوصورت ہے اس کے بارے میں زیدنے جو دعوی کیا ہے کہ وہ وعدہ نکاح ہے وہی سیجے ہے اور عمر و کا موقف اس مسئلہ میں موجہ نہیں ، یہی ہمارے نز دیک راجح اور سیجے ہے۔ فقط واللہ اعلم

كتبهه:احقر محمدز هير بينات- ذوالقعدة ١٩١٠ه ه.

# خطبه نكاح مين ايك حديث كي تحقيق

'' کراچی کے ایک ابل حدیث عالم کا جنہیں مولا نا بنوری سے مخلصانہ تعلق ہے، خیال ہے کہ خطبہ نکاح میں جوحدیث' النکاح من سنتی فلمن رغب عن سنتی فلیس منتی" پڑھی جاتی ہے۔ نہ بیحدیث جاتی کا پڑھنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خابت ہے، اس لئے اس کا پڑھنا بدعت ہے۔ ان کے استفسار پرمولا نامد ظلہ نے جو تحقیق فرمائی ہے، وہ اہل علم کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ حواثی اور تعلیقات کا اضافہ بعد میں ادار ہ'' مینات'' کی طرف گیا گیا ہے۔''مدیر

بخدمت گرامی حضرت مولا ناصاحب، زیدت معالیهم:

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

دونا ہے مسلسل پہنچے، میں انتہائی مشغول تھا،اور ہوں ،اس لئے جواب میں تاخیر وتقصیر ہوئی ،اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اب اختصار کے ساتھ جواب عرض کرتا ہوں۔

سوال:"النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى" بيصديث باساد مي كهال مروى ہے؟ (خلاصه)

جواب: بیا یک حدیث نہیں بلکہ دوحدیثیں ہیں ،المنسکاح من مسنتی حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا کی روایت سے سنن ابن ملجہ میں مروی ہے(۱) اس کی اسنا داگر چہ مشکلم فیہ ہے مگر شوام رکثر ت سے

(\* ۱) باب ماجاء في فضل النكاح. حدثنا احمد بن الازهر، ثنا آدم، ثنا عيسي بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى. الحديث(\*)

(۱)سنس ابس ماجة لأبي عبدالله ابن ماجة القزويني (المتوفى ٢٥٣٠ه) ابواب النكاح – باب ماجاء في فضل النكاح ، ص، ١٣٣٠ / ١٣٢ – ط: قديمي كراچي . موجود ہیں (۱) بنابریں اگر چہاس کی مخصوص اسناد''صحیح''نہیں ہے۔لیکن معنی بالکل صحیح ہیں ،اور شواہد صحیحہ کی بناپر بیاحدیث بسند مخصوص بھی''صحیح لغیر ہ'' کے حکم میں ہوگی۔

"فسمن رغب عن سنتی فلیس منی" بیحدیث انس بن ما لک رضی الله عندگی روایت سے مرفوعاً مجیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ (۲) ظاہر ہے کہ اس کی صحت میں کلام نہیں اور نہ ہوسکتا ہے۔ حافظ ابن حجر ؓ نے بھی "التدلخیص الحبیر" میں اس پر تنبیدگی ہے اور اسی طرح ذکر کیا ہے نیز کسی حدیث کے دیث ک دیث نہوں "حدیث" ہون جو نے کے لئے بیضروری نہیں کہ" صحیح اصطلاحی" ہون" حسن" بھی حدیث ہے، "ضعیف" بھی حدیث ہوتی بھی نہیں ، نہ بھی علاء وفقہا اور محدثین نے اسے شرط حدیث ہوتی محمد نہیں ، نہ بھی علاء وفقہا اور محدثین نے اسے شرط قرار دیا ہے، بلکہ بسااوقات حسن وغیرہ سے بھی تمام محدثین امت استدلال کرتے چلے آرہے ہیں۔ (۳)

(۱) في منها: قوله تعالى: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً و ذرية ، ومنها: حديث ثلاثة رهط جاؤوا الى بيوت ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يسئلون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها (رواه الشيخان وغيرهما من حديث انس \*). ومنها: حديث ابى ايوب اربع من سنن المرسلين الحياء والتعط بيد بن سعد يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أحب فطرتى فليستن بسنتى ومن سنتى النكاح (رواه ابويعلى ورجاله ثقات ان كان عبيد بن سعد صحابيا والا فهو مرسل قاله الهيشمى \*\*\* ٢٥٢٨٥، وما الى ذالك من الاحابث

(٢) صحيح البخارى - باب الترغيب في النكاح-٢/ ٢٥٧

(٣) حدیث ''حسن'' بالا تفاق ججت ہے اس لئے''حسن'' کوکسی بھی مسئلہ میں نہ مانتااور ہر جگہ سیجے اصطلاحی کا مطالبہ کرنا گویاخرق اجماع ہے۔البتہ حدیث خطال وحرام میں ججت نہیں ،اورفضائل کے باب میں اس پڑمل جائز ہے، جبکہ تین شرطیں اس میں پائی جائیں۔(۱) شدید نکارت نہ رکھتی ہو بلکہ اس کاضعف قابل مخل ہو(۲) قواعد شرعیہ، سنت ثابتہ اوراجماع امت کے خلاف نہ ہو(۳) اس پڑمل کرتے ،وئے اس کی سنیت کاعقیدہ نہ رکھا جائے۔واللہ اعلم۔

الكتاب، بيروت، لبنان .

<sup>\*\*</sup> جامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي - ابواب النكاح عن رسول الله علي - باب سام ١٠١٠ - ١- دار \*\*\* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن ابي بكر الهيثمي ٢٥٢/٣ - ط: دار

بهرحال جب بيد دوحد يثيل به و تين تو پر صنح كالتيج طريقه بيه و ناچا بيئ كه شروع مين "قال د سول الله صلى الله عليه و سلم" كه كريه حديث: "النكاح من سنتى" پر همى جائے ـ پهر دوباره و قال د سول الله صلى الله عليه و سلم" كه كردوسرى حديث فيمن دغب عن سنتى فليس منى" كو پر ها جائے ـ اور ميں بميث ايبابى پر هتا بول - بيسب كه يا د يے لكھ ربا بول ،اس لئے ابن ماجه بهج ابنارى اور النحيص الحير كاصفح نم بر نبيل كھا اگر ضرورت ہوئى لكھ ديا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱)قال الحافظ في التلخيص الحبير (ص ۱۵۲ ج٣) \* الا ان الحاكم رواه من طريق اخرى عن قتادة عن عبد ربه عن ابى عياض عن ابن مسعود وليس فيه الآيات وذكره الشوكاني في النيل . \*\* (۲) اس خطبه كا پورامتن علامة سطلاني ني المواجب الله ني ص ٩٠ ج المين نقل كيا بـــ \*\*\*

<sup>\*</sup> تلخيص الحبير للحاظ ابن حجر العسقلاني - باب استحباب خطبة النكاح - ١٦٨٣ ا -ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة . (باقي صفحائده)

ان تمام شواہد سے معلوم ہوا کہ نظبہ نکاح میں صرف آیات واحادیث کاذکر ضروری ہے یا مندوب ہے۔ کوئی خاص قسم کے الفاظ مطلوب نہیں، اورتمام امت کے نزدیک تھم ہے کفش نظبہ نکاح بھی مندوب اور مستجب ہواجب نہیں، (()) اس لئے ان ما تورہ خطبوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کا الترام مستجب تو ہے۔ مگرواجب یاسنت موکدہ نہیں۔ پھر جب حمدوثناء وشہادتین اورآیات تقوی پڑھ کی گئیں تواصلی سنت ادا ہوگئی۔ اس کے بعد مزید ترغیب و تذکیر کی نیت سے احادیث ما ثورہ کا پڑھنا جمجہدانہ ذوق کے پیش نظرعین منشاء حدیث ہے۔ حضرت رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف خطبات پڑھنا اور فرمانا اس کی دلیل ہے کہ خطبہ نکاح میں اصل مقصود حمدوثناء وشہادتین اور نکاح سے متعلقہ آیات واحادیث کا ذکر کرنا ہے کہ خطبہ نکاح میں اصل مقصود حمدوثناء وشہادتین اور نکاح سے متعلقہ آیات واحادیث تذکیر کے اضافہ کوخلاف سنت کہنا بہت ہے انصافی ہے۔ یاسطی قسم کا غیر مفتیا نذ وق ہے۔ اور اگر بالفرض خطبہ نکاح میں الفاظ ما ثورہ پراقتصار ہی کومستجب تسلیم کرلیا جائے تب بھی آیات واحادیث مناسبہ کے اضافہ کوزیادہ سے وظلا فرائورہ پراقتصار ہی کومستجب تسلیم کرلیا جائے تب بھی آیات واحادیث مناسبہ کے اضافہ کوزیادہ سے وکلا کی مستجب کا درجہ دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی مستجب کو کرتا ہے تو ترک مستجب پراعتراض اس وکلیر کرنا بالخصوص جب کہ وہ فتنہ کا باعث ہو۔ کو کرحا ہے اور کسی مستجب کو واجب سے حال اس کی دیل ہے کہ اعتراض کنندہ اس مستجب کو واجب سے حالہ بھی تا ہے۔ اور جس مستحب کو واجب سے حالہ ایس کو دارس کا ترک از روئے حدیث واجب سے دیائہ تعالی سے کہ معرف کو واجب سے۔ الد تعالی سے کہ معافر مائے۔

بہر حال رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم ہے مختلف خطبے قولاً وعملاً ثابت ہیں۔اور قدرمشتر ک حمد و ثناء وشہاد تین اورمتعلقات نکاح کاذکر کرنا ہے اوربس ۔

کتبه: محمد یوسف بنوری بینات- جمادی الاولی ۱۳۹۰ه

(۱)اخرج ابو داؤد عن رجل من بنبي سليم قال خطبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امامة بنت عبدالمطلب فانكحني من غير ان يتشهد .(\*)

<sup>(</sup>بقيصفى گذشته) \*\* نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار. للقاضى محمد بن على بن محمد الشيوكاني - كتباب النكاح - بياب استحباب الخطبة للنكاح ومايدعى به للمتزوج - براب مصر .

<sup>\*\*\*</sup> المواهب اللدنية -المقصد الاول قبيل غزوة غطفان - ١٠٠١ - ط: المطبعة الشرفية ١٣٣١ ه.

# مستلهكفو

سوال: ''روزنامہ جنگ' میں دوایک سوال کے جواب میں نکاح کی بابت آپ نے پچھ فر مایا ہے ، جس کا نچوڑ ہیہ ہے کہ بالغ لڑ کا اورلڑ کی کا نکاح ان کے والدین کی مرضی کے خلاف ان کی عدم موجود گی میں صرف اس صورت میں جائز ہے جب دونوں لڑ کا اورلڑ کی ، برادری تعلیم ، اخلاق ، مال ، عقل وشکل میں آپ کے الفاظ (۱۲/۱ کتوبر ۱۹۷۹ء) ہم پلہ ہوں۔

قبلہ! جہاں تک اخلاق کی بات ہے وہ تو قابل فہم ہے ، باقی باتیں میری ناقص عقل میں نہیں آتیں۔ میں نے اب تک یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ مذہب اسلام میں کسی عربی کوعجمی پراور گورے کو کا لے پرفو قیت حاصل نہیں ۔ اور مسلمانوں کی حیثیت ومرتبہ کا تعین صرف تقوی ، ایمان واخلاق اور نیک اعمال سے ہوگا نسل ، برادری ، ودولت سے نہیں ۔ اور جب یہ بات ہے تو بالغ مرداور عورت کے نکاح کے لئے مذکورہ بالا شرائط مثلاً عقل وشکل ، مال ، برادری کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ (خواہ یہ نکاح والدین کی مرضی کے مطابق نہ ہو) حضور والا اگر کچھاس پر روشنی ڈالیس تو مجھ کم علم کی البحض دور ہوجائے۔

اصدرامام، کراچی

## الجواسب باستسمة تعالىٰ

جناب نے ''اسلامی مساوات' کے بارے میں جو پچھتے رفر مایا ہے وہ بالکل درست اور بجاہے۔
اسلام کسی کوکسی پرفخر کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ رنگ ونسل عقل وشکل اور برا دری یا مال کو معیار فضیلت قرار
دیتا ہے۔لیکن اس پربھی غور فر مائے کہ '' نکاح'' اس مقدس رشتہ کا نام ہے جو نہ صرف زوجین کو بلکہ ان کے
تمام متعلقین کو بہت سے حقوق وفر ائض کا پابند کر دیتا ہے۔ان تمام حقوق وفر ائض کی ادائیگی نہ صرف میاں
بیوی کی مکمل بیجہتی اور ہم آ ہنگی پرموقوف ہے بلکہ دونوں طرف کے اہل تعلق کے درمیان با ہمی انس واحتر ام

كتاب النكاح

کوبھی حیا ہتی ہے۔

ادھرانسانی نفسیات کی کمزوری کا بیاعالم ہے کہ بہت ہی کم اور شاذ و نا درا یسے حضرات ہونگے جوسرف"ان اکسر مسکم عندالله اتقکم" (۱) کے اصول گورشتهٔ از دواج میں کافی سمجھیں اور ندان کی نظراڑ کے لڑکی کی عقل وشکل پر جائے ، نہ تعلیم وتہذیب پر ، ندرنگ ونسب پر ، نہ جاہ و مال پر۔

اس مختصری وضاحت کے بعداب میں مسئلہ لکھتا ہوں۔ایک اعلیٰ ترین خاندان کا فرد،اپنی فرشتہ سیرت اور حور شائل صاحبز ادی کاعقداس کی رضامندی ہے،کسی نومسلم عبشی کے ساتھ کردیتا ہے، تو اسلام نہ صرف اس کو جائز رکھتا ہے بلکہ اسے داد تحسین دیتا ہے۔ بہتو ہوااسلام کا اصول مساوات۔

اب لیجئے دوسری صورت کہ ایک شریف اعلیٰ خاندان کی لڑکی صرف اپنے جوش عشق میں کسی ایسے لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے جوحسب ونسب،عز وشرف، دین وتقویٰ ،علم وفضل ، مال وجاہ کے لحاظ سے کسی طرح بھی اس کے جوڑ کانہیں ،اور وہ عقد والدین اور اقرباء کی رائے کے علیٰ الرغم ہوتا ہے ،تو چونکہ رشتهٔ طرح بھی اس کے جوڑ کانہیں ،اور وہ عقد والدین اور اقرباء کی رائے کے علیٰ الرغم ہوتا ہے ،تو چونکہ رشتهٔ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>r) قوله تعالىٰ : ﴿ واحل لكم ماوراء ذلكم ﴾ الاية - النساء : ٢٣.

از دواج میاں بیوی کو دو بخریوں کی طرح باندھ دینے کا نام نہیں۔ بلکہ اس کے پچھ حقوق وفرائض بھی ہیں۔ اور اسلام بید کچھ اپ کہ ان حالات میں اس مقدس رشتہ کے نازک ترین حقوق اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ادائہیں ہو سکیں گے۔ اس لئے والدین اور اولیاء کی رضا مندی کے بغیر اسلام اس بے جوڑ عقد کو ناروا قرار دے کران تمام فتنوں اور لڑائی جھٹروں کا دروازہ بند کردیتا ہے جواس بے جوڑ عقد کے نتیج میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ (۱) اگر جناب ان معروضات پر توجہ فرمائیں گے تو مجھے تو قع ہے کہ اسلام کا دین فطرت ہونا جھی آ بے برکھل جائے گا۔ فقط واللہ اعلم

کتبه **محمد یوسف لد صیانوی** بینات-صفرالمظفر ۱۴**۰۰** 

(١) الدر المختار - كتاب النكاح -باب الولى-٣٠ ٥٥،٥٥ . ونصه:

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلارضا ولى .....وله أى للولى إذا كان عصبة ولو غير محرم .....الاعتراض في غير الكفو .....ويفتي في غير الكفو بعد حوازه اصلا لفساد الزمان.

# خاتم الانبیاءﷺ کی شادیوں پر شبہات کی وضاحت

سوال: ہمارے ایک دوست جوبڑے فزکار ہیں، وہ اکثر دین کی باتوں پرتبھرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ نبی اکرم اللی شادی کے مسئلے پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس بات پرجیران ہوں کہ اتنی شدید مصروفیات جہاداور تبلیغ دین کے باوجودان کے پاس اتناوفت کیسے تھا کہ وہ اتنی شادیاں کرتے ،اوران عورتوں کے حقوق اداکر سکتے تھے،ان کے تبھرہ کامیں کیاجواب دوں وضاحت فرمائیں مجھے شدیدافسوں ہوتا ہے؟

عبدالماجد، كراجي

### الجواسب باستسه تعالى

یورپ کے متشرقین نے اپنے تعصب، نادانی اور جہل مرکب کی وجہ سے اسلام کے جن مسائل کو تقید کا نشانہ بنایا ہے، ان میں ایک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدداز واج کا مسئلہ بھی ہے۔ جس پرانہوں نے خاصی زہر چکانی کی ہے۔ جماراجد بدطبقہ مستشرقین سے مرعوب اور احساس کمتری کا شکارہ، وہ ایسے تمام مسائل میں جن پر مستشرقین کو اعتراض ہے ندامت ومعذرت کا انداز اختیار کرتا ہے۔ اس کی خواہش یہ وقی ہے کہ مغرب کے سامنے سرخروہ و نے کے لیے ان حقائق کا بی انکار کردیا جائے۔ چنانچ وہ عقلی شبہات کے ذریعہ ان حقائق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے دوست کی گفتگو بھی اس فر ہنیت کی عکا تی کرتی ہے۔ وہ وبطاہم بڑے معصومانہ انداز میں یہ پوچھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم اتی بویوں کے حقوق کیسے اداکر تے تھے؟ لیکن سوال کا منشاصل واقعہ پراعتراض ہے۔

بہرحال آپ کے دوست اگر چنداصولی باتیں ذہن میں رکھیں، تو مجھے تو قع ہے کہ ان کے خدشات زائل ہوجا ئیں گے۔ سب سے پہلے بیعوض کردینا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کوخوش طبعی اور بنسی مذاق کا موضوع بنانا بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ آ دمی کوشدت کے ساتھ ان سے پر ہیز کرنا چاہیئے ،خصوصاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی (جواہل ایمان کا مرجع عقیدت ہی نہیں ، مدارا یمان بھی ہے ) آپ کے بارے میں لب کشائی تو کسی مسلمان کے لیے کسی طرح بھی روانہیں۔ قرآن کریم میں ان منافقوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ جواپی نجی مخطوں میں رسول اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کواور قرآن کریم می آیات شریفہ کو طنز فرکنا گیا ہے۔ جواپی نجی مخطوں میں رسول اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کواور قرآن کریم کی آیات شریفہ کو طنز و نداق کا نشانہ بناتے تھے جب ان سے باز پرس کی جاتی تو کہد دیے '' بی ہم تو بس یو نبی دل لگی اور خوش طبعی کی باتیں کررہے تھے' ان کے اس' عذر گناہ ، بدتر از گناہ 'کے جواب میں ارشاد ہے'' کیا تم اللہ تعالی سے کی باتیں کررہے تھے' ان کے اس کے رسول کے ساتھ دل گئی کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ ،تم نے دعوی ایمان کے بعد کفر کیا ہے' (التو بہ ۱۲/۲۷)

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آیات الہید کواور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کودل لگی اورخوش طبعی کا موضوع بنانا کتنا خطرناک ہے۔ جسے قر آن کریم کفرقر اردیتا ہے۔ اس لیے مسلمان سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہومیری ملتجیانہ درخواست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول وفعل کواپنے ظریفانہ تبصروں کا موضوع بنانے سے کممل پر ہیز کریں ، ایسانہ ہو کہ غفلت میں کوئی غیرمخاط لفظ زبان سے نکل جائے اور متاع ایمان برباد ہوکررہ جائے۔ (نعو ذباللہ من ذالک)

(۲) ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندو بالا بستی کواپئی سطح پرغور و فکر کرتے ہیں۔ اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی وہنی سطح سے او نجی د کھتے ہیں تو ان کا ذہن اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، حالا نکہ اللہ تعالیہ وسلم کونو از اے وہ ہمار نے ہم وادراک ومرتبہ عطافر مایا ہے اور جن کمالات وخصوصیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونو از اے وہ ہمار نے ہم وادراک کی حدسے ماورا ہے۔ وہاں تک کسی جن وملک کی رسائی ہے نہ کسی نبی مرسل کی ، جہاں جبریل امین کے برجلتے ہوں وہاں ماوشا کی عقلی تگ ودو کی کیا مجال ہے۔ آپ کے دوست بھی اسی بنیادی غلطی میں برجلتے ہوں وہاں ماوشا کی عقلی تگ ودو کی کیا مجال ہے۔ آپ کے دوست بھی اسی بنیادی غلطی میں برجلتے ہوں وہاں ماوشا کی عقلی تگ ودو کی کیا مجال ہے۔ آپ کے دوست بھی اسی بنیادی غلطی میں مبتلانظر آتے ہیں۔ اگروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ناچے تو انہیں اس بات میں کوئی حیرت نہ ہوتی کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپی بے پناہ مصرہ فیات کے باوجوداتنی بیویوں کے حقوق کیسے ادافر ماتے ہوتی کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپی بے پناہ مصرہ فیات کے باوجوداتنی بیویوں کے حقوق کیسے ادافر ماتے ہوتی کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپی بے پناہ مصرہ فیات کے باوجوداتنی بیویوں کے حقوق کیسے ادافر ماتے

تھے۔اہل نظر جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہراداا ہے اندراعجاز کا پہلور کھتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخضر سے قلیل عرصہ میں بتوفیق خداوندی انسانی زندگیوں میں جوانقلاب ہرپاکیا، اورامت کوروحانی و مادی کمالات کی جس اوج ثرپا پر پہنچادیا، کیاساری امت مل کربھی اس کارنامہ کو انجام درے سکتی ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تی بات ایس ہے جوا ہے اندر چیرت انگیز اعجاز نہیں رکھتی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے الفاظ میں ''آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کونسا معاملہ عجیب نہیں تھا''۔

(۳) آپ کے دوست کو یہ نکتہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ محض عقلی اختالات یا جیرت وتعجب کے اظہار ہے کسی حقیقت واقعہ کا اکارنہیں کیا جاسکتا، مثلاً ایک شخص سر کی آنکھوں سے سور ن کا ہواد کھی رہا ہے، اس کے برعکس ایک' حافظ جی' محض عقلی اختالات کے ذریعہ اس کھلی حقیقت کا انکار اور اس پر جیرت و تعجب کا اظہار کرر ہا ہے، اہل عقل اس' حافظ جی' کی عقل وہم کی دادنہیں دیں گے، بلکہ اسے اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ صدی اور ہٹ دھر م بھی قرار دیں گے ۔۔۔۔۔۔ ٹھیک اسی طرح سجھے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا از واج مطہرات کے حقوق نہایت عدل وانصاف کے ساتھ اداکر نا ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا از واج مطہرات کے حقوق نہایت عدل وانصاف کے ساتھ اداکر نا ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ جنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم جب دنیا ہے تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نو یہویاں تھیں، ان میں آٹھ کے یہاں بار ی باری شریت عائش گودے رکھی تھی اس لئے ان کے باری شب باشی فہر ماتے تھے۔ (حضرت سودہ ٹے اپنی باری حضرت عائش گودے رکھی تھی اس لئے ان کے بہاں شب باشی فہیں فرماتے تھے۔ (حضرت سودہ ٹے اپنی باری حضرت عائش گودے رکھی تھی اس لئے ان کے بہاں شب باشی فہیں فرماتے تھے۔ (حضرت سودہ ٹے اپنی باری حضرت عائش گودے رکھی تھی اس لئے ان کے بہاں شب باشی نہیں فرماتے تھے )(۱)

حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عدل وانصاف کے ساتھ از واج کے حقوق ادافر ماتے تھے۔ اور پھریہ دعاکرتے تھے' یا اللہ جو بات میرے اختیار میں ہے، اس میں تو پوراعدل و انصاف ہے برتاؤکر تا ہوں، اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں (یعنی کسی بی بی کی طرف دل کا زیادہ میلان ) اس میں مجھے ملامت نہ کیجئے۔''تر مذی ابوداؤدنسائی ابن ماجہ دارمی )(۱)

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب النكاح - باب القسم - الفصل الاول - ٢ / ٩ / ٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

ال قتم کی بہت ی احادیث صحابہ کرام اورخودامہات المؤمنین سے مروی ہیں ۔۔۔ گویا بیا کی سے سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف از واج مطہرات کے حقوق ادافر ماتے تھے بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل وانصاف کا اعلی ترین معیار قائم کر کے دکھایا،خودار شادفر ماتے تھے '' تم میں آپ صلی اللہ علیہ وہ تحق ہو الوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہواور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہواور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہواور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہواں' ( تر فدی ، داری ، ابن ماجہ ، مشکلو قاص ۱۸۱۱) (۱) اب اس ثابت شدہ حقیقت پرچرت وتجب کا اظہار کرنا اور اس سے انکار کی کوشش کرنا اس پروہی ' حافظ جی'' کی مثال صادق آتی ہے جو آئے ہیں بذکر کے محض عقلی اختالات کے ذریعہ طلوع آفتا ہی کی کوشش کرر ہا ہے۔

(۳) اوراگرآپ کے دوست کواس بات کاشیہ ہے کہ امت کے لیے چارتک شادیوں کی اجازت ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارے زائدشادیاں کیسے جائزتھیں؟ توان کو معلوم ہونا چاہیئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے بہت ہے خصوصی احکام دیئے تھے، جن کوابل علم کی اصطلاح میں خصائص نبوی کباجاتا ہے۔ حافظ سیوطیؒ نے 'الخصائص الکبری' میں حافظ ابونعیم نے 'دولائل النبو ق' میں اور علامہ قسطلانی نے ''مواہب لدنی' میں ان 'خصائص' کا چھا خاصاذ خیرہ جی کردیا ہے۔ نکاح کے معاملہ میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات تھیں جن کو ''صورة احزاب' کے چھے رکوع میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آسے سلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیت یہ تھی کہ آسے سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارہے زائد شادیوں کی اجازت تھی۔

ایک بیرکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پدری و مادری خاندان کی خواتین میں سے سرف اس سے نکاح کرنا جائز تھا جنہوں نے مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی ہو، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز نہیں تھا۔

ایک خصوصیت بیتھی کہا گرکوئی خاتون مہر کے بغیر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی پیش کش کرےاور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کوقبول فر مالیس تو بغیر مہر کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا عقد صحیح تھا ، جبکہ

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -كتاب النكاح -باب عشرة النبساء ومالكل واحد من الحقوق -الفصل الثاني -٢٧٩/٢.

امت کے لیے نکاح میں مہرکا ہونا ضروری ہے۔ اگر زوجین نے بیشرط کر لی ہو کہ مہز ہیں ہوگا ہے بھی دمہر مثل ' لازم آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیتھی کہ بیویوں کے درمیان برابری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ضروری نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم از واق مطہرات کے درمیان برابری وعدل وانصاف کی پوری رعایت فرماتے تھے۔ جیسا کہ او پرعرض کر چکا ہوں، جبکہ امت کے وہ افراد جن کے عقد میں دویازیادہ بیویاں ہوں ان کے ذمہ بیویوں کے درمیان برابری رکھنا فرض ہے۔ چنا نچے صدیث شریف میں ہے کہ '' جس کی دو بیویاں ہوں اوروہ ان کے درمیان عدل اور برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایس عالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا'' (تر نہ کی ، ابودا وَد، نسانی ، کرے وہ قیامت کے دن ایس عالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا'' (تر نہ کی ، ابودا وَد، نسانی ، ابن ماجہ دارمی ، مشکلو قاص ۲۵۹) (۱) الغرض نکاح کے معاملہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصوصیات خصوصیات نصیں اور بیک وقت چارے زائد بیویوں کا جمع کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصوصیات میں شامل ہے، جس کی تضرح خود قرآن مجید میں موجود ہے۔

حافظ سیوطی دخصائص کبری "میں لکھتے ہیں کہ شریعت میں غلام کوصرف دوشادیوں کی اجازت ہے اوراس کے مقابلہ غلام کے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، جب آزادکو بمقابلہ غلام کے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ جب آزادکو بمقابلہ غلام کے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ تو پھر آنخضر تصلی اللہ علیہ وسلم کوعام افرادامت سے زیادہ شادیوں کی کیوں اجازت نہ ہوتی (۲) متعددا نبیاء کرام علیہ مالسلام ایسے ہوئے ہیں جن کی چارسے زیادہ شادیاں تھیں۔ چنانچ حضرت داؤدعایہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی سو ہویاں تھیں ، اور تھی بخاری (ص ۲۹۵ ج ۱) (۳) میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سویا ننانو ہے ہویاں تھیں بعض روایات میں کم وہیش تعداد بھی آئی ہے۔

وعن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عندالرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيمة وشقه ساقط، رواه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي (۲)الخصائص الكبرى للإمام ابى الفضل جلال الدين عبدالرحمن ابى بكر السيوطى - ۲۲۲۸-ط: مكتبه حقانية پشاور.

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح، باب القسم، الفصل الثاني. ٢ / ٩ / ٢ . ولفظه:

<sup>(</sup>٣)صحيح البخارى، باب من طلب الولد للجهاد. ١ / ٣٩٥ .

'' فتح الباری''میں حافظ ابن حجرؓ نے ان روایات میں تطبیق کی ہے اور وہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہاں تین سو بیویاں اور سات سوکنیزیں تھیں۔(۱)

بائبل میں اس کے برعکس بیدذ کر کیا گیا ہے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں تھیں اور تین سوکنیزیں تھیں (سلاطین ۱۱ر۳) (۲)

ظاہر ہے کہ بید حضرات ان تمام بیویوں کے حقوق اداکرتے ہوں گے۔اس لیے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نواز واج مطہرات کے حقوق اداکرنا ذرا بھی کل تعجب نہیں۔

(۵) آنخضرت کی خصوصیات کے بارے میں یہ نکتہ بھی فراموش نہیں گرنا چاہیے کہ متعددا حادیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت کی کوچالیس جنتی مردوں کی طاقت عطاکی گئی تھی ،اور ہرجنتی کوسوآ دمیوں کی طاقت عطاکی گئی تھی ،اور ہرجنتی کوسوآ دمیوں کی طاقت عطاکی جائے گی۔اس حساب سے آنخضرت کی میں چار ہزار مردوں کی طاقت تھی (فتح الباری جاص ۲۷۸)(۲)

جب امت کے ہرمریل ہے مریل آ دمی کوچارتک شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو آنخضرت ﷺ کے لیے جن میں چار ہزار پہلوانوں کی طاقت ودیعت کی گئی تھی کم از کم سولہ ہزارشادیوں کی اجازت ہونی چاہئے تھی۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني - ۲ ، ۲۰ ۳-ط: ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، سعودي عرب

<sup>(</sup>r) كتاب مقدس - پرانا عهد نامه - كتاب سلاطين نمبر ۱ - باب ۱ ا - آيت : ۳ - ط: برئش ايند فارن بائبل سوسائشي اناركلي، لاهور

<sup>(</sup>٣) فتح البارى - باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. ٢٥٨١. ط: رئاسة ادارات البحوث العلمية . وقوله: فعلى هذا يكون قوة نبينا اربعة آلاف.

شاند نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ ہرخص کو چار ہویاں رکھنے کی اجازت ہے جوجد یداصطلاح میں اس کی ہوئے یہ سیکریٹری کا کام دے سکیس ،اورخوا تین کے حلقہ میں اس کی دعوت کو پھیلا سکیں ، جب ایک امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے بیا تنظام فرمایا ہے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک تمنام انسانیت کے نبی اور ہادی ومرشد تھے، قیامت تک پوری انسانیت کی سعادت جن کے قدموں سے وابستہ کردی گئی تھی ، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ورحمت سے امت کی خواتین کی اصلاح وتربیت کے لیے خصوصی انتظام فرمایا ہوتو اس پر ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ حکمت وہدایت کا یہی تقاضا تھا۔

(2) ای کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر ردنی چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت وجلوت کی پوری زندگی'' کتاب ہدایت' بھی ، آپ کی جلوت کے افعال واقوال کونقل کرنے والے تو ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین موجود تھے، لیکن آپ کی خلوت و تنہائی کے حالات امہات المومنین کے سوااور کون نقل کر سکتا تھا، حق تعالی شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان خفی اور پوشیدہ گوشوں کونقل کرنے کیلئے متعدد از واج مطہرات کا انتظام فرمادیا۔ جن کی بدولت سیرت طیبہ کے خفی سے خفی گوشے بھی امت کے سامنے آگئے، اور آپ کی خلوت وجلوت کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب بن گئی جس کو ہر محض ہروفت ملاحظہ کر سکتا ہے۔

(۸) اگرخور کیاجائے تو کثرت از واج اس کھاظ ہے بھی مجرز ہوت ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف مزاج اور مختلف مزاج اور وہ بیک زبان مختلف قبائل کی متعدد خوا تین آپ کی نجی ہے نجی زندگی کا شب وروز مشاہدہ کرتی ہیں۔ اور وہ بیک زبان آپ کے نقدس وطہارت، آپ کی خشیت وتقوی ، آپ کے خلوص وللہیت اور آپ کے پیغیبرانہ اخلاق واعمال کی شہادت و بی ہیں۔ اگر خدانخو استہ آپ کی نجی زندگی میں کوئی معمولی سا جھول اور کوئی ذرای بھی کجی ہوتی تو این کثیر تعداداز واج مطہرات کی موجودگی میں وہ بھی بھی بھی مخفی نہیں رہ سے تھی ۔ آپ کی نجی زندگی کی پاکیزگی کی یہ الیمی شہادت ہے جو بجائے خود دلیل صدافت اور مجز ہ نبوت ہے۔ یہاں بطور نمونہ المونیونہ ام المونیون عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک فقر ہفل کرتا ہوں ، جس سے نجی زندگی میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے تقدس وطہارت اور پاکیزگی کا کچھاندازہ ہو سکے گا۔ وہ فرماتی ہیں ۔ ''میں نے بھی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں دیکھا اور نہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں دیکھا اور نہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں دیکھا اور نہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں دیکھا اور نہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میر استر دیکھا''۔

کیا دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بیشہادت دے سکتی ہے کہ مدۃ العمر انہوں نے ایک دوسر سے کاسترنہیں دیکھا،اور کیا اس اعلی ترین اخلاق اور شرم وحیا کا، نبی کی ذات کے سواکوئی نمونہ ل سکتا ہے ۔۔۔۔۔؟ غور بیجئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے ان حفی محاسن کواز واج مطہرات کے سواکون نقل کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔

كتبه بمحمد يوسف لدهيا نوى عفى عنه بينات-صفرالمظفر ١٣٠٩ه

# خصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر نوسال تھی

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے وقت عمر کیا تھی؟ کیا اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر ۹ سال سے زیادہ تقریبا ۱۲ سال تھی؟ کیا کسی حدیث سے اس قتم کا ثبوت ہے اگر ہے تو اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ نیز اس بارے میں علماء حضرات کا اجتماعی موقف کیا ہے؟

سائل:جميل احمد، دشگير كالوني

# الجواسب باستسمة تعالى

رخصتی کے وقت حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نوسال کی تھی اس کی تضریح مندرجہ ذیل کتب میں موجود ہے

صحيح البخارى - كتاب النكاح - باب من بنى بامراة وهى بنت تسع سنين - 2/ 2/ 2/ 2/ محيح مسلم - كتاب النكاح- باب جواز تزويج الاب البكر الصغيرة - ١ / ٣٥ ٢ .

جامع الترمذي-ابواب النكاح -باب ماجاء في اكراه اليتيمة على التزويج - ١ / ١ ٢ سنن النسائي-كتاب النكاح-البناء بابنة تسع - ١ / ١ ٩ .

سنن ابن ماجه -ابواب النكاح-باب نكاح الصغار يزوجهن الاباء-ص ١٣٥.

سنن أبي داود - كتاب النكاح-باب في تزويج الصغار - ١ / ٢٨٩.

سنن الدارمي-كتاب النكاح -باب في تنزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن-١٦/٢.

مسند احمد - مستد السيدة عائشة - ٢٨٠،٢١١،١١،٢١٠٠. المكتب الاسلامي الطبقات الكبرى لابن سعد - طبقات النساء - ذكر ازواج رسول الله - ٢٠٠٥٩،٥٩٠٨.

ط: دار صادر ، بيروت

الاصابة -كتاب النساء-حرف العين -القسم الاول -عائشة بنت ابي بكر-٣٥٩. ط:مكتبة المثني، بغداد

الاستيعاب على هامش الاصابة -باب العين -عائشة بنت أبى بكر الصديق -٣٥٦/٣. ط: مكتبة المثنى، بغداد

فقط والله اعلم

کتبه:محمد بوسف لدهیانوی عفی الله عنه بینات-رجب ۴۰۹۸ه

# تاب الطلاق

## طلاق کے احکام

## شيخ محمدزامدالكوثري

ترجمه بمحريوسف لدهيانوي

''طلاق کے مسائل میں بعض حلقوں کی جانب سے کیج بحثی کے نمونے سامنے آتے رہے ہیں اس نوعیت کی غلط بحثیں ایک عرصہ پہلے مصر میں اٹھائی گئی محمیں جن کا شافی اور مسکت جواب وہاں کے محقق اہل علم کی جانب سے دیا گیا۔ چنانچی'نظام المطلاق'' کے نام سے قاضی احمد شاکر نے ایک رسالہ کھا جس میں غلط روط بقد کی بحر پورنمائندگی کی گئی، اس کے جواب میں خلافت عثانیہ کے آخری نائب شخ الاسلام مولا نا اشیخ محمد زاہد الکوثری نے''الا شف اق علی احکام السط سلاق'' کے نام سے ایک رسالہ کھا جس میں اس قتم کے خودرو بحجہدین کی علمی بینا عرضا عت سے نقاب کشائی کی گئی اور کتاب وسنت سے طلاق کے احکام کوثابت بینا گیا بعض احباب کے اصرار پر اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے ابتدائیہ کا ترجمہ جیوڑ دیا گیا ہے۔ واللہ الموفق

كيارجعى طلاق سے عقد نكاح أو الله عنا ہے؟ مؤلف رساله صفح ۱۲ ار الكھتے ہيں:

''عقود میں عام قاعدہ یہ ہے کہ عقدہ وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کاعقد کے ذریعہ ہرایک نے التزام کیا ہو' آگے چل کر لکھتے ہیں۔ ''اورطلاق خواہ رجعی ہویا غیر رجعی وہ عقد نکاح کوزائل کردیتی ہے، ابن السمعانی کہتے ہیں کہتے میں کہتے کہ قیاس اس بات کو مقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہوجاتی ہے گر چونکہ شرع نے نکاح میں رجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا اس بنا پران دونوں کے درمیان فرق ہو گیا''۔

مؤلف رساله اس قاعدہ سے دوباتیں نکالنا چاہتے ہیں ایک بید کہ اگر شارع کی جانب سے اذن نہ ہوتا تو مرد کا کیک طرفہ طلاق دینا سیجے نہ ہوتا۔ چونکہ مرد کو طلاق دینے کا اختیارا ذن شارع پر موقوف ہے لہٰذا اس کی طلاق کا سیجے ہونا بھی اذن شارع کے ساتھ مقید ہوگا پس اگر کوئی شخص شارع کی اجازت کے خلاف طلاق دیتو اس کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا۔

دوسری بات وہ بیٹا بت کرنا جا ہتا ہے کہ جب طلاق رجعی سے نکاح زائل ہو گیا تو عورت دوسری اور تیسری طلاق کامحل نہ رہی خواہ وہ ابھی تک عدت کے اندر ہو۔

مؤلف کے نظریہ کی بنیادانہی دوباتوں پر قائم ہے لیکن جو خص کتاب وسنت ہے تمسک کامد گی ہواس کا نصوص کی موجود گی میں محض شخیل اورائکل پچو قیاس آ رائی پراپنے نظریہ کی بنیا در کھنا کتنی عجیب بات ہے؟ اورا گرمؤلف کا مقصود خالی فلسفہ آ رائی ہے اور وہ بڑتم خود تھوڑی دیر کے لئے اہل رائے کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے علم سے یہ بات تو او جھل نہیں رتنی چا ہے کہ مسلمان محض طبیعت عقد کی بناپر تو کسی بھی چیز کاما لک نہیں ہوتا بلکہ اس لئے مالکہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے تصرفات کا اختیار دیا ہے نیز اسے یہ بھی معلوم ہونا چا ہے تھا کہ عورت نکاح کے وقت مرد کے اس حق کو جانی تھی کہ دو جب چا ہے طلاق دے سکتا ہے اور اس نکاح میں بیشر طبھی نہیں رکھی کہ اس کا شوہر اگر فلاں فلاں کا م کر ہے گا تو اسے نظری کو کی اس کا شوہر اگر فلاں فلاں کا م کر کے گا تو اسے نظری کو کی اس کے اس نظریہ کی کہ اس کا خیور م کرنیا اب اگر اسے طلاق دی جار بی ہوئی دیواس نے اکتر ام پر دی جار بی ہوگلات ہیں کہ اس نظریہ کی کیا تیمت رہ جاتی ہے؟ اور جب یہ نظریہ خودگرتی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف رسالہ کے اس نظریہ کی کیا تیمت رہ جاتی ہے؟ اور جب یہ نظریہ خودگرتی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا قلد تغیر کرنا چا ہتا ہے وہ کر کتھیر ہو سکتا ہے؟

یبی حال اس کے اس دعویٰ کا ہے کہ'' رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجا تا ہے'' یہ قطعاً باطل رائے ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مخالف اور ائمہ دین کے علم و تفقہ سے خارج ہے۔

چنانچەاللەتغالى فرماتے ہيں:

﴿ وبعولتهن احق بردهن في ذالك ﴾ (البقرة:٢٢٧)

"اوران کے شوہرحق رکھتے ہیں ان کے واپس لوٹانے کاعدت کے اندر"۔

و کیھئے اللہ تعالی نے عدت کے دوران مردوں کوان کے شوہر گھہرایا ہے اورانہیں اپنی بیویوں کوسابقہ حالت کی طرف لوٹانے کاحق دیا ہے مگراس خودساختہ مجتہد کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان زوجیت کاتعلق باقی نہیں رہااورا گروہ لفظ ردھے تمسک کاارادہ کرے گاتوا چا تک اسے ایسے رد کا سامنا کرنا ہوگا جس سے وہ محسوس کرے گاوہ ڈو ہے ہوئے تنکے کاسہارالینا چاہتا ہے نیز حق تعالی کاارشاد ہے:

﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف ﴿(البقرة:٢٢٨)

''طلاق دومرتبہ ہوتی ہے پھریا توروک لینا ہے معروف طریقے ہے'' .....

پیں روک رکھنے کے معنی یہی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باقی رکھا جائے ، یہ ہیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے۔ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ نکاح طلاق رجعی کے بعد انقضاءِ عدت تک باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جواحا دیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنصما کے طلاق دینے کے قصہ میں مروی ہیں وہ بھی ہمارے مدعاء کی دلیل ہیں خصوصاً حضرت جابر گی حدیث منداحد میں جس کے الفاظ یہ ہیں:

یراجعهافانهاامرته (۱) ''وهاس ہے رجوع کرے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے'۔ اگر میروایت سیج ہے جسیا کہ مؤلف رسالہ کا دعویٰ ہے تو بیحدیث اس مسئلہ میں نص صرح ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اورمطلقہ رجعیہ ہے رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے ۔ جبکہ رجعی طلاق کے بعد عورت کی حیثیت میہ وگئی تھی کہ اگر اس سے رجوع نہ کیا جاتا تو انقضاءِ عدت کے بعدوہ بائنہ ہوجاتی۔

<sup>(</sup>۱) المسند للإمام احمد بن حنبل -مسند جابربن عبدالله - ۲ ا / ۸۳ - رقم الحديث: ۱۵۰۸۸ - مسند دار الحديث القاهرة.

صوم وصلوۃ اورج وزکوۃ وغیرہ کی طرح ''مراجعت' (طلاق سے رجوع) کالفظ اپنے ایک خاص شرع معنی رکھتا ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مراد لئے جاتے رہے ہیں۔ جو خض اس لفظ کے لغوی معنی لے کرمشاغبہ کرنا چاہتا ہے اس کی بات سرا سرمہمل اور نامعقول ہے۔ جب مردعورت سے کوئی سی بات کر بے قوع ربی لغت میں اس کو بھی ''د اجعہ سے'' بو لتے ہیں۔ گویا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے۔ لیکن مطلقہ رجعیہ سے اس کے شوہر کے رجوع کرنے میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں ان میں از دواجی تعلقات کی طرف دوبارہ لوٹے کے سوااور کوئی معنی مراز ہیں لئے جاسکتے لہذا اس میں مشاغبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

علاوہ ازیں اگر بقول مؤلف رجعی طلاق کے بعد عقد باقی نہیں رہتا تو تجدید عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی بیہ ہوں گے کہ بیا تعلقات ناجائز اورغیر شرعی ہوں حالا نکہ قرآن وحدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے، پھرکون نہیں جانتا کہ عدت ختم ہونے تک نفقہ و عنی شوہر کے ذمہ واجب ہے، اورا گرائی دوران زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا وارث ہوگا اور بیہ کہ عورت چاہے نہ چاہ وراگرائی دوران زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا وارث ہوگا اور بیہ کہ طلاق رجعی کے جامدت کے اندر مردکور جوع کرنے کا حق ہے۔ بیتمام اموراس بات کی دلیل ہیں کہ طلاق رجعی کے بعد بھی میاں بیوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے

رہاابن السمعانی کاوہ قول جومؤلف رسالہ نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اوراجماع امت قیاس ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح باقی نہ رہے۔ آخرابیا شخص کون ہے جونصوص قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو پھر جب اس مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان وجہ فرق کا قرار بھی ہو۔

پس اس مخضرہ بیان ہے مؤلف رسالہ کے خودساختہ اصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے اوراس پر جواس نے ہوائی قلعے تمیر کرنے کا ارادہ کیا تھاوہ بھی دھڑ ام سے زمین پرگر جاتے ہیں۔ ذراغور فر مائے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلط اٹکل پچوجدلیات کی کیا قیمت ہے؟

## طلاق مسنون اورغيرمسنونه

مؤلف رساله صفحه ۱ اپر لکھتے ہیں

"آیات واحادیث بینه بتاتیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے اورایک غیر مسنونہ وہ تو بیہ بتاتی ہیں کہ طلاق کی اجازت شارع نے مخصوص اوصاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوصاف وشرائط سے ہٹ کر طلاق دی تواس نے اجازت کی حدسے تجاوز کیا۔ اورایک ایسا کام کیا جس کاوہ مالک نہیں تھا، کیونکہ شارع کی طرف ہے اس کی اجازت نہیں تھی اس لئے وہ لغوہ وگی پس ہم طلاق کوائی وقت مؤثر کہہ سکتے ہیں جب کہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔"

جس شخص کو کتب حدیث کی ورق گردانی کا اتفاق ہوا ہواس کا ایسے دعو ہے کرنا عجیب ہی بات ہے،
امام مالک نے مؤطامیں ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے؟ (۱) اسی طرح امام بخاری نے ''اسی ہے ''میں (۲)۔
نیز دیگر اصحاب صحاح وسنن اور ہر گروہ کے فقہاءِ امت نے ، ختی کہ ابن حزم نے بھی ''امیک و
ذکر کیا ہے، اور اس کے بہت سے دلائل میں سے ایک وہ روایت ہے جو شعیب بن رزیق اور عطاء خراسانی
نے حسن بھریؓ سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ بن عمر فی ماہواری میں بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کواس کے ایام ماہواری میں طلاق دے دی تھی، بعدازاں انہوں نے دوطہروں میں دومزید طلاقیں دینے کاارادہ کیا،رسول اللہ بھی کو بیہ بات بہنجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''ابن عمر تجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں دیا، تو نے سنت سے تجاوز کیا ہے، سنت بیہ کہ تو طہر کا تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں دیا، تو نے سنت سے تجاوز کیا ہے، سنت بیہ کے کہ تو طہر کا

<sup>(</sup>١) كتاب الموطا للإمام مالك -كتاب الطلاق-جامع عدة الطلاق -ص٢٥-ط:مير محمد.

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري -كتاب الطلاق-٢/٠٩٥-ط: قديمي كتب خانه

 <sup>(</sup>٣) المحلى بالاثار -كتاب الطلاق -رقم المسئلة : ٩ ٣٥ ا -هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة
 أم لا - ٩ ٢ / ٩ ٣ - ط: دار الفكر بيروت.

انظارکر لے پھر ہرطہر پرطلاق دے 'پس آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں اس سے رجوع کرلوں ، نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہوجائے تب تمہارا جی جا ہے تو طلاق دے دینااور جی جا ہے تو روک رکھنا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! یہ فرمائے کہ اگر میں نے اسے تین طلاقیں دے دی ہوتیں تو میرے لئے اس سے رجوع کرنا حلال ہوتا؟ فرمایا نہیں وہ تجھ سے بائنہ ہوجاتی ،اورگناہ بھی ہوتا(۱) یہ طبر انی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کی سند حسب ذیل نقل کی ہے

حدثناعلى بن سعيدالرازى، حدثنايحيى بن عثمان بن سعيدبن

کثیر الحمصی، حدثنااہی، ثناشعیب بن رزیق قال حدثناالحسن. الخ
اوردار قطنی نے بطریق معلی بن منصوراس کوروایت کیا ہے محدث عبدالحق نے اسے معلی کی وجہ
سے معلول کھہرانا چاہا، گریہ سے جے نہیں، کیوں کہ ایک جماعت نے اس سے روایت لی ہے، اورابن معین اور یعقوب بن شیبہ نے اسے اُقد کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) المحلى بالاثار -المرجع السابق- ٢/٩ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للجصاص- البقرظ-باب عدد الطلاق-١٢٢١-ط: دار الكتب العلمية .

حسن ہے،اس لئے وہ بھی عطاء ہے روایت کرتا ہے اور بھی حسن ہے۔ایس صورت بہت سے راویوں کو پیش آتی ہے جبیبا کہ حافظ ابوسعید العسلائی نے"جامع التحصیل لاحکام المراسیل" میں ذکر کیا ہے۔

رہاشوکانی کا شعیب بن رزیق کی تضعیف کے دریے ہونا توبید ابن حزم کی تقلید کی بناپر ہے ۔(۱)
اوروہ منہ زور ہے اور رجال ہے بے خبر ، جیسا کہ حافظ قطب الدین طبی کی کتاب ' القدح المعلی فی الکلام ملی
بعض احادیث المحلی '' سے ظاہر ہے ۔ اور شعیب کو دارقطنی اور ابن حبان نے ثقة قرار دیا ہے اور رزیق دشقی
حبیبا کہ بعض روایات میں واقع ہے جی حسلم کے رجال میں سے ہے۔ اور علی بن سعیدرازی کوایک جماعت
نے جن میں ذہبی بھی شامل میں ، پو عظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اور ذہبی نے حسن بھری کے حضرت ابن
عرش سے ساع کی تصریح بھی گی ہے۔ حافظ ابوزر عدسے دریا فت کیا گیا کہ کیا حسن کی ملاقات ابن عمر سے ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔

عاصل ہے کہ یہ حدیث درجہ احتجاج سے ساقط نہیں، خواہ اس کے گردشیاطین شذوذ کا کتنابی گیراہو۔ اوراس باب کے دلائل باقی کتب حدیث سے قطع نظر صحاح ستہ میں بھی بہت کافی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو محض سنت کے خلاف طلاق دے اس کی طلاق مخالفت تھم کے باوجودوا قع ہوجائے گ۔ کیونکہ نہی طاری، مشروعیت اصلیہ کے منافی نہیں جیسا کہ علم اصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ مثلا کوئی شخص مغصو بہ زمین میں نماز پڑھے یااذان جمعہ کے وقت خرید وفروخت کرے، اگر چہ وہ گنا ہگارہوگالیکن نماز اور زمیع سیح جی کہلائے گی(۲)

طلاق نام ہے ملک نکاح کوزائل کرنے اورعورت کی آزادی پرسے پابندی اٹھادیے کا۔ (جوزکاح کی وجہ سے اس پرعائد تھی) ابتداء میں عورت کی آزادی کو (بذر بعد نکاح) مقید کرنا متعدد دینی ودنیوی مصالح کی بناپراس کی رضا پرموقوف رکھا گیالیکن مردکویہ حق دیا گیا کہ جب وہ دیکھے کہ بیہ مصالح مفاسد میں تبدیل ہورہے ہیں توعورت پرسے پابندی اٹھادے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ

 <sup>(</sup>۱) نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار للشوكاني -كتاب الطلاق-باب ماجاء في طلاق البتة وجمع
 الثلاث-٢٥٧/٦-ط: مصطفى الحلبي مصر.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - مطلف في الصلوة في الأرض المغصوبة - ١/١ ٣٨.

جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کتاب وسنت کی روسے مشروع الاصل ہے البتہ شریعت مرد کو تکم دیتی ہے کہ وہ تین طلاقوں کاحق تین ایسے طہروں میں استعال کرے جن میں میاں بیوی کے درمیان یک جائی نہ ہوئی ہو۔ اور مصلحت اس میں بیہ کہ بیا یک ایساوقت ہوتا ہے جس میں مرد کو عورت سے رغبت ہوتی ، اس وقت طلاق دینا اس امر کی دلیل ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی رابطہ واقعۃ ٹوٹ چکا ہے۔ اورالیک حالت میں طلاق کی واقعی ضرورت موجود ہے۔ دوسرے بیا کہ مرد تین طہروں میں متفرق طور پرطلاق دے گاتو سوچنے بی محضے کا موقعہ اسے مل سکے گا اور طلاق سے اسے پشیمانی نہیں ہوگی۔

علاوہ ازیں چیش کی حالت میں طلاق دینے میں عورت کی عدت خواہ تخواہ طول کرئے ہے گی کونکہ بید چیش جس میں طلاق دی گئی ہے عدت میں شار نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد جب ایا م ماہواری شروع ہوں گے اس وقت سے عدت کا شار شروع ہوگا ۔ لیکن بیساری چیزیں عارضی ہیں جوطلاق کی اصل مشروعیت میں خلال انداز نہیں ہوسکتیں ۔ لہذا اگر کسی نے بحالت چیش تین طلاق دے دیں یا ایسے طہر میں طلاق دے دی جس میں میاں بیوی یکجا ہو چکے تھے تب بھی طلاق بہر حال واقع ہوجائے گی اگر چہ بے ڈھنگی طلاق دینے پروہ گناہ گار تھی ہوگا گراس عارض کی وجہ سے جوگناہ ہواوہ طلاق کے مؤثر ہونے میں رکا و نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال ظہار کو بیش کیا جا سکتا ہے، وہ اگر چہنا معقول اور جھوٹ ہے ''منکو امن القول و ذود ا'' گراس کی مثال ظہار کو بیش کیا جا سکتا ہے، وہ اگر چہنا معقول اور جھوٹ ہے ''منکو امن القول و ذود ا'' گراس کی مثال ظہار کو بیش کیا جا سرت ہونے سے مانع نہیں ۔ اور مسکد زیر بحث میں کتاب وسنت کی نصوص موجود ہونے کے بعد ہمیں قیاس سے کام لینے کی ضرورت نہیں ، اس لئے ہم نے ظہار کو قیاں کے طور پر نہیں بلک نظیر کے طور پر بیش کیا ہے۔ اور آنخضرت بھی کا بیار شاد کہ'' تونے سنت سے تجاوز کیا'' اس سے طور پر نہیں بلک نظیر کے طور پر بیش کیا ہے۔ اور آنخضرت بھی کا بیار شاد کہ' تونے سنت سے تجاوز کیا'' اس سے مراد یہ ہے کہ تونے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جس کے مطابق اللہ تعالی نے طلاق دینے کا تھم فرمایا ہے۔

یہاں سنت سے وہ کام مراذہیں جس پرثواب دیاجائے، کیونکہ طلاق کوئی کارثواب نہیں۔ اس طرح طلاق بدعت میں بدعت سے مرادوہ چیز نہیں جوصد راول کے بعد خلاف سنت ایجاد کی گئی ہو بلکہ اس سے مرادوہ طلاق ہے جو مامور ببطریقہ کے خلاف ہو، کیوں کہ چیش کے دوران طلاق دینے اور تین طلاقیں بیک باردیئے کے واقعات عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیش آئے تھے جیسا کہ ہم آئندہ بحث میں ذکر کریں گے۔ جن لوگوں نے اس میں نزاع کیا ہے ان کا نزاع صرف گناہ میں ہے، وقوع طلاق میں

نہیں۔اور تین طلاق بیک بارواقع ہونااور چیش کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے۔عورت کا حق صرف مہر وغیرہ میں ہے،اس لئے صحت قیاس میں مؤلف کے مصنوعی خیال کے سواکوئی مؤثر وجہ فرق نہیں ہے۔مؤلف رسالہ آیت کریمہ "السطلاق موتان" کے سبب بزول میں حاکم اور ترفدی کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں 'میر نے نزدیک دونوں سندیں صحیح ہیں' یہ فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف صرف فقہ ہی میں نہیں بلکہ چشم بددور حدیث میں بھی مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو چکے ہیں۔ جبکہ متاخرین میں حافظ ابن حجر جسے حضرات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا محل نظر ہے۔میاں! تم کون ہو؟ کہ ''تم میر نے نزدیک' کے دعوے کرو؟ آیت کے سبب نزول کی بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے ورنہ ہم میر نزدیک' کے دعوے کرو؟ آیت کے سبب نزول کی بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے ورنہ ہم دکھاتے کہ ''میر نے نزدیک شخصے ہے'' کہے ہوتی ہے۔نسٹل اللہ السلامة

جو خص اُس میں یا اِس میں بزاع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل کیا، شبر دلیل بھی نہیں۔ جیسا کہ ہمارے ان دلائل سے واضح ہوگا جو ہم آئندہ دو بحثوں میں پیش کریں گے۔ اور امام طحاوی نے نماز سے خروج کی جو مثال پیش کی ہے اس سے ان کا مقصد ہے ہے کہ عقد میں دخول اور اس سے خروج کے در میان جو وجہ فرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذہم نشین کر اسکیں۔ ورنہ ان کا مقصد طلاق کو نماز پر قیاس کرنا نہیں۔ اور نہ کتاب وسنت کے نصوص کی موجودگی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے۔ اس لئے مؤلف رسالہ کا یہ فقرہ بالکل ہے معنی ہے کہ کے نصوص کی موجودگی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے۔ اس لئے مؤلف رسالہ کا یہ فقرہ بالکل ہے معنی ہے کہ کے نصوص کی موجودگی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے۔ اس لئے مؤلف رسالہ کا یہ فقرہ بالکل ہے معنی ہے کہ کے نصوص کی موجودگی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے۔ اس لئے مؤلف رسالہ کا یہ فقرہ بالکل ہے میں درجوا ہے اور جواب باطل ہے کیونکہ یہ عقود دکا عبادات پر قیاس ہے ک

حالانکہ عقد میں دوسرے کاحق متعلق ہوتا ہے۔''

علاوہ ازیں اگر بالفرض امام طحاویؓ نے قیاس ہی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیوں کہ اس میں نکاح سے غیر مامور بہطریقہ پرخروج کونماز سے غیر مامور بہطریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور طلاق خالص مرد کاحق ہے۔

> س-جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ مؤلف رسالہ لکھتے ہیں:

''اس حدیث کی یعنی حضرت ابن عمر ؓ کے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق

دینے کی روایت اوراس کے الفاظ کتب حدیث میں بہت سے ہیں اوران میں اس نکتہ پرشد یداختلاف واضطراب ہے کہ ابن عمرؓ نے حیض میں جوطلاق دی تھی اس شارکیا گیایانہیں؟ بلکہ اس حدیث کے الفاظ مضطرب ہیں ۔۔۔۔۔ لہذا ابوالزبیر کی اس روایت کور جیج دی جائے گی جس میں ابن عمرؓ کے بیالفاظ مروی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی واپس لوٹا دی اوراس کو کچھییں سمجھا'' ف ردھاعلتی و لمم یو شیئا'' بیروایت اس لئے رائے ہے کہ ظاہر قرآن اور قواعد سیجھے کے موافق ہے۔ اور روایت ابوالزبیر کی تائید ابوالزبیر کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جسے وہ حضرت بیر سے باعاً بایں الفاظ تقل کرتے ہیں ''لیسر اجعھا فانہ امر اتہ ''ابن عمرؓ سے کہووہ اس سے رجوع کرلے کیوں کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ (۱)

یسند سی است سی است سی اوراین لهیعه تقد ہاورشنی کی روایت محمد بن بشارے بیہ سی سی سی سی اوراین وجب کی روایت میں جوآتا ہے کہ " و هی و احدة "(اور بیا یک طلاق شار ہوگی ) اس سے لوگوں نے بیس جوآتا ہے کہ " و هی و احدة "(اور بیا یک طلاق شار ہوگی ) اس سے لوگوں نے بیس جو ایا کہ بی شمیر اس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عمر شنے حیف کے دوران دی تھی ۔ جی کہ ابن جن م اوراین قیم کو بھی اس دلیل سے خلاصی کی کوئی صورت اس کے سوانظر نہ آئی کہ وہ اس کے مدرج ہونے کا ادعاء کریں ۔ حالانکہ سی حی اورواضح بات بیہ ہے کہ یہ شمیر اس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عمر کو بعد میں وین تھی لہذا بیہ بات بیہ ہے کہ یہ شمیر اس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عمر کو بعد میں وین تھی لہذا بیہ اس کی مؤید ہے اورآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابن عمر کوان کی مطلقہ فی آخیض اس کی مؤید ہے اورآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابن عمر کوان کی مطلقہ فی آخیض سے رجوع کرنے کا تھم فر مایا ، اس مراجعت سے مراد یہاں لفظ کے معنی لغوی ہیں۔ اور مطلقہ رجعیہ سے رجوع کرنے میں اس کا استعال ایک نئی اصطلاح ہے دو عصر نبوت کے بعد ایجا دہوئی (ص ۲۲ تا ۲۴ میں مان کا استعال ایک نئی اصطلاح ہے جوعر نبوت کے بعد ایجا دہوئی (ص ۲۲ تا ۲۴ میں مقرق)

<sup>(</sup>١) المسند للإمام احمد بن حنبل ٢٠ ١ / ٨٠ - رقم الحديث: ٨٨ • ٥ - ط: دار الحديث القاهرة

مؤلف صفحہ ۲۷ پرتصریج کرتے ہیں کہ

'' حیض میں دی گئی طلاق صحیح نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے''۔

مؤلف کا بیموقف روافض اوران کے ہمنواؤں کی پیروی ہے۔ بیان تمام اعادیث سے تلاعب ہے جو سیحین وغیرہ اُقۃ تفاظ کی شہادت ہے جی گابت ہو چی ہیں۔ یہ قول خواہش نفس سے صادرہ وا ہے اوراہل نفتر کی نظر میں ایک منکر (برائی ) گواس سے برترین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھرالی اعادیث فظر میں ایک منکر (برائی ) گواس سے برترین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھرالی اعادیث بن کوتمام ارباب صحاح نے لیا ہے ان میں اضطراب کا دعوی پر لے درجہ کی بے حیائی اور ایسے مدعی کی عقل میں فقور اور اضطراب کی دلیل ہے۔ امام بخاری نے ''صحیح'' میں حائفہ کودی گئی طلاق کے صحیح ہونے پر یہ باب باندھا ہے''باب افاطلقت المحائض یعتد بندالک الطلاق'' (۱) یعنی جب عائضہ کوطلاق دی جا نواس کو حی شار کیا جائے گا۔ امام بخاری اس مسئلہ میں کی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے۔ اوراس باب کے حت ابن عمر کا پنی ہوی کو طلاق دینے کی حدیث درج کرتے ہیں جس میں پیلفظ ہیں'' مصوہ فسلیر اجعہا'' یعنی اس حیات کی جو کے اپنی ہوی کے سیات کی طرح منداحم میں حضرت کی تاریخ کی خوات کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حالت میں طلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔ اسی طلقها'' (۲) یعنی ابن عمر نے اپنی ہوی کے دیش کی حالت میں طلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔ اسی طرح منداحمد میں حضرت حسن کی حدیث وحضرت ابن عمر می کی حالت میں طلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔ اسی طرح منداحمد میں حضرت حسن کی حدیث وحضرت ابن عمر می کی حالت میں طلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔ اس کے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔ اس کا حرح منداحمد میں حضرت دین عمر دی ہے ، اور جس کا ذکر مع سند کے پہلے آ چکا ہے۔

صحیحین وغیرہ میں جواحادیث اس سلسلہ میں مروی ہیں ان میں جورجوع کرنے کالفظ آیا ہے جو شخص اس پرسرسری نظر بھی ڈالے اسے ایک لمحہ کے لئے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا یہ لفظ طلاق وغیرہ کی طرح عہد نبوی میں ایک خاص اصطلاحی مفہوم رکھتا تھا، اور یہ کہ بیاصطلاح دور نبوت کے بعد قطعاً ایجاد نہیں ہوئی۔ احادیث طلاق میں '' ارتجاع''،'' رجعت' اور''مراجعت' کے جتنے الفاظ وارد ہیں ان کے شرعی معنی مراد ہیں یعنی طلاق رجعی دینے کے بعد دوبارہ از دواجی تعلقات قائم کرنا۔ بلکہ فقہاءِ امت کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وہ لفظاً ومعنی ان الفاظ کے مطابق ہیں جواحادیث میں وارد

<sup>(</sup>۱) الصحيح للبخاري - كتاب الطلاق-باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق-٢/٠٩٥

<sup>(</sup>r) الصحيح لمسلم -كتاب الطلاق-باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها- ١٧٢١.

ہوئے ہیں۔اور بیہ بات پہلے گزرچکی ہے کہ اس باب کی احادیث سے رجوع کے نغوی معنی مرادلینا یکسرغلط ہے۔ ابن قیم بھی اس دعوی کی جرات نہیں کر سکتے کہ یہاں رجوع کے شرعی معنی مرادنہیں۔ کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث موجود تھیں جن میں شرعی معنی کے سوااور کوئی معنی ہوہی نہیں سکتے۔انہوں نے اپنی ذات کواس سے بالاتر سمجھا کہ وہ اس کے لئے ایک ایسی مہمل بات کہہ ڈالیں جوحاملین حدیث کے نزدیک بھی ساقط الاعتبار ہوچہ جائے کہ فقہاء اس پرکان نہ دھریں۔

شوکانی چونکہ زیغ میں سب ہے آ گے ہیں اور پیر بات کم ہی سمجھ یا تا ہے کہ اس بات کے کہنے سے ذلت ورسوائی ہوگی اس لیے اس نے اپنے رسالہ طلاق میں بیراستہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھا کہ یہاں'' رجوع'' کے معنی شرعی مرادنہیں ہیں اورمؤلف رسالہ کو بید دعویٰ کرتے ہوئے بیہ خیال نہیں رہا کہ اس ہے اس کی دلیل کابھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور ریبھی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ زمانہ نبوت کے بعد کس زمانے میں پینی اصطلاح ایجاد ہوئی جس کاوہ مدعی ہے؟ مؤلف رسالہ ابن حزم کی طرح بے دلیل دعوٰ ی ہا نکنے میں جری ہے۔اس نے ان صحیح احادیث کی طرف نظراٹھا کرنہیں دیکھاجن میں طلاق بحالت حیض کوواقع شدہ شارکیا گیاہے،اور بیاحادیث نا قابل تر دید فیصله کرتی ہیں کہ یہاں مراجعت سے قطعاً معنی شرعی مراز ہیں۔ پس ان احادیث میں مطلقہ بحالت حیض سے رجوع کرنے کا جو حکم وارد ہوا ہے تنہا وہی یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ حیض کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلاشک وشبہوا قع ہوجاتی ہے۔ پھر جب کہ سجیح احادیث میں پیجھی وارد ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ اس حالت میں دی گئی طلاق کو چیج شار کیا گیا تواب بتائے کہ اس مسئلہ میں شک ورز در کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔اور آیت کریمہ میں'' تراجع'' کاجولفظ آیا ہے بیاس صورت سے متعلق ہے جبکہ سابق میاں بیوی کے درمیان عقد جدید کی ضرورت ہو۔اور بیصورت ہاری بحث سے خارج ہے۔

اورجس شخص نے ان احادیث کا جوابن عمرؓ کے واقعہ طلاق میں وار دہوئی ہیں احاطہ کیا ہو بلکہ اس معمول کا جوجا فظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ (۱) بالحضوص دارقطنی کی حدیث شعبہ اور حدیث

<sup>(</sup>۱) فتح البارى -كتاب الطلاق-باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق- ٣٥٣/٩.

سعید بن عبدالرحمٰن انجی جس کے پیش نظر ہوا ہے ہیے یقین کئے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ ان احادیث میں مراجعت سے صرف معنی شرق مراد ہیں لیخی طلاق رجع کے بعد معاشرہ وزوجیت کی طرف لوٹنا۔اورالفاظ ہے ان کی حقیقت شرعیہ ہی مراد ہوتی ہے الا ہی کہ وہاں کوئی صارف موجود ہواور یہاں کوئی مانع موجو دئیں۔
ائن قیم کو چونکہ بیاحادیث متحضر تھیں اس لئے وہ اس پرراضی نہیں ہوئے کہ تھن ہٹ دھری سے معنی شرق کے جہونے سے انکار کردیں۔ کیوں کہ یہاں انکار کی بجال ہی نہیں اس کے بجائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تین معنی خابت کردیں (۱) نکاح (۲) جائز بہد کو والی کردینا (۳) طلاق کے بعد معاشرت زوجیت کی طرف لوٹنا، تاکہ وہ یہ کہ سکیں کہ پیلفظ مشترک ہیں ، مشترک میں احتال ہوتا ہے اوراحتال کی صورت میں استدلال ساقط ہوجا تا ہے۔ لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ یہاں مراجعت کی نبیت میاں ہوئی کی طرف بحثیت رجوع کنندہ کے، اور عورت کی طرف بحثیت رجوع کنندہ کے، اور عورت کی طرف بحثیت رجوع کردہ شدہ کے۔ اس سے مراجعت کے معنی خود بخود تعین ہوجاتے ہیں لیخی طلاق کے بعد معاشرت زوجیت کی طرف عود کرنا، لہذا اشتر اک کا اعتراض سیجے نہیں۔ علاوہ ازیں وہ بھول گئے کہ ہماری بحث لفظ" مراجعت' میں ہے جو قرآن کر بیم میں بمعنی نکاح مراجعت' میں ہے جو قرآن کر بیم میں بمعنی نکاح کے آیا ہے۔ اور نہ لفظ" ان کر بیم میں بمعنی نکاح

ابن قیم کے بعد شوکانی آئے اور موصوف نے اپنے رسالہ میں جوطلاق بدی کے موضوع پر ہے،

یہ مسلک اختیار کیا کہ ان احادیث میں ' مراجعت' کے معنی شرعی مرادہ ونامسلم نہیں۔ بایں خیال کہ معنی نغوی معنی شرعی سے عام بیں شوکانی ' کے اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کو پوچ کٹ ججتی میں ، جس کا موصوف نے مجمیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا، ایک خاص ملکہ اور رسوخ حاصل ہے۔ کیونکہ شوکائی نے مجمی کتاب وسنت میں کتابیں پڑھی تھیں ابن قیم نے نہیں۔ گرشوکائی سے یہ بات او بھل رہی کہ با تفاق اہل علم کتاب وسنت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ ہی مرادہ واکرتی ہے۔ اور لفظ مراجعت کی حقیقت شرعیہ کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے معنی شرعیہ وتح بیف میں اور آگے بڑھے اور محض مرادہ و نے کو تنا میں اور آگے بڑھے اور محض مرادہ و نے کو تنا کی کوئی گئجائش نہیں۔ اس کے بعد وہ تخریف میں اور آگے بڑھے اور محض مرادہ و نے کو تبایر' دنیل الا وطار'' میں لفظ' مراجعت'' کے معنی شرعی سے ہی ا نکار کرڈ الا۔ (۱) ان کا خیال

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار - كتاب الطلاق-باب النهي عن الطلاق في الحيض-٢٥٣/٦-ط: مصطفى البابي.

تھا کہ جواحادیث کہ معنی شرعی میں نص ہیں اور جن کوشوکانی "نے ابن ججڑی فتح الباری سے نقل کیا ہے اگران کو غلط سلط نقل کر کے ان کے معنی بگاڑ دیئے جائیں تو کمزور علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کافی ہے، اور ایبا کون آئے گاجوان کی خیانت فی النقل کا پردہ چاک کرے۔ ذرا شوکانی سے پوچھو کہ اس نے فتح الباری سے ابن ججڑ کا پہول کیوں نقل نہیں کیا:

"اوردارقطنی میں بروایت شعبه کن انس بن سیرین کن ابن عمر،اس قصه میں یہ الفاظ ہیں: "حضرت عمر فی عرض کیایارسول اللہ! کیا پیطلاق شار ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں "۔اس حدیث کے شعبہ تک تمام راوی ثقہ ہیں۔ وظن مد سے ماحمہ کی جب معد نے نائی

اوردارقطنی میں بروایت سعید بن عبدالرحمٰن الحجی (ابن معین وغیرہ نے اس کی تھیجے کی ہے) عن عبیداللہ بن عمرعن نافع عن ابن عمریہ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوتین طلاق (البتہ) دے دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی ۔ فر مایا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ سے الگ ہوگئ ۔ وہ شخص بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابن عمر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا تھم دیا تھا۔ فر مایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو اس طلاق کے ساتھ رجوع کرنے کا تھم دیا تھا جو اس کے لئے ابھی باقی تھی ،اور تو نے تو بچھ باقی نہیں ساتھ رجوع کرنے کا تھم دیا تھا جو اس کے لئے ابھی باقی تھی ،اور تو نے تو رجوع طلاق حدی تھی تا ہی تھی مگر تو نے تین دے ڈالیں تو کیے رجوع کرسکتا ۔ (یعنی ابن عمر نے تو رجوع کرسکتا ہے) اور اس سیاق میں رد ہے اس شخص پر جو ابن عمر نے قصہ میں ' رجعت' کو معنی لغوی پر مجمول کرتا ہے۔ '()

اور بیساری بحث تواس وفت ہے جبکہ بیشلیم کرلیا جائے کہ لفظ رجعت کے ایک ایسے معنی لغوی بھی ہیں جواحادیث ابن عمرؓ میں مراد لئے جاسکتے ہیں۔لیکن جس شخص نے کتب لغت کا مطالعہ کیا ہواس

<sup>(</sup>١) فتح البارى - كتاب الطلاق-باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق- ٩ - ٣٥٣.

پرواضح ہوجائے گا کہ لفظ'' مراجعت' کے لغوی معنی ہراس صورت میں متحقق ہیں جبکہ مرد، عورت ہے کسی معاملہ میں بات چیت کرے۔ اور بیعام معنی ان احادیث میں قطعاً مراونہیں لئے جاسکتے الا بیہ کہ شوکانی " اس لفظ کوکوئی جدید معنی بہنا دیں جو کتاب وسنت، اجماع فقہاءِ ملت اور لغت کے علی الرغم شوکانی کی من گھڑت رائے کے موافق ہوں۔

اس تقریرے واضح ہوا کہ قصہ ابن عمرٌ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ'' اس ہے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے'' ازخود معنی شرعی پرنص ہے۔ اس کے لئے دار قطنی کی تخریج کردہ روایات کی بھی جاجت نہیں ، رہاابن حزم کامحلّی میں بیکہنا کہ:

''بعض لوگوں نے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمرؓ کواپی بیوی سے رجوع کا جو حکم فر مایا تھاوہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طلاق کو شار کیا گیا۔'' ہم جواب میں بیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادتمہارے زعم کی دلیل نہیں کیونکہ ابن

مرز نے جب اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو بلا شبہ اس سے اجتناب بھی کیا ہوگا۔ آنخضرت ﷺ

نے انہیں صرف بیتکم دیاتھا کہ اپنی علیحدگی کوترک کردیں اور اس کی پہلی حالت کی طرف کوٹادیں۔(۱)

اس کی پہلی حالت سے ابن حزم کی مرادا گرطلاق سے پہلے کی حالت ہے تب تو ابن حزم کی طرف سے بیالے کی حالت سے مرادا جتناب سے سے بیا قرار ہے کہ یہ جملہ طلاق کے واقع ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر پہلی حالت سے مرادا جتناب سے پہلے کی حالت ہے تو بیل فظ کے نہ تو لغوی معنی ہیں نہ شرعی ، بلکہ ممکن ہے کہ بیہ معنی مجازی ہوں جواطلاق پہلے کی حالت سے معنی شرعی سے اخذ کئے گئے ہیں۔لیکن معنی مجازی مراد لینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہوتی جب کوئی قرینہ ایسا موجود ہوجو معنی حقیقی مراد لینے سے مانع ہو،سوال بیہ ہے کہ یہاں وہ کونسا قرینہ ہے جوحقیقت شرعیہ سے مانع ہے اس بیان کے بعدمؤلف رسالہ کی بات کوجس وادی میں جا ہو پھینک دو۔

اورابوداؤد میں ابوالزبیر کی روایت کا پیلفظ که 'فسر دھاعلی ولم پر شینا'' '' آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے اسے مجھ پرلوٹا دیااوراس کو پچھ ہیں سمجھا''۔مجمل ہے جواس بات کی دلیل نہیں کہ بیطلاق واقع نہیں

<sup>(</sup>۱) المحلى بالاثار للإمام محمد بن حزم الاندلسى -كتاب الطلاق -تفسير فطلقوهن لعدتهن - ٣٨٢/٩ رقم المسئلة: ٩٣٥ ا -ط: دار الفكر بيروت

ہوئی بلکہ واپس لوٹانے کے لفظ سے بیہ متفادہ وتا ہے کہ بیطلاق بینونت میں قطعاً مؤثر نہیں تھی "دد" اور "امساک" کے الفاظ اس رجوع میں استعال ہوتے ہیں جوطلاق رجعی کے بعد ہو۔

اورا گرفرض کرلیا جائے کہ اس لفظ سے طلاق واقع نہ ہوناکسی درجہ میں مفہوم ہوتا ہے توسیئے! امام ابوداؤداس حدیث کوفل کرنے کے بعدفرماتے ہیں: " تمام احادیث اس کے خلاف ہیں" (ا) یعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ اس پرایک طلاق شار کی گئی۔ امام بخاریؓ نے اس کوصراحة روایت کیا ہے اور اس طرح امام مسلمؓ نے بھی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ (۲)اور بہت سے حضرات نے ذکر کیا ہے کہ امام احدؓ کے سامنے ذكركيا كياكية اللاق بدعى واقع نهيں ہوتی " آپ نے ان يرنكير فرمائى اور فرمايا كه بيرافضيوں كامذہب ہے۔ اورابوالزبیر محد بن مسلم مکی کوان سب مؤلفین نے جنہوں نے مدلسین پر کتابیں لکھی ہیں مدلس راویوں کی فہرست میں جگہ دی ہے۔ پس جن کے نز دیک مدنسین کی روایت مطلقاً مر دود ہےان کے نز دیک تواس کی روایت مردود ہوگی۔اور جولوگ مدلس کی روایت کو پچھشرا نظے ہے قبول کرتے ہیں وہ اس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی قبول کر سکتے ہیں مگروہ شرائط یہاں مفقود ہیں لہذا بیروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ بیہ بات ابوالزبیر کے سواکسی نے نہیں کہی۔اس حدیث کوایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے مگراس بات کوکوئی بھی نقل نہیں کرتا۔ (٣)بعض محدثین نے کہا ہے کہ ابوالز بیر نے اس سے بڑھ کرکوئی منکرروایت نقل نہیں گی۔اب اگرابوالزبیرمدلس نہ بھی ہوتاصرف صحیحین وغیرہ میں حدیث ابن عمرؓ کے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت منکر ہی شار ہوتی چہ جائیکہ وہ مدلس بھی ہے۔رہی وہ روایت جس کوابن حزم نے بطریق محد بن عبدالسلام الخشنی (شوکانی کے رسالے

<sup>(</sup>١) سنن أبئ داؤ د -كتاب الطلاق-باب في طلاق السنة - ١ / ٢ ٩ ٢ - ط: مير محمد .

<sup>(</sup>r) الصحيح للبخارى - كتاب الطلاق-باب إذا طلقت الحائض .....- ٢٠ ٩٠/٠ م. الصحيح للبخارى - كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض - ١ / ٢ ٢ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر على مؤطأ مالك -كتاب الطلاق-باب الاقراء..... وطلاق المحائض - رقم الحديث : ٥٢٨ حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر -٧٠ - ٣٠ - ط: دار الكتب العلمية بيروت

میں خوداس کے اپنے قلم سے اس راوی کی نسبت انخشنی کے بچائے الحسبی لکھی ہے اس سے علم رجال میں شوکانی کامبلغ علم معلوم ہوسکتا ہے )عن محمد بن بشارعن عبدالو ہاب التقفی عن عبیداللّٰء ن نا فع عن ابن عمرٌ نقل کی ہے کہ ابن عمرؓ نے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کواس کے حیض کی حالت میں طلاق دیدی ہو، فر مایا کہ' اس کوشارنہیں کیا جائے گا''(۱) بن حجرؓ تنخ ین کے رافعی میں فر ماتے ہیں کہ'' اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا پیمطلب نہیں کہ وہ طلاق ہی شارنہیں ہوگی''۔(۱)

علاوہ ازیں بندار اگر چہ سے کے راویوں میں سے ہے لیکن بیان لوگوں میں سے ہے جن کی روا بتوں کو چھانٹ کرلیا جاتا ہے مطلقاً قبول نہیں کیا جاتا اس لئے کہ وہ حدیث کی چوری اور کذب وغیرہ کے ساتھ متتہم ہے اور بہت سے ناقدین نے اس میں کلام کیا ہے۔ بعض اصحاب صحاح کے نزدیک اس کی عدالت راجح ثابت ہوئی اس لئے انہوں نے اس کی صرف وہ احادیث روایت کیس جونکارت سے سالم تھیں۔امام بخاریؓ اس سے بکثر ت روایت کرتے ہیں مگرانہوں نے بھی اس کی زیر بحث حدیث نہیں لی۔ الخشنی اگر چەنقە ہے مگرا جا دیث کی جھان پھٹک میں امام بخاریٌ جبیہانہیں۔

اور بیدوعویٰ بے حدمضحکہ خیز ہے کہ منداحمہ کی روایت جوابن گھیعہ عن ابی الزبیرعن جابر کی سند ہے مروی ہے ابوالز بیر کی روایت کی مؤید ہے۔اس لئے کہ منداحد متفر دراویوں پرمشمل ہونے کی بنایراہل نفتہ کے نزدیک ان کتب احادیث میں ہے نہیں جن میں صرف صحیح احادیث درج کرنے کاالتزام کیا گیا ہو۔ابن حجرؓ نے اس کی روایت کا دائر ہ وسیع ہونے سے قبل جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہاس ہے موضوع احادیث کی فعی کی جائے۔

اورا بن لہیعہ بطور تدلیس ضعفاء ہے روایت کرتا ہے ، اوراس کی کتابوں کے جل جانے کے بعد اسے شدیداختلاط ہو گیاتھا۔اس لئے اس کی حدیث صرف عبادلہار بعہ،ابن مبارک ،ابن وہب،ابن زید

<sup>(</sup>۱) السمحلي بالاثار -كتاب الطلاق-بيان الطلاق الخاطئ لايعتد بـه-٩٧٥٧- رقيم المسئلة: ١٩٣٥ - ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني -كتاب الطلاق-٣ ٢ ٢ ١ - رقم الحديث: ٢ ٩ ٥ ١ - رقم الباب: ٣٨ - ط: نزار مصطفى الباز مكة المكرمة.

اور تعنبی کی روایت سے قبول کی جاتی ہے۔ اور زیر بحث ان میں سے کسی کی روایت نہیں۔ علاوہ ازیں اہل نقذ کی ایک جماعت طریق لیث کے سواحضرت جابر سے ابوالز بیر کی روایت کے بارے میں تو قف کرتی ہے۔ خواہ اس کی روایت کسی اور راوی کے خلاف نہ ہوجیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے ''جامع انتحصیل''میں ذکر کیا ہے۔ اور زیر بحث روایت بطریق لیٹ نہیں۔ اور منداحہ جیسی ضخیم کتاب اس بات سے محفوظ نہیں رہ علی کہ اس کے منفر دراویوں کے قلت ضبط کی بنا پر عنعنہ کی جگہ ساع اور تحدیث کوذکر کر دیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں اس قتم کی روایت کی صحت ان لوگوں کے نز دیک کیسے ثابت ہو عتی ہے جوروایت کی چھان کے فن سے واقف ہیں۔

اورا گرروایت کی صحت کوفرض بھی کرلیا جائے تب بھی اس کوحالت حیض میں دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید مانناممکن نہیں کیونکہ اس روایت کے الفاظ سے ہیں :

"لیراجعهافانهاامراته" "وهاس سے رجوع کر سے یونکہ وہ اس کی بیوی ہے"۔

یولفظ حالت حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضاءِ عدت تک زوجیت کے باقی رہنے کی دلیل ہے
جیسا کہ تمام فقہاءِ امت اس کے قائل ہیں۔ یونکہ مراجعت طلاق رجعی کے بعد ہوتی ہے اور ارشاو نبوی:

"کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے" ان کے درمیان تعلق زوجیت کے بقاء کی تصریح ہے۔ اور بیروایت دوسری روایت کے اجمال کی تفییر کرتی ہے کہ" کوئی چیز نہیں" سے مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت حیض الیمی چیز نہیں مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت حیض الیمی چیز نہیں جس سے بینونت ہوجائے جب تک کہ عدت باقی ہے۔ اس تفییر کے بعد ابوالز بیرکی روایت بھی دوسر سے راویوں کی روایت کے موافق ہوجاتی ہے۔

اور جوروایت ابن حزم نے بطریق حمام بن بخی عن قیادہ عن خلاس بن عمروذ کر کی ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کے بارے میں جواپنی بیوی کواس کے حیض میں طلاق دے دے فر مایا کہ 'اس کو پچھ ہیں سمجھا جائے گا''(۱)اس پر پہلا اعتراض توبیہ ہے کہ ہمام کے حافظہ میں نقص تھا۔ دوسرے قیادہ مدلس ہیں اوروہ عن کے ساتھ روایت کررہے ہیں۔علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں دواحمال ہیں ،ایک بیدکداس کو یوں نہیں سمجھا

<sup>(</sup>١) المحلى بالاثار -تخريج الآثار الواردة في الطلاق ٩/١٥-رقم المسئلة: ٩/٥ ١.

جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے جیسا کہ بعض کے نزدیک طلاق کو جمع کرنا خلاف سنت نہیں۔ دوسرااحمال میہ ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ مگر صحابہ میں جواجماع جاری تھاوہ پہلے احتمال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان لوگوں میں نہیں جو مسائل میں شندوذ کے ساتھ معروف ہوں۔ اور ابن عبد البرکی رائے میہ ہے کہ اس قتم کی ضمیریں اس حیض کی طرف راجع ہیں جس میں طلاق دی گئی ، مطلب میں ہے کہ اس حیض کوعورت کی عدت میں شار نہیں کیا جائے گا۔

اورمؤلف رسالہ نے ابوالز بیر کی منکرروایت کی تائید کے لئے جامع ابن وہب کی مندرجہ ذیل روایت جوحفرت عمر سے مروی ہے پیش کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے بارے میں فرمایا:

''اس سے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر اسے روک رکھے یہاں تک کہ وہ وہ اے ۔اب اس کے بعد اگر کہ وہ اسے روک رکھے اور اگر چاہے تو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دے۔

چاہے تو اسے روک رکھے اور اگر چاہے تو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دے۔

یہ ہے وہ عدت کہ جس کے لئے اللہ تعالی نے عور توں کو طلاق دیے کا حکم فرمایا ہے،
اور یہ ایک طلاق ہوگی'۔

یہ مؤلف کافکری اختلال ہے اورآگ سے نیج کرگرم پھروں میں پناہ لینے کی کوشش ہاس صدیث میں آنحضرت اللہ کا ارشاد ہے "و هی و احدة " (اور بیا یک طلاق ہو گی) زیر بحث مسئلہ میں نصص صریح ہے۔ جس سے جمہور کے دلائل میں مزید ایک دلیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ ابن حزم ؓ اور ابن قیمؓ اس سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جو کوشش کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس میں مدرج ہونے کا اختال ہے۔ حالانکہ یہ دعو کی قطعاً ہے دلیل ہے۔ لیکن ہارے خودساختہ جمہتد صاحب نے اس ارشاد نبوی سے جان چھڑانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے جس سے ان کے خیال میں صدیث کا مفہوم الٹ کر اس کی دلیل بن جا تا ہے اور وہ یہ کہ "و هی و احدة "کی شمیر کومنا سبت قرب کی بنا پر اس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جو"وان شاء طلق" سے مفہوم ہوتی ہے (مطلب یہ کرچش میں جوطلاق دی گئی اس سے تورجوع کر لے یہ چیش گزرجائے گئا س کے بارے کر لے یہ چیش گزرجائے گئا س کے بارے کر ایک ہوگی)

فرض کر لیجئے کہ ضمیرای کی طرف راجع ہے (اس سے قطع نظر کہ اس صورت میں ہے جملہ خالی از فائدہ ہے اوراس سے بھی قطع نظر کہ جس طلاق کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے اس سے کلام کو پھیرنالازم آتا ہے ) لیکن سوال ہیہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی ادنی تائید کہاں سے نکلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے وہ ہیہ ہے کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو بحالت جیض طلاق دی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر کی زبانی تھم دیا کہ اس سے رجو یا کہ اس سے رجو عمر کرلیں ۔ آئندہ ان کو اختیار ہوگا،خواہ اس کوروک رکھیں یا طلاق دیدیں اور پہ طلاق جس کا وقوع اور عدم وقوع اجھی معلوم نہیں ایک شار ہوگا۔

اب بیطلاق جس کاوقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے اس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہوہ تین ہوں گی۔ جب وہ خارج میں واقع اور محقق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی گین اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل عورت پر هقیقة طلاق ہو چکی ہے جیسا کہ حدیث کے لفظ''اس سے رجوع کرلے'' سے خود معلوم ہوتا ہے۔

غالباً جناب مؤلف وسعت علوم، خصوصاً خالص عربی لغت میں اس مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تواہل علم سے سکھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے مصادر تلاش کرنے کی حاجت ہے۔ ان کے بزد یک واقعہ اور مفروض ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ بیصرف موصوف ہی کی دریافت ہے کہ جس کوعدد کیاجا تا ہے وہ بھی باعتباراس کی ذات کے ہوتا ہے، بھی باعتباراس کے مرتبہ کے اور بھی باعتباراس کے آئندہ عدد بن جانے کے ، حالا نکہ بیسب عجمی اعتبارات ہیں جوعربیت میں داخل کئے گئے۔ اس لئے اس کا ترک کرناواجب ہے اب اگر ''و وہی و احدہ '' میں ضمیر طلاق مفروض کی طرف راجع ہوتو اس جملہ کے کا ترک کرناواجب ہے اب اگر ''و وہی و احدہ '' میں ضمیر طلاق مفروض کی طرف راجع ہوتو اس جملہ کے ہوتا ہے کہ یہ ہوں گئے کہ یہ پہلی طلاق ہے۔ پس اس سے ابن حزم ، ابن قیم اور جہور کے خلاف جمت قائم ہوجائے گی؟ کیااس قیم کے خودساختہ مجتہدوں کو یہ مشورہ دینا مناسب ہوگا کہ برخوردار! تم ابھی بیچ ہو، ایک طرف ہور ہو، کہیں ہجوم تہمیں روند نہ ڈالے۔

اورابن عمرؓ نے اپنی بیوی کوجیش کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی جیسا کہ لیث کی روایت میں ہے۔ نیز ابن سیرین کی روایت میں بھی ،جس پرخود مؤلف اعتماد کرتا ہے اور اس بات کواحمقانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں سے بیس سال تک سنتااورا سے بیچے سمجھتار ہا کہاس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔امام مسلمؒ نے لیث اورابن سیرین کی دونو ں روایتیں اپنی سیجے میں درج کی ہیں۔ (۱)

علاوہ ازیں طلاق بحالت چیف کو باطل قرار دینے کے معنی یہ ہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دیدی جائے۔ کیونکہ چیف اور طہر کاعلم عورت ہی کی جانب سے ہوسکتا ہے۔ پس جب سی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ چیف کی حالت میں تھی تو آ دمی دوبارہ، سہ بارہ طلاق دیتارہ کو طلاق دیارہ کہ دوبارہ باکہ دوبارہ باکہ کہ دوبارہ باکہ کے دوبارہ باکہ کہ دوبارہ باکہ کہ دوبارہ باکہ کہ دوبارہ باکہ کے دوبارہ باکہ کہ دوبارہ باکہ کے دوبارہ باکہ کہ دوبارہ باکہ کے دوبارہ باکہ کے دوبارہ باکہ کے دوبارہ کے دوبارہ باکہ کے دوبارہ کے دوبا

## مؤلف لکھتے ہیں:

''عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی بات ان جمہور علاء کے اقوال سے مفہوم ہوتی ہے جنہوں نے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ'' کجھے تین طلاق' وہ جمھے ہیں کہ متقد مین کے درمیان تین طلاقوں کے وقوع یا جواختلاف تھاوہ بس اسی لفظ یاس کے ہم معنی الفاظ میں تھا۔ بلکہ یہ لوگ ان تمام احادیث واخبار کوجن میں تین طلاقوں کاذکر آیا ہے اسی پرمحمول کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض غلط اور عربی وضع کو تبدیل کرنا ہے۔ اور لفظ کے سیجے اور قابل فہم استعمال کے بجائے ایک باطل اور ما فی وضع کو تبدیل کرنا ہے۔ اور لفظ کے سیجے اور قابل فہم استعمال کی طرف عدول کرنا ہے۔ بھریہ لوگ ایک فیدم اور آگے بڑھے اور انہوں نے لفظ '' البتہ'' سے تین طلاق واقع کردیں بحب کہ طلاق دہندہ نے تین طلاق دوقع کو دیں جب کہ طلاق دہندہ نے تین کی نیت کی ہوحالا نکہ مجھے '' تین طلاق' کا لفظ ہی محال جب سے سے مطلاق دہندہ نے تین کی نیت کی ہوحالا نکہ مجھے '' تین طلاق' کا لفظ ہی محال ہے۔ یہ سے سے سے سے الفاظ کا کھیل بلکہ عقول وافکار سے کھیانا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل بلکہ عقول وافکار سے کھیانا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل بلکہ عقول وافکار سے کھیانا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل بلکہ عقول وافکار سے کھیانا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے۔

<sup>(</sup>۱) االصحيح لمسلم -باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها- ١ /٢٥٨، ٢٥٨.

کہ بلفظ واحد تین طلاق دینے کامسکلہ ائمہ تابعین اوران کے مابعد کے درمیان محل اختلاف رہاہوجبکہ صحابہ اسے پہچانتے تک نہ تھے۔اوران میں کسی نے اس کولوگوں يرنا فذنهيس كيا، كيونكه وه ابل لغت تھے۔فطرت سليمه كي بنايرلغت ميں محقق تھے۔انہوں نے صرف ایسی تین طلاق کونا فذقر اردیا جو تکرار کے ساتھ ہو۔اور یہ بات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی اور میں نے اس میں تحقیق کی۔اور میں اس میں اپنے تمام پیشر و بحث كرنے والوں سے اختلاف كرتا ہوں۔ اور بيا قرار ديتا ہوں كە كى شخص كے ' تحجيح تين طلاق' جیسے الفاظ کہنے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے الفاظ کی معنی پر دلالت کے اعتبار سے بھی اور مدایت عقل کے اعتبار ہے بھی ۔اوراس فقر ہے میں'' تین'' کالفظ انشاءاورایقاع میںعقلاً محال اورلغت کے لحاظ سے باطل ہے۔اس لئے محض لغو ہے۔ جس جملے میں پیلفظ رکھا گیاہے اس میں کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا۔اور میں پیجھی اقرار دیتاہوں کہ تابعین اوران کے بعد کے لوگوں کا تین طلاق کے مسئلہ میں جواختلاف ہےوہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی گئی ہوں۔اورعقو دہمعنوی حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجودنہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کوالفاظ کے ذریعے وجود میں لایاجائے۔ پس'' تجھے طلا ق'' کے لفظ سے ایک حقیقت معنوبہ وجود میں آتی ہے اوروہ ہے طلاق ۔ اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تواس کے بعد'' تین'' کالفظ بولنامحض لغوہ وگا جیسا کہ'' میں نے فروخت کیا'' کے بعد کوئی بیچ کی ایجا دوانشاء کے قصد ہے تین کالفظ بو لے تو پیچش لغوہ وگا۔اوریہ جو کچھ ہم نے کہاہے بالکل بدیہی ہے۔ایک ایساشخص جس نے معنی میں غور وفکراور تحقیق وید قیق سے کام لیا ہوبشرط انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔ (ازص ۲۴ تا ۲۹ متفرقاً)

یہ وہ نکتہ ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کئی جگہ لکھا ہے اورا گرتم ان خیالات کو دلیل وصحت کا مطالبہ کئے بغیر قبول نہیں کرو گے تو مؤلف کی بارگاہ میں غیر منصف گھہرو گے۔ فقہ اور اسلام کی زبوں حالی کا ماتم کرو کہ دین کے معاملہ میں ایسا برخود غلط آدمی ایسی جسارت سے بات کرتا ہے اوروہ بھی اس پاکیزہ ملک میں جوعالم اسلامی کا قبلہ علم ہے۔اس کے باوجوداس کی گوش مالی نہیں کی جاتی۔

مؤلف تین طلاق کے مسئلہ میں صحابہ وتابعین کے درمیان اختلاف کا تخیل پیش کرتا ہے جبکہ اس کے نہا نخانہ خیال کے سوااس اختلاف کا کوئی وجوز نہیں اور نہ '' تجھے تین طلاق' کے الفاظ سے طلاق دینا صحابہ وتابعین کے لئے کوئی غیر معروف چیز تھی بلکہ اس کو صحابہ بھی جانے تھے اور تابعین بھی ، اور عرب بھی ، بال اس سے اگر جابل ہے تو خودر ومجہد۔ اور اس کا یہ کہنا کہ یہ نکتہ اس میں مال قبل معلوم ہوا تھا بتا تا ہے کہ عقلی اختلال بچین بھی سے اس کے شامل حال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشاء اور طبی وغیر طبی کے درمیان کسی نے فرق نہیں کیا۔ بلکہ فقہاءِ امت نے '' کجھے تین طلاق' کے لفظ کو بینونت کبری میں نص شار کیا ہے بخلاف نے فرق نہیں کیا۔ بلکہ فقہاءِ امت نے '' کجھے تین طلاق' کے لفظ کو بینونت کبری میں نص شار کیا ہے بخلاف لفظ' بین کے جس کے بارے میں عمر بن عبد العزیز' کا قول مشہور ہے اور فقہاء نے بتہ جسے الفاظ میں جو کہا ہے کہ آگر اس سے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوجاتی ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں بیک بار واقع ہو ہو گئی ہیں۔

ہارے قول کے دلائل ظاہرہ میں سے ایک وہ حدیث ہے جے پیہقی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن عبدالاعلی سوید بن غفلہ سے تخ تخ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عاکشہ بنت فضل حضرت حسن بن علی گئے نکاح میں تھیں جب ان سے بیعت خلافت ہوئی تو اس بیوی نے انہیں مبار کباد دی۔ حضرت حسن نے فرمایا ''تم امیرالمومنین کے قل پراظہار مسرت کرتی ہو، تجھے تین طلاق' اوراسے دس ہزار کا عطیہ (متعہ ) دے کرفارغ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا اگر میں نے اپنے نانارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیہ بات نہ بنی ہوتی یا فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد ماجد سے اپنے ناناصلی الله علیہ وسلم کی بیر حدیث نہ سی ہوتی یا فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد ماجد سے اپنے ناناصلی الله علیہ وسلم کی بیر حدیث نہ سی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں خواہ الگ الگ طہروں میں دی ہوں یا تین طلاقیں مہم دی ہوں تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ دوسری جگہذا کے کرے' تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (') حافظ ابن رجب ضبلی اپنی کتاب '' بیان مشکل دوسری جگہذا کے کرے' تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (') حافظ ابن رجب ضبلی اپنی کتاب '' بیان مشکل دوسری جگہذا کا حکرے' تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (') حافظ ابن رجب ضبلی اپنی کتاب '' بیان مشکل دوسری جگہذا کے کرے' تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (') حافظ ابن رجب ضبلی اپنی کتاب '' بیان مشکل

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن - تتمة الرسالة في الطلقات الثلاث بلفظ واحد- ١ ١ / ٢٠٠ - ط: ادارة القرآن

الا حادیث الوارد ق'میں اس حدیث کوسند کے ساتھ قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سند سیجے ہے۔ حضرت عمرؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ کو یہ بھی تحریر فر مایا تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا'' تجھے تین طلاق' تو یہ تین ہی شار ہونگی اس کو ابونعیم نے روایت کیا ہے۔ (۱)

امام محمد بن حسن ''کتاب الآثار''میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جوایک طلاق دے کرتین کی یا تین طلاق دے کرایک کی نیت کرے فرمایا کہ اگراس نے ایک طلاق کہی ہوگی اوراس کی نیت کا پچھا عتبار نہیں اورا گرتین طلاقیں کہی تھیں تو تین واقع ہوں گی اوراس کی نیت کا پچھا عتبار نہیں۔امام محد فرماتے ہیں کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور یہی امام ابو صنیف گا قول ہے۔ (۲)

حضرت عمر بن عبدالعزیز ی فر مایا جیسا که '' موطا'' میں ہے کہ طلاق ایک ہزار ہوتی تب بھی '' بتہ'' کالفظ ان میں سے کچھ نہ چھوڑ تا۔ جس نے '' البتہ'' طلاق دے دی اس نے آخری نشانے پر تیر پھینک دیا۔ (۳) بیان کی رائے لفظ'' بتہ'' میں ہے چہ جائیکہ تین طلاق کالفظ ہو۔ امام شافعی '' 'گتاب الام'' میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی کسی بیوی کو آتے ہوئے دیکھ کرکہا'' مجھے تین طلاق' اور پھراپنی بیوی میں سے مرمی ایک کے بارے میں کہا کہ بیمرادھی تو اسی پرطلاق واقع ہوگی۔ (۳)

عربی شاعر کہتا ہے''وام عہروط لاق ثلاثا''(ام عمروکوتین طلاق) بیشاعرا پے حریف سے مقابلہ کررہا تھااسے'' ثا'' کا کوئی اور قافیہ بیس ملاتواس نے بیوی کوطلاق دیتے ہوئے یہی مصرعہ جڑ دیا۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے:

وانت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق اعق واظلم فبينى بهاان كنت غير رفيقة ومالأمرى بعد الثلاث تندم

 <sup>(</sup>۱) المرجع السابق – ۱ ۱/۵۰۵.

<sup>(</sup>٢) كتاب الاثار للإمام أبى حنيفة - كتاب الطلاق - باب من طلق ثلاثا أو طلق واحدة وهو يريد ثلاثا - ص: ١٢٩ - رقم الحديث: ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٣) كتاب الموطأ للإمام ماملك - كتاب الطلاق - باب ماجاء في البتنة - ص: ١ ١ ٥ - ط: ميرمحمد.

<sup>(</sup>٣) كتاب الام للإمام الشافعي - كتاب الطلاق -باب الشك واليقين في الطلاق -٢٣٧٦ -ط:الحلبي

''اور تحجے تین طلاق اور طلاق کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ،اور جوموافقت نہیں علاق اور طلاق اور طلاق کرنے والا ہے۔ لہذا اگر تور فاقت نہیں عامتی تو تین طلاق لے کرا لگ ہوجا اور تین کے بعد تو آدمی کے لئے اظہار ندامت کاموقع بھی نہیں رہتا۔''

امام محربن حسن سے امام کسائی نے اس شعر کا مطلب اور حکم دریافت کیاتھا آپ نے جوجواب دیا امام کسائی نے اسے بے حدیبند فر مایا جیسا کیٹمس الائمہ سرحسی کی'' المہسوط''میں ہے (''اور نحویوں نے اس شعر کے وجوہ اعراب برطویل کلام کیا ہے۔

کسی ہوسناگ کی بید مقدرت نہیں کہ وہ انگہ نحوو عربیت کے کسی امام ہے کوئی ایسی بات نقل کر سکے جو تین طلاق بلفظ واحد دینے کے منافی ہو سیبو بیری کتاب ''البقاب ''ابوعلی فاری کی ''البینا جن کی دخصائص'' ابن یعیش کی ''شرح مفصل' اور ابو حبان کی ''ارتشاف' وغیرہ امہات کتب اواور جتنا چا ہوائمیں چھان مارو گرتمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے وعویٰ کے خلاف نہیں ملے گا۔ ارے خودرو مجہدا تو بید وویٰ کیسے کرتا ہے کہ تین طلاق بلفظ واحد کو نہ تھا بہ جانتے تھے نہ تا بعین نہ فقہاء نہ عرب ان کے یہاں تین دینے کی کوئی صورت اس کے سوائمیں کہ طلاق کا لفظ تین بار دہرایا جائے ؟ بیر سب صحابہ وتا بعین ، تع تا بعین ، فقہاء دین ،عرب اور علوم عربیہ پرافتر اء ہے۔ تم دیکھ رہے ہوا ہے نواسہ رسول حضرت حسن ( علیہ وعلی جدہ السلام ) جانتے تھے ،عرا اور ابوموی گرانے تھے ،ابرا بیم نحی جانتے تھے ،جن کے بارے میں امام شعمی فرماتے بیں کہ ''ابرا ہیم نے اپنے بعدا پے سے بڑا عالم نہیں چھوڑا ، نہ سن بھری ، نہ ابن سیرین ، نہ اہل بھرہ میں نہ اہل کو فہ میں اور نہ اہل جاز اور شام میں' اور جن کے بارے میں ابن عبد البر نے ''التہ ہید'' میں ان کی مرسل احاد یث کے جت ہونے کاذ کر کرتے ہوئے جو کھھا ہے وہ قابل و ید ہے۔ ( )

 <sup>(</sup>۱) اكتاب المبسوط للسرخسى-كتاب الطلاق-باب ماتقع به الفرقة ممايشبه
 الطلاق-۲/۹۰،۸۹/۹-ط: دار الكتب العلمية بيروت.

 <sup>(</sup>۲) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر - كتاب الطلاق-باب الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض رقم الحديث: ۵۲۴ - حديث سابع واربعون لنافع عن ابن عمر - ۸/۷ ا ۳-ط: دار الكتب العلمية بيروت.

اوراس کوحفرت عمر بن عبدالعزیز بھی جانے تھے۔اور عمر بن عبدالعزیز ،عمر بن عبدالعزیز ہیں اور اس کوابو صنیفہ ہوائے تھے۔ وہ امام میکا جوعلوم عربیہ کی گود میں پڑھااور بھلا پھولا۔اس کوامام محمد بن حسن ہوا نتے تھے۔ جن کے بارے میں موافق و مخالف متفق اللفظ ہیں کہ وہ عربیت میں ججت تھے۔اس کوامام شافعی جانتے تھے، وہ امام قرشی جوائمہ کے درمیان میکا تھے۔ان دونوں سے پہلے عالم دارالبجر تامام مالک جانتے تھے۔اس کو میم بیشانی بندامت جانتے تھے۔اس کو میم بیشانی بندامت سے حرق آلود ہوگی ،اوراس کے یقین میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی ؟

اورانشاء میں عدد کولغوقر اردینا شایدخواب تھا جومؤلف نے دیکھااوروہ اس پراحکام کی بنیا در کھنے گئے اور عدد کولغوٹھ برانے کی بات حاذق اصولیین کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجھی ہے کہ''عدد کامفہوم نہیں ہوتا۔''اوراس سے مؤلف نے بیٹمجھ لیا کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا وہ لغوہوتی ہے تو بیا یک ایساانکشاف ہے جس میں کوئی شخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا اس قتم کی بیداری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیئے۔

جبہ کرنے والا، اقرار کنندہ، طلاق دہندہ، تیج کنندہ اور آزاد کرنے والا بیسب انشاء میں جننے عدد چاہیں واقع کر سکتے ہیں۔ مثلاً جبہ کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے بید غلام فلال شخص کو جبہ کردیئے تو یہ جبہ سارے غلاموں پرواقع ہوگا۔ طلاق دینے والا اپنی چاروں ہیویوں کو نخاطب کرکے کہتا ہے ''تم کو طلاق' تو ان میں سے ہرایک پر طلاق واقع ہوجائے گی جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کیا تھا۔ باکع، معتق اور مقرکہتا ہے ''میں نے یہ مکان فروخت کئے' میں نے ان مکانوں کو فلال کے حق میں اقرار کیا۔ ''میں نے ان غلاموں کو آزاد کردیا'' ان میں سے ہرایک کے لئے لفظ واحد کافی ہے۔ گرار لفظ کی حاجت نہیں، ظاہر ہے کہ وہ مصدر جس کو یہ انشائی افعال مضمن ہیں اگر ہم مفعول مطلق کے ذریعہ اس کا افادہ کرنا چا ہے تو ایسا عدد ذکر کرنا پڑتا جو ان غلاموں ، ان عورتوں اور ان مکانوں کی تعداد کے مطابق ہو۔ گران مثالوں میں مفعول کو ذکر کرنا پڑتا جو ان غلاموں ، ان عورتوں اور ان مکانوں کی تعداد کے مطابق ہو۔ گران مثالوں میں طلاق کا ایک ہونا سے صرف شرع سے حاصل ہوا ہے کسی خاص لفت سے اس کا کوئی علاقہ نہیں۔ بلکہ ساری لغات اس میں برابر ہیں لہذا مؤلف رسالہ کا یہ کہنا کہ ''انت طالق ثلاثا' کے لفظ سے طلاق دینا اور ہی مقصد ازرو کے لغت باطل ہے۔ بیان عجمیوں کے کلام میں داخل ہوا جو اس کو بولتے تھے، ہیں ہے متی اور ہے مقصد ازرو کے لغت باطل ہے۔ بیان عجمیوں کے کلام میں داخل ہوا جو اس کو بولتے تھے، ہیں ہے متی اور ہے مقصد ازرو کے لغت باطل ہے۔ بیان عجمیوں کے کلام میں داخل ہوا جو اس کو بولتے تھے، بیہ ہے متی اور ہے مقصد

بات ہے۔ یہ بات اسوقت بامعنی ہوسکتی تھی اگر مسلمانوں کی شرع کے خلاف عجمیوں کی شرع میں آ دمی اپنی بیوی کوتین طلاقیں دینے کا محاز ہوتا حالا نکہ مسلمانوں کی شرع نے ہی آ دمی کوتین طلاقوں کا اختیار دیا ہے خواہ بیک وقت دے یامتفرق کر کے۔ ہماری بحث شرع اسلام کے سواکسی اور شرع میں نہیں ہے، نہ مسلمان بھائیوں کی طلاق کے سواکسی اور مذہب وملت کے لوگوں کی طلاق میں ہے خواہ وہ کسی عضر سے ہول۔ پس مسلمان جب اینی بیوی کوطلاق و بناجا ہے تو یا تو خلاف سنت تین طلاق بلفظ واحد طهر میں یاحیض میں دے گایاسنت کے مطابق تین طلاقیں تین الگ الگ طہروں میں دے گا۔طلاق خواہ کسی لغت میں ہوعر بی میں ہو یا فارسی میں، ہندی میں ہو یاحبشی زبان میں، ان لغات کے درمیان کوئی فرق نہیں۔بہرحال آ دمی طلاق دینے لگے گاتو پہلے ایک یادویا تین کاارادہ کرے گا پھرایسالفظ ذکر کرے گاجواس کی مراد کو ادا کر سکے لہذاوہی طلاق واقع ہوجائے گی جس کااس نے ارادہ کیا ہے۔خواہ ایک کا،خواہ دوکا،خواہ تین کا۔ یس انشاء کالفظ اس کے ارادہ کے مطابق ہوااورانشاء میں عدد کے لغوہونے کا دعوی کرناان دعاوی میں سے ہے جن کی اولا دیےنب ہے۔ کیونکہ پہلے واضح ہو چکاہے کہ جب ضرورت ہومفعول مطلق عددی فعل کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے اوراس میں خبر وانشاءاور طلبی اور غیر طلبی کا کوئی فرق نہیں ہے نہ لغت کے اعتبار سے نہنجو کے لحاظ ہے، کیونکہ اس میں اختیار صرف شرع کے سپر دہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر

اورموضع نص میں قیاس کے گھوڑ ہے دوڑانا ایک احمقانہ بات ہے۔ علاوہ ازیں تبیج وتحمید ہملیل وتکبیراور تلاوت وصلاۃ وغیرہ عبادات ہیں جن میں اجربقدر مشقت ہے۔ اور اقر ارزنا، حلف لعان اور قسامة میں عددتا کید کے لئے ہے۔ اور یہ مضوص تعداد کے اداکر نے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے بخلاف ہمارے زیر بحث مسلد کے کہ طلاق نہ تو عبادت ہے نہ اس میں عددتا کید کے لئے ہے کہ اسے اس پریا اس پرقیا س کیا جائے۔ دیکھئے ایک عددوہ ہے جس کے اقل پراکتفا کیا جاسکتا ہے (مثلا طلاق)۔ اور ایک وہ ہے جس میں اقل پراکتفا کیا جاسکتا ہے (مثلا طلاق)۔ اور ایک وہ ہے جس میں اقل پراکتفا نہا جاسکتا ہے (مثلا طلاق)۔ اور ایک وہ ہے جس میں اقل پراکتفا نہا جاسکتا ہے؟ اور وجہ فرق کے باوجود قیاس کرنا اور بھی احتقانہ بات ہے۔

محمود بن لبید کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں

اس پرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم غضبناک ہوئے۔اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں'' میراغالب گمان یہ ہے کہ یہی رکانہ تھے' ارے میاں! ہمیں اینے غالب گمان سے معاف رکھو۔جب تمہارایقین بھی سراسرغلط ہے تو غالب گمان کا کیا یو چھنا۔اورمحمود بن لبید کی حدیث برنقذ برصحت اہل اشنباط کے نز دیک کسی طرح بھی عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتی البتہ گناہ پر دلالت کرتی ہے اوراس میں بھی امام شافعیؓ اورابن حزمؓ کی رائے مختلف ہے۔ مگرہم گناہ ہونے نہ ہونے کی بحث میں نہیں پڑنا جا ہے بلکہ ابوبکر بن عربی نے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پرتین طلاقیں نافذ کر دی تھیں۔(۱)اور توسع فی الروايات ميں ابن عربی کا جو يا پہ ہے وہ اہل علم کومعلوم ہے اور حافظ ابن حجر کو ہر چيز ميں ہر بات نقل کر دینے کا عجیب شغف ہے۔ وہ ایک کتاب میں شخفیق قلمبند کرتے ہیں اور دوسری کتاب میں کلام کو بے شخفیق حچوڑ جاتے ہیں۔اور بیان کی کتابوں کاعیب شار کیا گیا ہے۔محمود بن لبید کے بارے میں ان کے اقوال کا ختلاف بھی ای قبیل ہے ہے تحقیق یہ ہے کہ محمود بن لبیدً کو ساع حاصل نہیں جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔(۲)اور بیا کتاب ان کی پیندیدہ کتابوں میں ہے بخلاف ''اصابہ'' کے اور اصابہ میں جو کچھ لکھاہے وہ مند کے بعض نسخوں کی نقل ہے۔اورمند ہر چیز میں محل اعتماد نہیں جبکہ ابن المذ ہب اور قطیعی جیسے حضرات اس کی روایت میں منفر د ہوں۔

اوررکانہ کے تین طلاق دینے میں ابن اسحاق کی جوروایت مندمیں ہے اس پر بحث آگے آگ گی۔اور جب سندسا منے موجود ہے تو ضیاء کی تصحیح کیا کام دے عمق ہے؟ ضیاء تو صدیث خضر جیسی روایات کی بھی تصحیح کرجاتے ہیں ۔بعض غلو پیند حضرات منداحد میں جو کچھ بھی ہے سب کو تیجے قرار دیتے ہیں ۔اور ہم خصائص مندکی تعلیقات میں حافظ ابن طولون سے اس نظریہ کی غلطی نقل کر چکے ہیں ۔لہذاان لوگوں کور ہے دواور حدیث رکانہ پر آئندہ بحث میں کلام کا انتظار کرنا۔

<sup>(</sup>۱) القبسس في شرح موطأ ابن انس للقاضي ابي بكر بن العربي (المتوفى: ۵۳۳ هـ) - كتاب الطلاق-ماجاء في البتة-٩٥/٣ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

اوجز المسالك - كتاب الطلاق - باب ماجاء في البتة - ١ ١٨/١ - ط: دولة الأمارات العربية المتحدة (٢) فتح البارى - كتاب الطلاق - باب من جوز الطلاق الثلاث - ٢ ٢ ٢٩ - رقم الحديث: ١ ٢ ٢٦.

اور'' تین طلاقیں بلفظ واحدوا قع ہوجاتی ہیں اس کی ایک دلیل حدیث لعان ہے جس کی تخ یج صحیح بخاری میں ہوئی ہے۔عویم عجلائی نے مجلس لعان میں کہا کہ یارسول اللہ!اگراہے اینے یاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی۔ پس انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے پہلے ہی تین طلا قیں دیدیں۔(۱)اورکسی روایت میں نہیں آتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرنکیرفر مائی ہو۔ پس یہ تین طلاق بیک لفظ واقع ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہلوگ تین طلاق کا بلفظ واحدوا قع ہونا سمجھتے رہیں اور آنخضرت ﷺ انکی اصلاح نہ فرما کیں۔ اگریہ سمجھنا سمجھ نہ تھا تو آنخضرت ﷺ اس کی ضرور اصلاح فرماتے۔اس حدیث ہے تمام امت نے یہی سمجھاہے کہ (تین طلاقیں بلفظ واحدوا قع ہوجاتی ہیں )حتی کہ ابن حزم نے بھی یہی سمجھا ہے۔وہ لکھتے ہیں''عویمڑنے اسعورت کو پیمجھ کرطلاق دی کہ وہ ان کی بیوی ہے'' اگرتین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہو سکتی تھیں تو آتخضرت ﷺاس یرضرورنگیرفرماتے۔(۱)اورامام بخاریؓ نے بھی اس حدیث سے وہی سمجھاہے جو پوری امت نے مهجها - چنانچ انهول نے" باب من اجاز طلاق الثلاث" کے تحت پہلے یہی صدیث نقل کی ہاس کے بعد حدیث عسیلہ اور پھرحضرت عا ئشہ کی حدیث اس شخص کے بارے میں جوتین طلاقیں دے۔ جواز ہے ان کی مرادیہ ہے کہ تین طلاق جمع کرنے میں گناہ نہیں جبیبا کہ امام شافعیؓ اورابن حزم کی رائے ہے۔ مگرجمہور کا مذہب یہ ہے کہ تین طلاق بیک وفت واقع کرنے میں گناہ ہے جیبا کہ ابن عبدالبرنے "الاستذكار" ميں خوب تفصيل ہے لکھا ہے۔ (۳) اور ہم يہاں اس مسئله کی تحقیق کے دریے نہيں۔ امام بخاری ّ کا پیمطلب نہیں کہ تین طلاق کے بلفظ واحدوا قع ہونے میں کوئی اختلاف ہے۔اس لئے پیمفہوم امام بخاریؓ کے الفاظ کے خلاف ہونے کے علاوہ حق کے بھی خلاف ہے،اس کئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت

<sup>(</sup>۱) االصحيح للبخاري - كتاب الطلاق-باب من أجاز طلاق الثلث-١/٢ ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) المحلى بالاثار - كتاب الطلاق - برهان من قال الطلاق الثلاث مجموعة سنة - ۹ ۱٬۳۹۵/۹ - ۳ م
 رقم المسئلة : ۱۹۳۵ .

<sup>(</sup>٣) الاستذكار لابن عبدالبر -كتاب الطلاق -باب ماجاء في البتة -١١/٦ -رقم الحديث :١١٥ - ا - ما الكتب العلمية بيروت.

وقوع ان تمام حضرات کامتفق علیه مسئله ہے جن کا قول لائق اعتبار ہے۔ جیسا کہ ابن التین نے کہا ہے۔ اختلاف اگرنقل کیا گیا ہے تو صرف کسی غلط روسے یا ایسے خص سے جس کا اختلاف کسی شار میں نہیں۔ ابن ججر گو یہاں بھول ہوئی ہے اس لئے انہوں نے امام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوشامل ہونا بھی تجویز کیا ہے۔ اس کا منشابیہ ہے کہ انہوں نے ابن مغیث جیسے لوگوں پر اعتماد کر لیا حالا نکہ کسی محدث کے لئے ایسے شخص پر اعتماد کرنا صحیح نہیں جب تک کہ قابل اعتماد راویوں کی سندسے اختلاف نقل نہ کیا جائے۔ اس بحث کا اس کے موقع پر انتظار سے بحث کہ قابل اعتماد راویوں کی سندسے اختلاف نقل نہ کیا جائے۔ اس بحث کا اس کے موقع پر انتظار سے بحث۔

جولوگ ایک ہزار، سو، ننانو ہے، ستاروں کی تعداد کے مطابق یا آٹھ وغیرہ طلاق دے دیں ان کے بارے میں رسول اللہ کے، فقہاء، صحابہ، تا بعین اور مابعد کے حضرات سے بہت زیادہ احادیث منقول بیں جوموطاء، مصنفہ ابن ابی شیبہ اور سنن بیہ فی وغیرہ میں مروی ہیں۔ (۱) بیتمام احادیث' تین طلاق بلفظ واحد'' کے وقوع پردلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہو جو یہ نہ جانتا ہوکہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے یہاں تک کہ وہ یکے بعددیگر میں اس موجود ہو جو یہ نہ جانتا ہوکہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے یہاں تک کہ وہ یکے بعددیگر میں اس فروگز اشت کا تصور بھی محال ہے لہذا ہے ۔ اور اس طویل مدت میں فقہاء صحابہ کرام گے بارے میں اس فروگز اشت کا تصور بھی محال ہے لہذا ہے ۔ اور اس طویل مدت میں فقہاء صحابہ کرام گے بارے میں اس فروگز اشت کا تصور بھی محال ہے لہذا ہے تاہوں کا مقصدا لیی طلاق واقع کرنا تھا جس سے بینونت کبری حاصل ہوجائے۔ اور بیالی کھی بات ہے کہ اس میں کی طرح بھی شغب کی گنجائش نہیں۔

یجی لیثی امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیر حدیث پینچی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عبال سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں۔اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا تین طلاقیں اس پرواقع ہوگئیں اور ستانوے طلاقوں کے ساتھ تونے اللہ تعالی کی آیات کا مذاق بنایا ''التمہید'' میں ابن عبدالبرنے اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) كتاب المؤطأ للإمام مالك -كتاب الطلاق -ماجاء في البتة -ص ۱۰ -ط: ميرمحمد. مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الطلاق-في الرجل يطلق امرأته مائة أو الفا في قول واحد-٢٠٥٥. (٢)كتاب الموطأ -المرجع السابق.

ابن حزم بھی بطریق عبدالرزاق عن سفیان الثوری عن سلمہ بن کہیل روایت کرتے ہیں کہ ہم سے زید بن وہب نے بید حدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دی تھیں ۔ حضرت عمر ٹے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا واقعی تونے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ میں تو ہنسی مذاق کرتا تھا۔ آپ نے اس پردرہ اٹھایا اور فرمایا مجھ کوان میں سے تین کافی تھیں ۔ سنن بیہ بھی میں بطریق شعبہ اس کی مثل روایت ہے۔ (۱)

نیز ابن حزم بطریق و کیع عن جعفر بن برقان عن معاویہ بن ابی بحیی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی ہے۔ فر مایا وہ تین طلاق سے بچھ سے بائنہ ہوگئے۔ نیز بطریق عبدالرزاق عن الثوری عن عمر و بن مرة عن سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ایک شخص سے جس نے ہزار طلاق دی تھی فر مایا تین طلاق اس کو تچھ پر حرام کردیتی ہے۔ باقی طلاقیس تچھ پر جھوٹ کھی جائیں گی جن کے ساتھ تو نے اللہ تعالی کی آیات کو نداق بنایا۔ سنن بیہتی میں بھی اس کی مثل ہے۔ (۱)

نیز ابن حزم بطریق وکیع عن الاعمش عن حبیب بن افی ثابت حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس شخص کوجس نے ہزار طلاق دی تھیں فر مایا تین طلاقیں اسے تجھ پرحرام کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس شخص کوجس نے ہزار طلاق دی تھیں فر مایا تین طلاقیں اسے تجھ پرحرام کردیتی ہیں۔الخے۔اسی کی مثل سنن بیہ چی میں بھی ہے۔ (۱۰)

طبرانی حضرت عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جس نے ہزار طلاقیں دیں فرمایا کہ:

'' تین کا تواہے حق حاصل ہے باقی ۹۷ عدوان اور ظلم ہے۔ اللہ تعالی حیابیں تواس پر گرفت فرما کیں اور چاہیں تو معاف کردیں۔'' مندعبدالرزاق میں جدعبادہ ہے اس کی مثل روایت ہے۔ مگر عبدالرزاق کی روایت میں علل ہیں بیہ بی بطریق شعبہ عن ابی نجیح مجاہدروایت کرتے ہیں۔ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے بیہ بی بطریق شعبہ عن ابی نجیح مجاہدروایت کرتے ہیں۔ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے

<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار -كتاب الطلاق-برهان من قال الطلاق الثلاث مجموعة سنة -٩٨/٩.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق-9/9 m9 9/9) المرجع السابق-9/9 m9.

دیں۔ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تونے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی بچھ سے بائنہ مولگی۔ تونے اللہ سے خوف نہیں کیا کہ اللہ تعالی تیرے لئے نکلنے کی کوئی صورت بیدا کردیتا۔اس کے بعد آپ نے بی آبید کے بی اللہ عنہ بی اللہ بی الذاطلقتم النساء فطلقو هن لعد تهن ﴾.

نیز بیہ قی بطریق شعبہ عن الاعمش عن مسروق ،عبداللّٰہ بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص سے جس نے سوطلاقیں دی تھیں فر مایا: وہ تین کے ساتھ بائن ہوگئی اور باقی طلاقیں عدوان ہیں۔

ابن حزم بطریق عبدالرزاق عن معمرعن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ننا نو سے طلاقیں دی تھیں۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ وہ تین سے بائنہ ہوگئی باقی طلاقیں عدوان ہیں۔ ()

نیز ابن حزم بطریق وکیع عن اساعیل ابن ابی خالداما م معمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شرح قاضی سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں۔ شرح کے فرمایا کہ وہ تجھ سے تین کے ساتھ بائنہ ہوگئی اورستانو سے طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔ (۲) ملی ، زید بن ثابت اور ابن عمر رضی اللہ منہم سے بسند سے گابت ہے کہ انھوں نے لفظ ' حرام' اور لفظ ' البتہ' کے بارے میں فرمایا کہ تین طلاقیں ہیں ، (۳) جب سند سے گابت ہے کہ انھوں نے لفظ ' حرام' اور لفظ ' البتہ' کے بارے میں فرمایا کہ تین طلاقیں ہیں ، (۳) جب کہ کہ کی ابن حزم اور باجی کی ' المنتقی'' میں ہے ، اور یہ تین طلاقوں کو بلفظ واحد جمع کرنا ہے۔ (۳)

بیم مسلمہ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے جعفر صادق کے کہا کہ کچھلوگ کہتے ہیں کہ جو شخص جہالت سے تین طلاقیں دے دے انہیں سنت کی طرف لوٹا یا جائے گا۔ اور وہ تین طلاقوں کوایک ہی جھتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے اس بات کوروایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ' خدا کی نیاہ یہ ہماراقول نہیں جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہی ہوں گی'۔

مجموع فقہی (مندزید) میں زیدبن علی عن ابیان جدہ کی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے

<sup>(</sup>١) المحلى بالاثار -المرجع السابق- ٩ / ٠٠ ٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) كتاب الموطألمالك-ماجاء في الخلية والبلية-ص: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) المحلى بالاثار -المرجع السابق- ٩/ ١٠٩.

روایت ہے کہ قریش کے ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر دمی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر دمی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' تین کے ساتھ اس سے بائنہ ہوگئی اور ستانو سے طلاقیں اس کی گردن میں معصیت ہیں''۔(۱)

امام ما لک، شافعی اور بیہ قی عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر بر ق نے فر مایا ''ایک طلاق عورت کو بائند کردیتی ہے۔ تین طلاقیں اسے حرام کردیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ ذکاح کر لے''اور ابن عباس نے اس بدوی شخص کے بارے میں جس نے دخول سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں ایسا ہی فر مایا اور اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ (۱)

عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ننانو سے طلاقیں ویں۔ آپ نے فر مایا : '' تین طلاقیں عورت کو بائنہ کر دیں گی اور باقی عدوان ہے''۔

امام محمد بن حسن '' کتاب الا ثار' میں فرماتے ہیں کہ ہم کوامام ابو حنیفہ ؓ نے خبر دی بروایت عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابن ابی حسن عن عمرو بن وینارعن عطاء کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ فرمایا: ایک شخص جا کرگندگی میں لت پت ہوجا تا ہے پھر ہمارے پاس آ جا تا ہے۔ جا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ پر حرام ہوگئی۔ وہ اب تیرے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ امام محمدٌ فرماتے ہیں: '' ہم اسی کو لیتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ گا اور عام علماء کا قول ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں''۔ (۳)

نیزامام محمد بن حسن بروایت امام ابوحنیفه تعن حماد، حضرت ابراہیم نخعی ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک طلاق دی مگراس کی نبیت تین کی تھی یا تین طلاقیں دیں اور نبیت ایک کی تھی۔اگراس نے

<sup>(</sup>١) مسند الإمام زيد بن على - كتاب الطلاق-باب الطلاق البائن-ص ٢٨٩ -ط: دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>۲) ترتيب مسند الإمام ابى عبدالله الشافعى - كتاب الطلاق - الباب الأول فيما جاء فى احكام الطلاق (۲) ترتيب مسند الإمام ابى عبدالله الشافعى - كتاب الطلاق - الباب الأول فيما جاء فى احكام الطلاق (۲) ترتيب مسند الإمام ابى عبدالله الشافعى - كتاب الطلاق - الباب الأول فيما جاء فى احكام الطلاق -

<sup>(</sup>٣) كتباب الاثبار - كتباب البطبلاق - بباب من طلق ثلاثا أو طلق واحدة - ص: ٢٩ ا - رقم الحديث: ٢٨ - ط: دار الحديث ملتان.

ایک کالفظ کہا تو ایک ہوگی ،اس کی نیت کوئی چیز نہیں۔ اور اگر تین کالفظ کہا تو تین ہوں گی اور اس کی نیت کوئی چیز نہیں۔ اور یہی امام ابو صنیفہ کا قول ہے۔ (ا)حسین بن علی چیز نہیں۔ امام محکر فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو لیتے ہیں۔ اور یہی امام ابو صنیفہ کا قول ہے۔ (ا)حسین بن علی کر اہمیں '' اوب القصاء'' میں بطریق علی بن عبداللہ (ابن المدینی) عن عبدالرز اق عن معمر بن طاؤس سے حضرت طاؤس (تابعی) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جو تہمیں طاؤس کے بارے میں بیہ بتائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے تھے اسے جھوٹا سمجھو۔

ابن جریج راوی ہیں کہ میں نے عطاءً (تابعی) سے کہا کہ آپ نے ابن عباسؓ سے یہ بات شی ہے کہ بکر ( یعنی وہ عورت جس کی شادی کے بعد ابھی خانہ آبادی نہ ہوئی ہو ) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے فر مایا مجھے تو ان کی بیہ بات نہیں پہنچی اور عطاء ابن عباسؓ کوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔

ابوبکر جصاص رازی''احکام القرآن' میں آیات واحادیث اوراقوال سلف ہے تین طلاقوں کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں''پس کتاب وسنت اوراجماع سلف تین طلاق بیک وقت کے وقوع کو ثابت کرتے ہیں اگر چہالی طلاق وینامعصیت ہے۔''(۱)

ابوالولیدالباجی 'المصنت قلی" میں فرماتے ہیں: پس جو خص بیک لفظ تین طلاقیں دے گاس کی تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ جماعت فقہاء بھی اس کی قائل ہے اور ہمارے قول کی دلیل اجماع صحابہ ہے کیونکہ بیم سکلما ہن عمر، عمران بن حصین ، عبداللہ بن مسعود ، ابن عباس ، ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تخصم سے مروی ہے اور ان کا کوئی مخالف نہیں ۔ ابو بکر بن عربی طلاق کے نافذ کرنے کے بارے میں ابن عباس کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث کی صحت مختلف فیہ ہے پس اس کو اجماع پر کیے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے معارض محمود بن بعید کی حدیث موجود ہے جس میں بین صرح ہے کہ ایک شخص نے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور آنخضرت کے اس کور ذبییں فرمایا بلکہ نافذ کیا۔ غالبانسائی کی روایت کے علاوہ کوئی اور روایت ان کی مراد ہے اور ابو بکر ابن عربی جا فظ ہیں اور بہت ہی وسیح الروایات ہیں ۔ یاان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) احكام القرآن للجصاص - سورة البقرة - ايقاع الطلاق الثلاث معا - ۱ / ۲۹ ۲ ۲ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر آنخضرت ﷺ نے اس کور دکیا ہوتا تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا آنخضرت ﷺ کا اس پرغضبناک ہونا بھی تین طلاق کے وقوع کی دلیل ہے۔ اور ابن عربی کی مراد کے لئے یہی کافی ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے ''اور'' الاستذکار'' میں اس مسئلہ کے دلائل نقل کرنے اور اس پراجماع ثابت کرنے میں بہت توسع سے کا م لیا ہے۔ (۱)

اور شخ ابن ہام'' فتح القدر'' میں لکھتے ہیں: فقہاءِ صحابہ کی تعداد بیں سے زیادہ نہیں مثلا خلفاءِ راشدین، عبادلہ، زید بن ثابت، معاذبن جبل، انس اور ابو ہر یرہ رضی اللہ تصم ، ان کے سوافقہاء صحابہ لیں اور باقی حضرات انہی ہے رجوع کرتے اور انہی سے فتوی دریافت کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان میں سے اکثر کی نقل صرح کے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تین طلاق کے وقوع کے قائل تھے اور ان کا مخالف کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اب حق کے بعد باطل کے سواکیارہ جاتا ہے؟ اس بناء پرہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ دے کہ تین طلاق بافظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اس لئے کہ اس میں اجتہاد کی شخبائش نہیں ۔ لہذا یہ خالفت ہے اختلاف نہیں ۔ اور حضرت انس کی روایت کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں امام طحاوی وغیرہ نے ذکر کی ہے'۔ (۲)

جس شخض نے کتاب وسنت، اقوال سلف، اور احوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہووہ اس مسلہ میں نیز فقہا عصابہ کی تعداد کے بارے میں ابن ہمام کے کلام کی قوت کا سیح اندازہ کرسکتا ہے اگر چہ ابن حزم نے ''احکام' میں انکی تعداد بڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، چنانچہ انہوں نے ہراس صحابی کوجس سے فقہ کے ایک دومسکے بھی منقول تھے اسے فقہا عصابہ کی صف میں شریک کردیا۔ اس سے ابن حزم کا مقصد صحابہ کرام کا اجلال و تعظیم نہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ اجماعی مسائل میں جمہور کا یہ کہ کر تو ٹر کسکیں کہ ان سب کی نقل بیش کرو۔ حالا نکہ ہروہ شخص جس سے فقہ کے ایک دومسکے یا سنت میں ایک دوحد یثیں مروی ہوں اسے مجتبدین میں کیسے شار کیا جاسکتا ہے، خواہ کوئی ہو، اگر چہ صحابیت

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبدالبر -باب ماجاء في البتة -١١٥ رقم الحديث: ١١١٥.

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير - كتاب الطلاق - تحت قوله: وطلاق البدعة .... - ۳/ ۳۳۰ - ط: رشيدية كوئثه.

کے اعتبار سے صحابہ کرام کا مرتبہ بہت عظیم القدر ہے۔ اور اس کی پچھ تفصیل آئندہ آئے گی۔ اور جوشخص کسی چیز پراجماع ثابت کرنے کے لئے ان ایک لا کھ صحابہ ؓ کے ایک ایک فرد کی نقل کو شرط

تھہرا تا ہےوہ خیال کے سمندر میں غرق ہے۔اوروہ جمیت اجماع میں جمہور کا توڑ کرنے میں ابن حزم ہے بھی بازی اگ ۔۔ یہ شخصہ خی جنیا ۔۔ بربر عوسگ میران سے میں سے میری کسی سے حاص

کے گیا ہے۔ابیاشخص خواہ خبلی ہونے کامدعی ہومگروہ مسلمانوں کے راستہ کے بجائے کسی اور راہ پر چل رہا ہے۔ منابع میں میں منابع میں منابع کی معنالہ ہے۔ منابع کی معنالہ ہوگروہ مسلمانوں کے راستہ کے بجائے کسی اور راہ پر چل

حنابلہ میں حافظ ابن رجب حنبی بھی ہے ابن قیم اوران کے شخ ابن تیمیہ کے سب سے بڑے متبع تھے۔ بعدازاں ان پر بہت سے مسائل میں ان دونوں کی گراہی واضح ہوئی اور موصوف نے ایک کتاب میں جس کانام 'نہیان مشکل الا حادیث الوارد ۃ فی ان الطلاق الثلاث واحد ۃ' رکھااس مسئلہ میں ان دونوں کے قول کورد کیا۔ اور بیہ بات ان لوگوں کے لئے باعث عبرت ہونی چاہیئے جواحادیث کے مداخل وخارج کو جانے بغیران دونوں کی بج بحثی (تشغیب) سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ حافظ ابن رجب اس کتاب میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں' جانناچا ہیئے کہ صحابہ 'آتا بعین اوران ائمہ سلف سے جن کا قول میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں' وانتاچا ہیئے کہ صحابہ 'آتا بعین اوران ائمہ سلف سے جن کا قول حرام وحلال کے فتوی میں لائق اعتبار ہے کوئی صریح چیز ثابت نہیں کہ تین طلاقیں دخول کے بعدا یک شار مول گی جب کہ ایک لفظ سے دی گئی ہوں۔ اورامام اعمش سے مروی ہے کہ کوفہ میں ایک شخص تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب سے سنا ہے کہ جب آ دمی اپنی بیوی کوئین طلاقیں ایک مجلس میں و سے ڈالے توان کوایک کی طرف رد کیا جائے گا۔ ہیں نے کہا آپ نے حضرت علی سے یہ بات کہاں سنی ہے؟ بولا میں توان کوایک کی طرف رد کیا جائے گا۔ ہیں نے کہا آپ نے حضرت علی سے بیات کہاں سنی ہے؟ بولا میں تختے اپنی کتاب نکالی اس میں لکھا تھا:

" بہم اللہ الرحم - بیرہ ہے جومیں نے علی بن ابی طالب ہے تی اللہ الرحم - بیرہ ہے جومیں نے علی بن ابی طالب ہے تی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی ہیوی کوتین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تواس سے بائنہ ہوجائے گی اوراس کے لئے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ سی اور شوہر سے زکاح کرے۔"

میں نے کہا، تیراناس ہوجائے ۔تحریر کچھاور ہے اورتو بیان کچھاور کرتا ہے۔ بولا ہیچے تو یہی ہے لیکن لوگ مجھ سے وہ چاہتے ہیں۔

اس کے بعدابن رجب نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما کی وہ حدیث سند کے ساتھ نقل کی

جو پہلے گزر چکی ہےاور کہا کہاس کی سندھیجے ہے۔

اورحافظ جمال الدین بن عبدالہادی الحسنبلی نے اپنی کتاب "اسیرالمحاث الی علم الطلاق الثلاث "میں اس مسئلہ پرابن رجب کی مذکورہ بالاکتاب سے بہت عمدہ نقول جمع کردئے ہیں۔اس کامخطوط دمشق کے کتب خانہ ظاہر بیمیں موجود ہے جو" المجامع "کے شعبہ میں 99 کے تحت درج ہے۔

جمال الدین بن عبدالہادی اس کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں: تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ یہی صحیح فدہب ہے۔ اور یہ مطلقہ مردکیلئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ سی دوسری جگہ نکاح نہ کرلے۔ امام احمد کے مذہب کی اکثر کتابوں مثلاخرتی المقع المحر ر،البدایہ وغیرہ میں اس قول کوجزم کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اثرم کہتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ (امام احمد بن صنبل ) سے کہا کہ ابن عباس کی حدیث کہ آنچاہے۔ اثرم کہتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ (امام احمد بن صنبل ) سے کہا کہ ابن عباس کی حدیث کہ آنچاہے سلے سلے کس چیز کے ساتھ دفاع کرتے ہیں ؟ فرمایا ''لوگوں کی ابن عباس سے اس روایت کے ساتھ کہ وہ تین ہوتی ہیں' اورفروع میں اس قول کومقدم کیا ہے اور ' المغنی' میں بھی اس پر جزم کیا ہے اورا کثر حضرات نے تو اس قول کومقدم کیا ہے اور ' کمغنی' میں بھی اس پر جزم کیا ہے اورا کثر حضرات نے تو اس قول کے علاوہ کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا۔ (۱)

اورابن عبدالہادی کی عبارت میں اکثر کتب اصحاب احمد کا جولفظ ہے وہ احمد بن تیمیہ کے بعد کے متاخرین مثلا بنونے اور مراودہ کے اعتبارے ہے۔ ان لوگوں نے ابن تیمیہ سے دھو کہ کھایا ہے اس لئے ان کا قول امام احمد کے مذہب میں ایک قول شارنہیں ہوگا۔'' الفروع'' کا مصنف بھی بنی سلے کے انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے ابن تیمیہ سے فریب کھایا۔

امام ترفدی کے استاذاسیاق بن منصور نے بھی اپنے رسالہ'' مسائل عن احمد' میں جوظا ہریہ دمشق میں فقد حنابلہ کے تحت ۸۳ پر درج ہے،اس کی مثل ذکر کیا ہے جواثر م نے ذکر کیا ہے بلکہ امام احمد بن حنبل آ اس مسئلہ کی مخالفت کوخراج از سنت سمجھتے تھے، چنانچہ انھوں نے سنت کے بارے میں جوخط مسدد بن مسرمدکولکھااس میں تحریر فرماتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) المغنى على متن المقنع - كتاب الطلاق-تطليق الثلاث بكلمة واحدة - ۲۳۳/۸ - رقم
 المسئلة: ۵۸۲۰ - ط: دار الفكر بيروت.

''اورجس نے تین طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیااوراس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی اوروہ اس کے لئے بھی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہوہ دوسری جگہ نکاح کرے''۔

امام احد گایہ جواب قاضی ابوالحسین بن ابی یعلی انحسنبلی نے ''طبقات حنابلہ'' میں مسدد بن مسر ہدکے تذکرہ میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اس کی سندایس ہے جس پر حنا بلہ اعتماد کرتے ہیں امام احد نے اس مسئلہ کوسنت میں سے اس لئے شار کیا کہ روافض ، مسلمانوں کے نکاحوں سے کھیلنے کے لئے اس مسئلہ کی مخالفت کرتے تھے۔ (۱)

امام کبیرابوالوفا بن عقبل حنبلی کے' التذکرہ'' میں ہے:''اور جب کہا'' تحجیے تین طلاقیں مگر دو'' تو تین ہی واقع ہوں گی کیونکہ بیا کثر کااشتناء ہے لہٰذااشتناء بچے نہیں''۔

اورابوالبركات مجدالدين عبدالسلام بن تيمية الحرانی الحسنبلی مؤلف متفی الا خبار (حافظ ابن تيميه كے دادا) اپنی كتاب "المحرر" ميں لکھتے ہيں" اوراگراس كو بغير مراجعت كے دوطلاقيس ديں يا تين ايك لفظ ميں ياالگ الگ طهروں ميں ، توبيواقع ہوجائيں گی اور بيطريق بھی من ياالگ الگ طهروں ميں ، توبيواقع ہوجائيں گی اور بيطريق بھی سنت كے موافق ہے ۔ امام احمد كی ايک روايت ہے كہ بيہ بدعت ہے ، اورا يک روايت ہے ايک طهر ميں تين طلاقيں جمع كرنا بدعت ہے۔ اور تين الگ الگ طهروں ميں دينا سنت ہے '۔

اوراحد بن تیمیدا ہے اس دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پرفتوی دیا کرتے تھے کہ تین طلاقوں کوایک کی طرف رد کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کی'' المحر ر'' میں تصریح آپ کے سامنے ہے۔ اور ہم ابن تیمیہ کے داداکواس بات سے بری ہجھتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جوتصریح کریں جھپ کراس کے خلاف بات کریں بیحالت تو منافقین اور زنادقہ کی ہوا کرتی ہوا در ہمیں ابن تیمیہ کی نقل میں بکٹر ت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے۔ پس جب وہ اپنے دادا کے بارے میں یہ کھلاسفید جھوٹ بول سکتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بولن کے جی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی سے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔

اوراس مسئلہ میں شافعیہ کا مذہب آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن ہے۔ ابوالحن السبکی ، کمال

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلة للقاضى ابى الحسين محمد بن ابى يعلى -ترجمة مسدد بن مسرهد- ۱-۳۵۸-رقم الترجمة: ۴۹ م- ط: د ار المعرفة بيروت.

ز ملکانی ،ابن جہل ، ابن فر کاح ،عزبن جماعہ ، اور تقی حصنی وغیرہ نے اس مسئلہ میں اور دیگر مسائل میں ابن تیمیہ کے ردمیں تالیفات کی ہیں جوآج بھی اہل علم کے ہاتھ میں ہیں۔

اورابن حزم ظاہری کومسائل میں شذوذ پر فریفتہ ہونے کے باوجود بیر گنجائش نہ ہوئی کہ اس مسئلہ میں جمہور کے راستہ پرنہ چلیں، بلکہ انھوں نے بلفظ واحد تین طلاق کے وقوع پر دلائل قائم کرنے میں بڑے توسع سے کام لیا ہے اس پر اطلاع واجب ہے تا کہ ان برخود غلط مدعیوں کے زینے کا اندازہ ہوسکے جواس کے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

اس مفصل بیان ہے اس مسئلہ میں صحابہ وتا بعین وغیرہ پوری امت کا قول واضح ہوگیا۔ اور جو احادیث ہم نے ذکر کی بیں وہ تین طلاق بلفظ واحد کے وقوع میں کسی قائل کے قول کی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتیں۔ اور کتاب اللہ کی ولالت اس مسئلہ پر ظاہر ہے جو مشاغبہ کو قبول نہیں کرتی چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے کو فیطلقو ہن لعدت ہن ﴿ فیطلقو ہن لعدت ہن ﴿ فیطلق و وان کی عدت ہے آگے طلاق دینے کا تھم فرمایا گرینہیں فرمایا کہ غیرعدت میں طلاق دی جائے تو باطل ہوگی بلکہ طرز خطاب غیرعدت کی طلاق کے وقوع پر دلالت کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ و تلک حدو دالله و من يتعد حدو دالله فقد ظلم نفسه ﴿ الطلاق: ١)

" (اوريه الله کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں اور جو شخص حدود الله سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پرظلم کیا۔''

پس اگر غیرعدت میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوتی بلکہ لغواور کالعدم ہوتی تو غیرعدت میں طلاق دینے سے ظالم نہ ہوتا۔ نیز اس پرحق تعالی کا بیار شاو دلالت کرتا ہے:

ومن يتق الله يجعل له مخرجا (الطلاق: ١)

''اورجوڈ رےاللہ سے بنادے گااللہ اس کے نکلنے کا راستہ''۔

اس کا مطلب (واللہ اعلم) یہ ہے کہ جب طلاق اللہ تعالی کے علم کے مطابق دے ، اور طلاق اللہ اللہ اللہ اللہ طلبہ وال میں دے ، اس صورت میں اگر طلاق واقع کرنے کے بعدا سے پشیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کرنے کے بعدا سے پشیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کردہ طلاق سے مخرج کی صورت موجود ہے اوروہ ہے رجعت ، حضرات عمرؓ ، ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ

نے آیت کا یہی مطلب سمجھا ہے۔ قرآن کریم کے فہم وادراک میں ان کی مثل کون ہے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ'' اگر لوگ طلاق کی مقرر کردہ حد کو لئو ظار کھیں تو کوئی شخص جس نے بیوی کوطلاق دی ہو، نادم نہ ہوا کر ہے' بیارشاد بھی اسی طرف اشارہ ہے اوراسرار تنزیل کے سبحھنے میں'' باب مدینہ العلم'' کی مثل کون ہے؟ اور حق تعالی کا ارشاد (الطلاق مرتان) بھی دوطلاقوں کے جمع کرنے پر دلالت کرتا ہے جب کہ مرتان کے لفظ کودو پرمحمول کیا جائے جیسا کہ ارشاد خداوندی ''نو تھا اجب ھا میر تیبن' میں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کی تغییر کرتی ہیں۔ اور امام بخاری نے آیت کے معنی اسی طرح سمجھ اور قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کی تغییر کرتی ہیں۔ اور امام بخاری نے آیت کے معنی اسی طرح سمجھ بیں۔ چنا نچاس آیت کو''باب من اجاز طلاق الثلاث کے تحت'' ذکر کیا ہے۔ (''اسی طرح ابن جرکا فقد تکلف ہے۔ انہیں کی تائید کی جرکے نوٹ کی اسی جھا ہے اور علا مہ کرمانی نے اس کی تائید کی ہے۔ کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا جود واور تین طلاق کے وقوع کی صحت میں فرق کرتا ہوا ور اس کی تائید کی ہے۔ کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا جود واور تین طلاق کے وقوع کی صحت میں فرق کرتا ہوا ور اس کی طرف شافعیہ کا میلان ہے۔ اور ابن جرکا فقد تکلف ہے۔ انہیں کی حت میں ورق کرتا ہوا ور اس کی طرف شافعیہ کا میلان ہے۔ اور ابن جرکا فقد تکلف ہے۔ انہیں کی جو تی بیں وسعت حاصل نہیں۔ اور نظر اور لغت کے باب میں ان کا قول کرمانی کے قول کے سامنے کوئی

( یعنی ' موت ان ' کامفہوم ہے کہ طلاق دوم تبدالگ الفاظ میں دی جانی چاہئے۔ ) تو یہ لفظ تین طلاق کے وقوع کی صحت پر بھی دلالت کرے گاجب کہ وہ بتکر ارلفظ ہوں ،خواہ جیض میں یا طہر میں ، این خطہ وں میں ، یا ایک مجلس میں ، یا چند مجالس میں پس جب طلاق طہر میں یا حیض میں بتکر ارلفظ صحیح ہوگی کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں جواس میں اور اس میں فرق کرتا ہو۔ اور طہر میں یا حیض میں بلفظ واحد بھی صحیح ہوگی کیونکہ ایسا کوئی شخص نہیں جواس میں اور اس میں فرق کرتا ہو۔ اور شوکانی نے چاہا کہ اس کے بتانی مکر رہونے کے ساتھ تمسک کریں جیسا کہ زخشر می کہتے ہیں۔ اور ان کو خیال ہوا کہ وہ اس قول کے ساتھ اس مسئلہ میں اپنے ند ہب سے دور چلے گئے ہیں۔ مگر ایسا کیے ہوسکتا ہے۔ خیال ہوا کہ وہ اس قول کے ساتھ اس مسئلہ میں اپنے ند ہب سے دور چلے گئے ہیں۔ مگر ایسا کیے ہوسکتا ہے۔ شوکانی کو ایسی جگہ کہاں سے مل سکتی ہے جس کے ذریعہ وہ اس آیت سے تمسک کریں ۔ آیت تو اس طرح ہے جس طرح کہ ہم شرح کر چکے ہیں۔ لیکن ڈو بتا ہوا آ دمی ہر شکے کا سہار الیا کرتا ہے۔ اور بیتو اس صورت میں جب کہ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ آیت میں کوئی چیز موجود ہے جوقصر پر دلالت کرتی ہے۔ اور بیکھی فرض

<sup>(</sup>١) الصحيح للبخارى - كتاب الطلاق - باب من أجاز الطلاق الثلاث - ١/٢ ٩ ١ - ١ - ط: قديمي.

کرلیا جائے طلاق سے مراد طلاق شرعی ہے جس کے خلاف دی گئی طلاق لغوہوتی ہے جیسا کہ شوکانی کا زعم ہے، پھر جب کہ بید دونوں باتیں تسلیم سے بعید ہیں تو غوکانی کا تمسک کیسے بچھے ہوگا؟ کیونکہ بیہ بات ظاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی طلاق شرعی شار ہوتی ہے اور انقضاءِ عدت کے بعداس سے بینونت واقع ہوجاتی ہے باوجود یکہ وہ'' طلاق بعدا زطلاق''نہیں۔

اورامام ابوبکر جصاص رازی نے جمہور کے قول پر کتاب اللہ کی دلالت کی وجہ کواس سے زیادہ تفصیل ہے لکھا ہے۔ جو شخص مزید بحث دیکھنا جا ہتا ہووہ''احکام القرآن'' کودیکھے۔(۱)

اورآیات طرزخطاب میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ متفرق طہروں میں طلاق دینے کا حکم طلاق دہندگان کی دنیوی مصلحت کی بناپر ہے۔ اوروہ ہے ان کوطلاق میں الیہ جلد بازی سے بچانا جس کا نتیجہ ندامت ہو لیکن بسااوقات ایہ اہوتا ہے کہ مخصوص حالات کی بناپرطلاق دینے والے کوندامت نہیں ہوتی ۔ پس غیرعدت میں دی گئی طلاق سے ندامت منفک ہو سکتی ہے کیونکہ جو شخص الگ الگ طہروں میں طلاق دے بھی اس کو بھی ندامت نہیں طلاق دے بھی اس کو بھی ندامت ہوتی ہے۔ اور بھی خاص حالات کی بناپر ایسے شخص کو بھی ندامت نہیں ہوتی جس نے حیض میں طلاق دی ہویا ایسے طہر میں جس میں مقاربت ہو بھی ہو۔ پس ندامت طلاق مذکور کے ساتھ پائی تو جاتی ہے مگراس کے لئے وصف لازم نہیں ہے تا کہ یہاں حکم اس کی ضد کی تجریم کو مفید ہو جاتی ہیں۔ اس تقریر سے شوکانی کے کلام کی قیت معلوم ہو جاتی ہو جو اس نے بہاں کہا ہے۔

عاصل بیرکہ آیات نسق خطاب میں وارد ہوئی ہیں اور حق تعالی کا ارشاد ہے' السطلاق مسر تان' دونوں تغییر وں پر، نیز وہ احادیث جو پہلے گزر چکی ہیں بیسب اس بات پردلالت کرتی ہیں کہ غیرعدت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے مگر گناہ کے ساتھ ۔ پس بیہ بات قیاس سے مستغنی کردیتی ہے کیونکہ دفعی میں قیاس کی حاجت نہیں اور یہ جوذکر کیا جاتا ہے کہ' ظہار''' منکر قول' اور'' زور' ہے مگراس پر حکم مرتب ہوجا تا ہے کہ وجا تا ہے کہ وجا تا ہے کہ وجا تا ہے کہ وجا تا ہے کہ کے طور پڑ ہیں ۔ اور چونکہ شوکانی نے یہ مجھا کہ اس کا ذکر قیاس

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص - سورة البقرة - ايقاع الطلاق الثلاث معا - ١ / ٢٢ م - ط: دار الكتب العلمية

کے طور پرکیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فوراً یہ کہہ کرمشاغبہ کردیا گہجرام چیزوں کی بیچ اور محرمات سے نکاح بھی'' قول منکر''اور''زور'' ہے۔لیکن وہ باطل ہے اس پراس کا اثر مرتب نہیں ہوگالہذا قیاس سے خلاسے سریہ بات شوکانی کی نظر ہے او جھل رہی کہ نیچ اور نکاح کی مثال میں وجہ فرق بالکل خلا ہراور کھلا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد بین کسی عقد قائم پرطاری نہیں ہوتے۔ بخلاف طلاق اور ظہار کے کہ وہ دونوں ایک ایسے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے طاری ہوتے ہیں۔اس لئے شوکانی کے علی الزم طلاق کو ظہار پر قیاس کرنا سے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے طاری ہوتے ہیں۔اس لئے شوکانی اس قسم الزم طلاق کو ظہار پر قیاس کرنا سے جا گریہاں قیاس کی حاجت ہوتی ۔ تعجب تو اس پر ہے کہ شوکانی اس قسم کے بے مقصد مشاغبوں سے اکتا تے نہیں۔

یباں ایک اور دقیق بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ امام طحاوی اکثر و بیشتر ابواب کے تحت احادیث پر جوا خبارا حادین بحث کرنے کے بعد وجہ نظر بھی ذکر کیا کرتے ہیں کہ نظریبال فلال فلاں بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جوحقیقت حال سے بے خبر ہیں یہ بھھتے ہیں کہ وہ زیر بحث مسئلہ قیاس کو پیش کررہے ہیں حالا نکہ ایسانہیں۔

دراصل اہل عراق کا قاعدہ یہ ہے کہ کتاب وسنت سے ان کے یہاں جواصول منتے ہوکر سامنے آتے ہیں وہ احادیث احاد کوان پر پیش کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خبر واحدان اصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے شاذ اور نظائر سے خارج قرار دیکراس میں توقف سے کام لیتے ہیں اور اس میں مزید غور وفکر کرتے ہیں تا آئکہ مزید دلائل ان کے سامنے آجا ئیں۔ پس امام طحاویؒ کا وجہ نظر کو پیش کرنا دراصل اس قاعدہ کی تطبیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ اصول ان کے نزدیک بہت ہی وقیق ہیں اس لئے ان کی تطبیق بھی آسان نہیں۔ بلکہ اس کے لئے امام طحاویؒ جیسے دقیق النظر اور وسیع العلم مجتبد کی ضرورت ہے۔ اس لئے امام طحاویؒ میں نہیں اس قتم کے اصول سے جن کوضعیف متاخرین نے چھوڑ دیا ہے بہت ہی مفید ہیں۔ اور اس میں شروع کی کتابیں اس قتم کے اصول سے جن کوضعیف متاخرین نے چھوڑ دیا ہے بہت ہی مفید ہیں ۔ اور اس میں شروع کونا تو سے خبیں گرائی طریقے سے جس کا اللہ تعالی نے تکم فرمایا ہے۔

بخلاف ان امور کے جوعقو دقائمہ پرطاری ہوں۔ یہ مجملہ انہی اصول کے ہے جن پرخبر کو پیش کیاجا تا ہے اور خروج عن الصلوق کاذکر بطور نظیر کے ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حاصل ہے کہ امام طحاویؓ جو وجوہ نظر ذکر کرتے ہیں وہ موردنص میں قیاس کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے اصول کے مطابق کسی حدیث کی تضجے یا ایک حدیث کی دوسری حدیث پرتر جیح کی خاطر ذکر کرتے ہیں۔ اگر چہان کی ذکر کر دہ نظر میں قیاس بھی صحیح ہوتا ہے۔

بہرحال کتاب وسنت اور فقہاءِ امت تین طلاق کے مسئلہ میں پوری طرح متفق ہیں۔ پس جو محض ان سب سے نکل جائے وہ قریب قریب اسلام ہی سے نکلنے والا ہوگا الا بید کہ وہ غلطہ بھی میں مبتلا ہو۔ اور اس مسئلہ میں جہل بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے بخلاف اس شخص کے جس کا جہل مرکب یا مکعب ہو۔ بایں طور کہ صرف اپنے جہل سے بے خبر ہویا اس جہل مرکب کے ساتھ بید بھی اعتقاد رکھتا ہوکہ وہ اس مسئلہ کو جو اس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ مجبول ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔

والله سبحانه هوالهادي

## (٢) طلاق كوشرط برمعلق كرنا اورطلاق كي قتم اللهانا:

مؤلف رساله صهمااير لكصة بين:

"اورطلاق معلق کی سب صورتیں غیر سیح میں اورطلاق معلق واقع نہیں ہوتی"۔ صفحہ ۸۳ پر لکھتے ہیں:

''اوراس سلسلہ میں ان کے معاملہ کو بادشاہوں اورامراء کی خواہشات نے خصوصاً بیعت کے معاملہ میں قوی کردیا۔''

جناب مؤلف کاطلاق معلق کی دونوں صورتوں کو باطل قرار دینااور صدراول کے فقہاء پر بیتہت الگانا کہ وہ بیعت کے حلف میں مملوک وامراء کی خواہشات کی تحمیل کیا کرتے تھے، اس شخص کے نز دیک بروی جرات و بے باکی ہے جس نے اس مسئلہ میں فتہاء کے نصوص کا مطالعہ کیا ہواور جوان فقہاء امت کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو کہ وہ جن کی راہ میں کس طرح مرمث گئے تھے۔

میراخیال تھا کہ ابوالحن السبکی کارسالہ'' الدرۃ المضیۃ''اوراس کے ساتھ چنداوررسائل جو پچھ سالوں سے شائع ہو چکے ہیں، ان کے مطالعے کے بعدان لوگوں کوبھی اس مسئلة تعلیق میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہے گی جن کوفقہی مذاہب کی مبسوط کتابوں کی ورق گردانی کاموقع نہیں ملتا، جناب مصنف کوغالبًا اس کےمطالعہ کا اتفاق نہیں ہوایا پھرانھوں نے جان بوجھ کر کٹ ججتی کاراستہ پسند کیا ہے۔

فقہاءِ امت صحابہ وتا بعین و تع تا بعین کا ندہب ہے ہے کہ طلاق کو جب کسی شرط پر معلق کیاجائے تو شرط کے پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے خواہ شرط صلف کے قبیل سے ہو یعنی حث منع یا تصدیق کا فاکدہ دے ان تمام اکا بر کے خلاف ابن تیمیٹے گا قول ہے کہ جو تعلیق کہ از قبیل صلف ہواس میں طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ صلف ٹو مٹنے کی صورت میں ابن تیمیٹے گا قول ہے کہ جو تعلیق کہ از قبیل صلف ہواس میں طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ صلف ٹو مٹنے کی صورت میں کفارہ لا زم آتا ہے اور بیالی بات ہے جو ابن تیمیٹ سے پہلے کسی نے نہیں کہی تعلیق کی ان دونوں قسموں میں روافض بھی صحابہ وتا بعین اور تبع تا بعین کے مخالف ہیں اور بعض ظاہر ہینے جن میں ابن جن م بھی شامل ہیں اس مسئلہ میں روافض کی بیروی کی ہے اور ان سب سے پہلے جواجہاع منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف جمت ہے اور جن حضرات نے اس مسئلہ پراجماع نقل کیا ہے وہ یہ ہیں ۔ امام شافعتی ، ابوقور ، ابن جریر ، ابن منذر ، مجمد بن نظر مروزی ، ابن عبد البر ''المستد کا د'' میں ، (۱) فقیہ ابن رشد ''المستد کا د'' میں ، (۱) فقیہ ابن رشد ''المستد کی اس میں ، (۱) اور ابوالولید الباجی ''المستد کی '' میں ، (۱) فقیہ ابن رشد ''المستد کی '' میں ، (۱) فقیہ ابن رشد ''المستد کی ہیں ۔ امام شافعی '' میں ۔ اس میں ۔ میں ۔ اس میں ، (۱) اور ابوالولید الباجی ''المستد کی '' میں ، (۱) اور ابوالولید الباجی ''المستد کی '' میں ، (۱) اور ابوالولید الباجی ''المستد کی '' میں ، (۱) اور ابوالولید الباجی ''المستد کی '' میں ، (۱) اور ابوالولید الباجی ''المستد کی '' میں ۔ (۱)

حدیث و آثار کی وسعت علم میں ان حضرات کا وہ مرتبہ ہے کہ ان میں سے ایک بزرگ اگرچینکیں تو ان کی چھینک سے دسیوں شوکانی ،محمد بن اساعیل الامیر ، اور قنو جی جھڑیں گے۔ تنہا محمد بن نصر مروزی کے بارے میں ابن حزم کہتے ہیں :

''اگرکوئی شخص بید دعویٰ کرے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کوئی حدیث الیم نہیں جومحمہ بن نضر کے پاس نہ ہوتو اس شخص کا دعویٰ سیجے ہوگا''۔

 <sup>(</sup>۱) الاستذكار لابن عبدالبر-كتاب الطلاق -باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح-١٨٦/٦-رقم
 الحديث: ١٩٣ ا -ط: دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات للإمام أبى الوليد محمد بن محمد ابن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٣٠٥) - كتاب الايمان بالطلاق - ماجاء في الأيمان بالطلاق - ١٠٥٠ ط: د ار الكتب العلمية بيروت.

اور بید حضرات اجماع نقل کرنے میں امین ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر گافتوی بھی یہی ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنانچہ نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یوں طلاق دی کہ '' اگروہ نکلی تو اسے قطعی طلاق' 'حضرت ابن عمر ؓ نے فر مایا: اگر نکلی تو اس سے بائنہ ہوگئی اور نہیں نکلی تو پچھ ہیں۔ (۱) ظاہر ہے کہ بیہ فتوی ای ای زیر بحث مسلم میں ہے ابن عمر ؓ کے علم اور فتوی میں ان کے مختاط ہونے میں کون شک کہ بیہ فتوی ای زیر بحث مسلم میں ہے ابن عمر ؓ کے علم اور فتوی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کو سکتا ہے۔ اور ایک صحابی کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا کہ جس نے اس فتوی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خالفت کی ہو، یا اس برنکیر فرمائی ہو۔

اور تعنرت على كرم الله وجهدنے ايك فيصله ايساديا جس ہے معلوم ہوتا ہے كہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے۔واقعہ بیہ ہوا کہ'' آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلف اٹھایا تھا اور اس حلف کووہ پورانہیں کرسکا تھا۔لوگوں نے مطالبہ کیا کہاس کے اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے۔ آپ مقدمہ کی پوری رودادسکراس نتیجہ پر پہنچے کہ اس بیچارے سے جبراً حلف لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فر مایا:''تم لوگوں نے اس کو پیس ڈ الا''پس اکراہ کی بنایر آپ نے اس کی بیوی اسے واپس دلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی رائے بھی یہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئی اور فیصلہ میں حضرت علی جیساکون ہے؟ ابن حزم م نے اس فیصلہ کو سی راستہ ہے ہٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور اے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی جبیبا کہان کا قول حضرت شریح کے فیصلہ کے بارے میں بھی اسی قبیل ہے ہے۔ اورسنن بیہقی میں بسند صحیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ'' اگراس نے فلال کام کیا تواہے طلاق'' بیوی نے وہ کام کرلیا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے · فرمایا:'' بیدایک طلاق ہوئی'' بیروہی ابن مسعودؓ ہیں جنہیں حضرت عمرؓ علم سے بھری ہوئی پٹاری کہتے تھے۔ تصحیح فتویٰ دینے میں ان جبیا کون ہے؟ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے اس قشم کی تعلیق مروی ہے۔ اور حضرت زبیر ﷺ بھی۔اورآ ثاراس بارے میں بہت ہیں اور کتاب اللہ میں حلف توڑنے پرلعنت کی گئی۔ اورحضرت عا ئشەرضى اللەعنها كاارشاد ہے:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري -باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران --- ۹٣/٢ اط:قديمي.

"کل یمین وان عظمت لیس فیهاطلاق و لاعتاق ففیها کفارة یمین"

"برایک قتم خواه وه کتنی بی برسی بوبشرطیکه طلاق یاعتاق کی قتم نه بوتواس قتم کا کفاره ہے۔"

اس اثر کوابن عبدالبرنے "الته مهید" اور "الاست ذکار" میں سند کے ساتھ قال کیا ہے۔ (۱)

مراحمہ بن جمیہ نے اس کوقل کرتے ہوئے اسٹناء (یعنی لیس فیھا طلاق ولاعتاق کے الفاظ) کوحذ ف
کردیا۔ اور بقول ابوالحن السبکی بیدان کی خیانت فی النقل ہے۔ بیتھا صحابہ کرام رضوان اللہ معین کا دورجس میں طلاق معلق کے وقوع کے سواکوئی فتو کی منقول نہیں۔

اب تابعین کو کیجئے تابعین میں ائم علم معدوداورمعروف ہیں اوران سب نے قتم کے پورانہ ہونے كى صورت ميں وقوع طلاق كافتوى ديا ابوالحن السكى "البدر ة المضيئة" ميں،جس ہے ہم نے اس بحث كابيشتر حصة لخص كيام فرمات بين: جامع عبدالرزاق،مصنف ابن ابي شيبه سنن سعيد بن منصور اورسنن بیہق جیسی سیجے اورمعروف کتابوں ہے ہم ائمہ اجتہاد تابعین کے فتاوی سیجے اسانید کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ حلف بالطلاق کے بعد قسم ٹوٹے کی صورت میں انھوں نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا کفارہ کا فیصلہ نہیں دیا۔ان ائمہ اجتہاد تابعین کے اسائے گرامی ہیہ ہیں:'' سعید بن مستب،حسن بصری، عطاء ، معمی ،شریح، سعید بن جبیر، طاؤس، مجامد، قبارہ، زہری، ابومخلد، مدینہ کے فقہائے سبعہ یعنی عروہ بن زبیر، قاسم بن محد، عبيدالله بن عبدالله بن عقبه بن مسعود ، خارجه بن زيد ، ابو بكر بن عبدالرحمٰن ، سالم بن عبدالله ، سليمان بن بيار -اوران فقہائے سبعہ کا جب کسی مسئلہ پراجماع ہوتوان کا قول دوسروں پرمقدم ہوتا ہے۔اورحضرت ابن مسعودٌ کے بلندیا بیشا گردان رشید یعنی علقمہ بن قیس، اسود، مسروق، عبیدہ السلمانی، ابووائل، شقیق بن سلمہ، طارق بن شہاب اورزرین حبیش اوران کے علاوہ دیگر تابعین مثلا ابن شبرمہ، ابوعمر والشیبانی ، ابوالاحوص، زید بن وہب جملم بن عتبہ،عمر بن عبدالعزیز ،خلاس بن عمرو، پیسب وہ حضرات ہیں جن کے فتاویٰ طلاق معلق کے وقوع برنقل کئے گئے ہیں اوران کا اس مسئلہ میں کوئی اختلا ف نہیں ۔ بتا پئے ان کےعلاوہ علماءِ

 <sup>(</sup>۱) الاستذكار لابن عبدالبر-كتاب كتاب الأيمان والنذور - باب العمل في المشي إلى الكعبة (۱) ۱۸۲/۵ - رقم الحديث: ۱۸۹ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

تابعین اورکون ہیں؟ پس میہ ہے صحابہ و تابعین کا دور۔ وہ سب کے سب وقوع کے قائل ہیں۔ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نہیں کہ صرف کفارہ کافی ہے۔

اب ان دونوں زمانوں کے بعدوالے حضرات کو لیجئے ان کے مذاہب مشہور ومعروف ہیں اوروہ سب اس قول كي صحت كي شهادت ديت بين مثلًا امام "ابوصنيفة، ما لكة، شافعيّ، احمدٌ، الحق بن راجوية، ابوعبید، ابوثور، ابن المنذ ر، ابن جریر، ان میں ہے کسی کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں۔اور ابن تیمیہ کوکسی تابعی کی طرف عدم وقوع کافتوی منسوب کرنے کی قدرت نہ ہوئی۔البتۃ ابن حزمٌ کی پیروی میں انہوں نے طاؤسؓ کی طرف اس کومنسوب کیاہے۔مگرابن حزمؓ خود طاؤس سے اس کی روایت کرنے میں غلطی پر ہیں۔ اوران کی پیروی کرنے والاان سے بڑھ کر غلطی پرہے طاؤس کا فتویٰ'' مکرہ'' کے بارے میں ہے جیسا کہ خودمصنف عبدالرزاق ہے ظاہر ہوتا ہے،اوراسی کی طرف ابن حزم ٌاس روایت کومنسوب کرتے ہیں۔اورسنن سعیداورمصنف عبدالرزاق وغیرہ میں طاؤس کا پیفتویٰ بسند صحیح موجود ہے کہایسی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ بعد کے دور میں بعض ظاہر یہ کی اس مسئلہ میں مخالفت اس اجماع کی روسے باطل ہے، جوان سے پہلے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں منعقد ہو چکاتھا۔اجماع ایبانہیں جس کی تصویریشی ابن حزم اقوال صحابہ ہے پھسل پھسل کر کرنا جائتے ہیں جب کہ صحابہؓ ہی ہم تک دین کے منتقل کرنے میں امین ہیں علاوہ ازیں ظاہریہ جوقیاس کی نفی کرتے ہیں ، اہل شخقیق کے نز دیک ان کا کلام اجماع میں لائق شارنہیں اگرچہ ہرگری پڑی چیز کواٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔

ابوبكر جصاص رازى اپنے اصول میں لکھتے ہیں:

''ان اوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشریعت کے اصول نہیں جانے اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں مثلاً داؤداصبہانی اور کرابیسی اور ان کی مثل دوسرے کم فہم اور ناواقف لوگ۔اس لئے انہوں نے چنداحادیث طرور لکھیں مگران کو وجوہ نظراور فروع وحوادث کواصول کی طرف لوٹانے کی معرفت حاصل نہیں تھی۔ ان کی حیثیت اس عامی شخص کی سی ہے جس کی مخالفت کا پچھ حاصل نہیں تھی۔ ان کی حیثیت اس عامی شخص کی سی ہے جس کی مخالفت کا پچھ اعتبار نہیں۔ اور داؤر ق

عقلی دلائل کی یکسرنفی کرتے تھے۔ان کے بارے میںمشہور ہے کہوہ کہا کرتے تھے کہ آسانوں اورزمین میں اورخودہاری ذات میں اللہ تعالی کی ذات اوراس کی تو حید بردلائل نہیں ان کا خیال تھا کہ انھوں نے اللہ تعالی کوسرف خبر کے ذریعہ پہچانا ہے۔وہ بیرنہ مجھے کہ انخضرت اللہ کی خبر کے بیج ہونے کی پہچان، نیز آپ علیہ کے درمیان اورمسلمہ کڈ اب وغیرہ جھوٹے مدعیان نبوت کے درمیان فرق اوران جھوٹوں کے جھوٹ کے علم کا ذریعہ بھی عقل اوران معجزات، نشانات اور دلائل میں · غورکرنا ہے جن پراللہ تعالیٰ کے سواکوئی قادرنہیں، کیونکہ بیمکن نہیں کہ سی شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے قبل نبی کریم علیہ کی معرفت حاصل ہوجائے ، پس جس شخص کی مقدارعقل اورمبلغ علم بیہ ہواہے علماء میں شارکرنا کیسے جائز ہے؟ اوراس کی مخالفت کا کیااعتبارہے؟ اوروہ اس کے ساتھ یہ بھی اعتراف کرتاہے کہ وہ اللہ تعالی کونہیں پہچانتا۔ کیونکہ بیقول کہ میں اللہ تعالیٰ کو دلائل ہے نہیں پہچانتااس بات کااعتراف ہے کہ وہ اللّٰد کونہیں پہچانتا۔ پس وہ عامی ہے بھی زیادہ نا واقف اور چویائے ہے بھی زیادہ ساقط ہے۔لہذاایسے شخص کاقول اینے زمانے کے لوگوں کے خلاف بھی لائق اعتبار نہیں چہ جائیکہ متقد مین کے خلاف لائق اعتبار ہوتا۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ ہروہ مخص جواصول سمع ،طرق اجتها داور مقاييس فقهيه كونهيس جانتااس كى مخالفت كااعتبارنهيس خواه علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلندیا یہ ہو۔ایسے خص کی حیثیت بھی عامی کی سی ہے جس کی مخالفت كسى شار مين نهين ' \_(١)

اللہ تعالی بصاص کواھلِ علم کی جانب سے جزائے خیرعطافر مائے۔انھوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کوخوب ظاہر کر دیااگر چہان کے بارے میں پچھنی کالہجہ بھی اختیار کیا بصاص ان لوگوں کی حالت کو دوسروں سے زیادہ جانے تھے کیونکہان کے امام کا زمانہ بصاص کے قریب تھااوران کے بڑے بڑے

<sup>(</sup>۱) اصول الجصاص المسمى بالفصول في الاصول للإمام أبى بكر احمد الجصاص الوازى (المتوفى: ٩ ١٣٥) - ط: دار الكتب العلمية.

دا عیوں کے تو وہ ہمعصر تھے۔اوران کی بیدرشق اس بناپر ہے کہ اللہ کے دین کو جاہلوں کے ہاتھ کا کھلونا بنتے درکھے کرآ دمی کوغیرت آنی چاہیے۔ بیدوہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے '' قول بلیغ'' کا حکم فرمایا ہے۔اور جو شخص ان کے حق میں سابل ہے کام لیتا ہے وہ ان کوتو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تاہاں دین کونقصان ضرور پہنچا تاہے۔

امام الحرمین نے بھی اس شدت میں جصاص کی پیروی کی ہے، اور جس شخص کا یہ خیال ہے کہ امام الحرمین کا قول ابن حزم اوران کے تبعین کے بارے میں ہے، وہ تاریخ سے بے خبر ہے۔ کیونکہ امام الحرمین کے زمانے میں ابن حزم گاند ہب مشرق میں نہیں پھیلاتھا کہ ظاہر یہ کے نام سے اس پر گفتگو کرتے۔
کے زمانے میں ابن حزم گاند ہب مشرق میں نہیں پھیلاتھا کہ ظاہر یہ کے نام سے اس پر گفتگو کرتے۔
البتہ جس شخص نے ابن حزم کے ردمیں درازنفسی سے کام لیا ہے وہ ابو بکر ابن عربی بیں چنانچہ وہ ''العواصم والقواصم'' (ج ۲ ص ۱۸۷۷ ) میں فرماتے ہیں

" یہ ایک کم فہم گروہ ہے، جو پچلانگ کرایسے مرتبہ پرجا پہنچا جس کاوہ مستحق فہم سیس نے اور یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کوخود بھی نہیں سیجھتے ۔ یہ بات انھوں نے اسپنے خارجی بھا ئیوں سے حاصل کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں تحکیم کو قبول کرلیا تو انھوں نے کہا تھا (لاحکم الااللہ) بات بچی تھی گران کا مدعا ماطل تھا۔"

میں نے اپنے سفر کے دوران جو پہلی بدعت دیکھی وہ باطینت کی تحریک تھی۔ جب لوٹ کرآیا تودیکھا کہ'' ظاہریت نے مغرب کو بھررکھا ہے۔ ایک کم فہم شخص جواشبیلہ کے کسی گاؤں میں رہتا تھا ابن حزم کے نام سے معروف تھا۔ اس نے نشو ونماامام شافعی کے مذہب سے متعلق ہوکر پائی بعدازاں داؤد کی طرف اپنی نبیت کرنے لگا۔ اس کے بعدسب کوا تاریجی نکااور بذات خود مستقل ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ امت کا امام ہے۔ وہی رکھتا اور اٹھا تا ہے۔ وہی حکم کرتا اور قانون بناتا ہے۔ اوروہ اللہ کے خیال کیا کہ وہ المت کا مام ہے۔ وہی رکھتا اور اٹھا تا ہے۔ وہی حکم کرتا اور قانون بناتا ہے۔ اور اور اللہ کے دین کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جودین میں نہیں۔ اور لوگوں کوعلماء سے متنظر کرنے اور ان پرطعن وشنیع کی خاطر علماء کے ایسے اقوال قل کرتا ہے جو انھوں نے ہرگز نہیں گے''۔

اس کے بعدابن العربی نے ابن حزم کی بہت سی رسواکن باتیں ذکر کی ہیں جن میں ارباب

بصیرت کے لئے عبرت ہے اور وسعت علم ،متانت دین اور امانت فی النقل میں ابو بکر ابن العربی کا جومر تبہ ہے اس سے اناڑی جاہل ہی ناواقف ہول گے۔

. اورجا فظ ابوالعباس احمد بن ابی الحجاج یوسف اللبلی الاندلسی این'' فہرست'' میں ابن حزم کے بارے میں لکھتے ہیں:

''اس میں شک نہیں کہ شیخص ساقط ہے۔ مگر جب اپنی محفوظات کو سمجھنے میں مشغول ہوا تو ان کے سمجھنے کی اسے تو فیق نہیں ہوئی کیونکہ جو چیز بھی اس کے خیال میں آجائے وہ اس کا قائل ہوجا تا ہے۔ میرے اس قول کی صحت کی دلیل ہے ہے کہ کوئی معمولی عقل وفہم کا آدمی بھی ابن جزم کے اس قول کا قائل نہیں ہوسکتا کہ قدرت قدیمہ محال کے ساتھ بھی متعلق ہوجاتی ہے''۔

ابن حزم سکین نے ''الفصل''میں'' تعلق قدرت بالمحال' کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے وہ ایسی شناعت ہے کہاں سے بڑھ کرکسی شناعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حافظ یعلی نے اس پر بڑاواضح رد کیا ہے اس کے بعدوہ لکھتے ہیں:

''غالب ظن بیہ ہے کہ ابن حزم ہے جو پی کفرظیم صادر ہوااور اس سلسلہ میں جواقوال مذیان ، اٹکل پچواور بہتان کے قبیل ہے اس کے قلم ہے نگلے ان کا صدور بقائمی ہوش وحواس اور بسلامتی عقل وصحت فہم اس ہے نہیں ہوا۔ بسااوقات اس پرایسے اخلاط کا غلبہ ہوجا تا تھا جس کے علاج ہے سقراط وبقراط بھی عاجز تھے ایسی حالت میں اس سے یہ جماقتیں اور یہ مذیانات صادر ہوتے تھے۔

جنونک مجنون ولست بواجد طبیبایداوی من جنون جنون منون مین مجنون کاعلاج "تیراجنون مجنون می اور تخیج ایباطبیب میسرنهیں جوجنون کے جنون کاعلاج کرسکے۔"

بعدازاں اللبی نے بڑی تفصیل ہے امام اشعریؓ اوران اصحاب کے بارے میں ابن حزم کے اقوال کاردکیا ہے اور بہت ہے اہل علم نے تصریح کی ہے ابن حزم کانسبی تعلق اشبیلیہ کے دیہات کے ان

فارس گنواروں (اعلاج سے ) تھاجو بنوامیہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے موالی کی طرف منسوب ہوگئے تھے۔ اور جو شخص اپنے نسب کے بارے میں بھی بھی نے نہ بولتا ہواس سے کسی اور بات میں بھی بولنے کی کیا تو قع ہو سکتی ہے۔ ابن حزم کو جس شخص نے علم میں اس کی حد پر شہرایا وہ ابوالولید الباجی ہیں جنہوں نے ابن حزم سے معروف مناظر سے کئے۔ ابن حزم کے ردمیں جو کتابیں کھی گئی ہیں ان میں ابو بکر بن العربی کی ابن حزم سے معروف مناظر سے کئے۔ ابن حزم کے ردمیں جو کتابیں کھی گئی ہیں ان میں ابو بکر بن العربی کی "المنواھی عن اللدو اھی" بہت اہم کتاب ہے۔ بیان کتابوں میں سے ہے جو چندسال قبل مغرب کی طرف منتقل ہوئیں۔ نیز اس سلسلہ کی چند کتابیں ہیں بیان

ابوبكرابن العربي كي "الغرم في السردعلى الدره" ، ابوالحسين محمد بن زرقون الاشبيلي كي "السمعلى في الردعلي المحلى" داور حافظ قطب الدين طبي كي "القدح المعلى في الكلام على بعض احاديث المعلى".

## کیا بدعی طلاق کا واقع ہونا صحابہ و تابعین کے درمیان اختلافی مسکہ تھا؟ مؤلف رسالہ لکھتے ہیں:

"بدی طلاق اور بیک وقت تین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں صحابہ کرام کے دورے لیے کر ہرز مانے میں اختلاف رہاہے۔ ائمہ اہل بیت ایسی طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتوی دیتے تھے۔

اورعلائے مصلحین مجہدین ہرزمانے میں صحیح اوررائح قول کے مطابق فتوی دیے رہے ہیں کہ طلاق بدئی باطل ہے اور سے کہ تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں توایک ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ چنانچ بعض حضرات تو کھل کرحق کا اظہار کرتے اور علی الا علان فتوی دیے تھے اور بعض حضرات عوام اور سیاستدانوں سے ڈر کران کے مطابق فتوی دیے تھے یہاں تک کہ عظیم الثان مجدداحمہ بن تیمیہ اور ان کے جرائمندشا گردابن قیم کھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے اللہ کے راستے میں جروتشدد

پرصبر کیا۔اوروہ سب زبان حال سے کہدر ہے تھے۔

" مجھے پرواہ نہیں جبکہ میں اسلام کی حالت میں قبل کیا جاؤں کہ اللہ تعالی کی خاطر کس پہلو پر میر اقتل ہوگا''اور ہمارے دور تک بہت سے علماء نے اس مسئلہ میں ان کی پیروی کی۔ (ص۸۹/۸۸)

میں کہتا ہوں کہ حیض میں دی گئی طلاق کا صحیح شار کیا جانا ان احادیث میں مصرح ہے جو پہلے گزر چکی ہیں۔اورابوالز ہیر کی روایت کا وہ اضافہ ''منکر'' ہے جس کے دامن میں خوارج وروافض کے چیلے پناہ لینا چاہتے ہیں۔امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ ''تمام راویوں کی احادیث ابوالز ہیر کے خلاف ہیں' اورابن عبد البر کہتے ہیں کہ '' بیروایت منکر ہے،ابوالز ہیر کے سواکوئی اس کا قائل نہیں اورابوالز ہیران روایات میں بھی جوت نہیں جن میں اس کا کوئی ہم مثل اس کے خلاف روایت کر بے لیس جب اس سے تقہ تر راوی اس کے خلاف روایت کر بے لیس جب اس سے تقہ تر راوی اس منسوب ہیں وہ باطل اسانید کے ساتھ ردی قتم کے لوگوں سے مروی ہیں اور حافظ ابن عبدالبرا لیے شخص نہیں جو متابعات منسوب ہیں وہ باطل اسانید کے ساتھ ردی قتم کے لوگوں سے مروی ہیں اور حافظ ابن عبدالبرا لیے شخص نہیں منسوب ہیں وہ باطل اسانید کے ساتھ ردی شنے ہیں ۔'' ہیں اور حافظ ابن عبدالبرا لیے شخص نہیں منکر روایت نبیں گ' امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں۔'' بیروایت غلط ہے' بیں ایس دوایت جوان سب منکر روایت نبیں گ' امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں۔'' بیروایت غلط ہے' بیں ایسی روایت جوان سب منکر روایت نبیں گئن امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں۔'' بیروایت غلط ہے' بیں ایسی روایت جوان سب حضرات کے نزد یک 'منکر' ہے اس سے تمسک کرناان کے لئے کیے مکن ہوگا۔ (۱)

علاوہ ازیں اس روایت میں واردشدہ اضافہ یعنی ''اور آپ علی ہے۔ اس کو پھے ہیں سمجھا'' کواگر صحیح بھی فرض کرلیا جائے تب بھی ان کے دعوے پردلالت کرنے سے بمراحل بعیدہ، کیونکہ اس کی وہ صحیح تو جیہات ہو علق ہیں جوامام شافعی 'امام خطابی اور حافظ ابن عبد البرنے کی ہیں اور جن کواپنے موقع پرذکر کیا جا چکا ہے، کیونکہ بینو خطا ہر ہے کہ جو شخص طلاق کا لفظ اداکرے گائی کی آواز فضا میں محفوظ ہوجائے گی۔ اس کے الفاظ تو ایک موجود شی ہیں ، اس کی نفی بلحاظ صفت ہی کے ہو سکتی ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور شوکانی کا بیکہنا کہ '' بیض ہے''، اس امرکی دلیل ہے کہ وہ بات کہنے کے لئے سوچنے کی ضرورت محسوں نہیں شوکانی کا بیکہنا کہ '' بیض ہے''، اس امرکی دلیل ہے کہ وہ بات کہنے کے لئے سوچنے کی ضرورت محسوں نہیں

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن - تتمة الرسالة في الطلقات الثلاث بلفظ واحد - ١ ٢/١ ا ٤ - ط: ادارة القرآن .

کرتا۔اورجس شخص نے ہماری سابق ولاحق تقریر کا احاطہ کیا ہوا ہے ایک لحظہ کے لئے بھی تر دونہیں ہوگا کہ مؤلف رسالہ کا قول بکسر باطل ہے۔لیکن چند حضرات کی نسبت جن کے اختلاف کی طرف مؤلف اشارہ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ گفتگو کرنا نامناسب نہ ہوگا تا کہ جھوٹے کواس کے گھر تک پہنچایا جاسکے۔

'' طلاق خواہ طہر میں دی گئی ہویا حیض میں اورا یک دی گئی ہویا دو تین ، وہ بہر صورت واقع ہوجاتی ہے فرق اگر ہے تو گناہ ہونے یا نہ ہونے کا ہے'' یو فتو کی ہم مندرجہ ذیل حضرات سے روایت کر چکے ہیں۔
حضرت اس معور ت عمر سے میں معصور میں ، حضرت عثمان سے محلی ابن حزم میں ، حضرت علی اور حضرت ابن مسعور ت سن سعید بن منصور میں ، حضرت ابن عباس محضرت ابو ہر رہے ، حضرت ابن زبیر ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر سے موظا امام مالک وغیرہ میں ، حضرت مغیرہ بن شعبہ معلی اور حضرت انس سے معانی الا ثار میں ، حضرت عمران بن حصین سے متنفی للباجی اور فتح القدیم لا بن الہمام میں اور حضرت انس سے معانی الا ثار طحاوی میں ، وغیرہ ۔ اور کسی صحائی سے ان کے خلاف فتو کی منقول نہیں ہے ۔ (۱)

امام خطابی فرماتے ہیں''بدی طلاق کے واقع نہ ہونے کا قول خوارج اورروائض کا ہے''۔ابن عبدالبر کہتے ہیں''اس مسلمہ میں صرف اہل بدعت اور اہل ہوا مخالفت کرتے ہیں''اور ابن حجر فتح الباری میں تین طلاق پر بحث کرنے کے بعداس کے اخیر میں لکھتے ہیں۔'' پس جو شخص اس اجماع کے بعداس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کوپس پشت ڈالتا ہے۔اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف کھڑا کیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں''۔(۱) گویا حافظ اس متیجہ پر پہنچے ہیں کہ مدخول بہا پراکھی تین طلاق کا واقع ہونا تحریم متعہ کی طرح اجماع کی مسئلہ ہے۔اور حافظ کا یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی رائے میں بہاں کوئی لائق اعتبار اختلاف نہیں، ورنہ وہ اپنی تحقیق کے خاتمہ پر اس مسئلہ میں اجماع کا دعوی نہ کہ سکتے۔اس سے ثابت ہوا کہ اٹھوں نے اس سے پہلے ابن النین کے اس قول پر کہ'' وقوع میں اختلاف نہیں' اختلاف ابن مغیث نے نہیں' اختلاف ابن مغیث نے نہیں' اختلاف ابن مغیث نے نہیں' اختلاف ابن مغیث نے

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن -الرسالة في الطلقات الثلاث - ١ ١ / ٢ / ١ -

<sup>(</sup>٢)فتح الباري -باب من جوز الطلاق الثلث -٣٦٥/٩ - رقم الحديث: ٥٢٥٩.

الوٹائق میں، حضرت علی، ابن مسعود، عبدالرخمن ابن عوف اور زبیر نقل کیا ہے اورا سے محمد بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ اورا بن منذر نے اسے ابن عباس کے شاگردوں مثلا عطا، طاؤس اور عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے، ابن مجرکا بیاعتر اض صرف صورة ہے، ور نہ وہ انچی طرح جانے بیں کہ ان چار صحابہ کرائے ہے اور ابن عباس کے ان تین شاگردوں سے کوئی ایسی چیز ثابت نبیں جو مسلک جمہور ( یعنی مدخول بہا پر اکھی تین طلاقوں کا واقع ہونا ) کے منافی ہوا وراگر حافظ کواپئی کتاب میں تمام اقوال کے جمع کرنے کی بہا پر اکھی تین طلاقوں کا واقع ہونا ) کے منافی ہوا وراگر حافظ کواپئی کتاب میں تمام اقوال کے جمع کرنے کی رغبت شدیدہ نہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کواس کی اجازت نہ دیتے کہ اس قتم کی ردی نقول کا ڈھیر لگا کیں ۔ اور جب کوئی عالم اپنی ذات کواتی بلندی بھی عطانہ کر سکے کہ وہ ابن مغیث ویتے آ دی سے بغیر کسی قیدا وراگام کے ہر رطب و یا بس کونقل کرتا جائے تو قبل اس کے کہ وہ ابن علم پر اپنی کثرت اطلاع کا رعب ڈالے وہ اپنے چہرے کوسیاہ کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کواس بات کے لئے پیش کرتا ہے کہ اسے کا رعب ڈالے وہ اپنے جہرے کوسیاہ کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کواس بات کے لئے پیش کرتا ہے کہ اسے طرر بن عات کے واسط سے، اور طرر ابن عات مالکیہ کے نزد یک ضعف میں معروف ہے پس بیان مورای ہوں بات کے واسط سے بس میں نقل کر چکے ہیں لیکن روایات کے بودا ہونے پر بمز لفص کے ہے۔ (۱

اوراس بحث ہے متعلق ابی اورابن ججر ہے قبل ابن فرح نے '' جامع احکام القرآن' میں وٹائق ابن مغیث ہے براہ راست ایک صفحے کے قریب نقل کیا۔ اورابن قیم اوران کے تبعین نے اس کتاب ہے چھوٹی روایا نقل کیس۔ اورابن فرح کی بیا کتاب '' جامع احکام القرآن' اس امر میں بطور خاص ممتاز ہے کہ اس میں ایس کتابوں ہے بکثر نے نقول لی گئی ہیں جوآج متداول نہیں، مگر دقت نظر، عمد گی بحث اور علم میں نقرف اس کے نیک مؤلف کافن نہیں۔ زیادہ ہو بچھوہ کرتا ہے وہ ہے ایک طرح کی تختی کے مساتھ اپنی کہ ایک طرح کی تختی کے ساتھ یایوں کہیئے کہ ایک طرح کے تعصب کے ساتھ اپنی ند جب سے تمسک کرنا۔ اوراس' جامع احکام القرآن' میں نیز ابن کی شرح مسلم میں اس بحث میں وارد شدہ اعلام میں بھی تضیف ہوئی ہے۔ القرآن' میں نیز ابنی کی شرح مسلم میں اس بحث میں وارد شدہ اعلام میں بھی تضیف ہوئی ہے۔ ریاد دیان کو بان کانا م ابوج عفر احمد بن محمد بن مغیث الطلیطلی ہے ، ۴۵۹ ھو میں ۵۳ برس کی

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن -المرجع السابق.

عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ نہ توامانت فی النقل میں معروف ہے اور نہ اپنے تفقہات میں عمد گی فہم سے مصف ہے۔ اور شاذرائے کی تعلیل میں اس کا بیقول کہ'' تین کہنے کے کوئی معنی نہیں کیونکہ اس نے خبر دی ہے' اس امر کی دلیل ہے کہ اسے فہم وفقہ کا شمہ بھی نصیب نہیں۔ وہ ہر بدکر دار مفتی کے عمل کا تجربہ کرتا ہے اور اس نے بیر وایات بغیر سند کے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی ہیں جب کہ ان دونوں کے مابین طویل فاصلہ ہے۔ آخراس ابن مغیث جیسے لوگوں پراعتا دکیے کیا جاسکتا ہے؟ اندلس کے اہل علم ناقدین کے درمیان ابن مغیث جہل اور سقوط علمی میں ضرب المثل ہونے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا پھر آخر اصحاب سے بغیر سند کے قبل کرنے کے سلسلہ میں اس جیسا آدمی لائق ذکر کیسے ہوسکتا ہے؟ (۱)

ابوبکرابن عربی نے'' العواصم والقواصم'' میں اس امر کا نقشہ کھینچاہے کہ مغرب میں کس طرح مبتدعہ نے فقہاء کا منصب سنجال لیا یہاں تک کہ لوگوں نے جاہلوں کو اپناسر دار بنالیا۔انھوں نے بغیرعلم مبتدعہ نے فقہاء کا منصب سنجال لیا یہاں تک کہ لوگوں نے جاہلوں کو اپناسر دار بنالیا۔انھوں نے بغیرعلم کے فتو ہے دیئے پس خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی کیا۔اور بیا بھی ذکر کیا ہے کہ تعلیم کس طرح بگڑگئی۔ان امور کی تشریح کے بعدوہ لکھتے ہیں:

'' پھر کہاجا تا ہے کہ فلال طلیطلی نے یہ کہا ہے، فلال مجرکیطی کایہ قول ہے، ابن مغیث نے یہ کہا ہے، اللہ تعالی اس کی آواز کی فریا دری نہ کرے اور نہ اس کی امید پوری کرے، پس وہ پچھلے پاؤں لوٹے اور ہمیشہ پیچھے، ہی کولوٹنا جائے، اورا گراللہ تعالی نے اس گروہ کے ذریعہ احسان نہ فرمایا ہوتا جودیار علم تک پہنچا اور وہاں سے علم کا مغز اور خلاصہ کے کرآیا جسے کہ' الاصلی''اور' الباجی'' پس انھوں نے ان مردہ قلوب پرعلم کے آبھیات کے چھینٹے دیے ، اور گندہ دہمن قوم کے انفاس کو معطر کیا، تو دین مٹ چکا تھا۔'' کے اور گندہ دہمن قوم کے انفاس کو معطر کیا، تو دین مٹ چکا تھا۔'' اور بعض مالی اکابر کے سامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جوابن مغیث صاحب نقل کرتے ج

اوربعض مالکی اکابر کے سامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جوابن مغیث صاحب نقل کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں نے عمر بھر بھی مرغی بھی ذبح نہیں کی الیکن جوشخص اس مسئلہ میں جمہور کی مخالفت کرتا ہے، مراد ابن مغیث تھا، میں اس کوذبح کرنے کی رائے رکھتا ہوں۔

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

صحابہ کرام ﷺ سے قابل اعتماد نقل کے مواضع صرف صحاح ستہ اور باقی سنن، جوامع ،مسانید،معاجم اورمصنفات وغیرہ ہیں ہجن میں کوئی قول سند کے بغیرنقل نہیں کیاجا تاان کتابوں میں زیر بحث مسکلہ میں جمہور کے خلاف کوئی روایت ان صحابہ کرامؓ سے کہاں مروی ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے بند صحیح منقول ہے کہ ایک شخص نے ہزار طلاقیں دی تھیں آپ نے اس سے فرمایا'' تین طلاقیں اس کو تجھ پرحرام كرويتى بين "بيروايت بيهق نيسنن مين اورابن حزم في كلى مين (وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابسی ثابت عن علیؓ) کی سندے ذکر کی ہے، (۱)جیسا کہان کا یہی فتویٰ ان کے صاحبز اوے حضرت حسنؓ نے اس شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے تین مبہم طلاقیں دی تھیں۔ بیروایت بسند سیجے وارد ہے جیسا کہ ابن رجب نے کہا ہے نیز''حرام''اور''البتہ'' کے بارے میں ان کا فتویٰ متعدد طرق ہے مروی ہے کہ ان الفاظ ہے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔اور جن لوگوں نے اس کےخلاف آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسئلہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه پرطعن کیا جاسکے۔اور جوروایت ابن رجب نے اعمش سے قتل کی ہے۔جو پہلے گز رچکی ہے۔اس میں غبرت ہے۔اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ ہے بھی بنقل صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے یہی فتویٰ دیا جیسا کہ مصنف عبدالرزاق اورسنن بیہقی وغیرہ میں ہے، اور پیسب پہلے گزر چکاہے،اورعراق اور عترت طاہرہ جوحضرت زید بن علی کےاصحاب ہیں اور وہ اہل علم میں سب سے زیادہ ان دونوں ا کابر کے نتیع ہیں ،ان دونوں فریقوں کا مذہب ان دونوں بزرگوں کے مطابق ہے جبیہا کہ پہلے گزر چکا۔

اورعبدالرحمن بنعوف رضی الله عنه نے اپنے مرض الوفات میں اپنی کلدیہ بیوی کے بارے میں جو کچھ کیا تھا اس کے خلاف ان سے کہاں ثابت ہے؟ ابن ھام ذکر کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنی اس بیوی کومرض الوفات میں تین طلاقیں دیدی تھیں۔اس واقعہ کی روایات یہ ہیں:

بروايت حمادبن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه .

عبدالوزاق عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن الزبير.

<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار -برهان من قال الطلاق الثلاث مجموعة - ٩ / ٩ ٩ ٣.

أبوعبيده عن يحيى بن سعيدالقطان عن ابن جريج عن ابن الزبير.

معلی بن منصور عن الحجاج بن ارطاۃ عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن الزبیر (۱)
اورابن ارطاۃ نے یہاں نہ شذوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخالفت کی ہے بلکہ لفظ ثلاثاً میں
اس کا متابع موجود ہے۔اور امام مسلم اس کے متابع کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بی آئندہ بحث کے قبیل سے نہیں۔
قبیل سے نہیں۔

اورمؤطاوغیرہ میں جو بیواقعدلفظ 'البتہ' اوراس کی مثل کے ساتھ منقول ہے وہ بھی ان تصریحات کی بناء پرتین طلاق پرمحول ہے۔ (۱۰ اورا گرطرق صححہ کے ساتھ تین طلاق کی تصریح نہ آتی تو لفظ 'البتہ' کی روایت میں احتمال تھا کہ اس سے تین طلاق مراد ہوں۔ اور بیبھی احتمال تھا کہ تین میں سے آخری طلاق مراد ہو۔ جیسا کہ امام ربیعہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ بیطلاق عورت کے مطالب بردی گئی تھی یہی رائے قائم کی ہے، لیکن چونکہ طلاق دہندہ کے قصد میں ان دونوں احتمالوں کو جمع کرناممکن نہیں تھا، کیونکہ دونوں آپ سے میں متنافر ہیں اس لئے اس کواقل پرمحمول کرنا ضروری تھا اور وہ ہے تین میں سے نہیں تھا، کیونکہ دونوں آپ سے میں متنافر ہیں اس لئے اس کواقل پرمحمول کرنا ضروری تھا اور وہ ہے تین میں سے آخری طلاق ہونا۔ چنانچہ امام نافع نے بطور رائے کے ، نہ روایت کے، یہی کیا۔ اس تاویل کی ضرورت ان دونوں بزرگوں کواس بناء پر پیش آئی کہ ان کو وہ تصریحات نہیں پہنچی تھیں جوہم نے ذکر کی ہیں اور اس سے وہ خلل ظاہر ہوجا تا ہے جوزر قانی اور مولا ناعبد الحی کا کھنوی کے کلام میں ہے۔

اوراگریم فرض کرلیں کہ حضرت نافع کا قول بطور روایت ہے تو نافع نے عبدالرحمٰن بن عوف گاز مانہ نہیں پایا، کیونکہ نافع کی وفات ۱۲۰ھ میں ہوئی جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا انتقال ۳۳ھ میں ہوا۔ تو ان کی بیہ مقطوع روایت کیے صحیح ہوسکتی ہے؟ اور بیر وایت کہ انھوں نے تین طلاق دی تھیں، وہ ایسے رجال سے ثابت ہے جو پہاڑکی مانند ہیں۔ جبیہا کہ ابھی گزر چکا۔ اور کوئی عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف وہ بات سند کے ساتھ منسوب نہیں کرتا جو جمہور صحابہ کے مسلک یعنی تین طلاق کے وقوع کے خلاف ہو حتی کہ جو حضرات بیرائے رکھتے ہیں کہ تین طلاق بیک وقت دینے میں کوئی گناہ نہیں، وہ ابن عوف سے ای فعل

<sup>(</sup>١) المحلى بالاثار -باب طلاق المريض كطلاق الصحيح-٣٨٧/٩-رقم المسئلة: ١٩٧٢.

ے استدلال کرتے ہیں جیسا کہ ابن ہمام کی'' فتح القدر'' میں ہے'' اس تحقیق ہے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا ٹھیک مسلک وہی ہے جو جمہور صحابہ کے کہ تین طلاق کا بیک وقت واقع کرنا صحح ہے۔

رہے حضرت زبیر '' اتو ان کا مسلک جمہور صحابہ کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے، حالاتکہ ان کے صاحبزاد ہے حضرت عبدالقدان کوساری دنیا سے زیادہ جانے ہیں۔اوران سے جب بیمسئلہ دریافت کیا گیا کہ آ یابا کرہ کو تین طلاق دینا صحح ہے؟ تو سائل سے فرمایا، ہمارااس میں کوئی قول نہیں، ابن عباس اور ابو ہریم ہے یاس جا واان سے دریافت کرو، پھر آ کرہمیں بھی بتاؤ، ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ایک طلاق اس کو بائند کرد ہے گی اور تین طلاق اے حرام کردیں گی بیباں تک کہ وہ کسی دوسر سے شوہر سے نکاح کر ہے سے واقعہ موظا مام مالک مین ' طلاق البکر'' کے زیرعنوان مذکور ہے۔ (''اب اگر ابن زیر کوانیخ والد کا بیفتو کی معلوم ہوتا کہ مدخول بہا کودی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہوتی ہوتیاس موقعہ پروہ اس علم کا اظہار کرنے سے معلوم ہوتا کہ مدخول بہا کودی گئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہوتی ایم دول بہا کا بعر حجہ مدخول بہا کا حکم یہ ہوتی عب تو اس موقعہ ہوگا۔اور غیر مدخول بہا کی طلاق میں اہل علم کا اختلاف معروف ہے۔

اور محد بن وضاح اندلی کی طرف جواس مسئلہ میں شذو ذمنسوب کیا جاتا ہے اگریہ نسبت صحیح بھی ہوتواس کی آخر کیا قیمت ہے، یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ ابوالولید بن الفرضی کہتے ہیں کہ ''وہ فقہ وعربیت سے جابل تھا، بہت کی احادیث صحیحہ کی نفی کرتا تھا'' پس ایسا شخص بمز لہ عامی کے ہے، خواہ اس کی روایت بکٹر ت ہو۔اوراس طلیطلی اوراس مجریطی رائے میں مشغول ہونا اس شخص کا کام ہے جس کے پاس کوئی اور کام نہ ہو،اس لئے ہم بر حکایت کردہ رائے کی تر دید میں مشغول نہیں ہونا چا ہے،اوراما مخفی کی جانب جوروایت منسوب کی جاتی ہے اس کا جھوٹ ہونا پہلے گز رچکا ہے۔اور محمد بن مقاتل رازی اس شذوذ سے اہل علم میں سب سے بعید تر ہیں۔

اورابن حجرنے ابن المنذ رکی جانب جومنسوب کیاہے کہ انھوں نے بیمسئلہ عطأ ،طأ ؤس،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير شرح الهداية-كتاب الطلاق-تحت قول صاحب الهداية: وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة -٣ ١ ٣٣- ط: رشيديه كوئته .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك -طلاق البكر -ص: ١ ٢ ٢ -ط: مير محمد.

اور عروبن دینار نے قال کیا ہے تو یہ واضح ہے، اس لئے کہ ان تینوں اکابرکا یہ فتو کی غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے۔ اور ہماری بحث غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے۔ اور ہماری بحث غیر مدخول بہا کے بارے میں نہیں ۔ اور سنن سعید بن منصور میں بروایت ابن عید عن عمروبن دینار، عطاء اور جابر بن زید ہے مروی میں نہیں ۔ اور سنن سعید بن منصور میں بروایت ابن عید عن عمرو گئا 'لیکن مدخول بہا کو تین طلاق بیک وقت ہے کہ'' جب غیر مدخول بہا کو تین طلاق بیک وقت دینے میں ان کا قول ٹھیک ٹھیک جمہور کے قول کے مطابق ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ تین طلاق کے بیک وقت واقع ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس سے بروایت عطاوعمرو بن دینار، امام محمد بن حسن الشیبانی کی ''کتاب الآ فار''(۳) اور اسحاق بن منصور کے'' مسائل'' میں روایت کر چکے ہیں جیسا کہ تین طلاق کے ایک ہونے کی تکذیب بطریق کرا ہیسی ابن طاؤس سے ان کے بارے میں روایت کر چکے ہیں، پھر ابن المہذر خود ہی اس مسئلہ کوا جماع برم تب کردوا پنی کتاب میں مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں۔ المہذر خود ہی اس مسئلہ کوا جماع برم تب کردوا پنی کتاب میں مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں۔

اب بیہ کیسے بچے ہوسکتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں اختلاف بھی نقل کریں۔اورہم قارئین کرام کو قلیل اورسلمہ بن القاسم اندلسی کا قول ابن المنذ رکے بارے میں یا دولا ناپسند نہیں کرتے کیونکہ مسئلہ بالکل واضح اور دوشن ہے اور دائر قربحث کومزید پھیلانے سے مستغنی ہے۔

اورابن جحرنے اپ بعض شاگردوں کی فرمائش پرفتح الباری میں تین طلاق کے مسئلہ میں کسی حد تک وسیع بحث ضرور کی ہے مگرانہیں بحث وتمحیص کاحق اداکرنے میں نشاط نہیں ہواجس کااس کے مثل سے انتظار کیاجا تاتھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی گوشوں میں خلل نمایاں ہوتا ہے اور وہ اس میں معذور ہیں کیونکہ ایسی بحث جس میں ایک مدت سے مشاغبہ پردازوں کا مشاغبہ جاری ہوایک خاص نشاط کے وقت میں اس موضوع پرمستقل تالیف کی فرصت کا متقاضی ہے۔ اور ان کے کلام میں جوخلل واقع ہوا ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں ، اور آخر بحث میں ان کا یہ فقرہ کافی ہے:

"پس اس اجماع کے بعد جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پس

<sup>(</sup>١) المحلى بالاثار -حكم من طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها -٩٠٨٠٩-رقم المسئلة: ١٩٣٧.

<sup>(</sup>r) كتاب الاثار -باب من طلق ثلاثا-وهو يريد ثلاثا-ص: ٢٩ ا -ط: دار الحديث ملتان.

پشت ڈالتا ہے اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف کھڑ اکیا جائے وہ لائق اعتبار نہیں''۔(۱)

پس انھوں نے ٹھیک ٹھیک تحریم متعہ کی طرح اس مسئلہ کوبھی اجماعی شار کیا ہے اس لئے ان کے بتیجہ بحث نے ان کے گزشتہ خلل کی اصلاح کر دی ہے

اور عجیب بات ہے کہ مؤلف رسالہ صفحہ او پر لکھتے ہیں:

''ان کو(ابن حجرکو) حکم کیا گیا کہ ابن تیمیہ اوران کے انصار کے ردمیں کھیں اور یہ اشارہ ایک زبردست سیاسی سازش کی بناء پرتھااس لئے انہیں حکم کی الطاعت کرتے ہی بنی، چنانچہ وہ خاتمہ بحث میں لکھتے ہیں''اور میں نے اس موضوع میں بعض حضرات کی فرمائش پردراز فسی سے کام لیا ہے۔ واللہ المستعان''

گویامؤلف رسالہ یہ کہنا چاہے ہیں کہ حافظ اس مسئلہ میں دوسری جانب مائل تھے گروہ اپنے مسئلہ کے اظہار سے خاکف تھے اورمؤلف کی رائے میں حافظ گی قیمت بیتھی کہ دہ اپنے فتو وں اور فیصلوں میں حکام کے احکام وصول کیا کرتے تھے اوران کی ہمنوائی کیا کرتے تھے (نعوذ باللہ) اور بیک وقت حافظ کیں حکام کے حق میں سوء ادب بھی ہے اور تاریخ سے ناوا قفیت بھی ،حالا نکہ ابن جُرِّ وہی ہیں سے ایک مدت پہلے ابن تیمیہ کے افکار کی قبر علائے اہل حق کے ہاتھوں کھودی جا چی تھی اور ابن جُرِّ وہی ہیں جنہوں نے کتاب ''المبر دالمو افسو'' کی تقریظ بغیر کی روک ٹوک کے اپنی مرضی کے مطابق کھی اور امراء، جنہوں نے کتاب ''المبر دالمو افسو'' کی تقریظ بغیر کی روک ٹوک کے اپنی مرضی کے مطابق کھی اور امراء، قضاء افتاء کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے۔ پس جس زیانے میں ابن جُرِّ تالیف میں مشغول تھا اس دور کے حکام کی روش کا اگر مؤلف نے مطالعہ کیا ہوتا تو اسے اپنی کہانت کی غلطی کا اندازہ اور اپنی الٹی رائے کا درجہ معلوم ہوجا تا اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھیں۔اور ابن جُرِّ کو ایک بار نہیں بلکہ بہت مرتبہ اس کا رائے کا درجہ معلوم ہوجا تا اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھیں۔اور ابن جُرِّ کو ایک بار نہیں بلکہ بہت مرتبہ اس کا انفاق ہوا کہ انھوں نے اپنے شاگر دوں کی فرمائش پرتالیف کی یا کسی مسئلہ کی تشریح میں وسیع بحث کی اور ایسے مواقع پروہ لکھا کرتے ہیں 'میں نے بعض احباب کے التماس پر بیتالیف کی یاشرح کا ھیں' جیسا کہ اور ایسے مواقع پروہ لکھا کرتے ہیں' میں نے اپنی جمری کہاوں کا مطالعہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح البارى -باب من جوز الطلاق الثلاث -٢١٥/٦- رقم الحديث: ٥٢٥٩.

اگریچکم کسی حاکم کی طرف ہے ہوتا تواس دور کی عام روش کے مطابق بیلکھاجا تا:''میں نے اس مسئلہ میں توسع کیا بوجہ اس شخصیت کے حکم کے جس کی طاعت غنیمت ہے اور جس کا اشارہ حکم تطعی ہے'' وغیرہ۔اورابن الحق اور ابن ارطاق کی رائے معتدبہ آراء میں سے نہیں کیونکہ ابن الحق ائمہ فقہ میں نے نہیں وہ ایک اخباری آدمی ہے جس کا قول مغازی میں شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اہل نفتہ کے اقوال میلے گزر کے ہیں۔

علاوہ ازیں جولفظ اس کی جانب منسوب کیا گیاوہ اس رائے میں صریح نہیں جواس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رہاا بن ارطاق تواس کے بارے میں عبداللہ بن ادریس کا کہنا ہے ہے کہ میں اسے دیکھا کرتا تھا کہ وہ بیٹھا جو ئیں مار رہا ہے۔ پھروہ المہدی کے بیاس گیا واپس آیا تولدے ہوئے چالیس اونٹ ساتھ تھے جیسا کہ کامل ابن عدی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے قاضوں میں بیہ پہلاڑ خص تھا جس نے رشوت کی۔ المہدی کے دور میں منصب قضا پرفائز ہونے کے بعدوہ بہت امیر ہوگیا تھا جبکہ اس سے قبل اسے فاقہ کاٹ کھا تا تھا۔ اور اس کے پاس عجیب کبراور سرگردانی تھی، وہ داؤد طائی کے طرز پر سرگردال تھا، ضعفاء سے تدلیس کیا کرتا تھا، اہل جرح کا کلام اس کے بارے میں بہت ہے، ایسے شخص کی روایت اس وقت ہی قبول کی جاسمتی ہے جب کہ ثقہ شبت راویوں کے خلاف نہ ہواور قبول بھی مقاران اور متابع کے ساتھ کی جاتی ہے۔

یہ تواس کی روایت کا حال تھااب رہی اس کی رائے تو رائے کے لائق شار ہونے کے لئے جوشروط مقرر ہیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شار کے لائق نہیں علاوہ ازیں جوقول اس سے منسوب کیاجا تا ہے وہ مجمل ہے، اور جس رائے کواس سے منسوب کرنے کا ارادہ کیاجا تا ہے اس میں صرح کہ نہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کی مرادیہ ہو کہ تین طلاق الی چیز نہیں جوسنت کے مطابق ہو بہر حال نہ ابن اسحق اور نہ ابن ارطاۃ کے اس مسکلہ میں کوئی صرح کے لفظ منقول ہیں ۔ علاوہ ازیں ابن حزم ''محلی'' میں حجاج بن ارطاۃ کے طریق سے بہت می روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں'' یہ چی خہیں'' کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے بہت می روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں'' یہ چی خہیں'' کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے بہت کی روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں'' یہ چی خہیں'' کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے بہت کی روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں'' یہ کے خبیں'' کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے بہت کی روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں'' یہ کے خبیں'' کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہو

'' حجاج بن ارطا ۃ ہا لک ساقط ہے اس کی روایت لے کروہی شخص اعتراض

کرسکتا ہے جو پتے در ہے کا جاہل ہویا کھلے بندوں باطل کا پرستار جواس کے ذریعہ جھگڑا کرتا ہے تا کہ اس سے حق کومٹاڈا لے حالانکہ بیاس کے لئے نہایت بعید ہے۔ جو شخص ایبا کرتا ہے وہ اپنے عیب ، جہل اور قلت ورع کے اظہار کے سواکسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ و نعو ذہاللہ من الضلال". (۱)

اب دیکھئے ایک طرف تو ہمارے مؤلف صاحب ابن حزم پرلٹو ہیں اور دوسری طرف وہ اسی ابن ارطاقہ کوان فقہاء مجتمدین کی صف میں شامل کرتے ہیں جن کے قول پراعتماد کیا جائے۔ ہم اللہ تعالی سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان حضرات کے علاوہ بھی بعض لوگوں کا نام ذکر کیا ہے جنگی طرف اسی قتم کا قول منسوب کیا گیا ہے مگریہ نسبت بغیر سند کے جھوٹ ہے۔ اور بعض نے ان کے قتل کرنے میں تساہل سے کام لیا ہے لیکن جو بات بلاسند قتل کی گئی ہو ہم اس کی تر دید سے بے نیاز ہیں۔

اوراجهاع کامطلب بینیں کہ امت میں کوئی بھی ایبا شخص نہ پایاجائے جس نے غلطی نہ کی ہواورالی بات نہ کہی جو جمہور کے خلاف ہو بلکہ اجماع سے ان مجتبدین کا اجماع مراد ہے جن کی امامت فی الفقہ اورامامت فی الدین مسلم ہے۔ رہے منکرین قیاس تو وہ اہل استنباط بی میں ہے ہیں کہ ان کے خالف کولائق شار مخمبرایا جائے۔ اس لئے مسائل اجماعیہ میں محققین کے نزدیک ظاہر یہ کی کوئی حیثیت نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ باقی رہ روافض اورامامیہ میں سے وہ لوگ جوروافض کے فریب خوردہ ہیں ،ان کی خالفت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اجماع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس کی پچھمزید تفصیل آئندہ کریں گے۔ اور جوشیعہ کہ حضرت جعفر بن مجدالصادق کی بیروی کے مدعی ہیں تین طلاق بلفظ واحد کے سلسلہ میں ان کے خلاف خوداس امام جلیل کا قول جمت ہے اور ہم اسے سنن بیہی کے حوالے سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔ اور جو تحقی جمہوراہل بیت کی طرف اس کے خلاف منسوب کرتا ہے وہ وروغ با گنہگار ہے اور جو کتا بیں عشرت طاہرہ رضی اللہ عنصم کے مذہب میں مدون کی گئی ہیں اگر انہیں نے قل کرنا ضروری ہوتو "المسروض عترت طاہرہ رضی اللہ عنصم کے مذہب میں مدون کی گئی ہیں اگر انہیں نے قل کرنا ضروری ہوتو "المسروضی شوح المحموع علی مقتلی میں الکہیو " پر اعتاد کرنا چاہیے اور وہ ' النجم المحلی " جسی النصیر فی شوح المحموع علی مقتلی الکہیو " پر اعتاد کرنا چاہیے اور وہ ' النجم المحلی " جسی

<sup>(</sup>١) الإشفاق على أحكام الطلاق -الكلام في ابن اسحاق وابن ارطاة على اجمال قولهما -ص ٨٢.

کتابوں سے زیادہ لائق اعتاد ہیں بوجہ اس عظیم فرق کے جوان کی اوران کی کتابوں کے درمیان ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اور جس شخص کا سینداس کلام کو قبول کرنے کے لئے فراخ ہوجو "مسنہ جو السمقال"،" روضات المجنات" اور "الاستقصاء" میں جمہور کے رجال پر کیا گیا ہے تو جو چاہان سے نقل کرتار ہے اسے اہل سنت کی نقل کی کیا پرواہ ہے۔ اور منقول میں کلام تو فرع ہے رجال میں کلام کی ۔ واللہ سبحانہ ہوالہادی

الروض النفير ١٣٤ج ٢٠ ميں ہے كه:

"تین طلاق بلفظ واحدکاواقع ہونا جمہوراہل بیت کاندہب ہے جیسا کہ تحد بن منصور نے" الامالی" میں اپنی سندول کے ساتھ اہل بیت سے نقل کیا ہے اور "الجامع الکافی" میں حسن بن بحی سے مروی ہے کہ افھوں نے فرمایا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام ہے علی بن حسین سے ، زید بن علی سے ، محمد بن علی باقر سے ، محمد بن علی باقر سے ، محمد بن علی بن وسیل اللہ علیہ وسلم بن علی سے ، معفر بن محمد سے معبداللہ بن حسن سے محمد بن عبداللہ سے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ حضرات سے روایت کر چکے ہیں ۔ حسن نے مزید کہا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرا جماع کیا ہے کہ جو شخص ایک لفظ میں تین طلاق دے اس پراس کی بیوی حرام ہوجائے گی خواہ شو ہراس سے صحبت کر چکا ہو یا نہیں اور بحر میں اس پراس کی بیوی حرام ہوجائے گی خواہ شو ہراس سے صحبت کر چکا ہو یا نہیں اور بحر میں ماکہ ادر بعض امامیہ سے نقل کیا ہے ۔ (۱)

وہ اجماع جس کےعلمائے اصول قائل ہیں

مئولف رساله صفحه • • اير لكصته بين:

'' جس اجماع کا دعوٰ ی اہل اصول کرتے ہیں اس کی حقیقت ایک خیال کے سوا کچھ ہیں۔اور صفحہ ۸۸ پر لکھتے ہیں خودا جماع کی کسی مقبول تعریف پرعلاء کی

<sup>- (</sup>١) اعلاء السنن - الرسالة في الطلقات الثلاث بلفظ واحد - ١ ١ / ١ م ١ ك.

رائے متفق نہیں ہوسکی اس ہے استدلال کیے کیا جائے اور کب کیا گیا؟''

یہ بات ایسے شخص سے صادر نہیں ہو سکتی جوانی کہی ہوئی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔مؤلف کی بیات اگر کسی چیز بردلالت کرتی ہے تو صرف اس بات برکداس نے اصول فقہ ہیں برا ھاحتی کہ "مو آ ق الاصول" اور "تحريرالاصول" جيسي كتابين بھي كسي ماہر ہے ہيں ير هيس كتاب برز دوى اوراس كے شروح کی تو کیابات ہے اور بدرزرکشی کی'' بح''اورالا تقانی کی'' الشامل''ہی کامطالعہ کیاہے کجا کہ اسے د بوی کی '' تقویم'' سمرقندی کی'' میزان'' اورابوبکررازی کی'' فصول'' کے مطالعہ کا تفاق ہوا ہواوروہ نہ فصول باجی سے مطلع ہے نہ''محصول'' ابو بکر بن العربی ہے بلکہ نہ نتیج قرانی رسالہ شافعی ، بر ہان ابن جو بنی قواطع ابن السمعانی اورمتصفی غزالی ہے، نہاہے تمہیدا بوالخطاب روضئہ موفق اورمخضرروضہ للطوقی کی خبر ہے نہ قاضی عبدالجباری"عد،،اورابوالحسین بصری کی المعتمد کی بلکهاس سے اس خطیرعلم کے حصول میں صرف شوکانی اور قنوجی کے رسالوں کی ورق گردانی پراکتفا کیا ہے جبکہ بیدونوں صاحب دوراخیر میں مسائل میں خبط درخبط کے استاذ تھے اورلطف میر کہ ایسا شخص اجماع کے بارے میں اپنی قائم کردہ رائے کے لئے'' احکام'' ابن حزم یرا پنی تعلیقات کا حوالہ دیتا ہے۔ اگر اس بہا درمؤلف نے اس علم کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی تواہے معلوم ہوجا تا کہ جو مخص اینے کنگڑے یا وُں تلے ان کتابوں کوروند تاہے اسے بیتن حاصل نہیں کہ اندھی اونٹنی کی طرح الٹے سیدھے یاؤں رکھے۔

کیااس مدی کومعلوم نہیں کہ اجماع کی جیت پرتمام فقہائے امت متفق ہیں اورانھوں نے اس کو کتاب وسنت کے بعد تیسری دلیل شرعی شار کیا ہے؟ حتی کہ ظاہر یہ فقہ سے بعد کے باوجود اجماع صحابہ کی جیت کے معترف ہیں اوراسی بنا پر ابن حزم کو اکھٹی تین طلاق کے وقوع سے انکار کی مجال نہ ہوسکی بلکہ انھوں نے اس مسکلہ میں جمہور کی بیروی کی بلکہ بہت سے علاء نے بیتک کہا ہے کہ اجماع امت کا مخالف کا فرہے۔ یہاں تک کہ مفتی کے لئے بیشر طابھر انگ گئی ہے کہ وہ کسی ایسے قول پر فتو کی نہ دے جو علماء متفقد مین کے اقوال کے خلاف ہواسی بناء پر اہل علم کو ''مصنف ابن ابی شیبہ'' اور ''اجماع ابن المنذ ر'' جیسی کتابوں سے خاص کے خلاف ہواسی بناء پر اہل علم کو ''مصنف ابن ابی شیبہ'' اور ''اجماع ابن المنذ ر'' جیسی کتابوں سے خاص اعتناء رہاجن سے صحابہ و تا بعین اور تنع تا بعین کے درمیان مسائل میں انفاق واختلاف کے مواقع واضح ہو کیس ۔ رضی اللہ محتصم ۔

اوردلیل سے بیہ بات ٹابت ہے کہ بیامت خطاء سے محفوظ ہے۔اورلوگوں پرشاہدعادل ہے۔ شاعر کہتا ہے:

'' یہ درمیانے لوگ ہیں مخلوق ان کے قول کو پسند کرتی ہے جب کوئی رات پیچیدہ مسئلہ لے کرآئے۔''

اور بید کہ بیامت خیرامت ہے جولوگوں کے لئے کھڑی کی گئی،اس امت کے لوگ'' معروف'' کا تھا کی طرف رجوع کرنے کا تھا کی طرف رجوع کرنے کا تھا کی طرف رجوع کرنے والوں کے رائے کا پیرو ہووہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والوں کے رائے کا پیرو ہے اور جوخص ان کی مخالفت کرے وہ بیل المؤمنین سے ہٹ کر چلتا ہے اور علماءِ وین سے مقابلہ کرتا ہے۔

نہ جانے ذہن وفکر میں بیخودرائی کہاں ہے آئی اوراس زمانے کے نام نہادفقہاء میں بیمہلک زہر کیے پھیل گیا؟

اپنے دور کے شخ الفقہاء شخ محرنجے مطبعی ۔ جن کی وفات ۵۳ برس کی عمر میں ۲۱ رجب ۱۳۵۱ ھاکو بعد ازعصر ہوئی ۔ رحمہ اللہ۔ کی وفات سے تھوڑی مدت پہلے ان کے مکان پر جمھے ایک عالم سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ استاذ کبیر شخ محمد نجیت ابھی نیچ تشریف نہیں لائے تھے ان صاحب سے گفتگو تین طلاق بلفظ واحد کی طرف چل نگلی میں نے وہ صبح احادیث پڑھنا شروع کیں جواس مسئلہ میں صحابہ کرام سے ثابت ہیں اور یہ بھی بتایا کہ اس کے خلاف کسی صحابی گا قول ثابت نہیں ، ان عالم صاحب نے طاؤس کی حدیث ذکر گی۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس کے خلاف کسی صحابی گا قول ثابت نہیں ، ان عالم صاحب نے طاؤس کی حدیث ذکر گرب میں اس کی علل معروفہ ذکر کرنے لگا، وہ صاحب ہو لے آپ تو اس مسئلہ میں 'اجماع'' سے استدلال کرر ہے میں اس کی علل معروفہ ذکر کرنے لگا، وہ صاحب ہو لے آپ تو اس مسئلہ میں 'اجماع'' کے استدلال کرر ہے ہیں حالانکہ اجماع کی ججیت، اس کے امکان، اس کے وقوع، اس کے علم کے امکان، اور اس کی نقل کے ہیں حالانکہ اجماع کی ججیت، اس کے امکان، اس کے وقوع، اس کے علم کے امکان، اور اس کی نقل کے میں اجماع کے جارے میں اپنے مخاطب کی رائے معلوم کر ناجا ہتا ہوں تا کہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکوں ۔ ان صاحب کا رنگ بدل گیا۔ بولے ہمار المام کما ب اللہ ہے اور وہ ہمیں اس کے ماسواسب چیز وں سے مستغنی محادث کرد یتی ہے ہم کروہ ارشاد خداوندی'' الطلاق مرتان'' پڑھنے گئے۔ میں نے کہا، ہجان اللہ! آپ اس کے رائے دعوے پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ امل بخاریؓ نے ای آیت سے تین طلاق کے جمع آیت سے تین طلاق کے جمع

کرنے پراستدلال کیاہے۔ کیونکہ'' مرتان'' کالفظ دو کے ہم معنیٰ اعتبار کیاجا تا ہے جیسا کہ حق تعالی کے ارشاد (نؤ تھا اجو ھاموتین) میں بیلفظ'' آئین'' (دو) کے ہم معنی ہے۔ ای طرح ابن حزم اور بخاری کے بہت سے شارحین نے ، جن کوعربیت میں پدطولی حاصل ہے، بھی یہی سمجھا ہے۔ اور جب دوطلاقوں کا جمع کرنا بھی سمجھ ہوگا کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی وجہ فرق موجود نہیں لیکن آنجناب، ان حضرات کے مدعی کے بالکل الٹ دعوی پراس آیت کودلیل کھہرار ہے ہیں کیا خیال ہے بیہ حضرات ذوق عربی میں آنجناب سے بھی فروتر تھے۔

میری پرتقریر عکروہ صاحب بگڑگئے اور فرمانے گئے، آیت پر بتاتی ہے کہ طلاق معتبر عندالشرع وہی ہے، جس کو یکے بعد دیگرے واقع کیا گیا ہو۔ میں نے عرض کیا، غالبًا آپ شوکانی کی طرح'' الطلاق'' کے لام کواستغراق پرمجمول فرمار ہے ہیں اور ''معتب عند المشوع'' کی قید مقدر مان رہے ہیں تا کہ آپ طلاق معتبر کا حصراس میں کرسکین لیکن ذرایہ تو فرمائے کہ جس طلاق کے بعد طلاق نہ دی گئی ہواس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ طلاق معتبر عندالشرع نہیں ہوگی جس سے اختتام عدت کے بعد عقد لگا ختم ہوجا تا ہے؟ اورا گریطلاق بھی عندالشرع معتبر ہے تو طلاق معتبر کا تین میں حصر کیسے ہوا؟ اس پروہ بہت مضطرب ہوئے میں نے کہا جب ہم پرفرض کرلیں کہ' مسو تسان'' کالفظ دوسرے معنی (یعنی دومر تب) پرمجمول ہے تو آیت کامفہوم بس یہ ہوگا کہ طلاق کا واقع کرنا کیے بعد دیگر ہے ہونا عین بارلفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تکرار سے تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی خواہ طلاق طہر میں دی گئی ہو تین بارلفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تکرار سے تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی خواہ طلاق طہر میں دی گئی ہو عیض میں ۔ اور بیٹ تو آپ کو تقصود ہے اور نہ آپ کے نزد یک پہند یدہ ہے۔ اورا گرآپ اس مسئلہ میں آٹار صاحابہ سے استدلال کریں گرقو جھن جہاں سے شروع ہوئی تھی و ہیں لوٹ آئے گی اور کتاب اللہ کے ماسوا سے آپ کو استغناء نہ ہوں گا۔

ہماری اس گفتگو کے دوران حضرت الاستاذ الکبیرتشریف لے آئے تو ہم نے گفتگو یہبیں روک دی کیونکہ اندیشہ تھا کہ وہ بحث میں حصہ لیں گے اورانہیں بے جانعب ہوگا اس لئے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ایسی بحث ہواوروہ اس میں مشارکت نہ فرمائیں۔ جولوگ آج کل اپنے آپ کوفقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ مسائل میں کھلے خبط کے باوجود جماعت کی مخالفت کی جرائت کیسے کرتے ہیں؟ میں نے اس مسئلہ پرطویل مدت تک غور وفکر کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بنیادی سبب (علۃ العلل) یہ ہے کہ یہ مدعیان فقہ اپنی شخصیت آپ سے آپ بنانے کا قصد رکھتے تھے وہ (از ہر میں نظام تعلیم قائم ہونے سے پہلے) جس سبق میں چاہتے جا بیٹھتے اور جس کتاب کو چاہتے چھوڑ دیتے تھے ۔اور از ہر کے نظام کے بعدعلوم کا جونصاب مقرر ہوا ہے اس کی باضا بطر تخصیل میں رخنہ رہ جا تا تھا جس کی وجہ سے ان کی عقل وفکر میں بھی خلل رہ جا تا تھا۔

پس جب یہ حضرات اپنی خام علمی اور نا پختہ ذبنی کے باوجودا کی غلط سلط کتابیں پڑھتے ہیں جہیں ناشرین ایک خاص مشن کے لئے عالم کے نام شاکع کرتے ہیں اور جن کا زلیغ اول وہلہ میں ظاہر نہیں ہوتا تو ان کتابوں کے مطالعہ سے اگران کا ذہن وفکر انتشار واضطراب اور اختلال کا شکار ہوجائے تو پچھ بھی تعجب نہیں۔ اس لئے یہ حضرات ان نئ نئ تحریکو کیوں کا سب سے پہلا شکار ثابت ہوتے ہیں جو سلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لئے جاری کی جاتی ہیں۔ کیونکہ ان میں خہتو اس قدر دیانت وتقوئی موجود ہوتا ہوتے ہیں وازنہ وہ استے علمی سامان سے سلح جو انہیں ایس چیز میں داخل ہونے سے بازر کھے جس کا ان کوعلم نہیں اور نہ وہ استے علمی سامان سے سلح ہوتے ہیں جو انہیں جہل کی ہمر کا بی سے بچا سکے بلکہ یہ حضرات محض عربی دانی کے بل ہوتے پراپنے آپ کو عالی تعلیم فقہ کے کسی دقیق نظام کی تگر انی میں مکمل ہوئی ہو عالم نکہ چھے چل نگلنے کے عالم یعنہ منا ہرے کی سطح سے اپنی جو خص عالم ندو جہد کا ارشاد ہے، پس جو خص عامیانہ مظاہرے کی سطح سے اپنی رواجب ہے کہ ہم آ واز دینے والے کے پیچھے چل نگلنے کے عامیانہ مظاہرے کی سطح سے اپنی جو خص

پس جو خص اصولین کے اجماع کے بارے میں یہ کہنے کی جرائت کرتا ہے وہ ہر چیز سے پہلے تفقہ کا جات ہے کہ ان مباحث میں مشغول ہونے سے پہلے اصول وفروع کی کچھ کتابیں علماء محققین سے پڑھے تاکہ فصول ابو بکررازی وغیرہ میں اس علم کے جود قائق ذکر کئے گئے ہیں انہیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے اور جوبات کہنا جائے ہجھ کر کہہ سکے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ مؤلف رسالہ اجماع کے مسئلہ میں ابن رشد فلسفی کے کلام کی تعریف وتو صیف

## كرتا بيكن ابن رشد كاس قول كي موافقت نبيس كرتا:

"بخلاف اس اجماع کے جوعملیات میں رونماہوا، کیونکہ سب لوگ ان مسائل کا افشاء تمام لوگوں کے سامنے کیساں ضروری سمجھتے تھے اور عملیات میں حصول اجماع کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ مسئلہ عام طور پر پھیل گیا مگراس مسئلہ میں کسی کا اختلاف ہم تک نقل ہوکرنہ پہنچ کیونکہ عملیات میں حصول اجماع کے لئے یہ بات کا فی ہے۔ عملیات کا معاملہ اس سے مختلف ہے"۔(۱)

بلکہ مؤلف رسالہ ابن رشد کے اس متین کلام کی تر دید کئے بغیرا سے پس پشت بھینک دیتا ہے اور ابن رشد الحفید ،اگر چیعلم بالآ ثار میں اس مرتبے کانہیں کہ مسائل فقہ اور ان کے اولہ کا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کیا جا سکے جیسا کہ مؤلف رسالہ نے صفح ۸۸ پر کیا ہے یہاں تک کہ وہ بدایۃ المجتہد میں خود اپنے امام کا مذہب نقل کرنے میں بھی بسااوقات غلطی کرجا تا ہے۔ چہ جائیکہ دوسرے مذاہب؟ لیکن اجماع کے مسئلہ میں اس کا کلام نہایت قوی ہے جواہل شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

رہامحد بن ابراهیم الوزیرالیمانی کا قول تو وہ فقہاء کے فہم سے بعید ہے، یہ صاحب اپنی کتابوں میں مقبلی ، محد بن اساعیل الامیر اور شوکانی وغیرہ کی بہ نسبت نرم لہجہ ہیں لیکن اس نرمی کے باوجود ان کی کتابیں زہر خالص کی حامل ہیں۔ یہ پہلے محص ہیں جنہوں نے فقہ عترت کو یمن میں مشوش کیا، ان کا کلام بھی اجماع کو ججیت سے ساقط کرنے کی طرف مشیر ہے، اگر چہ انھوں نے ایسی تصریح نہیں کی جیسی کہ شوکانی نے تین طلاق والے رسالے میں کی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا ہے:

''حق بیہ کہ اجماع جمت نہیں بلکہ اس کا وقوع ہی نہیں بلکہ اس کا امکان ہیں بلکہ اس کا امکان ہیں بلکہ اس کا امکان ہیں اور نہ اس کی نقل کا امکان ہے۔''
پس جو شخص کتاب وسنت کی مخالفت میں اس بات کا بھی قائل نہ ہو کہ شریعت میں مردکومحدود تعداد میں عورتوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے جبیبا کہ اس نے اپنی کتاب' و بسل السف مسام'' میں' نیسل الاوطار'' کے خلاف کھا ہے۔اورمولا ناعبدالحی لکھنویؒ نے''تہذکہ قالر اشد'' ص ۲۵ میں اس کی

<sup>(</sup>١) الاشفاق على احكام الطلاق -قول ابن رشد في الاجماع- ٩ ٧ - ط: ايج ايم سعيد.

قرار واقعی تغلیظ کی ہے وہ مسلمانوں کے اجماع کے بارے میں جوجی میں آئے کہتارہے اور جوشخص ائمہ متبوعین اوران کے علوم کوپس پشت ڈال کرا پیے شخص کی پیروی کرے اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ ترہے۔

ان لوگوں کی بیافسوس ناک حالت مجھے اس بات سے مانع نہیں ہوسکتی کہ اجماع سے متعلق چند نوائد کی طرف اشارہ کر دوں میمکن ہے کہ بیہ بات قارئین کرام کے لئے اس امر کی جانب داعی ہو کہ اس کے صافی چشموں سے مزید سیرانی حاصل کریں۔

اہل علم جب اجماع کاذکرکرتے ہیں تواس سے مرادانہی حضرات کا''اجماع'' ہوتا ہے جوعلاء کے اعتراف کے مطابق مرتبہ اجتہاد پر فائز ہوں اسی کے ساتھ ان کے اندرائی پر ہیزگاری بھی ہو جوانہیں محارم اللہ سے بازر کھ سکے توالیے شخص کو ''شہداء علی الناس'' کے زمرے میں شارکیا جا ہے پس جو شخص باعتراف علماء رتبہ اجتہاد کو پہنچا ہوانہ ہووہ اس سے خارج ہے کہ اجماع میں اس کے کلام کا اعتبار کیا جائے خواہ وہ نیک اور پر ہیزگارلوگوں میں سے ہو۔ اسی طرح جس شخص کافسق یا عقائد اہل سنت سے اس کا خروج خابت ہواس کے کلام کے اجماع میں لائق اعتبار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ'' شہداء علی الناس'' کے مرتبہ سے ساقط ہے۔

علاوہ ازیں مبتدعین خوارج وغیرہ نقات اہل سنت کے تمام طبقات کی روایات کا اعتبار نہیں کرتے لیس اس کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے کہ انہیں اس قدرعلم بالا فارحاصل ہو جوانہیں درجہ اجتہا د کا اہل بناد ہے گھر وہ مجتھد جو باعتر اف علماء شروط اجتہا د کا جامع ہواس پر کم از کم جو چیز واجب ہے وہ سے ہے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے اور جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے تعلیم و تدوین کے ذرائع سے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے۔ بیش کرے اور جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے تعلیم و تدوین کے ذرائع سے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے جب کہ وہ اپنی رائے میں اہل علم کو کسی مسئلہ میں غلطی پر دکھے۔ بیٹ میں کہ وہ اظہار حق سے زبان بند کرکے اپنی رائے میں اہل علم کو کسی مسئلہ میں غلطی پر دکھے۔ بیٹ میں گوشہ شینی اختیار کر لے اس لئے کہ جو محض اظہار حق سے خاموش ہووہ گونگا شیطان ہے ۔ وہ اللہ تعالی کے عہدو میثاتی کو تو ڑ نے والا ہے۔ اور جو محض عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنی بی ذات کو نقصان پہنچا تا ہے۔ پس وہ محض اسی بات کی بناء پر ان فاستوں کی صف میں شامل ہوجاتا ہے جو قبول شہادت کے مرتبہ سے ساقط ہیں چہ جائیکہ وہ مرتبہ اجتہاد تک فاستوں کی صف میں شامل ہوجاتا ہے جوقبول شہادت کے مرتبہ سے ساقط ہیں چہ جائیکہ وہ مرتبہ اجتہاد تک

پہنے جائے۔ اورا گرتمام طبقات میں علائے اسلام کے علمی نشاط پرنظر کی جائے کہ انھوں نے کس طرح ان
تمام لوگوں کے حالات کو مدون کیا جن کا کوئی علمی مرتبہ تھا اور علوم کی کتابت و تالیف میں ان کے درمیان کس
طرح مسابقت جاری تھی ، اور مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ضرور توں کے لئے جس قدر علم کا پھیلا نالازم
تھاوہ انھوں نے کس تند ہی سے پھیلا یا اور 'تبلیغ شاھد للغائب'' کے حکم کا انھوں نے کس طرح ا تعثال
کیا اور حق کے اظہار و بیان کا جوعہد انہوں نے کیا تھا اسے کیسے پورا کیا ان تمام امور پر نظر کرتے ہوئے یہ
بات اس امت کے حق میں عاد تا محال ہے کہ ہر زمانے میں علاء کی ایسی جماعت موجود نہ رہی ہوجو بینہ
جانتے ہوں کہ اس زمانے کے جمہد کون ہیں جومر تبہ عالیہ پر فائز اور حق واجب پر قائم ہیں۔

یس جب کسی قرن میں ایک ایسی رائے جس کے جمہور فقہاء قائل ہوں جاروں طرف شائع ہواور اس رائے کی مخالفت میں کسی فقیہ کی رائے اہل علم کے سامنے نہ آئے تو ایک عاقل کواس بات میں شک نہیں ہوسکتا کہ بیرائے اجماعی ہے یہی اجماع ہے جس برائمہ اہل اصول اعتماد کرتے ہیں اور بیالیی چیز ہے کہ اس کے گردیے غوغا آرائی اثر انداز نہیں ہوسکتی کہ' اجماع میں کلام ہے باعتباراس کی ججیت کے اوراس کے امکان کے اوراس کے وقوع کے اوراس کے علم کے امکان کے اوراس کی نقل کے امکان کے 'جیسا کمخفی نہیں ہے۔ ا جماع کے بیمعنیٰ ہیں کہ ہرمسکلہ میں کئی گئی جلدیں مرتب کی جائیں جوان لا کھ صحابہ کے ناموں پر مشتمل ہوں جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھے اور پھر ہرصحانی ہے اس میں روایتیں درج کی جائیں نہیں بلکہ کسی مسئلہ پراجماع منعقد ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ مجتہدین صحابہ ہے جن کی تحقیقی تعدا دصرف ہیں کے قریب ہے اس مسئلہ میں تیجے روایت موجود ہوان فقہائے صحابہ میں سے کسی ہے اس مسئلہ میں اس کے خلاف منقول نہ ہو بلکہ بعض مقامات میں ایک دو کی مخالفت بھی مصر نہیں جبیبا کہ اس فن کے ائمہ نے اپنے موقعہ براس کی تفصیل ذکر کی ہے اس طرح تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس بحث کوجس شخص نے سب سے زیادہ احسن انداز میں واضح کیا ہے کہ کسی متشکک کے لئے شک کی گنجائش نہیں جھوڑی وہ امام کبیر ابو بکر رازی الجصاص ہیں انہوں نے اپنی کتاب'' الفصول فی الاصول'' میں ا جماع کی بحث کے لئے بڑی تقطیع کے قریباً ہیں اوراق مخصوص کئے ہیں اوران کی اس کتاب ہے کوئی ایسا شخص مستعنی نہیں ہوسکتا جوعلم کے لیے علم کی رغبت رکھتا ہو۔

اسی طرح علامہ اتھانی ''الثامل علی شرح اصول بزدوی' میں (اور یہ دس جلدوں میں ہے)
متقد مین کی عبارتیں حرف بحرف نقل کرتے ہیں پھر جہاں ان سے مناقشہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ماہرانہ
انداز میں مناقشہ کرتے ہیں اس کتاب کی آخری جلدیں' دارالکتب المصری' میں موجود ہیں اور پہلی جلدیں
مکتبہ جاراللہ ولی الدین استبول میں ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہام اصول میں کوئی کتاب بسط مع الافادہ میں
اس کتاب کے ہم سنگ ہو۔ بدرزرکش کی البحر المحیط متاخر ہونے کے باوجود الشامل کے مقابلے میں گویا
صرف'' مجموعہ نقول' ہے۔

اوراجهاع کی ایک قتم وہ ہے جس میں عوم بلوی کی وجہ ہے عام و خاص سب شریک ہیں مثلاً اس پر اجماع کہ فجر کی دوظہر کی چاراور مغرب کی تین رکعتیں ہیں اور ایک اجماع وہ ہے جس کے ساتھ خواص یعنی مجتمد بن منفر دہیں مثلاً غلوں اور پچلوں کی مقد ارزکوۃ پر اجماع اور پچو پھی اور بجیتی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پر اجماع اس اجماع کا مرتبہ پہلے اجماع ہے فرور نہیں ہے کیونکہ مجتمد بن کے ساتھ اگر عوام مل جا نمیں تو اس ہے جبتد بن کی دلیل میں اضافہ نہیں ہوجاتا پس جو شخص ید دعوی کرتا ہے کہ 'دبعض عوام مل جا نمیں تو اس ہے جبتد بن کی دلیل میں اضافہ نہیں ہوجاتا پس جو شخص ید دعوی کرتا ہے کہ 'دبعض اجماع تو ایس خطعی ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعہ کتا ہے متواتر اور سنت متواترہ ہے استغنا ہوسکتا ہے اور جواس ہے کم مرتبہ وہ دروج طن میں ہے' دہ اجماع کی جیت کورد کرنا چاہتے ہیں اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور رائے کی معض صور تیں ظنی بھی ہوں تب بھی اس سے اجماع کا کیا بگڑتا ہے جبکہ لینی اجماع کا مشرکا فر ہے اجماع کی بعض صور تیں ظنی بھی ہوں تب بھی اس سے اجماع کا کیا بگڑتا ہے جبکہ لینی اجماع کا مشرکا فر ہے اور جوابماع خبرمشہور کے قائم مقام ہواس کا انکار ضلال وابتداع ہے اور جواس سے کم مرتبہ ہواس کے مشرک کی حیث سے تھے اخرارا حاد کے مشرکی ہی ہے۔

اورجمہورفقہاء کے نزدیک احکام عملیہ میں دلیل ظنی بھی لائق احتجاج ہے بوجہ ان دلائل کے جواس مسئلہ پر قائم ہیں اگر چہ بعض ائمہ کے اس قول نے کہ'' خبرا حاد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے' ظاہر یہ کے ایک گروہ کواس حد تک پہنچا دیا کہ'' خبر آ حاد مطلقاً مفید یقین ہیں اور یہ کہ ظن میں اصلاً کوئی ججت نہیں جیسا کہ اس امام کے اس قول نے کہ'' ساکت کی طرف قول منسوب نہیں کیا جاسکتا'' حالا نکہ شریعت ہمت سے مواضع میں ساکت کی طرف قول کومنسو برگرتی ہے مثلاً بکر ما موم ، اور موقع بیان میں خاموش

ر ہناوغیرہ ۔ ظاہر یہ کو جیت اجماع کی نفی میں توسع تک پہنچادیا ای طرح بعض ائمہ کے قول صحابی اور حدیث مرسل کے بارے میں نظریہ نے ظاہر یہ میں اقوال صحابہ بغیر اجماع اور حدیث مرسل سے بالکلیہ اغراض کا حوصلہ پیدا کردیا اس کی وجہ سے ان سے شریعت کا ایک حصہ فوت ہوگیا۔ پھراس امام نے استحسان پر جواعتر اضات کے انھوں نے ظاہر یہ کواعراض عن القیاس پر بھی جری کردیا، بایں اعتبار کہ جواعتر اضات آپ نے استحسان پر کئے ہیں اگروہ اس پر وارد ہوتے ہیں تو قیاس پر بھی کیساں طور پر وارد ہوتے ہیں قبیل کہ انھوں جیسا کہ ابن جابر نے جوقد مائے شافعیہ میں سے تھے یہی بات کہی، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ انھوں نے شافعی مسلک چھوڑ کر ظاہری مذہب کیوں اختیار کیا ہے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقصد کوان لوگوں کے مزاعم سے کیا واسطہ؟

اور جب اکابر شافعیہ نے دیکھا کہ ان اوگوں نے شافعی ند جب کواپی گراہی کاپل بنالیا ہے تو انہیں اس کابہت افسوس ہوا اور انھوں نے ان اوگوں کی تر دید میں سب علماء سے زیادہ سخت روبیا ختیار کرلیا (بہت سے حقائق اصول ندا جب کے تقابل مطالعہ سے منکشف ہوتے ہیں ور نہ صرف فروع کے در میان مقابلہ تفقہ اور تفقیہ میں قلیل الفقع ہے کیونکہ بیسب فروی مسائل اپنے اصول ہی سے متفرع ہوتے ہیں پس اس کاوزن اس کے پیانے سے کرنا تر از وہیں ڈیڈی مار نے کے مرادف ہے ) اور اس پر ابراہیم بن سیار النظام کی اجماع اور قیاس میں تشکیک کا اضافہ کروکیونکہ وہ پہلا شخص ہے جوان دونوں کی نفی کے لئے کھڑ اہوا اور بہت ہی جلد حشوی راویوں، راؤدیوں، حز میوں اور شیعہ (خوارج کے طائفوں) نے ان دونوں کی نفی کرتے دونوں کی نفی میں نظام کی پیروی شروع کردی پس بیلوگ اور ان کے اذناب جواجماع وقیاس کی نفی کرتے ہیں تم ان کود کھو گے کہ وہ قرنہا قرن سے نظام ہی کی بات کو رہ رہے ہیں چنانچے متفد مین کی کتابوں میں جو کھی دون ہے وہ اس کے فیصلے کے لئے کافی ہے:

کاش ان لوگوں کواگر کسی معتزلی کی پیروی ہی کرنی تھی تو کم از کم ایسے شخص کوتو تلاش کرتے جواپنے دین کے بارے میں متہم نہ ہوتالیکن افسوس کہ'' کند ہم جنس باہم جنس پرواز''۔

چنانچے علماء کی ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ نظام اندرونی طور پران براہمہ کے مذہب کا قائل تھا جونبوت کے منکر ہیں مگر تلوار کے خوف سے اس نے اپنے اندرونی عقائد کا اظہار نہیں کیا۔ چنانچے بیشتر علماء ' نے اسے کا فرگر دانا ہے بلکہ خود معتزلہ کی ایک جماعت مثلاً ابوالہذیل الاسکانی اور جعفر بن حرب نے بھی اس کی تکفیر پر کتا ہیں لکھی ہیں ۔اس کے علاوہ وہ فاسق اور بلاکا شرائی تھا بین ابی الدم'' لملل وانحل' میں لکھتے ہیں کہ'' وہ اپنی نوعمری میں جنوبہ کا مصاحب رہا اور مہولت میں ملاحدہ فلاسفہ کا ہم نشین رہا'' جیسا کہ عیون التواریخ میں ہے۔ یہ ہا جماع وقیاس کے منکرین کا امام۔ اللہ تعالی ہے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں پس جس شخص کو اجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھ اللہ تعالی ہے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں پس جس شخص کو اجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھ اثر پہنچا ہوا گروہ غور وفکر ہے ہی قدر بہرور ہے تو ''اصول جصاص'' کی مراجعت کرے اور اگر صرف روایت کی طرف مائل ہے تو الخطیب کی '' الفقیہ والمحفقہ'' کا مطالعہ کرے ان دونوں سے اسے سیرانی حاصل ہوجائے گی۔

اور مجمع علیہ قول کے مقابلہ میں شاذ قول کی حیثیت وہی ہے جومتوا ترقر آن کے مقابلہ میں قرآت شاذہ کی ہے بلکہ وہ قرآت شاذہ ہے بلکہ وہ قرآت شاذہ ہے بھی کم حیثیت ہے کیونکہ بھی قرائت شاذہ ہے کتاب اللہ کی سیحے تاویل ہاتھ لگ جاتی ہے بخلاف قول شاذ کے کہ سوائے ترک کردینے کے وہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غالبًا آئ قدر بیان اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے کافی ہے کہ ہمارے برخود غلط مجتبد کا یہ دعویٰ کتنا خطرنا کے ہے کہ 'اصولیوں اجماع میں جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ محض ایک خیال ہے'۔ طلاق ور جعت بغیر گواہی کے شیحے ہیں:

مؤلف رسالہ کواصرار ہے کہ طلاق ورجعت دونوں کی صحت کے لئے گواہی شرط ہے کیونکہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

> فاذابلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم. (الطلاق: ٢)

''پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں توانہیں معروف طریقے سے روک رکھویامعروف طریقے سے جدا کر دواورا پنے میں سے دوعادل آ دمیوں کو گواہ بنالو۔'' اس سلسلہ میں مولف اس روایت کوبطور سند پیش کرتے ہیں جواس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس، حضرت عطاء، اورسدی سے مروی ہے کہ گواہ بنانے سے مراد طلاق اور رجعت پر گواہ بنانا ہے۔ مؤلف رسالہ کابی قول ایک بالکل نئی بات ہے جواہل سنت کوتو ناراض کردے گا مگراس سے تمام امامیہ کی رضامندی اسے حاصل نہیں ہوگی۔

یہ تو واضح ہے کہ آ بت کریمہ نے روک رکھنے یا جدا کردینے کا اختیار دینے کے بعدگواہ بنانے کا ذکر کیا ہے اس لئے گواہ بنانے کا بھی وہی تھم ہوگا جوروک رکھنے یا جدا کردینے کا ہے جب ان دونوں میں کا ذکر کیا ہے اس لئے گواہ بنانے کا بھی وہی تم موگا جوروک رکھنے یا جدا کردینے کا ہے جب ان دونوں میں ہوتا تو "و تلک حدو داللہ" ہے بل ہوتا علاوہ ازیں اگریہ فرض کیا جائے کہ حالت جیض میں دی گئی طلاق بوتا تو "و تلک حدو داللہ" ہے بل ہوتا علاوہ ازیں اگریہ فرض کیا جائے کہ حالت جیض میں دی گئی طلاق باطل ہوتی ہے تو اس صورت میں اس سے زیادہ کمزور رائے کوئی نہیں ہو گئی کہ صحت طلاق کے لئے گواہ کو کوشرط کھی رایا جائے کیونکہ گواہوں کے لئے یہ گواہی دیناممکن نہیں کہ طلاق طہر میں ہوئی تھی کیونکہ یہ چیز صرف عورت ہے ہی معلوم ہو گئی ہے اور اگر گواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گواہی پر اکتفا کیا جائے تو عورت کا صرف یہ کہدینا کہ طلاق حیض کی حالت میں ہوئی تھی طلاق د ہندہ کے قول اور گواہوں کی گواہوں کی گواہی دونوں کو باطل کردےگا۔

پی مردکوباربارطلاق دیناپڑے گی تا آنکہ عورت بیاعتراف کرلے کہ طلاق طہر میں ہوئی ہے گویامردطلاق دینے کا صحم ارادہ رکھتا ہے گراس پرخواہ مخواہ کے بوجھ کی مدت طویل سے طویل تر ہورہی ہے آخر یہ کیساظلم اوراندھیر ہے؟ اوراگروہ اسے گھر میں ڈالےر کھے جب کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ است تین طہروں میں تین طلاق دے چکا ہے تواسے گھر میں آباد کرنا غیر شرعی ہوگا جس سے نفس الامر میں نہ نسب خابت ہوگانہ وراثت ملے گی۔اور جوامور صرف عورت ہی سے معلوم ہو سے ہیں ان میں عورت کے قول کو جول کرنا صرف ان چیز وں میں ہوتا ہے جواس کی ذات سے مخصوص ہوں دوسروں کی طرف اسے متعدی کو جول کرنا ایک ایسی چیز ہے جس کا شریعت انکار کرتی ہے اور جوامور عورت کے ذریعہ ہی معلوم ہو سے ہیں ان میں مرد کے قول کو معتبر قرار دینا اس شناعت سے بچنے کے لئے ایک عجیب می بات ہوگی آخر کتاب وسنت کے کس مقام سے بیہ بات مستبط ہوتی ہے اور جولوگ اس قتم کے عجیب وغریب اجتباد کے لئے برعم خود کتاب وسنت سے اُن کے بُعد میں اضافہ ہوتا ہے۔

پین' اساک' کے معنی ہیں رجوع کر لینا اور مفارقت سے مراد ہے طلاق دینے کے بعد عورت کوائی کی حالت پر چھوڑ دینا یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہوجائے اس سے خود طلاق دینا مراہ نہیں اور قرآن کریم نے گواہ بنانے کاذکر صرف'' امساک' اور'' مفارقت' کے سیاق میں کیا ہے۔ پس چونکہ عورت سے رجوع کر لینا یاعدت ختم ہونے تک اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا، یہ دونوں صرف مرد کاحق ہیں اس لئے ان دونوں کی صحت کے لئے گواہ بنانا شرط نہیں جیسا کہ صحت طلاق کے لئے گواہ کوشر طقر اردینا مقصود ہوتا تو اس کاذکر' فطلقو صن' کے بعد اور طلاق پر مرتب ہونے والی چیزوں یعنی عدت کا شار کرنا اور مطلقہ کو گھر میں گھرانا وغیرہ سے پہلے ہوتا لیندا آیت کو طلاق کی گواہ ی پر محمول کرنا ہور قرآن کریم کی بلاغت کے خلاف ہے۔

اوراس آیت کی تفسیر میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں اول توان کی اسانید میں کلام ہےاس سے قطع نظران میں کوئی ایبا قرینہیں جو گواہی کے شرط ہونے پر دلالت کرتا ہوجیسا کہ خود آیت کے اندر گواہی کے شرط ہونے بران دلالات میں ہے کوئی دلالت نہیں یائی جاتی جواہل اشتباط کے نز دیک معتبر ہیں۔اورمحض ''امساک''اور''مفارفت'' کے بعد نہ کہ طلاق کے بعداشہاد کا ذکر کرناان میں ہے کسی چیز کے لئے گواہی کے شرط ہونے پردلالت کرنے سے بعید ہے بلکہ اس موقعہ پراشہاد کے ذکر کا منشااس طریقہ کی طرف رہنمائی کرتاہے کہ اگران امور میں ہے کسی چیز کا انکار کیا تو اس کا ثبوت کس طرح مہیا کیا جائے بلکہ جو مخص نوربصیرت کے ساتھ آیت میں غور کرے اوراس کے سیاق وسباق کوسا منے رکھے اس پر پیرحقیقت واضح ہوجائے گی کہ عدت ختم ہونے کے وقت مطلقہ کا شوہر کے ذمہ جوتن ہوتا ہے اس حق کی ادائیگی پر گواہی قائم كرنے كى طرف آيت اشاره كرر ہى ہے كيونكه "مفارقت بالمعروف" يہى ہے كه عدت ختم ہونے ك وقت مرد کے ذمہ عورت کا جوحق واجب ہےا ہے اداکر دیا جائے اوراس امریر گواہ مقرر کرنا گویا طلاق برگواہ مقرر کرنے کے قائم مقام ہے اس لئے کہ یہ چیز طلاق پر ہی تو مرتب ہوئی ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ اور گواہ بنانے کا تکم محض اس لئے ہے تا کہ مردبی ثابت کرسکے کہ اس کے ذمہ جوحقوق تھے وہ اس نے ادا کردیئے۔ورنہاس گواہی کو صحت طلاق میں کوئی دخل نہیں۔

اس تقریرے واضح ہوا کہ طلاق کو گواہی ہے مشروط کرنامحض ایک خودتر اشیدہ رائے ہے جونہ

کتاب سے ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے اور نہ قیاس سے۔ اور کو کی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ اگر سفر میں وصیت کی جائے یا ادھار لین دین کا معاملہ کیا جائے یا کوئی خرید وفر وخت کی جائے یا بتامی کوان کے اموال حوالے کیے جائیں اور ان چیز وں میں گواہ نہ بنائے جائیں تو یہ تمام چیزیں باطل ہو تگی بلکہ بغیر گواہ بنانے کے بھی یہ چیزیں باقل ہو تگی موجود ہے۔ اس بنانے کے بھی یہ چیزیں باتفاق اہل علم سے جی بیں حالانکہ گواہ بنانے کا حکم ان تمام امور میں بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تھم ان چیز وں کو گواہ کی کے ساتھ مشر وط کرنے کے لئے نہیں بلکہ یہ تھم ارشادی ہے جس سے مقصدیہ ہے کہ اگرایک فریق انکار کرنے قواس کے خلاف شوت مہیا کیا جاسکے۔

و کیھے نکاح کا معاملہ کس قد رطیم الثان ہے اس کے باوجود قرآن کریم میں ''نکاح پر گواہی'' کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توطلاق اور رجعت کواس ہے بھی اہم کیے شار کیا جاسکتا ہے اور اکثر ائمہ نے نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا جو ضروری قرار دیا ہے وہ اس بناء پر ہے کہ سنت میں نکاح کو گواہوں ہے مشروط کیا گیا ہے لیکن طلاق کے لئے کسی نے گواہی کو شرط نہیں گھر ایا۔ اگر چہ بعض حضرات سے رجعت کا گواہی کے ساتھ مشروط ہونا مروی ہے۔ علاوہ ازیں رجعت میں انکار کا موقعہ کم ہی پیش آتا ہے۔ امام ابو بکر جصاص اُرازی فرماتے ہیں۔

" جمیں اہل علم کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی اختلاف معلوم نہیں کہ رجعت بغیر گواہوں کے سیح ہے سوائے اس کے کہ جوعطاء سے مروی ہے چنانچہ وہ سفیان ابن جرتے سے اوروہ عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ کہ انھوں نے کہاطلاق، نکاح اور رجعت گواہی کے ساتھ ہوتے ہیں اور بیاس پرمخمول ہے کہ رجعت میں احتیاطا گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ کسی کے انکار کی گنجائش ندر ہے۔ ان کا بیہ مطلب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اس کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر کیا ہے حالا تک کہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی طلاق کا بھی ذکر کیا ہے حالا تک کہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی کہ اب ورائھوں نے عطاء اور الحکم سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا جب مردعدت میں عورت سے مقاربت کر لے تو اس کا بیغل رجعت شار ہوگا۔"

اور حق تعالی کاارشاد ﴿فامساک بمعروف ﴾ دلالت کرتا ہے کہ جماع رجعت ہے۔اور بیہ

''امساک'' سے ظاہر ہے اب اگر عطاء کے قول کاوہ مطلب نہیں جو جصاص نے بتایا ہے تو بتائے کہ آدمی جماع پر گواہ کیسے مقرر کرے گا اور وہ جو بعض حضرات سے مراجعت پر گواہ مقرر کرنا مروی ہے اس سے نشس مراجعت پر نہیں بلکہ مراجعت کے اقرار پر گواہ مقرر کرنا مراد ہے جیسا کہ تامل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے ۔ پس جب بغیر دلیل و جحت کے یہ قرار دیا جائے کہ جب تک قاضی یااس کے نائب یا گواہوں کے ہے ۔ پس جب بغیر دلیل و جحت کے یہ قرار دیا جائے کہ جب تک قاضی یااس کے نائب یا گواہوں کے سامنے طلاق پر گواہی مقرر نہ کی جائے تب تک واقع ہی نہیں ہوتی ، اس سے نہ صرف انساب میں گڑ بڑ ہوگی سامنے طلاق کی تمام قسمیں سنی ، بدی ، مجموع ، مفرق جن کا پہلے ذکر آچکا ہے یکسر باطل ہوکر رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی سلامتی عطافر مائے۔

## کیا نقصان رسانی کا قصد ہوتو رجعت باطل ہے؟

مؤلفِ رسالہ کا بیاصرار کہ''اگر رجعت نقصان رسانی کی نیت نے ہوتو باطل ہے''ایک ایسا قول ہے جس کا ائمہ متبوعین میں کوئی قائل نہیں نہ کوئی صحابی ، تابعی ، یا تبع تابعی ہی اس کا قائل ہے۔

اس نے قطع نظر سوال ہیہ کہ حاکم کو کیسے پہتہ چلے گا کہ شوہر نے بقصد نقصان رجوع گیا ہے تا کہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سکے۔اس کی صورت بس یہی ہوسکتی ہے کہ یا تواس کا دل چیر کردیکھے یا ہے فیصلے کی بنیاد خطرات ووساوس پرر کھے۔اور کتاب اللہ ناطق ہے کہ قصد ضرر کے باوجود رجعت صحیح یا ہے دنانچہ ارشاد ہے:

والاتمسكوهن ضراراً لتعتدواومن يفعل ذلك فقدظلم نفسه. (البقرة: ۲۳۱)

''اورانھیں نہ روک رکھونقصان پہنچانے کی غرض سے کہتم تعدی کرنے لگواور جس نے ایسا کیااس نے اپنی جان پرظلم کیا۔''

اگر بقصد ضرر رجعت صحیح ہی نہیں ہوتی توشو ہراس عمل کے ذریعہ جس کا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوتا اپنی جان پرظلم کرنے والا کیسے گھ ہرتا؟

مؤلف رسالہ نے بہت ی جگہ بیافلسفہ چھانٹا ہے کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے حالانکہ عقد کا تقاضا بیہ ہے کہ اس عقد کاختم کرنا بھی مجموعی حیثیت سے دونوں کے سپر دہو۔مؤلف اس بنیا دیر بہت سے ہوائی قلعے تغمیر کرنا جا ہتا ہے اور جو مقاصداس کے سینہ میں موجزن ہیں ان کے لئے راستہ ہموار کرنا جا ہتا ہے۔اور ہم آغاز کتاب میں اس بنیا دکومنہدم اور اس پر ہوائی قلعے تغمیر کرنے کی امیدوں کونا کام ونا مراد کر چکے ہیں۔مؤلف کی باقی لغویات کی تر دیدگی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔اول تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں کھتیں کھیں ایکل واضح ہے۔

## حرف آخر

ان ابحاث کے اختیام پر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ نکاح وطلاق اور دیگرا حکام شرع میں وقیاً فو قیاً ترمیم وتجدید کرتے رہنا اس شخص کے لئے کوئی مشکل کام نہیں جس میں تین شرطیں یائی جائیں:

(۱) خدا کاخوف اس کے دل سے نکل چکا ہو۔

(۲) ائمہ کے مدارک اجتہا داوران کے دلائل سے جاہل ہو۔

(۳) خوش فہمی اور تکبر کی بناء پر با دلوں میں سینگ پھنسانے کا جذبہ رکھتا ہو۔

لیکن اس ترمیم وتجدید سے نہ توامت ترقی کی بلندیوں پرفائز ہوسکے گی نہ اس کے ذریعہ امت کوطیار ہے، سیار ہے، بحری بیڑے اور آبدوزیں میسر آئیں گی ، نہ تجارت کی منڈیاں اور شعتی کارخانے اس کے ہاتھ لگیں گے۔

جونچیزامت کوتر تی کی راہ پرگامزن کرسکتی ہے وہ احکام الہید میں کتر بیونت نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ کا ئنات کے اسرار کاسراغ لگا ئیں معادن، نبا تات اور حیوانات وغیرہ میں جوقو تیں اللہ تعالی نے دولعیت فر مائی ہیں انھیں معلوم کریں اور انھیں اعلائے کلمۃ اللہ، مصالح امت اور اسلام کی پاسبانی کے لئے مسخر کریں اور انھیں کام میں لائیں۔ ایسی تجدید کا کوئی شخص مخالف نہیں لیکن طلاق وغیرہ کے احکام میں کتر بیونت سے کچھے کی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے لازم ہے کہ اللہ تعالی کی شریعت کے حدود کو محفوظ رہنے دیا جائے اور اسے خواہشات کی تلبیس سے دور رکھا جائے۔ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو میری وصیت ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے اللہ تعالی کی مقرر کر دہ شریعت کے خلاف

احکام جاری کئے جائیں تواپی ذات کی حد تک وہ شریعت خداوندی پرقائم رہیں اورطاغوت کے سامنے ایخ فیصلے نہ لے جائیں تواپی ذات کی حد تک وہ شریعت خداوندی پرقائم رہیں اورطاغوت کے سامنے اپنے فیصلے نہ لے جائیں ۔خواہ فتو کی دینے والے انھیں کتنے ہی فتوے دیتے رہیں ۔ تمہیں نقصان نہیں دے گاوہ مخص جو گمراہ ہواجب کہتم ہدایت پر ہو۔

ان اوراق میں جن احکام طلاق کی تدوین کا قصدتھاوہ یہاں ختم ہوتے ہیں میں اللہ سجانہ وتعالی سوال کرتا ہوں کدا ہے اپنی خالص رضا کے لیے بنائے اورمسلمانوں کواس سے نفع پہنچائے۔

ربنا لاتزغ قلوبنابعدا ذهديتناوهب لنامن لدنك رحمة ط انك انت الوهاب وصل الله على سيدنا ومنقذنا محمد سيد المرسلين واله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

الفقير الى الله سبحانه وتعالى محمد زاهد الكوثرى بن الشيخ حسن بن على الكوثري

## طلاق ثلاثه

طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ شوہ مجلس میں یا متعدد مجالس میں تین بارطلاق کے لفظ اداکردے مثلاً کہے'' میں نے فلال کو تین طلاقیں دیں' یا کہے۔'' فلال کو ایک طلاق، دوطلاق، تین طلاق' غرض ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ایک ساتھ کہدد ہے۔ اسی طرح متعدد مجالس میں تین بارطلاق دید ہے خواہ طہر میں دے یا حالت حیض میں۔ اس مسئلہ میں جمہور صحابہ "، جمہور تا بعین ، جمہور انکہ امام ابو صنیفہ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمر محصم اللہ سب کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی ، یوی نکاح سے نکل جائے گی اگر چہ بعض انکہ کے نزدیک ایک طہر میں بھی تین اور زوجین کے درمیان حرمتِ فلیظہ قائم ہوجائے گی ، اگر چہ بعض انکہ کے نزدیک ایک طہر میں بھی تین طلاقیں ایک ساتھ بچا کیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور تین طلاقیں بھی واقع ہوجا کیں گی۔ چنا نچامام شافعی کا یہی میں ایک مجلس میں مذہب ہے اور انکہ ثلاث، امام ابو صنیفہ "، امام مالک" اور امام احمد "کے نزد یک ایک طہر میں بھی ایک مجلس میں مذہب ہے اور انکہ ثلاث ، امام ابو صنیفہ "، امام مالک" اور امام احمد "کے نزد یک ایک طہر میں بھی ایک مجلس میں میں طلاقوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔

امام ابوصنیفہ کے نزدیک اگر ہرطہر میں ایک ایک طلاق تین ماہ میں مکمل کی جائے تو کراہت نہیں ہوگی۔امام مالک اورامام احمد کے نزدیک ہی بھی مکروہ ہے بلکہ طلاق دینے کاطریقہ ان حضرات کے نزدیک ہی ہے کہ طلاق کے لفظ کو کم سے کم استعال کیا جائے اس لئے ایک طلاق ایک طہر میں دی جائے پھرعدت گزرنے دی جائے بہاں تک کہ طلاق بائنہ ہوجائے ،غرض ان کے نزدیک ' طلاق سنت' کے لئے زمانہ اور عدد ضروری ہے ،امام ابوصنیفہ کے نزدیک زمانہ ضروری ہے کہ حالت طہر میں ہو، حالت حیض میں نہ ہو، عدد کا سنت سے تعلق نہیں ہے۔اگر عدد کو تین طہروں میں استعال کیا جائے تو یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے، اس لئے بلاکراہت طلاق واقع ہوجائے گی۔اس پرسب کا اتفاق ہے کہ تین طلاق کی صورت سے بھی دیدی جائیں تین طلاق کی صورت سے بھی دیدی جائیں تین طلاق موجائے گی۔اس پرسب کا اتفاق ہے کہ تین طلاق کی صورت سے بھی دیدی جائیں تین طلاق موجائے گی۔اس مسلہ کوہم قرآن کریم،

حدیث نبوی ﷺ، اجماع اور قیاس سے انشاء اللہ ثابت کریں گے اس سلسلہ میں پہلی آیت حسب ذیل ہے:

"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکع زوجا غیرہ" (البقرة: ٢٣٠)

"اگر بیوی کو تیسری طلاق دیدی توجب تک وہ عورت دوسرا نکاح نہ کرے اس وقت

تک وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔"

اس آیت کریمہ میں پہلے مختلف قسم کی طلاق بیان کرنے کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تیسری طلاق کے بعد خاوند کے لئے عورت کی حلت ختم ہوجاتی ہے۔ اب جب تک وہ عدت کے بعد دوسر ہے خص سے نکاح نہ کرے اور شخص ثانی اس سے زن وشو ہری کے تعلقات قائم نہ کرے اور پھر عدت نہ گزارے اس وقت تک عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ تیسری طلاق کے سلسلہ میں آیت کریمہ مطلق ہے۔ تیسری طلاق ایک مجلس میں دی جائے یا متعدد مجالس میں۔ ہرصورت میں عورت حرام ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس آیت سے طلاق کے لئے مختلف مجالس کا ثابت کرنا قر آن کریم کا فہم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کئے اس آیت سے طلاق کے لئے مختلف مجالس کا ثابت کرنا قر آن کریم کا فہم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ مضر کبیراما م ابی عبداللہ محمد بن احمدالا نصاری اپنے تقسیر ' الجامع لا حکام القر آن' میں لکھتے ہیں:

فالثالثة مذكورة في صلة هذاالخطاب مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم الابعدزوج فوجب قوله "اوتسريح باحسان" على فائدة مجددة وهووقوع البينونة بالثنتين عند قضاء العدة وعلى ان المقصود من الآية بيان عددالطلاق الموجب للتحريم ونسخ ماكان جائزا من ايقاع الطلاق بالاعددمحصور فلوكان قوله "اوتسريح باحسان" هو الشالث لماابان عن القصدفي ايقاع التحريم بالثلاث اذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة بهاالابعدزوج وانما علم التحريم بقوله تعالى "فان طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكح زوجاغيره" فوجب الايكون معنى قوله "اوتسريح باحسان" الثالثة ولوكان قوله فوجب الايكون معنى قوله "اوتسريح باحسان" الثالثة ولوكان قوله طلقها الرابعة لان الفاء للتعقيب وقداقتضى طلاقامستقبلابعدماتقدم طلقها الرابعة لان الفاء للتعقيب وقداقتضى طلاقامستقبلابعدماتقدم

ذكره فثبت بذالك ان قوله "اوتسريح باحسان" هوتركهاحتى تنقضى عدتها . (١)

"تیسری طلاق اس آیت کریمه میں ذکر کی گئی ہے جس ہے ایسی جدائی آتی ہے جوتحریم ثابت کرنے والی ہے جب تک کہ دوسرے شوہرسے نکاح نہ کرے اس لية يت كريمه "أو تسويح باحسان" كوجديد فائده يرحمل كرنا ضروري بيعني دو طلاقوں کی عدت ختم ہونے کے بعد جدائی واقع ہونا، نیز آیت کریمہ ہے مقصد طلاق کے ایسے عدد کو بیان کرنا بھی ہے جس سے تحریم آجاتی ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں طلاق کسی عددمقرر کے ساتھ خاص نہیں تھی ،اس کومنسوخ کرنا بھی مقصد ہے اس کئے اگر"او تسریح باحسان" ہے تیسری طلاق مراد ہوتی تو تین طلاقوں ہے حرمت كاوا قع ہوجانامعلوم نہيں ہوتا كيونكه اگرصرف اس كوبيان كياجا تااوراس آيت كونه بیان کیا جاتا تو حرمت والی جدائی جس میں نکاح ثانی کی ضرورت ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتی۔اس قتم کی تحریم تو اسی آیت کریمہ ہے معلوم ہور ہی ہے اس لئے ضروری ہے کہ "اوتسویے باحسان" ہے مرادتیسری طلاق نہو،اگراس ہے تیسری طلاق مرادہوتی تو"فان طلقها" ہے چوتھی مرادہوتی کیونکہ اس میں فا ہتعقیب کے لئے آتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزری ہوئی طلاقوں کے بعدایک نئ طلاق آرہی ے الغرض اس سے ثابت ہوا کہ "تسسریح باحسان" ہے مرادیہ ہے کہ ایک طلاق یا دوطلاق کے بعدعورت کوچھوڑ دیا جائے بعنی رجوع نہ کیا جائے تا وقتیکہ اس کی عدت ختم ہوجائے۔''

علامہ قرطبیؓ نے اس آیت کے ذیل میں جو پھھ تحریر فرمایا ہے وہ نہایت ہی وقع ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ آیت کریمہ جرمت کو بیان کررہی ہے تیسری طلاق کے بعد تاوفتیکہ عورت دوسرا نکاح نہ کرےاور میاں بیوی

<sup>(</sup>۱) الجامع لاحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن احمد القرطبي ٢٨/٣ ا - تحت قوله تعالى: ﴿ الطلاق مرتن ﴾ سورة البقرة ، آيت ٢٢٩ ، ط: مركز تحقيق التراث

میں با قاعدہ زن وشوہری تعلقات قائم نہ ہوجائیں ،اس وقت تک عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ غرض تیسری طلاق سے پہلے پہلے جات رہتی ہے تیسری طلاق کے بعد حرمت آ جاتی ہے اور بعض حضرات نے جو ''تسسریہ باحسان'' کوتیسری طلاق قرار دیا ہے اس کومؤلف علّا م نے یورے شدومد عصتر دكيا باورفرماياكه "تسويح باحسان" كواس طرح طلاق بائة قرار ديا جائے گا كه عدت گزرجائے اور رجوع نہ کیاجائے تب وہ طلاق بائنہ ہوجائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا،اوراگراس كوتيسرى طلاق قرار دياجائة و"فان طلقها" كوچوتهي طلاق كهاجائے گا كيونكهاس سے يہلے" فاء تعقيب" ہے اور تعقیب کا مطلب سے ہے کہ مذکور کے بعد ایک اور طلاق آ رہی ہے اس کے علاوہ آیت کریمہ کا مطلب جاہلیت کے نظام کوختم کر کے اسلام کے نظام طلاق کو بیان کرناہے پہلے بھی بیہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ جاہلیت میں طلاق کسی عدد میں مخصوص نہیں تھی ، بلا تعدا دطلاق دے کر رجوع کرلیا جاتا تھا۔ آیت کریمہ نے بتلایا کہ دوطلاق تک رجوع ہوسکتا ہے تیسری طلاق دینے کے بعدرجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اب رجوع حرام ہو چکاہے گویا تیسری طلاق سے حرمت آجائے گی اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک ہی مجلس یا چندمجالس میں تین بارطلاق دینے کا جوا نکارکرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کوطلاق دینے کا ایک خاص طریقہ سے وکیل بنایا ہے وہ طریقہ یہ ہے:

الف: طهرميس طلاق دى جائے۔

ب: ایک طهرمیں ایک ہی طلاق دی جائے۔

ج: ایک سے زیادہ طلاق نہ دی جائے۔

اب اگرایک شخص و کالت کے خلاف عمل کرے یعنی حیض میں طلاق دیدے یا ایک طہر میں ایک سے زیادہ دے دے تو پہ طلاق و اقع نہ ہوگی کیونکہ خلاف تو کیل ہے جیسے کوئی شخص کسی شخص کوا ہے نکاح کاوکیل بنائے اور وکیل مؤکل کی خلاف مرضی نکاح فاسدیا نکاح باطل منعقد کر دے تو یہ نکاح فاسدیا باطل مؤکل کے ذمہ نہیں ہوگا۔

یاعتراض بعض لوگوں کی طرف ہے بڑے زوروشور ہے پیش کیا جاتا ہے لیکن بغور دیکھا جائے تو بیاعتراض مغالطہ ہے کم نہیں ، امام ابوجعفر طحاویؓ نے مسکت جواب دیا ہے۔ وکیل وہ ہے جوموکل کے حق میں کام کرتا ہے، مؤکل کی جگہ کام کرتا ہے، اگرمؤکل کے مطابق کام کرے تو وہ قابل نفاذ ہے ورنہ نہیں۔

بند ے طلاق دینے میں اپنے لیے عمل کرتے ہیں دوسروں کے لئے نہیں نہ اپنے رب کے لئے ،اس لئے
طلاق اگرام الہی کے مطابق رہے تو انہی کافائدہ ہے اور گناہ بھی نہیں بصورت دیگر طلاق ہوجائے گی البت
گناہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے
اوراس کو' منکر' اور' زور' کہا ہے جینے' ظہار' کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق بینا جائز اور حرام ہے۔
اب اگر کوئی اپنی ہیوی سے ' ظہار' کرے تو اس پر حکم شرعی نافذ ہوجائے گا اور کفارہ کی ادائیگی تک ہیوی
حرام ہوجائے گی اسی طرح تین طلاقیں اگرا کی مجلس میں دی جائیں یا حالت چیض میں طلاق دی جائے تو یہ مشکر اور نا جائز ہے البتہ واقع ہونالازمی امر ہے۔
تو یہ مشکر اور نا جائز ہے البتہ واقع ہونالازمی امر ہے۔

صحیحین اورتمام دوسری حدیث کی کتابول میں حضرت عبداللہ بن عمرضی الله عظما کی مشہور حدیث ہے کہ موصوف نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی ۔عبداللہ بن عمرضی الله عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی ۔عبداللہ بن عمرضی الله عنہما نے اپنی والد ما جد حضرت عمرضی الله عنہ سے ذکر کیا حضرت عمرضی الله عنہ نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ '' اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ بیوی سے رجوع کرے اور پھرا گر طلاق دینا جاتے دورسرے طہر میں طلاق دے'۔ (۱)

ابغور فرمائے۔ حالت حیض میں طلاق ناجائز اور حرام ہے تاہم بیطلاق واقع ہوگئی ای لئے رجوع کرنے کا تکم دیا گیا۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہو کی تھی لیکن سیحین اور دوسری کتب میں واضح الفاظ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق شار کی گئی اور رجوع کرنے کا تکم تو اس قدرواضح ہے کہ تقریباً حدیث پاک کی ہرکتاب میں موجود ہے ظاہر ہے۔ کہ رجوع کا مطلب یہی ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے ور نہ رجوع ہے معنیٰ ہوجاتا ہے۔

صیح مسلم میں'' زہری' کا ایک طریق مذکورہے اس میں ابن عمر رضی اللّه عنہما کے بیالفاظ ذکر کئے گئے ہیں۔ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی ہے رجوع کرلیا اور میں نے جوطلاق دی تھی وہ شار کی گئی''

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري -باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق-٢٠ ٩٠/٠

اور صحیحین کی روایات میں اس طلاق کے شار کئے جانے کوا یک دوسر سے بیرائی بیان سے ذکر کیا گیا ہے۔
چنا نچے حکم مسلم میں ہے کہ یونس بن جمیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے سناوہ فرماتے
سے کہ'' میں نے اپنی بیوی کو حیض کے زمانہ میں طلاق ویدی تھی'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضورا کرم بھی ک
خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیواقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا'' اس کور جوئ
کرنے کا حکم دو۔ پاک ہونے کے بعد اگر وہ طلاق وینا چاہتو طلاق وید ہے۔' یونس بن جمیر کہتے ہیں کہ
میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بوچھا کہ وہ طلاق شار ہوگی یانہیں؟ حضرت نے جواب ویا کہ طلاق
شار ہونے سے کون ساامر مانع ہے؟ اگر کوئی شخص عاجزیا احمق بن جائے تو شریعت کے احکام کیا معطل
ہوجا کیں گے؟ حدیث پاک کے اصل لفظ یہ ہیں:

"قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب بهافقال: مايمنعه ارايت ان

عجزاواستحمق"،

"میں نے ابن عمر رضی الدی خیما سے پوچھا کیااس کوشار کیاجائے گانھوں نے

کہااس ہے کوئی چیز مافع ہے مجھے بتا واگر کوئی آدمی عاجز اوراحمق ہوجائے تو کیا کیاجائے۔"

غیر مقلدین اور مشکرین حدیث کہتے ہیں کہ ایک جلسہ (مجلس) میں یا ایک جملہ میں تین طلاقیں ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ قرآن شریف نے طلاق دینے کا جوشر وع طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی جائے یادو طلاقیں دی جائیں، تین طلاقیں ایک ساتھ دینا غیر مشر وع ہیں لیکن بیائہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر دیدی جائمیں تو واقع ضرور ہوجائیں گی۔غیر مقلدین اور مشکرین حدیث کہتے ہیں کہ تین طلاقیں جمع کرنا حرام ہے اس لئے واقع خبیں ہوگی، ان کے اس مغالطہ کا علامہ طحاوی نے ''شرح معانی الآثار' میں جواب دیا ہے کہ ' ظہار' کوقر آن مجید میں 'من کہ آ من القول و ذود دا " کہا گیا ہے بعنی ناجائز اور حرام کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر تھم شرعی دیا گیا ہے، یعنی کفارہ کا تھم دیا گیا ہے، (۲) علامہ طحاوی گی دکیل کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر تھم شرعی دیا گیا ہے، یعنی کفارہ کا تھم دیا گیا ہے، (۲) علامہ طحاوی گی کہ کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر تھم شرعی دیا گیا ہے، یعنی کفارہ کا تھم دیا گیا ہے، (۲) علامہ طحاوی گی کہ کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر تھم شرعی دیا گیا ہے، یعنی کفارہ کا تھم دیا گیا ہے، (۲) علامہ طحاوی گی کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر تھم شرعی دیا گیا ہے، یعنی کفارہ کا تھم دیا گیا ہے۔ (۲) علامہ طحاوی گی کھیلا کیا ہے۔ (۲) علامہ طحاوی گی کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کے باوجود اس پر تھم شرعی دیا گیا ہے، یعنی کفارہ کا تھم دیا گیا ہے۔ (۲) علامہ طحاوی گیں دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱)صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيشابوري (المتوفى ۲۲۱ه)-كتاب الطلاق-قبيل باب الطلاق - ۲۷۷۱.

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الاثارللطحاوى - ٢ / ٩ / ٢ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

پالکل واضح ہاور مسکت بھی ، کین اس کے باوجود پرلوگ فساد پر قائم ہیں اور پرانا مفالط دہراتے جاتے ہیں۔

اس موقعہ پرکوئی شخص ہے کہہ سکتا ہے کہ آیت قر آئی ''فسط لمقو ھن لعد تھن'' عورتوں کو طلاق دوان کی عدت کے وقت ہے'' معلوم ہوا کہ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ جس طہر میں بھائ نہ کیا جائے اس میں دی جاتی ہے تا کہ حکم قر آئی پڑمل ہوجائے ، تو اس کا جواب ہے ہے کہ طلاق تو ایسے بی وقت دینا چاہیے اور حکم قر آئی پڑمل کرنا چاہیے البت اگر کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور زمانۂ جیض میں طلاق دیدے یا ایک ہے زیادہ طلاق دیدے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور زمانۂ جیض میں طلاق دیدے یا آئی ہوگا ، ایسانہیں ہوسکتا کہ طلاق واقع بی نہ ہو، طلاق واقع نہ کر کے اس کوچھوٹ دیدی جائے اور آزاد جھی ہوگا ، ایسانہیں ہوسکتا کہ طلاق واقع بی نہ ہو، طلاق دیتارہے اور طلاق مؤثر بھی نہ ہو، بی تحض غلط ہے اور شریعت کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ انے اپنی بیوی کوچیش کے زمانہ میں طلاق دیدی تھی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے کیونکہ موصوف نے حکم قر آئی کی خلاف ورزی کی تھی ۔ اور حضرت ابن عمرضی اللہ علیہ وسلم کو روع کا حکم فر مایا۔ اور خاس میں کہ کہ درجوع بلا وقوع طلاق نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناپہند یدہ طلاق کوشار کیا گیا۔ امام طحاوی ناس کتھ کو بڑی وضاحت سے بیان فر مایا ہے۔

قرآن کریم کے بعد جب ہم حدیث نبوی کی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے لحاظ سے بھی ایک کلمہ میں دی ہوئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ امام بخاریؒ اپنی کتاب سیج بخاری سیاری ایک کی ہے۔ امام بخاریؒ اپنی کتاب سیج بخاری میں' باب من اجاز طلاق الثلاث' کے بیان کرتے ہیں:

"قال عويمر: كذبت عليهايارسول الله! إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين". (١)

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری للإمام محمدبن اسماعیل البخاری (المتوفی ۵۲۵) کتاب الطلاق -باب من اجاز طلاق الثلث -۱/۲ ۵۹۱

" وی کیررضی اللہ عنہ نے کہااگر میں نے اس کواپنے پاس رکھانو گویا میں حجووٹا۔ اس لیے انھوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے قبل ہی تین طلاقیں دیدیں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان طریقۂ کاریجی ہے۔''

رسول الده صلی الده علیه وسلم کی موجودگی میں عویمر العجلائی تین طلاقیں دیے ہیں اور رسول الله الله اس پرکوئی اعتراض نہیں کرتے۔ تین طلاقوں کوایک کلمہ میں جمع کرنا اگر کوئی منکر ہوتا تو آپ ضروراعتراض کرتے۔ اس موقعہ پرکوئی شخص کہ سکتا ہے کہ جب لعان ہو چکا تھا تو طلاق دینا بے فائدہ تھا۔ ابن شہاب الزہری کے الفاظ اسی کا جواب ہیں کہ ان طلاقوں سے میاں ہوی کے درمیان تفریق ہوگئی یعنی صرف لعان سے تفریق نہیں ہوئی یا تو قاضی تفریق کرے یا شوہر طلاق دے کر بیوی کواپنی زوجیت سے خارج کردے۔ امام بخاری نے مندرجہ بالا باب میں رفاعہ القرظی کی بیوی کی مشہور روایت نقل کی ہے۔ روایت میں ہے:

فقالت يارسول الله! ان رفاعة طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير. (١)

''اس نے کہا کہ رفاعہ نے مجھے قطعی طلاق دی اور میں نے اس کے بعد عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کیا۔''

حافظ ابن جرعسقلانی" فبت طلاقی" کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ويؤيدالشانسي انه سياتسي في كتاب الأدب من وجه آخرانهاقالت: طلقني آخرثلاث تطليقات وهذايرجح بان المراد بالترجمة بيان من اجاز الطلاق الثلاث" (٢)

'' دوسرےاحمال کی تائیداس سے ہوتی ہے کہاس خاتون نے کہا کہ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى للحافظ احمد بن على العسقلاني (المتوفى ۵۸۵۲) كتاب الطلاق – باب من اجاز
 الطلاق الثلث ۳۱۷/۹ – رقم الحديث ۵۲۲۰ –

میرے شوہرنے مجھے تین طلاقیں دیدی ہیں بیا حمّال ترجمۃ الباب 'من اجاز الطلاق الشکلاٹ' کی وضاحت کرتا ہے کہ تین طلاقوں کو ایک ساتھ دینا یا متفرق مجالس میں دینے کا جواز بیان کرتا ہے۔''

"عن عائشة ان رجلاً طلق امرأته ثلاثافتز وجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول". (١)

''حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی رسول اللہ ﷺ بیوی کو تین طلاقیں دیدی رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ بیعورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وہلی نے فرمایا نہیں جب تک بید دوسرا شوہر زن وشوہری کے تعلقات قائم نہ کرے جس طرح سلے نے کیے'۔

اس حدیث پربعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث عائشہ صدیقہ تعلی حدیث کے متعلق ہے اور یہ بھی حدیث کے متعلق ہے اور یہ بھی رفاعة القرظی کی بیوی کا واقعہ ہے، لیکن بیاعتراض غلط ہے۔ حافظ ابن حجرٌ نے فرمایا:

"وبهذايتبين خطاء من وحد بينهماظناًمنه ان رفاعة بن

سموال هورفاعة بن وهب". (٢)

''اس سے لوگوں کی غلطی واضح ہوجاتی ہے جوان دونوں واقعات کوایک قرار دینے کی فکر میں ہیں میں سیجھتے ہوئے کہ رفاعۃ بن سموال اور رفاعۃ بن وہب دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى - كتاب الطلاق -باب من اجاز الطلاق الثلث - ۲/۱ ۹ - ۷-

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى باب ۳۷، "باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها –
 ۲۵/۹ – رقم الحديث ۱۵/۹ –

اس موقعہ پرتین حدیثیں ایسی ہیں جن سے غیر مقلدین ،اسی طرح منگرین حدیث استدلال کرتے ہیں۔غیرمقلدین کااستدلال تواس لیے سیجے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات کہلاتے تو غیرمقلدین ہیں اورایئے متعلق بہتا اڑ دیتے ہیں کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ، حالانکہ حقیقت بہ ہے کہ تقلید ہے کوئی مفرنہیں ہے۔ہم ائمه اجتهاد ابوحنیفه، ما لک، شافعی، احد ترهم الله کی ان نصوص متعارضه میں جہاں ہم کوئی فیصلہ ہیں کرپاتے حسن ظن کی بناء پرتقلید کرتے ہیں کہوہ ہم سے علم فضل ،زیدوتقویٰ ،صلاحیت اجتہا داور قرب الی اللہ میں فائق بیں اورانھوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ معمل الجمعین کے علوم کواینے مسائل اجتہادیہ میں منعکس کیا تھااورا بے قلوب مطہرہ کوان کے رنگوں سے رنگا تھا مگر غیرمقلدین حضرات صحیح معنی میں اتباع ہو کی (خواہشات کی پیروی) کرتے ہیں اور جہاں ہے بھی اس کی تسکین ہوتی ہے اس قول کی تقلید کرتے ہیں اور پھڑ بھی اپنے آپ کوغیر مقلد کہلاتے ہیں۔مسائل خلافیہ میں پہلوگ امام بخاری گادم بھرتے ہیں اوران کی تحقیقات کواپنی تحقیق سمجھتے ہیں،لیکن آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ اس مسئلہ میں امام بخاریؓ کا موقف بھی وہی ہے جوجمہورامت کا ہے،اورامام موصوف نے جمہورامت سے سرِ مواختلاف نہیں کیااورا بی صحیح میں ''باب من اجاز الطلاق الشلاث" لكه كرجمهورامت كے موقف كى تصديق و تائيد كى ہے اور وہى كہا ہے جوجمہورصحابہوتابعین کامذہب ہے۔

تواب طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں بید صرات حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں اور دونوں حضرات نے جن احادیث کو پیش کیا ہے بیہ بھی وہی پیش کردیتے ہیں۔ چنا نچہ ان کے دارالا فقا وَں سے طلاق ثلاثہ کے بارے میں جوفتوے جاری ہوتے ہیں ان میں وہی احادیث تحریرہوتی ہیں البتہ منکرین حدیث کا ان روایات سے استدلال تعجب خیز معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ماخذ احکام سلیم ہی نہیں کرتے ، بلکہ ان کے نزدیک توحدیث رسول اللہ ایک مجمی سازش ہے اور حدیث نبوی علیہ الصلوق والتسلیمات سے زیادہ ان کے ہاں پور پین مصنفین کی تحقیقات کی وقعت ہے۔

چنانچہوہ اسلامی احکام وقوا نین کودشمنان اسلام کی تحریرات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اوران کی ہی آ واز میں آ واز ملانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں لیکن اگر پچھ حدیثیں ایسی مل جاتی ہیں تو حدیث سے اپنے بغض کے جذبہ کو تسکین دینے کے لیے ان پرضرور بحث کرتے ہیں خصوصاً جب کہ ان احادیث پرسلف امت کا پچھ کا م بھی ہوتو ان کو ضرور معرض بحث میں لاتے ہیں تا کہ دنیا کو دھو کہ دیا جاسکے کہ حدیث پاک سے بحث واستدلال کرنے کے مجاز ہیں ، حالا نکہ بیسر اسر دھو کہ اور خداع ہے ، ان کے نزد یک جب حدیث ماخذِ احکام نہیں ہے تو اس سے استدلال ہی سعی لا حاصل ہے۔

اب وہ احادیث سنیئے! جن کا آپ کوانتظار تھاان میں سے تین احادیث صحیح مسلم میں ہیں اورایک حدیث ہم منداحمہ کے حوالہ سے نقل کریں گے:

ا: "عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكروسنتين من خلافة عمرطلاق الثلاث واحدة فقال عمربن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا في امركانت لهم فيه انائة فان امضيناه عليهم فامضاه عليهم". (١)

ت قال اخبرنی ابن طاؤس عن ابیه ان أباالصهباء قال لابن عباس اتعلم انماکانت الشلاث تجعل و احدة علی عهدالنبی و ابی بکرو ثلاثامن امارة عمرفقال ابن عباس نعم . (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى - كتاب الطلاق - باب من اجاز الطلاق الثلث - ۹ / ۱۳ س- ط: رئاسة ادارات البحوث الاسلامية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم -كتاب الطلاق -باب طلاق الثلاث- ١ / ٢٥٨ -ط: قديمي كتب خانه كراچي

"ابوالصهباء نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ کیا آپ جانے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے تین سال تک تین طلاقیں ایک مجھی جاتی تھیں یا تین کوایک گردانا جاتا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔"

(٣)عن طاؤس أن أباالصهباء قال لابن عباس هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهدرسول الله في وأبى بكرواحدة فقال قدكان ذالك فلماكان في عهدعمرتتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. (١)

''طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ابوالصہاء نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی عجیب وغریب باتیں یا قابل اعتراض باتیں بیان کریں ، کیا تین طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکررضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تھیں؟ انھوں نے کہا کہ ایسا ہی تھا، جب عہد فاروقی آیا تولوگ بے در بے طلاق دینے لگے تو حضرت عمررضی اللہ عنہ نے ان پر بتیوں کونا فذکر دیا۔''

ابوعبدالله الحاكم في "متدرك" ميس عبدالله بن مؤكل كى روايت سے اس طرح نقل كيا ہے:
"أتبعلم ان الثلاث كن يردون على عهدر سول الله صلى الله

عليه وسلم الى واحدة قال نعم الخ.

'' کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک طلاق کی طرف رد کی جاتی تھیں تو انھوں نے فرمایا ہاں''۔ البتہ واضح رہے کہ عبداللہ بن مؤکل کی ابن معین ابوحاتم اور ابن عدی نے تضعیف کی ہے اور امام

بوداؤد نے منگر الحدیث کہا ہے علاوہ ازیں اس میں انقطاع ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١)المرجع السابق.

<sup>(</sup>r)الاشفاق على احكام الطلاق-محمد زاهد الكوثرى (المتوفى ١٣٥١٥). ١٠٦١.

عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكي بيروايت ايك ہى روايت ہے جوتھوڑ تے تھوڑ ے فرق سے بيان ہوئی ہے۔سب سے پہلے تو ہم راوی حدیث کا مسلک معلوم کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی الله عنصما سے تقریباتواتر ہے مروی ہے کہ وہ ایک جملہ میں تین طلاق دینے کوتین طلاقیں سمجھتے تھے، موصوف کا یہ مسلک عطاء، عمر وبن دینار، سعید بن جبیر، مجامد بلکه طاؤس سے بھی مروی ہے اور کسی صحابی کی روایت اگران کے مسلک کے خلاف ہوتو وہ قابل رد ہے۔ائمہ جرح وتعدیل میں پیچیٰ بن معین ، کیچیٰ بن سعیدالقطان ،احد بن صنبل علی بن المدینی کا قول یہی ہے۔ابن رجب حنبلی نے "شرح علل تر مذی" میں شرح وبسط کے ساتھ اس مسلک کوقتل کیا ہے(۱)اگر جداس کے مقابل دوسرامسلک یہی ہے۔ دوسرا بیام بھی قابل توجہ ہے کہ طاؤس اس روایت کے نقل کرنے میں منفرد ہیں اس لیےان کے شذوذ برعمل نہیں کیا جا سکتا۔ ابن طاؤس اپنے والدے روایت بیان كرنے ميں كة تين طلاقيں ايك مجھى جاتى ہيں كذب محتم كئے گئے ہيں كمافى تخويج الكو ابيسى. علاوہ ازیں طاؤس اور ابوالصهباء کے درمیان انقطاع ہے۔ (۲) سیجے مسلم میں بعض احادیث منقطعہ بھی ہیں۔حضرت شاہ صاحبؓ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ تیجے مسلم میں بعض احادیث حسن لذاتہ ہیں۔تواس طرح صحیح مسلم غالب اکثریت کے اعتبار سے صحیح ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہر ہرحدیث صحیح اور متصل ہے۔ بدامر بھی قابل لحاظ ہے کہ ابوالصہباء اگرمولی ابن عباس ہیں تو بقول امام جرح وتعدیل امام نسائی ضعیف ہیں،اوراگرکوئی دوسرے ہیں تو مجہول ہیں۔ پھر جب پیچدیث قرآن کریم کےاطلاق اوراجادیث صحیحہ کے خلاف ہے تو ضعیف اور منقطع روایت کس طرح قبول کی جاسکتی ہے؟

اس حدیث میں ایک قرینہ ہے جواس حدیث کی صحت کے لیے قادح ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن عباس جیے جلیل القدر صحابی جن کو' حبر الامہ'' کہا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو' السلھ علمه السکتاب و الحکمة'' کی دعادی ان کوان کا مولی' ہات من هناتک'' کے لفظ سے مخاطب کرے اور عبداللہ بن عباسؓ اس جملہ کو پی جا ئیں اور کوئی جواب نہ دیں یا یہ مجھا جائے کہ سائل نے پہلے سے یہ مجھ

<sup>(</sup>۱) شرح علل الترمذي للإمام الشيخ زين الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي (المتوفى: ٩٥٥٥) (٢) الصحيح لمسلم - كتاب الطلاق -باب الطلاق الثلاث - ١٠/٨٠.

لیا ہے کہ عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنصما کے شواذ میں سے کوئی امر ہے جس کووہ پوچھ رہا ہے اور عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنصما کے شواذ کوجمہورامت نے قابل فتوی قرار نہیں دیا اور نہاس پڑمل کیا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین سے زیادہ قر آن کریم کو بیجھنے والا اور پیغیبر سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور جمہور صحابہ کرام نے جب اس بات پراجماع کیا کہ تین طلاقیس دینے سے تین طلاقیس واقع ہوجاتی ہیں، تو حدیث مندرجہ بالا کااس کے علاوہ اور کیا مطلب نکل سکتا ہے کہ حضرت عمر اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے اس اختلاف میں حکم نہیں بنایا بلکہ این رائے کورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حاشاہ معن ذالک علوا کہیں ا

یا پیکہنا کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے سیاسی طور پر بیہ فیصلہ کیا تھا ، پیجھی غلط اور سرا سرغلط ہے کیونکہ شریعت کے مقابلہ میں سیاست کوتر جیج دی جاسکتی ہے ان تمام ملاحظات کے بعدا گرہم حدیث کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو درج ذیل باتیں سمجھ میں آتی ہیں: حدیث یاک میں یہ جوکہا گیا ہے کہ تین طلاقیں ا یک مجھی جاتی تھیں تو الف لام کواستغراق برحمل کرتے ہوئے ہرتشم کی طلاق مراد لی جائے اور سمجھا یہ جائے کہ ہرتشم کی طلاق ایک سمجھی جاتی تھی تو پہنچے نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہرطہر میں ایک ایک طلاق دی جائے اس طرح تین طلاقیں تین طہروں میں دیدی جائیں اوروہ ایک سمجھی جائیں توبیہ بالا تفاق صحیح نہیں ہے،خواہ طلاق کوتین کے عددمیں محصور کرنے سے پہلے ہویاس کے بعد، کیونکہ طلاق کے احکام آنے سے پہلے یا آیت "الطلاق موتان" کے نازل ہونے سے پہلے لوگ بے شارطلاق دے دیا کرتے تھے اور پھر رجوع کرلیا کرتے تھے تو تھم آیا کہ صرف دوطلا توں کے بعدر جوع کیا جاشکتا ہے تیسری طلاق کے بعدر جوع کی کوئی گنجائش نہیں، تیسری طلاق کے بعد تو تحلیل شرعی کی ضرورت پڑے گی جب تک تحلیل نہ ہو بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ظاہر بات بیہ ہے کہ آیت کریمہ اترنے کے بعد کس طرح تین طلاقوں کوایک سمجھا جاسکتا ہے؟ اس لیے تین طلاقوں سے وہ طلاقیں مزاد لی جائیں جوتین علیحدہ علیحدہ طہروں میں نہ دی جائیں بلکہایک کلمہ سے یا تین کلموں ہے دی جائیں ، پھریا یہ مدخول بہا کودی جائیں یاغیر مدخول بہا ، کو پھر تین کلموں سے کیے بعد دیگرے دی جائیں یاایک کلمہ سے۔اگر بیصورت ہوکہ عورت غیر مدخول بہا ہواور تین طلاقیں کیے بعد دیگرے ذی جائیں تواس صورت میں پہلی واقع ہوکر بائنہ ہوجائے گی دوسری

اور تیسری محل نہ ہونے کی وجہ سے بےاثر ہوں گی اورلغوہوجا ئیں گی۔عورت مدخول بھا ہواور طلاق کے لفظ کیے بعد دیگرے بہ نیت تا کید کیے جائیں تواس شوہر کاقول دیانۂ قبول کیاجا سکتاہے ( دیانت اور قضاء كا فرق اورعورت كہاں قاضى كے حكم ميں ہے اور كہاں نہيں، يەسئله كتب فقد كے حوالہ ہے، فقہاء كرام نے اس برسیرحاصل بحث کی ہےاوروہی اس بحث کے حقد ار ہیں اور انہی سے پیمسئلہ دریافت کرنا جاہئے۔) رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے سامنے تين طلاق كى صورت ميں جب شوہر دوسرى اور تيسرى طلاق سے تا کیدمراد لیتا تھااورآ نحضورصلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے کو کی شخص غلط نہیں کہہ سکتا تھاا گر کو کی شخص آپ کے سامنے غلط کہتا تو فوراً وحی اتر کرحقیقت حال واضح کر دیتی تھی اس لیے کوئی شخص جھوٹ نہیں کہ سکتا تھا کیونکہ وجی مبین ساتھ ہی ساتھ موجودتھی ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد جب پیسلسلہ ختم ہوگیا،تو حصرت عمرضی الله عند نے نیت تا کید کا عتبار نہیں کیا، بلکہ الفاظ طلاق کا اعتبار کیا جب لفظ تین بار بولے گئے تو ظاہر ہے کہ تین طلاقیں ہی ہوں گی۔رہا جضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا زمانہ تو ان کے زمانہ میں بھی وحی منقطع ہو چکی تھی البتہ ان کا زمانہ بہت ہی کم تھااس لیے ان کے زمانے میں اس تھم کا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہویاا گرپیش آیا ہو،تواس زمانہ کے صلاح وتقویٰ کی وجہ سے شوہر کا قول تا کید کے بارے میں قبول کرلیا گیا تا ہم قانون نہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورسعادت کو پیخصوصیت حاصل تھی اس ز مانہ میں بہت سے احکام نے قانونی شکل اختیار کی اور امت کے لیے ضوابط وقو اعد متعین ہوئے۔اسی زمانہ نخیر میں قضاء کا پیہ قانون مرتب ہوا کہ ظاہر کا اعتبار ہوگا اور اس پر قضاء کے احکام جاری ہوں گے۔ سیجے بخاری شریف میں ہے:

قال سمعت عمربن الخطاب يقول: ان ناساً كانوايؤ خذون بالوحى في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحى قدانقطع وانمان خذكم الآن بماظهر لنامن اعمالكم فمن اظهر لناخيراً امناه وقربناه وليس الينامن سريرته شئ الله محاسبه في سريرته ومن اظهر لناسوء لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنة .(١)

<sup>(</sup>۱)صحيح البخارى - كتاب الشهادات - باب الشهداء العدول وقول الله واشهدوا ذوى عدل منكم وممن ترضون من الشهداء - ۱ / ۲۰ ۳۰ -

میں نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں لوگوں پروحی کے ذریعہ مواخذہ کیا جاتا تھا۔ اب وحی منقطع ہوگئی اب تمہارا مواخذہ ظاہری اعمال کے بموجب ہوگا، جس نے ہمارے سامنے خیرظاہر کی ہم اس کوامن دیں گے اور قریب کریں گے اس کے باطن سے ہمیں سروکا رنہیں۔ جس نے کسی برائی کا اظہار کیا ہم اس کوامن ویں گے اور نہ اس کی تقید این کریں گے اگر چہوہ کے کہ اس کا باطن احیجا ہے۔''

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کے اس فرمان کا تعلق اگر چیشهادات اور قضاء اور بہت ہے دیگرادگام سے ہے، البتہ طلاق وغیرہ بھی اس میں داخل ہے، دربار فاروقی ہے بیاعلان کرسول اللہ ﷺ کے عہد باسعادت میں بعض حضرات کا مواخذہ وحی ہے ہوتا تھا اب وحی منقطع ہو چکی ہے۔ اب صرف ظاہر کا اعتبار ہوگا، بڑا فیصلہ کن اعلان ہے اور دور رس نتائے کا حامل ہے۔ قضاء وشہادات اور معاملات ہی اس کے دائر ہ اختیار میں داخل نہیں ہیں، بلکہ طلاق کی مذکورہ بالاصورت بھی اس میں داخل ہے۔ صدیوں سے اسلامی عدالتوں کے قاضیوں نے اس قانون کو خصرف اینایا بلکہ ان کے عدالتی فیصلوں اور نظائر کا مدار ہی اس قانون پر رہا۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ باسعادت کی ایک نظیر مزید ذہن نشین فرما ہے:

عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابى اهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت انى قدارضعت عقبة والتى يتزوج بهافقال لهاعقبة مااعلم انك ارضعتنى ولااخبرتنى فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وقدقيل ففا رقها عقبة ونكحت زوجاغيره.(١)

''عقبہ بن حارث نے الی اہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میں نے عقبہ اور عقبہ ہے جس عورت کا نکاح ہوا ہےان دونوں کو

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى - كتاب العلم - باب الرحلة في المسئلة النازلة - ١٩/١.

دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے انکارکرتے ہوئے کہامیں نہیں سمجھتا کہتم نے مجھے دودھ پلایا اورتم نے مجھے خبرہی نہیں کی۔عقبہ مدینہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا جب کہددیا گیا تو چھا آپ نے فرمایا جب کہددیا گیا تو پھر کیسے،عقبہ نے اس عورت کوچھوڑ دیا اس نے دوسرے آدی سے نکاح کرلیا۔"

جامع ترمذي ميں بيحديث قدر مفصل ہے:

عن عبدالله بن البي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجائتنا امراة سوداء فقال اني قدار ضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجائتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة قال فاعرض عني امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة قال فاعرض عني قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انهاكاذبة قال وكيف بها وقد زعمت انهاقدار ضعتكما دعهاعنك . حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح . (۱)

" عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک کا لے رنگ کی عورت آئی اوراس نے کہا کہ میں نے تم دونوں کودودھ پلایا ہے حالانکہ وہ جھوٹی ہے راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیرلیا میں حضور کے چہر کی طرف سے آیا اور میں نے عرض کیا کہ بیعورت جھوٹی ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح ؟ جب وہ کہ در ہی ہے کہ اس نے دودھ پلایا۔ بیوی کوچھوڑ دے۔"

یہاں پرحدیث پاک میں بیلفظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرلیا، اگریہاں کوئی ضابطہ ہوتا یا قانون ہوتا تو آپ فوراً تھم فرمادیتے کہ بیوی کوچھوڑ دے آپ نے ایسانہیں فرمایا، نبی کسی غلط بات پرایک

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي . (المتوفى ٢٥٩ هـ) - ابواب الرضاع - باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع - ٢١٨/١ .

لمحد کے لیے بھی برقر ارنہیں رہتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروتی آئی اوروقی ہے آپ ﷺ نے فر مایا کہ بیوی کو چھوڑ دے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مائی کہ ''کان النساس یؤ حذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم'' یعنی حضور کے زمانہ میں بعض لوگوں ہے وحی کے مطابق مؤاخذہ ہوتا تھا۔ وحی نے یہاں فیصلہ کیا ورنہ قاعدہ کے اعتبار سے یہاں بیوی کوچھوڑ نے کا فیصلہ شکل تھا، دودھ پلانے کا دعوی کرنے والی خاتون لونڈی تھیں اور لونڈی کی شہادت قابلِ قبول نہیں۔

ہم حدیث مسلم پر بحث کررمہ ہے تھے کہ فاصلہ ذراطویل ہوگیا۔ایک مرتبہ دوبارہ حدیث کے الفاظ ذہن میں لایئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔اوپر کی سطور میں اس کے سمجھ معنی اور مطلب کی طرف کچھ تحقیق آچکی ہے۔ایک احتمال یہ بھی ہے کہ طلاق کے الفاظ کیے بعد دیگر نہیں کہے گئے ہوں بلکہ ایک ہی کلمہ کے ساتھ کہے گئے ہوں اور پھراس کوایک کہا جاتا ہوتو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے زمانہ میں تین طلاق کے بجائے حضرات صحابہ کرام صرف ایک طلاق کا لفظ کہا کرتے تھے اور عدت میں رجوع نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ طلاق بائنہ ہوکر باعث تفریق قراریاتی تھی۔

اس طریقہ سے طلاق چونکہ'' ابغض المباحات' ہے اس لیے کم سے کم لفظ طلاق بولا گیااور شوہر کا مقصد یعنی تفریق حاصل ہوگئی تو اب بی مطلب حدیث کا واضح ہو گیا کہ آنحضور اور صدیق اکبر سے زمانہ میں تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا یعنی ایک طلاق سے وہ کا م لیا جاتا تھا جو تین طلاق سے لیا جاتا تھا۔

حدیث اوراس کے متون وطرق وطل کے سب سے بڑے عالم اپنے زمانہ کے عزالدین بن عبدالسلام اورابن وقیق العید، حضرت مولاناانورشاہ الکاشمیری قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ حدیث مسلم میں "کے انت الشلاث تبجعل و احدہ" میں لفظ 'جعل" ایسا ہے جیسا کے قرآن پاک کی آیت ﴿ اجعل الله الله الله الله او احدا ﴾ میں ہے۔ یہاں تک آیت کریمہ کا مطلب بیہ ہے کہ بہت ہے جھوٹے فداوں کے بجائے اس نے ایک معبود کو گڑئیا، یہ معنی نہیں کہ بہت سے معبودوں کو ملا کرایک معبود بنایا، ای طرح حدیث کا مطلب بے غبار ہے۔ کہ تین طلاقوں کے بجائے زمانہ خیرز مانہ رسالت اورزمانہ صدیقیت میں ایک طلاق سے کام لیا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس کی کشرت ہوگئی اورلوگ تین طلاق

دینے گے تو حضرت عمرض اللہ عنہ نے تین طلاق کا حکم نافذ کردیا اوراس میں تاکیدوغیرہ کی نیت کوختم کردیا
اور بتلادیا گیا کہ اب الفاظ طلاق کا اعتبارہ وگا حدیث کے لفظ 'انسمات جعل' کی ایک نظیر تو قرآن کریم سے
بیان کی تھی حدیث مبارک میں بھی اس کی ایک نظیر موجود ہے غالبًا جامع ترفدی کی روایت ہے ''من جعل
مصومہ ہماً و احدا'' اس کے معنی یہیں ہیں کہ بہت سے غم اورفکر کو ایک غم بنالیا بلکہ معنی یہ ہیں کہ بہت سے
غموں کو چھوڑ کر ایک غم بنالیا یعنی بہت سے غموں کی جگہ صرف ایک غم بنالیا اوروہ غم آخرت اورفکر فردا ہے۔

(۱) حدیث ابن عباس رضی الله عنه پر کلام طویل ہوگیا کیونکہ اس حدیث کوغیر مقلدین پیش کرتے ہیں اورلوگوں کوخواہ مخواہ دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ختام بحث پر جی چاہتاہے کہ حافظ ابن رجب الحسنبلیؓ کی عبارت کا خلاصہ پیش کیا جائے تا کہ ناظرین پراس حدیث کی حقیقت واضح ہوسکے۔

ابن رجب نے فیصلہ فرمایا:

"ومتى اجمع الامة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به"

''اور جب امت کسی حدیث کے چھوڑنے اور عمل چھوڑنے پراجماع کرے تو اس کو چھوڑ نااوراس پڑمل ترک کرناوا جب ہے۔''

دوسراطریقہ ابن راھویہ اوران کے متبعین کا ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے معنی ومصداق پر بحث کی جائے ۔معنی ومصداق پر بحث بحمداللّٰہ گزر چکی ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی جس ہے بیہ حضرات استدلال کرتے ہیں اورمسکہ طلاق ثلاثہ میں بڑی شدومدسے پیش کرتے ہیں اس کواما م اہل سنت احمد بن صنبل ؓ نے اپنی مسند میں اس طرح نقل فر مایا ہے:

حدثناسعدبن ابراهیم قال انباناابی عن محمد بن اسحاق قال حدثنی داؤ دبن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنهماانه قال: طلق رکانة بن عبدین ید اخوبنی مطلب امرأته ثلاثافی مجلس واحد فحزن علیهاحزناشدیداً قال: فسأله النبی صلی الله علیه وسلم کیف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثافی مجلس واحد قال: نعم قال: فانماتلک واحدة فراجعهاان شئت قال فرجعها تمامه فکان ابن عباس یری انماالطلاق عند کل طهر (۱)

''حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں که رکانه بن عبدیزید نے اپنی ہیوی کوتین بارا یک مجلس میں طلاق دیدی تواس پروہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان سے سوال کیاتم نے کیسے طلاق دی انھوں نے کہا کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایاوہ توایک طلاق ہوئی، اگر چا ہوتورجوع کرلوراوی کہتے ہیں کہ صاحب واقعہ نے رجوع کرلیا۔''

سب سے پہلے تو یہ حدیث ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ برنا نہ صحابہ تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں دی جاتی تھیں۔ میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں خطرات کہتے ہیں کہ اس طرح طلاق نہیں دی جاتی تھی۔ یہ حدیث اگر شیحے ہوتو ان کے رد کے لیے کافی ہے۔

آسان جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ طلاق دینے والے نے علیحدہ علیحدہ لفظوں سے طلاق دی تھی، دوسری طلاق، تیسری طلاق کو بطور تا کید ذکر کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا تو انہوں نے تاکیدہی کی بات بتلائی، پھروی بھی اس کے خلاف نہیں آئی تو آپ نے ایک طلاق کا فیصلہ کرادیا۔ یہ تو اجمالی جواب ہے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں اس کے دوا قاور اس کے دوسرے طرق کو دیکھیں تو حقیقت

<sup>(</sup>١) المسند للإمام احمد بن حنبل-( المتوفى ١ ٢٢٥)- رقم الحديث ٢٣٨٧-ط: دار الحديث، قاهرة.

علاء محدثین کی آراء اور تحقیق کی روشی میں سامنے آتی ہے کہ اس صدیث میں اضطراب ہے، بعض آیات میں تعداد طلاق نذکور نہیں بلکہ صرف بیلفظ ہیں 'آنی طلقتھا'' نہ ' ثلاثا'' کا لفظ ہے نہ ''البتة ''کا لفظ ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ میں نے طلاق دی ہے۔ محمد بن ثورالصنعانی کی روایت میں یہی لفظ ہیں محمد بن ثور کی جلالت قدر اور ثقابت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ امام شافعی 'ابوداؤد، ترفدی اور ابن ماجہ کی روایت میں ثلاثا کا فظ نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ہیں 'آنی طلقت امو اتبی سبھیة البتة'' میں نے اپنی بیوی سبیہ کو طلاق بتہ دی اس کے بعد بیلفظ بھی ہیں تو میں نے اس سے ایک ہی مراد کی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کے بعد بیلفظ بھی ہیں تو میں نے اس سے ایک ہی مراد کی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی مجھ پرواپس کرنے کا تھم دیا۔ زیادہ ترمحد ثین نے اس لفظ کوتر جے دی ہے ''البتہ'' کو اپنی تھے میں بلفظ ساتھ طلاق دینے میں علی عام کا اختلاف ہے۔ امام ترفدگ اسی حدیث یعنی'' حدیث رکانہ'' کو اپنی تھے میں بلفظ ساتھ طلاق دینے میں علی علی اس طرح نقل کرتے ہیں: ''البتہ'' روایت کر کے مذا ہب اس طرح نقل کرتے ہیں:

وقداختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق "البتة" فروى عن عمربن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروى عن على انهاجعلها ثلاثاوقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاثافثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الاواحدة وهوقول الثورى واهل الكوفة وقال مالك بن انس فى "البتة" ان كان قدد حل بهافهى ثلاث تطليقات وقال الشافعى: ان نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وان نوى ثنتين فثنتين وان نوى ثلاثا فثلاث. ان

''رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دوسر سے حضرات طلاق البتہ کے بارے میں مختلف ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اس کو ایک طلاق قرار دیا ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ انھوں نے اس کو تبین طلاق قرار دیا ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ انھوں نے اس کو تبین طلاق قرار دیا ہے، بعض علماء کی دائے ہے کہ اس میں نیت کا اعتبار ہوگا اگرایک کی نیت کی تو ایک

<sup>(</sup>١)جامع الترمذي - ابواب الطلاق واللعان - باب ماجاء في الرجل طلق امرأته البتة - ١٣٢١-

طلاق ہوگی اورا گرتین طلاق کی نیت کی تو تین طلاق ہوں گی اورا گردو کی نیت کی تب بھی ایک ہی طلاق ہوگی۔''

سفیان توریؓ اوراہل کوفہ کی رائے یہی ہے امام مالکؓ فرماتے ہیں: اگروہ عورت مدخول بھا ہے تو تین طلاقیں ہوں گی۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں، اگرایک کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی رجوع کرنے کاحق ہوگا،اگردو کی نیت کی تو دوہوں گی،اگرتین کی نیت کی تو تین طلاق ہوں گی۔

ایک اضطراب اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ مسندانی رکانہ ہے۔ یامرسل ہے؟ اس حدیث کے بارے میں محدثین اوراہل حق کی آراء ایک نظر میں کچھاس طرح ہیں حدیث سے مرادیجی حدیث ہے جوابھی ہم نے امام احمد سے فقل کی ہے۔

امام بخاریؓ اس کومعلول فرماتے ہیں۔ اضطراب کی وجہ سے امام ابن عبدالبرنے فرمایا کہ بیہ حدیث ضعیف ہے،حدیث معلول ہے۔ابن حجر فی تخ تج احادیث الرافعی حدیث منکر ہے۔ (۱)

ایک اضطراب اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ طلاق دہندہ ابور کانہ ہیں یاان کے صاحبز ادے رکانہ بین عبد یزید ہیں۔ یہ امر بھی دلچیسی سے خالی نہیں ہے کہ نکارت، علت، اضطراب، طلاق ثلاث والی روایت ہی میں ہے۔ طلاق البت میں نہیں ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر ؓ نے فتح الباری میں فر مایا: کہ اصل حدیث طلاق البت سے طلاق ثلاثہ کی نیت کر کے دی جاتی تھی۔ (۲)

علاوہ ازیں جب اس کے راویانِ حدیث پرنظرڈ التے ہیں توجن ائمہ حدیث نے اس کو معلول فرمایا ہے ان کی تصدیق ہی ہوتی ہے راویانِ حدیث کا حال ہیہ۔

محمد بن اسحاق ،امام مالک، ہشام بن عروہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، نقد رہے منکرین میں سے ان کا شار ہے، دوسروں کی حدیث میں اپنی حدیث میں داخل کرنے کے متم ہیں، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ان کی حدیث غیر معتبر ہے، ای طرح احادیث احکام میں جب ان کی مخالفت دوسری احادیث بارے میں ان کی حدیث غیر معتبر ہے، ای طرح احادیث احکام میں جب ان کی مخالفت دوسری احادیث سے ہوا گرچہ بیتصرح باساع بھی کریں۔مغازی میں ان کے اقوال کومعتبر جانا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) الاشفاق على احكام الطلاق ص ١١ (٢) المرجع السابق.

داؤوبن الحصین خوارج کے مذہب کے داعی ہیں۔ اگرامام مالک ان سے روایت نہ کرتے توان کی حدیث بالکلیہ ترک کردی جاتی۔ امام الجرح ابوحاتم کا یہی قول ہے۔ امام بخاری کے شیخ علی بن المدینی فرماتے ہیں۔ ان کی روایت عکر مہسے منکر ہوتی ہے۔ جن حضرات نے ان کی روایت کو قبول کیا ہے تواس شرط پر کہاس میں نکارت اور دوسرے ثقات کی مخالفت نہ ہو۔

عکرمہ بہت ی بدعات سے ان کوائمہ فن نے متہم کیا ہے۔ سعید بن المسیب ، عطاء بن ابی رباح جیسے حضرات نے ان سے پر ہیز کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سیجے روایات کے مقابلہ میں بیشاذ اور منکر روایت کس طرح قبول کی جاسکتی ہے۔

پوری بحث اور تحقیق کے بعدیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ حدیث رکانہ کا تھیجے متن وہی ہے جس کوامام ابوداؤ داورامام ترمذی نے نقل فرمایا ہے جس میں طلاق ثلاثا کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ طلاق البتہ کے لفظ ہیں جس کی وضاحت پچھلے صفحات میں آ چکی ہے۔ واللہ الموفق

تین طلاقیں دینے سے تین ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں یا اگر کسی نے ایک ہزار طلاقیں دیں یا سلسلہ یا سوطلاقیں دیں یا ننانو سے یاستاروں کی مقدار میں یا آٹھ دن سب سے تین ہی طلاقیں ہوتی ہیں اس سلسلہ میں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ،آپ کے صحابہ فقہاءاور تابعین کرام سے یہی منقول ہے۔ مؤطاامام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ وسنن البیہ قی اور دوسری کتابوں میں روایات موجود ہیں طوالت مضمون کی خاطر ہم نے ان سب کونظرانداز کردیا۔

اجماع مسکدز ریخت میں جب ہم اجماع پرآتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنصم اور دوسرے صحابہ کرام کا فد ہب بھی بہی تھا کہ تین بارطلاق کا لفظ کہنے سے تین ہی طلاقیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کے متعلق تو تفصیل سے وضاحت آچکی ہے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ کا ایک فتو کی ابن حزم نے ''میں اور ابو بکر پہقی نے اپنی دسنن' میں نقل کیا ہے:

عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل نا زيدبن وهب انه رفع الى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته الفاً فقال له عـمر: أطلقت فقال: انماكنت العب فعلاه بالدرة فقال: انما يكفيك من ذالك ثلاث .(١)

'' حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند کے پاس ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کوایک بنرار طلاق دی ہے؟ تو اس اپنی بیوی کوایک بنرار طلاق دی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہتم نے طلاق دی ہے؟ تو اس شخص نے کہامیں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ نے کوڑااٹھایا اور فر مایا تجھے صرف تین کافی تھیں۔'' حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے فیصلہ سے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنصمانے بھی ان کے موافق فیصلہ فر مایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک فتوی ابن حزم نے فتل کیا ہے:

> جاء رجل الى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي الفافقال: ر

بانت منک بثلاث (۲)

''ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ بیس نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاقیں دیدی ہیں حضرت عثمان رضی الله عنه نے فرمایا کہ بین طلاقوں سے تیری بیوی بائنہ ہوگئی۔'' حضرت علی کرم اللہ و جہہ کافتو کی بھی اس کے موافق ہے :

"انه قال لمن طلق الفأثلاث تحرمهاعليك" (٣)

''کسی شخص نے ایک ہزارطلاقیں اپنی بیوی کودی تھیں تو حضرت علیؓ نے

فرمایا تین طلاقیں تجھ پر بیوی کوحرام کر دیتی ہیں۔''

اسی طرح جمہور صحابہ رضوان اللہ بھم اجمعین کا مذہب بھی یہی تھا کہ تین طلاقوں ہے بیوی حرام ہوجاتی ہے۔

حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار

(۱) الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة محمد زاهد الكوثري- بحث سرد الحاديث الدالة على وقوع الثلاث مجموعة - ص ٣٦ - ط : ايچ ايم سعيدكراچي .

(r) المرجع السابق. (m) المرجع السابق.

طلاقیں دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تین طلاقوں کا تواس کوحق تھااورنوسوستانوے ظلم اور حدسے تجاوز ہے۔اگر چاہے تواللہ اس کوعذاب دےاوراگر چاہے تواس کوعذاب نہ دے۔

مجامد، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلا قیں دی تھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا:

عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ثم قراء ﴿ ياايها النبي اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾.

"تم نے اپنے ہوگئی۔تم اللہ تعالیٰ میں تمہاری بیوی تم سے بائنہ ہوگئی۔تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ رکھتا۔ پھریہ آیت پڑھی اے نبی جب تم طلاق دوان کی عدت کے وقت ۔"

مسروق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس شخص کے متعلق جس نے اپنی ہیوی کوتمیں طلاقیں دیں تو حضرت عبداللہ نے فر مایا ہیوی تین طلاق کی وجہ سے بائنہ ہوگئی اور باقی طلاقیں ظلم اور زیادتی ہیں۔

ایک دوسرااٹر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ابراہیم نخعی نقل کرتے ہیں ایک شخص کے متعلق جس نے اپنی ہوی کوننا نو سے طلاقیں دی تھیں کہ تین طلاقیں ہیں جس سے عورت بائنہ ہوجاتی ہے باقی طلاقیں ظلم اور زیادتی ہیں۔

قاضی شرتے ہے معنی نقل کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ہوگئی اور ستانو ہے اپنی ہوگئی اور ستانو ہیں ۔ ''محلی ابن حزم'' اور'' ہمنتی للباجی'' میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت اور ابن عمر رضی اللہ عنصمانے فرمایا کہ اگر کوئی تین طلاقیں ایک کلمہ سے کے تو اس سے طلاقیں ہوجاتی ہیں، اس طرح لفظ حرام اور البتہ ہے بھی۔ (۱)

<sup>(</sup>١)الاشفاق على احكام الطلاق -ص: ٣٤.

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا ایک اثر منقول ہے:

وقال الليث: عن نافع كان ابن عمراذاسئل عمن طلق ثلاثاقال لوطلقت مرة اومرتين قال النبي صلى الله عليه و سلم امرني بهذافان طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجاغيره. (١)

"بروایت لیث بن سعد، نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمررضی الله عنصماہ جب کوئی ایسے شخص کے متعلق سوال کرتا کہ جس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دی ہوں تو آپ فرماتے کہ کاش کہ یہ ایک مرتبہ یادومرتبہ طلاق دے دیتا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا تکم دیا ہے البتہ اگروہ تین طلاقیں دیدے تو بیوی حرام ہوجائے گی تاوقتیکہ وہ دوسرے خاوندے نکاح کرے۔"

شیعوں کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے یہاں تین طلاقیں ایک مجھی جاتی ہیں چنانچہ ابو بکر بن العربی نے ''احکام القرآن' میں جب تین طلاقوں کا ایک کلمہ سے ذکر کیا ہے تو فر مایا ہے کہ اس میں جمہور صحابہ اور تابعین کا مسلک میہ ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ہی واقع ہوجاتی ہیں ۔ حجاج بن ارطا قاور شیعوں کا اس میں اختلاف ہے اور کسی کا اس میں اختلاف ہے۔

ابوبکر بن العربی اپنے ''احکام'' میں اس امر پر بحث کررہے ہیں کہ طلاق کامشروع طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک کرکے طلاق دے اوراگر کوئی اس کوطلاق دید ہے تو طلاق تو ہوجائے گی اور ساتھ ہی ساتھ گنا ہگار بھی ہوگا۔ پر حجاج بن ارطاۃ اور رافضہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان کے نز دیک جوطلاق مشروع کے خلاف دی جائے گی وہ نافذ نہیں ہوگی:

ويروى عن الحجاج بن ارطاة والرافضة قالوا لان النبي ويروى عن الحجاج بن ارطاة والرافضة قالوا لان النبي الشرع فماجاء على غيره فليس بمشروع.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى - كتاب الطلاق - باب من قال لامرأته انت على حرام - ۲/۲ - 4: قديمى (۲) احكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربى - ( المتوفى ۵۵۳۳) - تحت آية الطلاق مرتن - ۱/ ۱۹۱، ۱۹۱ - ط: دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى ،

" حجاج بن ارطاة اوررافضه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں که رسول اللہ اللہ کا بعث تشریعت بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے جواس کے خلاف ہووہ مشروع نہیں ہے۔ "
آگے جا کرابن العربی ان دونوں پرردکرتے ہیں اور فرماتے ہیں:
و لااحتفال بالحجاج و احوانه من الرافضة فالحق کائن قبلهم(۱)

" حجاج بن ارطاۃ اوراس کے بھائی بند رافضیوں کا اعتبار نہیں کیونکہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے حق ثابت ہو چکا ہے'۔

ابوبکرابن العربی چھٹی صدی کے ہیں کیونکہ ان کی وفات ۵۳۳ ہوئی ہے ان کے زمانہ میں موئی ہے ان کے زمانہ میں حافظ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہما اللہ تعالی پیدائبیں ہوئے تھے اور نہ ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ظاہر ہوا تھا، ور نہ ابو بکر ان کا نام لیتے لیکن روتو انہی الفاظ ہے کرتے کہ ان کے آنے ہے پہلے حق ثابت ہو چکا ہے اور امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ حجاج بن ارطاق کے متعلق علامہ خزرجی ' تہذیب الکمال' میں لکھتے ہیں:

قال ابن معين: صدوق يدلس وقال ايضاً هو والنسائي: ليس

بالقوى روى له (م) مقرونابغيره مات سنة سبع واربعين ومائة. (٢)

''ابن معین کہتے ہیں صادق القول ہیں البتہ تدلیس کرتے ہیں اور پیراور

نائی کہتے ہیں کہ قوی شہیں ہیں۔ امام نسائی نے ان سے روایت نکالی ہے لیکن

دوسرے راوی کے ساتھ ملا کرتنہاان سے کوئی روایت نہیں نکالی۔''

روافض کے یہاں کیا قول ہے؟ راقم کواس سلسلہ میں کوئی شخفیق نہیں ہے، البتد ائمہ اہل بیت سے جو

اقوال ملتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہان کے یہاں بھی ایک کلمہ میں دی ہوئی تین طلاقیں تین ہوجاتی ہیں۔

مسلمہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمر صادق سے پوچھا کہ پچھلوگ سیمجھتے ہیں کہ جو شخص

غلطی اور جہالت سے تین طلاقیں دے دے تواس کوسنت کی طرف لوٹایا جائے گااوراس کوایک طلاق

معجها جائے گا،لوگ آپ حضرات سے اس طرح کی روایت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) احكام القرآن -المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) تهذيب الكمال - 1 / 1 9 - ط: الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية ٢٢ ٣١٥.

امام جعفر نے فرمایا خدا کی پناہ ، یہ ہمارا قول نہیں ہے۔ جس نے تین طلاقیں دیں تو وہ تین ہی ہوں گی۔ ۱۱ 
''السمجے موع الفقہی'' میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ قریش کے ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی طلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طلاقوں کے ساتھ عورت بائنہ ہوگئی اور ستانو سے طلاقیں اس کے گلے میں گناہ کا طوق ہیں۔ ''اس کے علاوہ دوسرے آ ثار بھی ہیں جن کو ہم بخوف طوالت ترک کرتے ہیں۔

ائمدار بعد کااس سئد میں کلی طور پراتفاق ہے۔ امام ابوصنیفہ گااس سئد میں ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دا دیث کلیداور قیاس وروایت کا بی فیصلہ ہے۔ امام شافع گے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح مرفوع متصل اس مسئلہ میں موجود ہے۔ امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا تعامل یہی ہے کہ ایک کلمہ میں دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں ، اگر چدامام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اس طرح ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینا مکروہ ہیں ، لیکن اگر دیدی جا ئیں گی تو واقع ہوجا ئیں گی۔ کنزد یک اس طرح ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینا مکروہ ہیں ، لیکن اگر دیدی جا ئیں گی تو واقع ہوجا ئیں گی۔ مام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ۔ اس لیے ائمہ اربعہ کے اجماع میں بڑی قوت ہے۔ ائمہ اربعہ کے مذاہب درحقیقت صحابہ کرام گی کے مختلف مذاہب کا خلاصہ ہے۔ ائمہ اربعہ کے مذاہب سے جب کوئی مسئلہ خارج ہوجا تا ہے تو گویا صحابہ کرام گی کے مذاہب سے خروج لازم آتا ہے۔ اورصد تی وصواب سے وہ رائے خالی ہوجاتی ہے۔ اس لیے اس مسئلہ یرطویل بحث کے بعد علام محقق ابن الصمام تحریر فرماتے ہیں:

العبرة في نقل الاجماع نقل ماعن المجتهدين لاالعوام والمائة الالف الذين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبلغ عدة المحتهدين الفقهاء منهم اكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة و زيدبن ثابت ومعاذبن جبل وانس وابي هريرة رضى الله عنهم وقليل والباقون

<sup>(</sup>١) الاشفاق على أحكام الطلاق ص ٣٨

<sup>(</sup>r) مسند الإمام زيد بن على - كتاب الطلاق البائن - ٢٨٩ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

يرجعون اليهم ويستفتون منهم وقدا ثبتنا النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهرلهم مخالف فماذا بعدالحق الا الضلال وعن هذاقلنالوحكم حاكم بان الثلاث بفم واحدوا حدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهادفيه فهو خلاف لااختلاف .(١)

''اجماع کے نقل کرنے میں جمہدین سے نقل کرنا ہے نہ کہ عوام سے۔ایک لاکھ صحابہ جن کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نشریف لے گئے ، جمہدین فقہاءان میں ہیں سے زیادہ نہیں ہیں جیسے خلفاء راشدین ، عبادلہ اربعہ، زید بن ثابت ، معاذبن جبل ، انس ، ابو ہریرۃ رضی اللہ تھم اور پچھاور تھوڑ ہے ہے۔ باقی حضرات ان ہی حضرات سے فتو ہے وچھتے تھے اور ہم نے ان کے اکثر سے صراحنا نقل کیا ہے کہ اس قسم کی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ ان کے زمانہ میں ان کا کوئی مخالف بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اب حق کے بعد گمرا ہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ حق کے بعد گمرا ہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ کرے کہ ایک جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ کرے کہ ایک جاتی ہوگی تین طلاقیں ایک ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی گئوائش ہی نہیں ۔ لہذا بلا وجہ کی مخالفت ہے اختیا نے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی گئوائش ہی نہیں ۔ لہذا بلا وجہ کی مخالفت ہے اختیا میں جانے تھا میں جانے تھا میں جانے تھا میں جوافظ این رجب ضبائی کی ایک عبارت لاکر اس بحث کوختم کرتے ہیں : بحث اجماع کے اختیا میں برحافظ این رجب ضبائی کی ایک عبارت لاکر اس بحث کوختم کرتے ہیں : بحث اجماع کے اختیا میں برحافظ این رجب ضبائی کی ایک عبارت لاکر اس بحث کوختم کرتے ہیں :

قال ابن رجب: لانعلم من الامة احداً خالف في هذه المسئلة مخالفة ظاهرة ولاحكماً ولاقضاءً ولاعلماً ولاافتاءً ولم يقع ذالك الامن نفر يسير جداً وقدانكره عليهم من عاصرهم غاية الانكاروكان اكثرهم يستخفى بذالك ولايظهره فكيف يكون اجماع الامة على اخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله واتباع اجتهادمن خالفه برأيه في ذالك هذالا يحل اعتقاده البتة. (٢)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لكما ل الدين ابن الهنمام - مع الكفاية لجلال الدين بن شمس الدين - كتاب الطلاق -باب طلاق السنة - ٣٠ - ٣٠ - ط: مكتبه رشيديه كوئله .

<sup>(</sup>r) الاشفاق-في اخر بحث حديث ابن عباس في امضاء عمر الثلاث ص ٢٣ و ٢٢ -

''امت میں ہے ہمیں کوئی ایسامعلوم نہیں ہے جس نے اس مسئلہ میں تھلم کھلا مخالفت کی ہو، یااس کے خلاف تھم دیا ہو، اور نہ سی قاضی نے فیصلہ کیا ہونہ اس کوعلم کے طور پر بیان کیا ہواور نہ اس کے خلاف فتوی دیا ہو، ایک بہت تھوڑی جماعت کے طور پر بیان کیا ہواور نہ اس کے خلاف فتوی دیا ہو، ایک بہت تھوڑی جماعت کے سوا، لیکن ان کے معاصرین نے ان پرشد بداعتر اضات کئے اور اس کوقطعاً تسلیم نہیں کیا۔ اور بعض لوگ اس کوچھیا تے تھے اور ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اجماع امت اللہ کے دین کوچھیا کرکس طرح ہوسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پرمشروع کیا۔ اور جواس دین کی مخالفت اپنی رائے سے کر ہوتواس مخالفت کے اجتہا دگی اتباع کی جائے ، اس فتم کا اعتقاد قطعاً جائز نہیں۔''

قرآن کریم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صحابہ وتا بعین وائمہ اربعہ کے بعد قیاس سے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کی ضرورت تو باتی نہیں رہ جاتی البتہ ہم نے چونکہ شروع میں وعدہ کیا تھا اس لیے عرض ہے کہ طلاق کالفظ منہ سے نکالنایا تحریر کرنا سبب ہے یاعلت ہے تکم طلاق ظاہر ہونے کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب تین بارسب یاعلت کا ظہار کرتا ہے تو اس کا تھم بھی اسی مقدار پر ظاہر ہوگا ورنہ بعض سبب یاعلت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا تھم بھی اسی مقدار پر ظاہر ہوگا ورنہ بعض سبب یاعلت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا تھی لا نام مل قرار دینا) لازم آئے گا اور اعمال (عمل میں لا نام مل قرار دینا) ضروری ہے بہنبت اسمال کے۔ پھر جب کہ علت ازقبیل خاطر ہو، اس لیے عائلی قوانین کی بید وقعہ کہ تین طلاقیں ایک طلاق شار ہوگی غلط ہے۔ قرآن کریم، حدیث نبوی، اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس طرح عائلی قوانین کا بیہ فیصلہ کہ تین طلاقوں کے بعد پھر میاں بیوی میں صلح کی کوشش کی جائے بالکل غلط اور حرام ہے۔ البتہ حکومت فیصلہ کہ تین طلاقوں پر پابندی عائد کرسکتی ہے، اسی طرح وکلاء اور عرائض نویسوں کو پابند کرسکتی ہے کہ یاعد الت عالیہ تین طلاقوں پر پابندی عائد کرسکتی ہے، اسی طرح وکلاء اور عرائض نویسوں کو پابند کرسکتی ہے کہ وہ تین طلاقیں نہ تک کے ایک طلاقیں نہ تکا کرس ہوں۔

و آخر دعواناان الحمد الله رب العالمين وهونعم المولى ونعم النصير وعليه التكلان و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم .

کتبہ:ولی حسن ٹونکی بینات-ذی الحجہ ۱۴۰۵ھ

#### طلاق ثلاث

ایک شخص نے اپنی بیوی کودوگواہوں کے سامنے تین مرتبہ زبانی طلاق دے کردس رو پہیہ کے اسامپ برتج رپرود سخط کر کے منسلکہ طلاق نامہ بیوی کو بھیج دیا۔ بید معاملہ جب ثالث کے سپر دہواتو وہاں معلوم ہوا کہ طلاق بائن ومغلظ دینے کا طریقہ بیہ کہ شوہرا پنی بیوی کونو سے روزیعنی تین ماہ میں تین مرتبہ، ہرمہینہ ایک طلاق وی جب طلاق بائن مغلظ ہوتی ہے اور بیک وقت تین طلاقیں دید ہے تو ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے لہذا ابھی مفاہمت اور رجوع کی گنجائش ہے۔

(۱) امام اعظم ك قول كے مطابق مسئله كيا ہے؟

(۲) جاروں حضرات ائمہ کے اقوال اس مسئلہ کے متعلق ایک اور متفق ہی ہیں یاالگ الگ؟ (۳) مرداگر غصہ میں اپنی ہیوی کوآٹھ دس مرتبہ طلاق دیدے تووہ ایک طلاق شار ہوتی ہے یا طلاق مغلظ ہوجاتی ہے؟ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

# الجواسب باستسبتعالي

صورت مسئولہ میں مذکورہ خاتون کواس کے شوہر کی طرف سے طلاق نامہ مسلکہ مورخہ 8،اگست ۱۹۲۳ء کی روسے تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔ جس کا حکم بیہ ہے کہ عورت شوہر پرحرام ہوگئی۔ شوہر نہ رجوع کرسکتا ہے اور نہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ اس طلاق کی عدت گزرنے کے بعدا گرعورت کی دوسرے شخص سے نکاح کرے اورزن وشوہر کے تعلق قائم ہونے سے بعدا گرشوہر ثانی اتفا قاطلاق دیدے یا بقضائے الہی اس کا انتقال ہوجائے تو شوہر اول کو شرعاً اجازت ہوگی کہ وہ عدت کے بعدا سعورت سے دوبارہ نکاح کرے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔

واضح رہے کہ ایک ہی مرتبہ بیں اگرتین طلاقیں دیدی جائیں تووہ فوراُواقع ہوجاتی ہے۔اورطلاق کے الفاظ منہ سے نکالنے یاتح برکرنے سے طلاق کا اثر شروع ہوجاتا ہے،اورعورت حرام ہوجاتی ہے۔امام ابوحنیفیہ،امام مالک ،امام شافعی ،امام احمد بن حنبل قمصم اللہ تعالی کا یہی مسلک ہے اوراس پر برابرتعامل وتوارث چلاآ رہا ہے اس کے خلاف گراہی ہے۔جمہور صحابہ رضوان اللہ تھم کا یہی مسلک تھا۔

علامه شامی ّا پی کتاب'' روالمحتار''میں تحریر فرماتے ہیں:

وذهب حمه ورالصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهرلهم مخالف فماذا بعدالحق الاالضلال

اس کے بعد فرماتے ہیں:

وعن هذاقلنالوحكم حاكم بانهاو احدلم ينفذحكمه. (١)

یعنی اگرکوئی حاکم ایک مرتبه میں دی ہوئی تین طلاقوں کے متعلق یہ فیصلہ صادر کرے کہ یہ تینوں ایک طلاق قرار دی جائیں گی تو شرعاً اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا۔لہٰذا تین طلاقوں کے واقع ہوجانے کے بعد مصالحت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

قرآن کریم نے جہاں مصالحت کو بیان فرمایا ہے وہ تین طلاق سے پہلے ناچاقی (یادورجعی طلاقوں کی )صورت میں ہے تین طلاق کے بعداس کی کوئی صورت نہیں۔

اگرکوئی شخص تین سے زیادہ ، دس بارہ یااس سے بھی زیادہ طلاق دے دیے بھی تین ہی طلاقیں واقع ہول گی البتہ وہ شخص گنہگار ہوگا۔ جناب رسول اللّٰہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس بارے میں واضح موجود ہے۔

عن ابراهيم بن عبيدالله بن عبادة الصامت عن ابيه عن جده قال طلق بعض آبائي امرأته فانطلق بنوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ان اباناطلق امناالفافهل له من مخرج فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجابانت منه بثلاث على غيرالسنة وتسعمائة وسبع وتسعون اثم في عنقه. (٢)

بينات- ذوالحجه ٣٨٥ اھ

<sup>(</sup>۱)رد المحتار المعروف بفتاوي الشامي للإمام ابن عابدين الشامي (المتوفى ١٢٥٢ هـ) -كتاب الطلاق -٣٠/٣٣٠ -ط: ايچ ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) المحلى بالاثار للإمام ابي محمد على بن احمد ابن حزم الاندلسي (المتوفى ١٥٣هـ) - كتاب الطلاق- مسئلة ١٩٣٥، هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة ام لا؟ - ٢/٩ ٣- ط: دار الفكر بيروت

# خلع لينے کا سجيح طريقه

جھے آپ سے ضلع کے مسلے کے بارے میں پوچھناہے کہ کیاضلع عورت کی مرضی سے نہیں ہوتا؟اس میں شوہر کی بھی مرضی شامل ہونی چاہئے جب اللہ تعالی نے مردکوطلاق کا حکم دیا ہے تو عورت کو فلع کا۔ اس میں مردکا کمل دخل کیوں؟ کیاعورت اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتی؟اس کا تو مطلب بیہ ہوا کہ عورت اگر مردسے فلع مانگل گی اور دہ اس کونبیں دے گا تو اس طرح تو عورت سسک سسک کر مرجائے گی۔ اور اس میں مانگ گی اور دہ اس کونبیں دے گا تو اس طرح تو عورت سسک سسک کر مرجائے گی۔ اور اس میں مانگ کی کیا مسلہ ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے فلع مانگا تو اس نے نہیں دیا اس کی روتو اس نے اس کی سائن کر دوتو اس نے اس کی سائن کر دوتو اس نے اس کی برسائن کر دیئے سے مانگا اور پھر میں نے فلع کے کا غذات لے پرسائن کر دیئے ہے انکار کر دیا۔ اس طرح دو تین دفعہ میں نے کہا پھر بھی وہ نہیں مانا تو میں کا غذات لے کرکورٹ بینچی اور کورٹ والوں نے مجھے کا فی جدوجہد کے بعد پاس کر دیا کہ مجھے فلع کے بارے میں بالکل آگا و نہیں کیا گیا تو فلع نہیں ہوسکتا۔ اس دعوی کے باوجود بھی میرے شوہر خاصری دیئے نہیں آئے بالکل آگا و نہیں کیا گیا تو فلع نہیں ہوسکتا۔ اس دعوی کے باوجود بھی میرے شوہر خاصری دیئے نہیں آئے تو دو بارہ کورٹ والوں نے ڈگری پاس کر دی فلع کی لیکن میرے شوہر نے سائن نہیں گئے۔

اب جب سے میں نے بیسنا ہے کہ مولا نا یوسف لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جب تک شوہرسائن نہ کریں خلع نہیں ہوسکتا، چاہے کورٹ والوں کی طرف سے بھی کیوں نمل جائے۔اگر شوہرسائن نہ کریں تواسے خوب مارو، پیٹو،اغوا کراؤ، بہر حال سائن کرانا ضروری ہے۔

آپ خودسو چئے جب تک وہ دل سے سائن نہیں کرے گا تو سائن کا مقصد ہے گیا؟ ہمارے اسلام میں تو بندے کو تکلیف نہیں پہنچانی ہوتی پھر مارے جانے کا کیا مقصد؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا مولا ناصاحب فرماتے ہیں کہ تمہاری خلع نہیں ہوئی اور تم اب دوسری جگہ شادی نہیں کر علق کیونکہ یہ شادی زنامیں شار ہوگی۔ آپ بلیز میری مدد کریں اور اس مسئلے کا تفصیل جائزہ لے کر مجھے تفصیل سے بتائیں تا کہ مجھ سے گوئی گناہ سرز دنہ ہوجائے۔

# الجواسب باستسمة تعالى

واضح رہے کہ شریعت میں عقد نکاح کوختم کرنے کے لئے جوطریقے ہیں ان میں ہے ایک طریقہ طلاق ہے۔

#### (۱) طلاق

طلاق مرد کا انفرادی حق ہے جس میں بیوی کی مرضی اور خواہش کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ مرد جب طلاق کالفظ استعال کرے اس وقت طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ عورت چاہے یا نہ چاہے طلاق کو قبول کرے یا نہ کرے، ہرصورت میں واقع ہوجاتی ہے بیبال تک کہ اس میں شوہر کی رضا مندی اور نیت کا پایا جانا بھی ضروری نہیں کہ اگر شوہرا بنی بیوی کو طلاق دے کریہ کیے کہ میں نے مذاق کے طور پرطلاق دی یاول سے طلاق نہیں دی تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں بلکہ طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

عن ابعي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ثلث جدهن جدوهزلهن جدالنكاح والطلاق والرجعة (١)

"خضرت ابوهريرة سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه تين چيزیں ہیں كه ان كا قصد كرنا بھى قصد ہے نداق سے كہنا بھى قصد ہے نكاح كرنا، طلاق دينا، رجوع كرنا۔"

جس طرح شریعت نے شوہر کوطلاق کاحق دیا ہے اسی طرح شوہر کوطلاق کے معاملہ میں احتیاط برتنے کا تھم بھی دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو بے جااستعال نہ کر ہے،ضرورت پراستعال کرے۔ (۲) دوم خلع :

کہ اگر عورت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں اور شوہراس کوطلاق بھی نہیں دیتا تواہے اختیار ہے کہ اپناحق مہر واپس کر کے بیا تھور فدید دے کر شوہر کورضا مندکر کے خلع حاصل کرے۔جیسا کہ ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ ہیہ ہے:

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب النكاح - باب الخلع والطلاق - الفصل الثاني - ٢٨٣/٢ - ط: قديمي

"سواگرتم لوگوں کو (بیعنی میاں بیوی کو) پیہ اختمال ہوکہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کوقائم نہ کرسکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگااس (مال لینے دیئے) میں جس کودے کرعورت اپنی جان چھڑا لے۔"(۱)

خلع کے لئے میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اگرایک رضامند نہ ہوتو پھر خلع واقع نہیں ہوگا۔ اگر مرد کہے تم اپناحق مہر چھوڑ دویا کچھ مال کے عوض خلع کر لواور عورت اس پر آمادہ نہ ہوتو خلع واقع نہیں ہوگا ہی طرح اگر عورت خلع کا مطالبہ کرے اور شوہراس کے لئے آمادہ نہ ہوتو عورت یک طرف خلع نہیں کر کتی۔ (۲)

ربی یہ بات کہ شریعت نے عورت کو زکاح ختم کرنے کا انفرادی حق نہیں دیا کہ وہ جب چا ہے اپنا زکاح ختم کر کے ملیحدگی اختیار کر لے،اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کا بیمقام نہیں۔
(۳) تا ہم یہ بات ذہن شین کر لینی چاہیئے کہ شریعت نے عورت کو بالکل مجبور محض اور مظلوم نہیں بنایا کہ شوہراس پرظلم وستم کی انتہاء کر تارہ اور طلاق یا خلع بھی خدد اور عورت اپنی پوری زندگی ظلم وستم کی چی میں پستی رہے بلکہ جس طرح مجنون، مفقو در گمشدہ) اور نا مردشوہر سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لئے فقہائے کرام نے قاضی یا مسلم عدالت سے رجوع کر کے تنتیخ نکاح یا فتح نکاح کا فیصلہ حاصل کرکے آزاد ہونے کا اختیار دیا ہے اسی طرح اگر شوہر معتمت ہو یعنی وہ بیوی کا نان نفقہ اور حقوق زوجیت ادائیس کرتا اور عورت کے نان ونفقہ کا متبادل کوئی انتظام بھی نہ ہوجس سے اس کی کفالت ہو سکے یا حقوق زوجیت کی مطالبہ کرتا اور عورت کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوتو ان صورتوں میں بوجوہ شد یہ مجبوری کے عورت کو بیحق حاصل ہے کہ کرنے کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوتو ان صورتوں میں بوجوہ شد یہ مجبوری کے عورت کو بیحق حاصل ہے کہ وہ مسلم جج کی عدالت میں تنتیخ نکاح کا مقدمہ دائر کرے جس کی صورت درج ذیل ہے:

(الف)عورت عدالت میں نکاح کے متعلق ثبوت پیش کرے اور شوہر کے خلاف عائد کر دہ

<sup>(</sup>١) بيان القرآن - سورة البقرة - ١ / ١٣٣ - ط: مير محمد كراچي

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني ( المتوفى ۵۵۸۷) - كتاب الطلاق - وأما
 ركنه - ۳/۹/۳.

الزامات کودومعتبر گواہوں سے ( دومر دیاایک مرد، دوعورتیں ) ثابت کرے پھرعدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کوعدالت میں طلب کرے اور بیوی کے الزامات کے متعلق دیانت داری ہے تحقیق کرے۔

(ب) اگرشو ہرعدالت میں حاضر ہو کر عورت کے الزامات کو غلط قرار دیتا ہے اور گوا ہوں ہے بیٹا بت کردیتا ہے کہ واقعۃ بیوی کانان ونفقہ دیتارہا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا رہا ہے یاوہ معتبر گوا ہوں ہے بیٹا بت کرتا ہے کہ اس کے نان ونفقہ ادا نہ کرنے کی وجہ عورت کی نافر مانی اور نشوز ہے کہ عورت بلاوجہ میکے بیٹے گئی اور وہ شو ہر کے حقوق ادا کرنے اور شو ہر کے گھر آنے پرآمادہ نہیں ہوتی ، جس کی وجہ سے وہ شو ہر کے نان ونفقہ ہے محروم موجہ تو تو ہر کے دان ونفقہ ہے محروم رہی اور عدالت کی تحقیق کے بعد بیات ثابت ہوتی ہے کہ شو ہر کی بات درست ہوتا اس صورت میں عدالت صرف بیوی کے مطالبے پر فنخ نکاح کا فیصلہ صادر نہیں کرے گی بلکہ عورت کو گھر بسانے پرآمادہ کر کے شو ہر کے ساتھ رہے کی موالے ہوئے کی اور اگر شو ہو تو رہ تے جائز حقوق ماتھ داکھ کے دورا بی بیوی کوآزاد کردے داکرتے ہوئے گھر بسانے پرآمادہ نہیں ہوتا تو پھر عدالت شو ہر کو کھم دے گی کہ وہ اپنی بیوی کوآزاد کردے اداکرتے ہوئے گھر بسانے پرآمادہ نہیں ہوتا تو پھر عدالت شو ہر کو کھم دے گی کہ وہ اپنی بیوی کوآزاد کردے ادراگر وہ اس پرراضی ہوتو بہتر وگر نہ عدالت خود فنے نکاح کا فیصلہ صادر کردے گی۔ (۱)

(ج) اگرشو ہر کواطلاع ملنے کے باوجودوہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو پھر عدالت عورت کی طرف ہے پیش کردہ گواہوں کی گواہی ہے الزام ثابت ہونے پر یک طرفہ فنے نکاح کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے۔ (حیابہ ناج زہا ۱۲) واضح رہے کہ عدالت سے تنسیخ نکاح کا فیصلہ حاصل کرنے کے لئے شرق اسباب اور وجو بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ محض ذہنی ہم آ ہنگی کا نہ ہونایا طبیعت کی عدم موافقت یا معمولی رنجش کی بنا ، پر نکاح نتم کرانے کے لئے عورت کوعدالت سے رجوع کر کے فیصلہ حاصل کرنے کا حق نہیں : و تا ہلکہ عدالتی فیصلہ کے کرانے کے لئے عورت کوعدالت سے رجوع کر کے فیصلہ حاصل کرنے کا حق نہیں : و تا ہلکہ عدالتی فیصلہ کے

<sup>(</sup>١) الحيلة الناجزة ملخص من صفحة ٦٣ اعالي ١٦٥ -ط: دار الاشاعت كراچي.

کے شرعی عذراور شد پدمجوری کا تحقق ہونا ضروری ہے ورنہ پھرشو ہر کو خلع پر راضی کر کے خلع لینا ضروری ہے۔
عدالت فیصلہ کے لئے بیضروری ہے کہ عدالت میں شوہر کے خلاف عائد کردہ الزامات دو معتبر
گواہوں یا شوہر کے اعتبراف سے درست ثابت ہوں بغیر شہادت یا اعتبراف کے یا شوہر کے عدالت میں نہ حاضر ہونے کو تورت کے الزامات درست ثابت ہونے کی جمت شہجے کر یکھر فدطور پر تنہنے نکاح کا فیصلہ کرنے سے شرعا نکاح ختم نہیں ہوگا اورنہ ہی شرعا عورت آزادہوگی ، کیونکہ شوہر کے عدالت میں حاضر نہونے کی مختلف وجو ہات ہو سکتی ہیں مثلاً شوہر کو حجو براطلاع نہ ملی ہو کہ جس پہتے پر من بھیجا گیا ہودہ اس پہتے پر موجود نہ تھا اورنہ ہی اس نے اخباری اطلاع کی خبر پڑھی یا اطلاع ملے کے باوجود اس تصور سے عدالت میں حاضر نہیں ہوتا کہ چونکہ کیس عدالت میں خاضر نہ ہونا شرعی طور پر عورت کے الزامات درست ہونے پر جمت نہیں ۔ چونکہ کیس عدالت میں حاضر نہ ہونا شرعی طور پر عورت کے الزامات درست ہونے پر جمت نہیں ۔ حورت کی طرف سے عائد کر دہ الزامات حقیقت پر بینی ہوں فرضی نہ ہوں کہ اگر عورت شوہر کے خلاف جمورٹے الزامات عائد کر کے جمورٹے گا تارامات عائد کر کے جمورٹے گا ہوں کے ذریعہ گوا ہوں کے ذریعہ گوا ہوں کے ذریعہ گوا کہ بناء پر فیصلہ عورت کے حق میں نافذ العمل جو اس صورت میں اگر چی ظاہری شرائط اور تقاضے پورے ہونے کی بناء پر فیصلہ عورت کے حق میں نافذ العمل جو جات کی بناء پر فیصلہ عورت کے حق میں نافذ العمل جو جات کی بناء پر فیصلہ عورت کے حق میں نافذ العمل جو جات کی بناء پر فیصلہ عورت کے حق میں نافذ العمل جو جاتے گا مگر دیائة اور عذراللہ بیا فیصلہ غلط ہوگا اور اس پڑمل کر نانا جائز ہوگا۔ (۱)

دونوں کی رضامندی کے بغیر کسی کوخلع کا فیصلہ صادر کرنے کاحق نہیں ہوتا جب کہ قاضی یاعدالت کے مسلم جج کو (جواس کا قائم مقام ہے)بعض مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے تحت فنخ نکاح یا تمنیخ نکاح کا ختیار ہوتا ہے۔

آج کل بیشتر عدالتی فیصلوں میں دیکھنے میں بیآیا کہ عورت اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کے ظلم وستم سے رہائی حاصل کرنے کے لئے تمنیخ نکاح یا فنخ نکاح کی درخواست دینے کے بجائے عدالت میں خلع کی درخواست دیتی ہے اور پھرعدالت شرعی مسائل سے عدم واقفیت کی بناء پریاعورت کی درخواست کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ڈگری میں خلع کا لفظ استعمال کرتی ہے ایسے حالات میں اگر عدالتی

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار -٧٠١٥.

فیصلہ کی کاروائی سے فنخ نکاح سے متعلق دیگرتمام شرائط اور تقاضے پائے جائیں خاص کرشری گواہوں سے عورت کی جانب سے عائد کر دہ الزامات درست ثابت ہوجائیں تو پھرعدالتی فیصله شرعاً قابل اعتبار قرار دیا جانا چاہئے صرف لفظی غلطی فننخ نکاح کے دعوی کی جگہ خلع کالفظ استعمال کیا گیا اور فیصلہ میں'' فننخ نکاح'' کی جگہ''خلع'' لکھا گیا اس بناء پراسے غیر معتبر قرار نہیں دیا جانا چاہے۔

مندرجہ بالا وضاحت سے سائلہ کے شبہات کا جواب واضح ہوگیا کہ شریعت نے عورت کو بالکل مجبور محض اور لا چارنہیں بنایا کہ عورت زندگی بجر مرد کاظلم وستم برداشت کرتی رہے اور اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہواور نہ ہی بالکل با اختیار بنایا کہ وہ جب چاہے بغیر کی وجہ کے شوہر کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہوئے علیحہ گی اختیار کرلے جیسا کہ آج کل مغربی تہذیب اور اس سے متاثر لوگوں کا طرز عمل ہے بلکہ ضرورت اور مجبوری کی صورت میں اس کے لئے گلوخلاصی کی صورت موجود ہے۔ جہاں تک عدالتی فیصلہ پرشوہر کے دستخط کرنے کا مسئلہ ہے اگر عدالت کا فیصلہ شرقی اصول اور ضوابط کے مطابق ہوتو اس پرشوہر کے دستخط کا ہونا ضروری نہیں۔ شوہر دستخط کرے یا نہ کرے عورت پرایک طلاق واقع ہوجاتی ہواتی ہواور نہ ہی دوسری جگہ ذکاح کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور اگر عدالتی فیصلہ شرقی اصول اور ضوابط کے مطابق نہ ہواور نہ ہی شوہر نے اسے شاہم کیا ہوتو اس صورت میں چونکہ شرقی طور پر نکاح نہیں ٹو ٹا البنداعورت شوہر کے نکاح سے شوہر نے اسے شاہم کیا ہوتا صورت اس فیصلہ کو تسلیم کرتے ہوئے اس پراپی مرضی سے دستخط کر کے اسے منظور کر لے یا بھر مستقل طور پر اسے طلاق یاضلع دے دے۔

ابندا سائلہ نے عدالت ہے جوفیصلہ حاصل کیا ہے وہ فیصلہ اوراس سے متعلقہ کاغذات کا مطالعہ کرنے کے بعد بتایا جا سکے گا کہ بیشر بعت کے مطابق ہوا ہے یانہیں؟ جب کہ سائلہ نے اس کے کاغذات منسلک نہیں گئے۔ فقط والنداعلم

تحستبه محمر عبدالقادر بینات- ذوالحجه ۱۳۱۵ها الجواب صحيح محمدعبدالسلام عفاالتدعنه

# كتاب الحقوق والمعاشرة

# غيرمسكم كى عيادت وتعزيت

چندشبهات کاجواب

محترم المقام حضرت مولا نانظام الدين صاحب شامزي -

السلامنكيكم ورحمة اللدو بركاتنه

ماہنامہ' بینات' ذیقعدہ ۱۱۱۱۱ ہے کا مطالعہ کیا۔ آپ نے تعزیت کے مسائل کے بارے میں صفحہ ۲۳ پر غیر مسلم سے بھی تعزیت کے جواز کے بارے میں آئمہ کے خوالے دیئے جیں۔ میرے خیال میں تو کا فر، مشرک، مبتدع وغیرہ تو تعزیت کے قابل نہ ہوں گے۔ کیونکہ بید شمنان خدااور رسول ہیں۔ قرآن میں ہے:

"لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. (ال عمران:٢٨)

ترجمہ:''نہ بنائمیں مومن کا فروں کو دوست سوا مومنوں کے ۔'' ایسی کثیر تعداد میں

آيتي ہيں۔

ای طرح ملاعلی قاری کا قول:

"المبتدع اخس ونجس من الكلب"

''بدعتی کتے ہے بھی زیادہ نا پاک اوررزیل ہے''۔

اسی طرح:

" انما المشركون نجس" (التوبة: ٦)

( بلاشبه کا فرنجس ہیں )وغیرہ۔

(۱)ماوجد ناقول على القارى المذكور في السوال إلا انه روى في حديث عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال: "اصحاب البدع كلاب النار، رواه ابو حاتم الخزاعي في جزء امامة رضى الله عنه، كنز العمال في سنن الا قوال والا فعال لعلاء الدين على المتقى الهندى(م ٥٥٥٥) كتاب الا يمان، قسم الا قوال فصل في البدع رقم الحديث ٩٠١

تلبیس ابلیس میں بھی مبتدعین کے نتائج بیان کئے گئے ہیں۔علاوہ ازیں احادیث میں '' کے ل بدعة ضلالة ''آیا ہے تو کیاان اقوال کے مطابق ان سے بائیکاٹ کرنا چاہئے یاان کی تعزیت کرنا چاہئے؟ یہ میراایک شکوہ ہے،امید ہے کہ آپ جیسے عظیم قلب والے ناراضگی نہ فرما ئیں گے اوراس شکوہ کو استفتاء جان کرعا جز کو جواب سے نوازیں گے۔واجر کے علی الله۔

سائل:احقر نورالحق، تيراه

# الجواسب باست بتعالى

معروض آنکه ۲۹ ذیقعده ۱۱۳۱۱ هے کا لکھا ہوا آپ کا نوازش نامہ ملا جومیرے ایک مضمون ہے متعلق تھا جس میں آپ نے لکھا ہے کہ:

''آپ نے تعزیت کے مسائل کے بارے میں صفحہ ۲۳ پرغیر مسلم سے تعزیت کے جواز کے بارے میں صفحہ ۲۳ پرغیر مسلم سے تعزیت کے جواز کے بارے میں آئمہ کے حوالے دیئے ہیں ،میرے خیال میں تو کا فر،مشرک ،مبتدع وغیرہ تو تعزیت کے قابل نہ ہوں گے کیونکہ بید شمنان خداور سول ہیں:۔''

آپ نے خودلکھا ہے کہ ائمہ کے حوالے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ جب ائمہ ججہتدین اس عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں تو بیمل قرآن وحدیث کی نصوص کے خلاف ہر گزنہیں ہوگا کیونکہ ائمہ ججہتدین کوئی ایسی بات ہر گزارشا دنہیں فرماتے جوقر آن وحدیث کی نصوص کے خلاف ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتو پھر تو وہ حضرات (نعوذ باللہ) ائمہ ہدایت نہیں ہوں گے، بلکہ ضلال و گمراہی کے امام ہوں گے اور کسی مسلمان سے اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ اس قسم کی بات کرے اور نہ آج تک کی مسلمان نے یہ بات کی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث کی یہ نصوص جو آپ پیش فرمار ہے ہیں ان مجہتدین کے سامنے بھی تھیں اور اگر غیر مسلم کی عیادت و تعزیت ان نصوص کے خلاف ہوتی تو وہ حضرات ہرگز اس کی اجازت نہ دیے کیونکہ وہ حضرات عمار کی طرح دین واحکام دین کوسیاسی یا کسی قسم کی جھینٹ نہیں چڑھایا کرتے تھے۔

میں پہلے تو اس بات کے حوالے پیش کرنا جا ہوں گا کہ غیرمسلم کی عیادت وتعزیت جائز ہے پھر آپ کی پیش کردہ آیات واحادیث کے متعلق کچھوض کروں گا۔

چنانچه:مشکلوة المصابیح ص ۱۳۷ج اباب عیادة المویض فصل ثالث میں بہلی روایت حضرت

انس ﷺ ہے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی عیادت کی جوآپ کی خدمت کیا کرتا تھالیعنی جب وہ بیمار ہواتو آپ نے اس کی بیمار برسی کی۔

اس معلوم ہوا کہ کفار ہے اس قتم کے تعلقات یعنی ان سے خدمت لینا اور ان کی عیادت وتعزیت کرنا قرآن کریم کی آیت۔"لایت خد السمومنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین"کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان غلام يهو دى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم يعو ده فقعد الله عليه وسلم يعو ده فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال :أطع أبا القاسم فأسلم، الحديث، (وكذافي صحيح البخارى باب اذا اسلم الصبى هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبى الاسلام) (١)

حافظ ابن حجرٌ العسقلاني فتح الباري ميں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

"وفى الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته اذا مرض. "رم، المعينيُّ عمدة القارى مين لكھتے بين كه:

وفیه جواز عیادة اهل الذمة و لا سیما اذا کان الذمی جارا له لان فیه اظهار محاسن الا سلام و زیادة التالیف بهم لیر غبوا فی الا سلام رم، ملاعلی قاری الحقی (جن کاحواله آپ نے بھی نقل کیا ہے) اس حدیث کے تحت مرقاة المفاتیج شرح مشکلوة المصابیح میں لکھتے ہیں کہ:

فيه دلالة على جواز عيادة الذمى وفي الخزانة لا بأس بعيادة اليهودي واختلفوافي عيادة المجوسي واختلفوا في عيادة الفاسق والاصح انه

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری –ص: ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى -باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه .....الخ - ١٢١ ...

<sup>(</sup>m) عمد القارى -4m/4.

لا بأس به (١)

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ کا فرکی عیادت حدیث ہے ثابت اور جائز ہے بلکہ علامہ عینی اُلحقی کے مطابق اس میں اسلام کے محاسن کا اظہاراور کفار کے لئے اسلام کی ترغیب ہے۔

حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب لدهیا نوی زیدمجده احسن الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ:

'' کافر کے جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کی تعزیت جائز ہے''۔(۱) حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰنُ صاحب عزیز الفتاویٰن، کتاب الحظر والا باحة میں لکھتے ہیں کہہ:

'' کفار کی عیادت اور تعزیت جائز ہے'۔(٦)

در مختار كتاب الحظر والاباحة مين لكهام كه:

وجاز عيادته بالاجماع وفي عيادة المجوسي قولان وجاز عيادة الفاسق على الاصح. (م)

علامه شامی نے لکھاہے کہ:

قوله وجاز عيادته اى عيادة مسلم ذمياً نصرانياً او يهودياً لا نه نوع برفى حقهم وما نهينا عن ذلك وصح ان النبى صلى الله عليه وسلم عاد يهودياً مرض بجواره.(٥)

آ گےلکھاہے کہ:

وفي النوادر جار يهو دي او مجوسي مات ابن له او قريب ينبغي ان

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح - باب عيادة المريض - الفصل الثالث - ٣٨/٣ - ط: رشيديه

 <sup>(</sup>۲) أحسن الفتاوى - ٢٨٣٨.

<sup>(</sup>٣) عزيز الفتاوى - كتاب الحظر والاباحة - ص: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار - كتاب الحظر والاباحة - ٢ ٨٨٨.

<sup>(</sup>۵) رد المحتار - كتاب الحظرو الاباحة-٢٨٨٨١.

یعزیه ویقول "اخلف الله علیک خیراً منه و اصلحک "الخ. (۱) فقاوی سراجیس میں ہے کہ:

لا بأس بعيادة اليهودي والنصراني. (٢)

فآویٰ عالمگیری میں ہے:

ويقال في تعزية المسلم بالكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاك وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك والانقص عددكر)

حدیث مبار کہ اور ان سب فقہی عبارات سے نابت ہوا کہ کا فرک عیادت بھی جائز ہے اور مرنے کی صورت میں تعزیت بھی جائز ہے، کا فرکا نجس ، جہنی اور کا فرہونا اس کے منافی نہیں لہٰذا اگروہ آپ کے پڑوں ۔

یا محلے میں ہے تو اس سے سابی اور معاشر تی تعلقات رکھے جائیں اس قتم کے سابی اور معاشر تی تعلقات کفار سے دکھنا جائز ہے اور خود نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گرام وائمہ دین سے نابت ہے، چنا نچے کفار سے ہدیہ قبول کرنا نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم سے ، اور کفار کو ہدید دینا حضرت عمر اور بعض دوسر ہے صحابہ سے نابت ہے، اعادیث کی کتابوں میں اس کی پوری صراحت موجود ہے ، البتة ان کے اعمال واقوال کفریہ میں ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے اور خدان کے بوری اور مجالس میں شریک ہوگران کی جمعیت بڑھانا جائز ہے۔ ہاں البت اگر سابی تعلقات رکھنے ہے ان کی یا ان کے مذہب کی شان وشوکت میں اضافہ ہوتا ہو یا پر سابی تعلقات جائز نہیں ہوں گے لیکن یہ ممان نعت ان خارجی اور عارضی عوائل کی وجہ سے ہوگی فی نفسہ جواز ہیں جگہ قائم رہے گا ، اسی طرح اگر کسی کا فر کے ساتھ سابی تعلقات رکھنے میں یہ خطرہ ہو کہ عام مسلمان معلی کہ وجہ سے ہوگی فی نفسہ جواز دھوکے میں مبتل ہوگران تعلقات کی وجہ سے ہوگی فی نفسہ جواز دھوکے میں مبتل ہوگران تعلقات کی وجہ سے ان کو بھی مسلمان سیجھنے لگ جائیں گے جیسے قادیا فی یا شیعہ عام طور پر اس قتم کے تعلقات سے غلط فائد ہا ٹھیں ، اپنے غلط عقائد کر تی ہیں اور دوسروں طور پر اس قتم کے تعلقات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ، اپنے غلط عقائد کر تی ہیں اور دوسروں

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الحظر و الاباحة - ٢٨٨٨٦.

<sup>(</sup>٢) فتاوى سراجية-باب العيادة-ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية -الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر - ١٦٧١.

کے سامنے ان تعلقات کودلیل کے طور پر پیش کر کے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں گروہوں کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، اگر کوئی الی صورت حال ہوتو پھر ساجی اور معاشرتی تعلقات رکھنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ان تعلقات سے دین کونقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے کیونکہ بیلوگ اپنے کفر کوشلیم بھی نہیں کرتے بلکہ اسلام کے دعو بدار ہیں نیز بیکہ بیلوگ مسلمانوں کے ساتھ ذمی بن کر نہیں رہتے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے یا ان کے ساتھ ساجی معاشرتی تعلقات رکھے جائیں۔ اس لئے بیہ کفار محاربین کے حکم میں ہیں ہیں۔ ان کا حکم الگ ہے ۔۔۔۔۔۔ جہاں اس قسم کے خارجی عوامل موجود ہوں تو وہاں پھر ساجی اور معاشرتی تعلقات (جوانسانی ہمدر دی کی بنیا دیر رکھے جائے ہیں) رکھنا بھی جائز نہیں ہوں گے۔ ساجی اور معاشرتی تعلقات (جوانسانی ہمدر دی کی بنیا دیر رکھے جائے ہیں) رکھنا بھی جائز نہیں ہوں گے۔ باقی جوآ بیتیں آ ب نے پیش کی ہیں ان کا موضوع زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں۔

بن المسركون نجس" بالكل برق كيكن ينجات عقيد كى بنطا برئ بين بهاس المسركة بين بهاس المسركون نجس بالكل برق بيكن ينجات عقيد كى بنطا برئ بين بهاس كن فقهاء نه كفار كرجهو في كوپاك اورطا هرقر ارديا به چنانچه به عبارت فقه كى تمام كتابول ميں بهر كه:

و سؤد الآدمى طاهر . (۱) "اورآ دمى كا جهوٹا ياك بے '-

اورفقہاء لکھتے ہیں کہ'آ دی' کاعام لفظ اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کافر ،مسلم ،مردو عورت سبب شامل ہیں اگر چہ یہاں بھی بعض خارجی عوامل کی وجہ سے بعض دفعہ کراہت آ جاتی ہے لیکن مشرک کا عقیدے کے اعتبار سے نجس ہونا ساجی اور معاشرتی تعلقات رکھنے کے منافی نہیں جیسا کہ اس سے تجارتی تعلقات اور خرید وفروخت باوجود مشرک ہونے کے بھی جائز ہے۔احادیث مبارکہ اور فقہ کی کتابوں میں فدکورہ بالاتمام امور صراحت سے منقول ہیں۔

اسی طرح "لا یت خدال مؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین" بھی ان ساجی تعلقات کے منافی نہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ کافر کو خادم بنانا یا اس کو ہدید دینا اور اس کے ہدید کو قبلات کے منافی نہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ کافر کو خادم بنانا یا اس کو ہدید دینا اور اس کے ہدید کو گئوگئی تعلقات میں ولی بنانا ضروری نہیں کیونکہ "ولی" قبول کرنا اس آیت کے منافی نہیں کیونکہ "ما اور معاشرتی تعلقات میں ولی بنانا ضروری نہیں کیونکہ "ولی اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے دلی تعلق ہواور معاشرتی وساجی تعلقات والے ہرانسان سے عموماً ایسے لبی

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية -كتاب الطهارة- الباب الثاني في المياه-الفصل الثاني فيمالايجوز به التوضؤ-٢٣/١.

تعلقات نہیں ہوا کرتے۔

قرآن وحدیث ہے اپنے ذہن اورخواصل کے مطابق کوئی معنی ومفہوم کشید کرنے سے پہلے یہ درکی کے خود نبی اکرم صلی درکی اس میں مرادلیا ہے کیونکہ قرآن کریم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ میں ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے ان سے کیا مفہوم مرادلیا ہے کیونکہ قرآن کریم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ میں برنازل ہوا تھا اور پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوسکھایا انہوں نے تابعین اور تع تابعین و آئمہ مجمتبہ ین کوسکھلایا تو ظاہر ہے کہ بید حضرات جو خیر القرون کے لوگ ہیں قرآن وصدیث سے جومعنی و مفہوم مراد لیتے ہیں وہ اس (مفہوم) سے زیادہ حق اور سیحے ہوگا جو ہماری سمجھاتو ہمیں آئے۔ جب ان حضرات نے کفار کے ساتھان ساجی تعلقات کوان آیات کے منافی نہیں سمجھاتو ہمیں کیاحق جب ان حضرات نے کفار کے ساتھان ساجی تعلقات کوان آیات کے منافی نہیں سمجھاتو ہمیں کیاحق وشرک اور بدعت سے نفرت کی جائے لیکن میضروری ہے کہ مینفرت بھی شرعی صدود کے اندر ہونی چاہئے۔

کل بدعة صلالة اورابن الجوزی کے بیان کردہ واقعات بھی بھے ہیں لیکن بینفرت اور صلالت جوعقا کد کی ہے۔ اس بھی بھی جے ہیں لیکن بینفرت اور صلالت جوعقا کد کی ہے۔ اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ پڑوس اور محلّہ داری کے حقوق شریعت نے ان کے لیے بھی بیان کیے ہیں جن کوشر عی حدود کے اندرر ہے ہوئے پورا کرنا ضروری ہے اور اسلام کے محاسن میں سے ہیں۔

آ خرمیں صرف نصح اور خیرخوائی کے جذبے کے تحت بیمشورہ دوں گا کہ آپ کا بیفر مانا کہ "میرے خیال میں او کا فرومشرک سے الخ" درست نہیں کیونکہ دین کے مسائل میں بجائے اپنے خیالات کے علماء دین ہی سے رجوع کرنا چاہے اور "اعجاب کل ذی رأی ہو أیه" کا رجوع کرنا چاہے اور "اعجاب کل ذی رأی ہو أیه" کا مصداق نہیں بننا چاہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے نوازے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ امین

كتبه: نظام الدين شامز ئى عفاالله عنه بينات-جمادى الاولى ۱۲۱۲ ه

# خاوندگی اجازت کے بغیر ہیوی اپناز پورصد قہ کرسکتی ہے

ایک شخص پانچ ہزاررو ہے کا مقروض ہے اور بیقرض حسنہ لیا ہوا ہے، اس کی بیوی کے پاس تقریباً تین ہزار رو ہے کا زیور ہے اب بیوی چاہتی ہے کہ ۱۵۰۰ رو پے کے زیورات نیچ کر گاؤں میں ایک کنواں کھدواد ہے کیان اس کے میاں کا اصرار ہے کہ بید پندرہ سورو پے کنواں پرخرچ کرنے کے بجائے میرا قرض اداکردو، بیوی کہتی ہے کہ بیمیراحق ہے جہاں چاہوں خرچ کرسکتی ہوں اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا۔اور خاوند کہتا ہے کہ میاں اگر مقروض ہوتو اس کی بیوی کو خیرات کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔

اب دریافت طلب بات بہ ہے کہ کیا بیوی اپنے زیورات کوفروخت کر کے اس رقم کواپی مرضی کے مطابق خرچ کرسکتی ہے یا خاوند کی اطاعت اس کے لیے ضروری ہے؟

سائل:عبدالكريم-ملير بالث كراجي

# الجواسب باستسبهتعالیٰ

اگرزیور بیوی کی ملکیت ہے تو وہ جس طرح جا ہے اور جہاں جا ہے خیرات کر سکتی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں لیکن حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے بہترین صدقہ بیہ ہے کہ وہ اپنے شوہراور بال بچوں پرخرچ کرے۔

اس لیے میں اس نیک بی بی کو جو پندرہ سورو پے خرچ کرنا جا ہتی ہے، مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے سارے زیور سے اپنے شوہر کا قرضہ ادا کر دے اس سے اللہ تعالی خوش ہوجا کیں گے اور اس کو جنت میں بہترین زیور عطا کریں گے۔ فقط واللہ اعلم

کتبه محمد بوسف لد صیانوی بینات-صفرالمظفر ۱۴۰۰ه

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد - كتاب الزكوة - باب الصدقة على الأقارب - ۱۱۹/۳ - ط: دار الكتاب. ونصه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود ، زو حك وولدك أحق من تصدقت به عليهم "رواه البزارور جاله ثقات..

# بہو کے حقوق

سوال: قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق کے بارے میں جو پچھآیا ہے وہ رسائل، کتب، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور خطیب صاحبان کے جمعہ یا دوسرے مواقع پر خطبات کے ذریعے پیدائش سے کے کرموت تک متواتر سننے میں آتا ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو۔ جوان پڑھ یا پڑھا لکھایا جاہل، جس کوان محقوق کے سلسلہ میں قران وحدیث کے بچھ نہ بچھا دکامات یا دنہ ہوں عملی طور پر والدین سے نیک برتاؤکا بھی مظاہرہ دیکھنے کو ماتا ہے اور والدین کی بہت می زیاد تیوں کو بھی انہی احکامات کی وجہ سے برداشت کرلیا جاتا ہے۔

ہمارے معاشرے میں ایک کردار اور بھی ہے'' بہؤ' کا کردار۔ بیکردار براہ راست'' ساس' سے مسلک ہے جوشو ہرکی ماں ہوتی ہے۔ میں نے آج تک بہو کے حقوق کے بارے میں کسی رسالے، اخبار، کتاب، ریڈ یووغیرہ یا کسی خطبہ میں ایک لفظ نہیں سناہے، ایسا کیوں ہے؟

میراذاتی تجربہ ومشاہدہ ہے کہ ساس بہو کے تنازع تقریباً ہرگھر میں ہوتے ہیں جس کا اکثر و بیشتر انجام علیحدگی پر منتج ہوتا ہے بہاں پر والدہ بیمحسوس کرتی ہے اور برملا اظہار بھی کرتی ہے کہ بیٹے نے بیوی کی خاطر ماں کی حق تلفی کی ہے اور مندرجہ بالا احکامات کو دھراتی اور یا دولاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ بدعا نمیں دیتی ہے۔ معاشرہ میں اور زشتہ داروں میں اسے بدنام کرتی ہے۔۔

اب اگرواقعی بہوکا قصور ہے اور مال کی حق تلفی ہوئی ہے تو باعث عذاب اور گناہ ہے لیکن اگر قصور ماں کا ہوتو پھر بنیٹا کیا کر ہے۔ چپ رہے جو کہ ہر ماں کا ہوتو پھر بنیٹا کیا کر ہے۔ چپ رہے جو کہ ہر آ دمی کے لئے ممکن نہیں۔ اگر لوگوں کو حقائق بنا تا ہے تو ماں کی بدنا می ہوتی ہے جب کہ لوگ اسے مجبور کرتے ہیں کیونکہ ماں کی طرف سے میک طرف ہر و پیگنڈہ جاری رہتا ہے ایسے میں کیا کیا جائے؟ عام آ دمی میں اتنی برداشت اور قوت ایمانی نہیں ہوتی۔ وہ کیا جواب دے؟

بہو کے حقوق کا ماں کو قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا جواب دے؟ اپنے آپ کوکس طرح مطمئن

کرے، جب کہ کوئی تھم تلاش کے باوجود نہیں ملتا، کیا بہوانسان نہیں؟ معاشرہ کا فرد نہیں؟ اس کے حقوق نہیں؟ پھر بقول میرے ایک دوست کے کہ'' یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں اس سلسلہ میں کوئی تھم نہیں، اور والدین قرآن وحدیث کا حوالہ دے کر بیٹے اور بہوکو بدنام کرتے ہیں اور ناحق اپناحق جناتے ہیں، امید ہے تفصیلی جواب دیں گے۔

# الجواسب باسسمة تعالى

بیو یوں کے حقوق قرآن کریم میں اور حادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ان حقوق میں سے ایک حق سے ہیک ہو۔(۱)

یہ ہے کہ اس کور ہنے کے لئے مکان دیا جائے۔ایسا مکان جس میں اس کے سواکسی کاعمل دخل نہ ہو۔(۱)
ہمارے معاشرے میں اس حکم پڑھل نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ساس اور بہوکو بیلوں کی جوڑی کی طرح باندھ کررکھا جاتا ہے۔اب اگر ساس کپتی ہوں تو بہو کا جینا دو بھر کردیتی ہے اور بہوتیز ہوتو ساس کا ناک میں دم کردیتی ہے دولہا صاحب ادہر میں لئکتے ہیں۔ماں کا ساتھ دیں تو بیوی جاتی ہے اور بیوی کا ساتھ دیں تو ماں کی بد دعا ئیں تو شئر خرت بنتی ہیں۔

اب فرمائے کہ قصور آپ کا یا آپ کے معاشرے کا ہے یا قرآن وحدیث کا ؟''بہو' کے حقوق کیوں بتائے جاتے ہیں؟ بہو کا اس کے شوہر سے تعلق ہے اس کو اس کے حقوق بتا دیۓ شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے کہ ان کو حقوق بتاتے پھریں۔ فقط واللہ اعلم

کتبه: محمر یوسف لدهیانوی بینات-رجبالمرجب ۴۰۰۸ه

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية - كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات - الفصل الثاني في السكني - ١ / ٥٥٦ ط: مكتبه رشيديه كوئته.

# غصب شده جائيداد كاانگريزي قانون

کیافرہاتے ہیں علماءِ دین وشرع متین اس مسکلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر منقولہ جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کرلیتا ہے تو برلش قانون کے تحت بارہ سال کے بعد وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے بیقانون پاکستان میں رائج قانون کی دفعہ نمبر ۱۳۲۲ المبیٹیشن ایکٹ میں موجود ہے۔

کیا اسلامی قوانین کے تحت بیر تھے ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کے مطابق فتوی دیں ، نیز کیا اس غیر منقولہ جائیداد کو حاصل کرنے کے لئے شرعی عدالت سے رجوع کیا جاسکتا ہے؟ امید ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ذاتی دلچینی لے کر جلد از جلد جواب سے نوازیں گے۔

### الجواسب باستسمة تعالىٰ

جواب: اس سوال کامختصر جواب میہ ہے کہ میہ قانون بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی روسے کسی شخص کی جائز شرعی املاک پر ناحق قبضہ کر ناظلم اور حرام ہے اور اس پر شدید تسم کی وعید آئی ہے اسلئے برلش قانون کی دفعہ مندرجہ شرعاً ظالمانہ ہے اور اس قانون کے تحت دوسرے کی جائیدادکوا پنے قبضے میں رکھنا باطل اور حرام ہے غاصبانہ اور نا جائز قبضہ کی حرمت کے سلسلہ میں چند قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔

ا : والتاكلوااموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا
 فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (البقرة: ١٨٨)

اورآپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اوران کو حکام کے یہاں اس غرض ہے رجوع نہ کیا کرو کہ ہوگا ہے مال کا ایک حصد ناجائز طور پر کھا جاؤ اورتم کو علم بھی ہے ( کہ مال دوسرے کا ہے اورتم ناحق قبضہ کرنا چاہتے ہو )۔

. ٢: يا ايها الذين امنوا الاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم والاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رجيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله

يسيوا، (النساء: ٢٩،٠٠٩)

عذاب ہےاور دونوں کی سزاجہنم ہے۔

اے ایمان والوآپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پرمت کھاؤلیکن کوئی
تجارت ہوجو باہمی رضامندی ہے ہوتو مضا گفتہیں اورتم ایک دوسرے کوئل بھی مت کرو
بلاشبہ اللہ تعالی تم پر بڑے مہر بان بیں جوشخص (ممانعت کے باوجود) ایسافعل کرے گاظلم
وتعدی ہے تو ہم عن قریب اس کوآگ میں ڈالیس گے اور بیام اللہ تعالی کو بہت آسان ہے۔
ان دونوں آیات میں اس پرزور دیا گیا ہے کہ ناحق ایک دوسرے کا مال کھا ناظلم وتعدی ہے ،کسی
مومن کواس کی اجازت نہیں کہ غصب اورظلم کر کے دوسرے کا مال کھائے نیز دوسری آیت میں ناحق مال
کھانے اور قبل کرنے کوایک ہی آیت میں عطف کر کے ذکر کرنا اور دونوں امر کے مرتکب کے لئے جہنم کی
وعید کی دھم کی دینا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ناحق دوسرے کا مال کھا جانا قبل ناحق کی طرح موجب

"ان الله يامركم ان تو دوا الامانات الى اهلها واذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. (النساء: ۵۸)

بشکتم کواللہ تعالی اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ ارباب حقوق کوان کے حقوق پہنچا دیا کرواور اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگوتو عدل وانصاف سے فیصلہ کرو بیشک اللہ تعالی جس بات کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں وہ بہت اچھی نصیحت سے بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا دیکھنے والا۔

آیت مذکورہ میں پوری امت مسلمہ کو جہاں اصحاب حقوق کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا وہاں فیصلہ کرنے والوں کو بھی مدایت کی گئی کہ وہ انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کریں اور کسی کے عاصبانہ وظالمانہ قبضہ کو قانونی جواز کی سندعطانہ کریں۔

م:فلاوربک لايومنون حتى يحكموک فيما شجر بينهم ثم لايجدو افى
 انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .(النساء: ١٥)

سوسم ہے تیرے رب کی بیلوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک بیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جھڑا واقع ہواس میں بیلوگ آپ کومنصف تتلیم کرلیں پھر آپ کے فیصلہ سے بیلوگ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کوخوشی ہے تتلیم کرلیں۔

آیت مذکورہ میں اس بات کی شخت تا کیدگی گئی کہ تمام فیصلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پڑمل کرنا ضروری اور فرض ہے اور اس کے خلاف کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے انکار کرنے سے آدمی مومن بھی نہیں رہ سکتا۔ جس سے واضح ہوا کہ اگر دلیل سے صاحب حق کاحق ثابت ہوجائے تو اس کے حق کے بارے میں انصاف کا فیصلہ کرنا اور فریقین کو اس فیصلہ کا مان لینا ضروری ہے ، دوسرے کی املاک پرنا جائز اور غاصبانہ قبضہ کے سلسلہ میں احادیث و آثار میں بھی سخت وعید آئی ہے چنا احادیث ملاحظہ ہوں۔

 ا: قال عليه الصلوة والسلام: ألا لاتظلموا، ألالايحل مال امرء الابطيب نفسه منه. (١)

یعنی خوب سن لوظلم مت کیا کروخوب سن لوکه آ دمی کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔

۲: عن سالم عن ابیه قال قال النبی صلی الله علیه و سلم: من أخذ من الارض شیئاً بغیر حقه ، خسف به یوم القیمة إلی سبع ارضین (۲)

یعنی حضرت سالم این والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین کا کوئی بھی حصہ بغیر رضا مندی ما لک ناحق غصب کرے گا قیامت کے روزائ شخص کوزمین کے سات طبقے کے نیچ تک دھنسادیا جائے گا۔ وسری روایت میں ہے سات زمینوں تک طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

٣: قال رسول الله على: من انتهب نهبة فليس منا (٣)

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -كتاب البيوع-باب الغصب والعارية-الفصل الثاني- ١ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري -ابواب المظالم والقصاص-باب اثم من ظلم شيئا من الارض- ١٠٣٢.

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح -كتاب البيوع -باب الغصب والعارية -الفصل الثاني- ١ / ٢٥٥.

یعنی رسول اللّه سلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا جو خص غصب اور ظلم کرے گاوہ میری امت میں ہے نہیں۔

الله على بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ ارضا بغيو حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر. (١) العنى حضرت يعلى بن مرة عدوايت ہے كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سنا كه جس نے ناحق كى زمين غصب كى قيامت كے روز ميدان محشر ميں مغصوب زمين كوا الله عليه وركيا جائے گا۔

ندگورہ بالا آیات واحادیث سے واضح ہوا کہ کسی کی جائیداد پر بلامعاوضہ اس کی رضامندی کے بغیر، ناحق اور زبردسی قبضہ کرلینا خواہ وہ جائیدادمنقولہ ہویا غیر منقولہ ناجا ئزاور حرام ہے، کسی حاکم وقت کو بھی اس کاحق نہیں کہ کسی کی جائز املاک پر غاصبانہ قبضہ کر سے یا دوسر سے کے قبضے میں دے دے ، بالفرض کسی حاکم وقت کے تھم یا دستورملکی کی رو سے کسی کا جائز حق اگر دوسر سے کو دے دیا گیا تو شرعا اس کی پچھ وقعت نہیں قابض کے لئے اس حق کا استعال ناجائز وحرام ہوگا اور صاحب حق اور اصل مالک کی ملکیت، دستور ملک یا حاکم کے تھم نے ہوگی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دسمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال: انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق واقضى له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليا خذها او فليتركها (٢) لعني حضرت ام سلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوايت كى م كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حروايت كى م كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حروايت كى م كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حروايت كى م كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حروايت كى م كه رسول الله عليه وسلم عن حجره مبارك كورواز عن برو و شخصول كر جمار على الله عليه وسلم عن حجره مبارك كورواز عن برو و شخصول كر جمار على الله عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله الله عليه الله علي

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح - كتاب البيوع - باب الغصب و العارية - الفصل الثاني - ۲۵۵/۱. مسند احمد - ۱۵/۱۳ - ۱۹،۳۱۹ مسند احمد - ۱۵/۱۳ - ط: دار الحديث القاهرة (۲) صحيح البخاري - ابواب المظالم - باب اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه - ۲۳۴/۱.

آواز ساعت فرمائی۔ اور فیصلہ صادر فرمایا پھریفین سے فرمایا کہ میں بشر اور انسان ہوں، میرے پاس فریفین معاملہ لے کرآتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک فریق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان اور چالاک ہواور میں اس گمان سے کہ اس کا بیان اور دلائل سیحے ہیں ....اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، پس یا در کھنا، اگر ظاہری دلائل کی بناء پر میں نے کسی کا جائز حق دوسرے کودے دیا تو سمجھو کہ بیا ہے جہنم کی آگ کا گلڑا دیا، تم چاہوا ہے لے کر چلے جاؤیا چھوڑ دو۔

اس کے علاوہ قرآن وحدیث کی الیمی کوئی نصیاروایت نظر سے نہیں گذری جس سے ثابت ہوکہ ایک عرصہ تک محض قبضہ کی بناء پر غاصب ، مغصو بہ چیز کا مالک بن جاتا ہے اور اصل مالک کا حق ساقط ہوجاتا ہے بلکہ فقد اسلامی کی روسے دعاوی میں اصل بیہ ہے کہ مرورایا م اور مدت ہائے دراز تک کسی چیز پر دوسر سے کے غاصبانہ قبضہ کے باوجود اصل مالک کاحق باقی رہتا ہے اور وہ اپنے حق کوواپس لینے کاحق رکھتا ہے۔ فقاوی کی مشہور کتا ہے روالحتار میں ہے:

فلا ينافى مافى الاشباه وغيرهامن: ان الحق لايسقط بتقادم الزمان (١) "تقادم زمانه يعنى مروراوقات كى وجهت كسى كاحق ساقط بين بهوتا"-

البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ زمانہ خیر کانہیں رہاشروفساد کا دور ہے حیلہ سازی اور فریب کاری عام ہے اور غلط طریقے سے نا جا بڑنہ ہمانے کے سے مدت دراز کے بعد نا جا بڑنہ وع سے نا جا بڑنہ ہمانے کا قوی اندیشہ ہماں کئے فقہاء متا خرین نے شرقی اجتہاد کی روسے ضرورت وقت کے تحت اس بارے میں بیرائے ظاہر کی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی معقول اور شرقی عذر کے بغیر دعوی حق کوتا خیر سے پیش کرتا ہے تو ایک معقول عرصہ کے بعد اس کے دعوی کونا قابل ہماعت قرار دیا جا سکے گا چنا نجے ردالمحتار میں ہے۔

بلاوجہاور کسی عذر کے بغیرا گر کوئی شخص پندرہ سال کے بعد حق کا دعوی قاضی یا عدالت کے سامنے کرتا ہے تواپسے موقع پر حاکم وفت کواس بات کاحق ہے کہ عدالت کے ججو ل اور قاضیوں کو حکم دیں کہ بلاعذر

<sup>(</sup>۱) رد المحتارعلي الدر المختار - كتاب القضاء - مطلب هل يبقى النهى بعد موت السلطان - ۲۰۰۵. تنقيح الفتاوي الحامدية - كتاب الدعوى - العقود الدرية - ۲/۲ - ط: الميمنة بمصر.

پندرہ سال کے بعد پیش کئے جانے والے مقد مات کی ساعت نہ کریں حاکم وقت کے اس حکمنا مہ کے بعد اسکسی قاضی یا جج کواس بات کا اختیار نہ ہوگا کہ بلاعذر پندرہ سال کے بعد پیش کئے جانے والے دعوی کی ساعت کریں۔ ردامحتار کی عبارت بیہ ہے:

لوامر السلطان بعدم سِماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينفذ الاالوقف والارث ووجود عذر شرعى وبه افتى ابوالسعود (١)

اوريكى رائ فقهاء فدا به اربعه كى م يعنى فقهاء حنفيه ، مالكيه ، شافعيه ، صنبليه كامتفقه فيصله به الربعة لمما في رد المحتار : و نقل في الحامد ية فتاوى من المذاهب الاربعة بعدم سماعها بعد النهى المذكور . (٢)

تواس تھم نامہ کے تحت کسی قاضی اور بچے کواس بات کا اختیار نہ ہوگا کہ پندرہ سال کے بعد کسی دعوی
کی ساعت کر ہے، یہاں یہ سوال ہوگا کہ قانون روما اور انگریزی قانون میں بارہ سال کے بعد حقوق کے
دعو ہے نا قابل ساعت سمجھے جاتے ہیں اور فقہا ءِ اسلام بھی ۱۵ سال کے بعد دعوی کونا قابل ساعت قرار دیتے
ہیں پھر آخران دونوں میں کیافرق ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔

اولاً فقہاء نے ۱۵ سال کے بعد حقوق کے مقد مات کو جونا قابل ساعت قرار دیا ہے وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مختلف شروط کے ساتھ مقید ہے ، مثلا مدی کے پاس تاخیر سے عدالت میں مقد مہ پیش کرنے کا کوئی معقول عذر نہ ہویا کوئی شرعی عذر نہ ہوبلکہ بلاعذر دعوی کو ۱۵ سال تک ترک کیا ہوا گریزی قانون میں کوئی استثنا نہیں رکھا گیا۔ ثانیا فقہاء اسلام نے فریب کاری اور حیلہ سازی سے بچنے کے لئے صرف اس بات کی اجازت دی ہے کہ حاکم وقت قاضوں کو ایسے مقد مات کی ساعت سے روک دیں اس کے میہ عنی نہیں ہیں کہ مدی کا حق ختم ہوگیا اور اس کا مقد مہ کسی صورت میں قابل ساعت نہیں بلکہ فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ حاکم وقت خود یا خصوصی عدالت ۱۵ سال کے بھی ایسے مقد مات کی ساعت کرے گی مدی کا حق اگر صحیح شہادت

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب القضاء - ٢٠١٠، ٢١، ٢١٠٨.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق-مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة - ٩/٥ ١٩٠٠.

ے ثابت ہے توا ہے و بے دیاجائے گا جبکہ اسال والے ق نونی دفعہ میں ان با توں کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔
وفی رد المحتار عن الاشباه ویجب علیه سماعها ای یجب علی
السلطان الذی نهی قضاته عن سماع الدعوی بعد هذه المدة ان
یسمعها بنفسه او یامر سماعها کی لایضیع حق المدعی والظاهر ان
هذا حیث لم یظهر من المدعی امارة التزویر .(۱)

وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية (٢)

س: ثالثاً فقہاء نے پندرہ سال کی جومدت مقرر کی ہے کہ اس کے بعد بلاعذر موخر کئے جانے والے مقد مات کی ساعت عام عدالتیں نہیں کریں گی ،اس کی ایک معقول وجہ ہے اور وہ ہے کہ اگر ایک نابالغ شیر خوار بچہ کے حق پرکسی نے ناجائز قبضہ کر لیااور اس کی طرف سے مدافعت کرنے والا کوئی ولی یاوسی نہ ہوتو بالغ موجانے کے بعد یہ اپنے حق کا دعوی کر سکے لیکن اگر بارہ سال کی مدت مقرر کی جائے تو اس بیتم بچہ کاحق ضا لگع ہوجائے گا اس اعتبار سے ۱۵ اسال کی مدت کا تعین معقول بنیاد پر کیا گیا۔

الغرض فقد اسلامی کی روسے اگر پندرہ سال کے اندراندرصاحب حق نے اپنے حق کا دعوی کیا تو اس کی ساعت کرنا شرعاً اسلامی عدالت کی ذمہ داری ہے اور شرعی ضابطہ کے مطابق فیصلہ کردینا فرض ہے اور اگر کسی معقول عذر کی بناء پر پندرہ سال تک مدعی اپنے دعوے کوعدالت میں نہ پیش کرسکا بلکہ پندرہ سال گزرنے کے بعد جب عذر ختم ہو گیا تب دعوی کو پیش کرتا ہے تو پندرہ سال گزرنے کے بعد بھی مدت ہائے دراز تک ایسے مقد مات کی ساعت شرعی عدالت کے ججو ل اور قاضوں کے ذمہ ضروری ہے۔

نیز واضح رہے کہ حاکم وقت کو یہ جواختیارہے کہ بلاعذر پندرہ سال کے بعد تاخیر سے پیش ہونے والے مقد مات کی ساعت بھی کرسکتا ہے یہ بھی علی الاطلاق نہیں ہے فقہاء نے اس کے لئے بھی ایک مدت مقرر کی ہے جس کے بعد حاکم وقت بھی ایسے مقد مات کی ساعت نہیں کرسکتا، حاکم وقت یا اس کی طرف سے متعددہ خصوصی عدالت کب تک ایسے مقد مات کی ساعت کرے گی اس کی مدت کے بارے میں فقہاء سے کئی

<sup>(</sup>۱) رد المختار على الدر المختار - كتاب القضاء -هل يبقى النهى بعد موت السلطان - ۲۰ ٠ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تنقيح الفتاوى الحامدية —العقود الدرية -7/7—ط: الميمنة بمصو.

روایات منقول ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

ا: بلاعذر پندرہ شال یا اس سے زائد مدت کے بعد پیش ہونے والے مقدمات کی ساعت حاکم وقت یا اس کی طرف سے متعینہ خصوصی عدالت ۳۱ سال تک کرسکیں گی ۳۱ سال گزرجانے کے بعد بلاعذر کسی مقدمہ کی ساعت نہ ہوگی۔ (۱)

۳۳:۲ سال کے اندراندرا بسے مقد مات کی ساعت حاکم وقت خودیا اس کی جانب سے متعینہ خصوصی عدالت کرے گی اس کے بعد نہیں۔

س: ۳۰ سال کے اندراندرا بسے مقد مات کی ساعت حاکم وقت خود کرے گایا اس کی طرف سے متعینہ خصوصی عدالت کرے گی تمیں سال گزرنے کے بعد نہیں۔

جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ بلاعذر ۱۵سال کے بعد پیش ہونے والے مقدمات کی ساعت تمیں،
یا تینتیس یا چھتیں سال کے اندر ہوسکے گی اس کے بعد کسی کو بلاعذر پیش ہونے والے مقدمات کی ساعت کی
اجازت نہ ہوگی بی فقہاءِ اسلام کی اجتمادی رائے اور تملم ہے اور مذا ہب اربعہ کے فقہاء کا فیصلہ ہے کما فی
ردالمحتار (۲) و تنقیح الحامدید (۳)،

اگر کسی معقول عذر اور شرعی وجه کی بناء پر پندرہ سال کے اندریا ۳ سیال کے اندر مدعی اپنے دعوی کوعد الت میں پیش نہ کر سکا تو ایسی صورت میں بلاتعیین مدت ، مدت ہائے دراز تک مقدمہ کی ساعت ہوگی اور عدالت کے جول کے ذمہ شرعاً ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کی ساعت کریں صرف اس وجہ سے مقدمہ کو خارج کردینا کہ ۱۵ سال یا اس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور مدعی علیہ کا قبضہ عرصہ سے ہوا ہے قرآن وحدیث اور فقد اسلامی کی روسے بالکل غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتارعلى الدر المختار - كتاب القضاء - مطلب إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة لاتسمع - ٢٢/٥.

تنقيح الفتاوي الحامدية -العقود الدرية -٢/٢-ط: الميمنة بمصر.

<sup>(</sup>٢) رد المحتاري - كتاب القضاء - مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة - ١٩/٥ . ٢١ .

<sup>(</sup>٣) تنقيح الفتاوى الحامدية-العقود الدرية-٢/٣.

#### ان اعذاراوروجوه كابيان

جن کی بناء پرمدت ہائے دراز کے بعد بھی مقد مات کی ساعت کرنا شرعاً ضروری ہوتا ہے،مقدمہ کا خارج کرناظلم وضیاع حق ہوتا ہے۔

#### ا: مدعی کاغائب اورغیرحاضرر ہنا۔

مدعی اگر کسی دور درازشہر یا ملک میں رہنے کی وجہ سے پندرہ سال تک یا اس سے زائد عرصہ تک عدالت میں اپنے دعوی کو نہ پیش کر سکا تو حاضر ہوجانے کے بعد عدالت سے اپنے دعوی کے سلسلہ میں رجوع کرسکتا ہے،عدالت کے ذمہ مضروری ہے کہ اس کے عذر کو قبول کر کے اس کے دعوی کو ساعت کے لئے منظور کرے اور شرعی ضابطہ کے مطابق فیصلہ صادر کرے۔

#### ۲۰: مدعی علیه کاغیرحاضرر هنا ـ

مدعی علیہ اگر دور دراز کے سفر پر گیا ہویا ملک سے غائب ہویا روپش ہوجس کی وجہ سے مدعی پندرہ سال یااس سے زائد مدت تک اپنے دعوی کوعدالت میں پیش نہ کرسکا ہوتو مدعی علیہ کے حاضر ہونے کے بعد مدعی اپنے دعوی کو پیش کرنے کاحق رکھتا ہے خواہ اس میں تمیں سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہو، ندکورہ دونوں دفعات کی دلیل ہے:

فى رد المحتار : فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنة ويويده قوله فى الخيرية : من المقرران الترك لايتاتى من الغائب له او عليه لعدم تاتى الجواب منه بالغيبة. (١)

فتاوی تنقیح الحامدیہ میں اس کی ایک نظیر پیش کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص کا انقال ہوجائے اور اس کے کئی لڑ کے وارث ہیں لیکن ایک لڑ کا باپ کے پاس رہتا ہے اور دوسرے لڑکے مسافت بعیدہ میں مقیم ہیں یاکسی دوسرے ملک میں ہوں باپ کے انتقال کے بعد موجودلڑ کا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار - كتاب القضاء - مطلب هل يبقى النهى .....الخ - ١/٥ مم.

پوری وراثت پر قابض ہوگیا جالیس سال کا عرصہ گز رجانے کے بعد باہر رہے والے لڑکے حاضر ہوئے انہوں نے اپنے اپنے حصہ وراثت کا دعوی کیالیکن موجود قابض لڑکے نے ان کو حصہ دینے ہے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد جالیس سال تک پوری جائیداداس کے قبضہ میں رہی لہذا ہر بناء قبضہ دیرینہ پوری جائیداد کے مستحق ہونے کا دعوی کرتا ہے تو ایسے حالات میں پندرہ سال کے بعد دوسر لے لڑکوں کا حق وراثت کا دعوی سنا جائے گایا نہیں؟ تو جواب دیا گیا ہاں مدت دراز کے بعد جب دوسر لے لڑکے حاضر ہوئے تو ان کے حقوق کا دعوی سنا جائے گایا کہونکہ ان کا غائب رہنا ہے عذر شرعی ہے۔(۱)

#### ٣: مدعى كانا بالغ مونا:

مدعی اگر نابالغ ہواور صغرتی کی وجہ سے اپنے حق کو غاصب یا قابضین سے وصول نہ کر سکا ہوتو بالغ ہونے بالغ ہواور صغرتی کی وجہ سے اپنے حق کو غاصب یا قابضین سے وصول نہ کر سکا ہوتو بالغ ہونے کے بعد پندرہ سال کے اندرا پنے دعوی کوعدالت میں پیش کرسکتا ہے عدالت کے ذمہ اس کے مقدمہ کی سماعت ضروری اور لازم ہے۔

#### ٣: مدعى يامدعي عليه ميں ہے کسى كا مجنون اور فاتر انعقل ہونا:

مدی یا مدی علیہ کے مجنون اور فاتر انعقل ہونے کی بناء پراگران کا مقدمہ پندرہ سال یا اس سے زائد مدت تک عدالت میں پیش نہ ہوسکا جبکہ ان کا کوئی ولی اور وصی بھی موجود نہیں ہے جنون کا عذر ختم ہونے یا ولی کے ظاہر ہوجانے کے بعدان کی طرف سے حقوق کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جا سکے گا،عدالت کے ذمہ ایسے مقدمات کی ساعت کرنامدت ہائے دراز کے بعد بھی ضروری اور لازم ہے، انکار صریح زیادتی اور ظلم ہے۔ دفعات مذکورہ کی دلیل ہے۔

وفى رد المحتار عن فتاوى العتابى قال المتاخرون من اهل الفتوى: لاتسمع الدعوى بعدست وثلاثين سنة الا ان تكون المدعى غائباً اوصبيا او مجنونا وليس لهما ولى او المدعى عليه اميرا جائرا. (٢)

<sup>(</sup>۱) تنقيح الفتاوى الحامدية -العقود الدرية-قوله (سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن .....الخ ٢٠٦٦) رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء -٢٢/٥.

#### ۵: مدعیٰ علیه کا جابر وظالم ہونا:

مدعیٰ علیہ اگر جابر وظالم ہو، مدعی اس کے ظلم کے خوف سے مدت ہائے دراز تک اپنے دعوی کو عدالت میں پیش نہ کر سکا ہوتو ظلم کا خطرہ ختم ہونے کے بعدا پنے حقوق کا دعوی عدالت میں پیش کر کے شرعی اصول کے مطابق اصول کے مطابق فیصلہ کرنالازم وضروری ہے، کہما میر انفاً۔

واضح رہے کہ مدعیٰ علیہ کے جابر وظالم ہونے کی کئی صورتیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ (الف) مدعیٰ علیہ حاکم وقت ہو، جابر وظالم ہو،حقوق الناس کی کچھ پرواہ نہ کرتا ہو، دعوی حق پر مزیدظلم کا اندیشہ ہو۔

(ب) مدعیٰ علیہ حاکم وقت تو نہیں لیکن حکومت کا باختیاراور ذمہ دارنمائندہ ہو، ظالم وجابر بھی ہو، مدعیٰ اللہ علیہ حاکم وجابر بھی ہو، مدعیٰ اگراس کے خلاف دعوی دابڑ کرے گا تو اسے ظلم کا خوف ہوجس کی وجہ سے مدت دراز تک دعوی عدالت میں پیش ہونے سے رکا ہوا ہو۔

(ج)کسی غیراسلامی قانون کی بناء پرمدعی کومدعی علیہ ہے حق وصول کرنے کی اجازت نہ ہوئی ہو یا مدعی دعوی تو پیش کر چکا ہولیکن قانون ملکی (جو کہ غیر اسلامی ہے) کی روسے مدعی کے دعوے کومستر د کردیا گیا ہو۔

(د) مرعیٰ علیه علاقه یاشهرکامشهور ظالم و جابر موخواه حکومت کا نمائنده مویا نه موجبکه حکومت اسلامی نه مونے کی وجه ہے اس ظالم و جابر کوسزا دینے کے بجائے اس کی بیشت پناہی کی جارہی مواور اس نے مدعی کوڈرایا اور دھمکایا ہو کہ اگر عدالت میں مقدمہ پیش کیا تو تمہاری خبر لی جائے گی تو ایسے حالات میں مدعی کو جب اپناحق وصول کرنے کا موقع ملے گاوہ اپنے وعوی و دلیل کو اسلامی عدالت میں پیش کر کے حق وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تنقیح فتاوی حامد ہے۔ (۱) روالمحتار علی الدرالمختار۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تنقيح الفتاوي الحامدية -العقود الدرية-٢/٢ ا .

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء -٢٢/٥.

#### ۲: مدعیٰ علیه کااقرار:

مدی علیہ نے اگر پندرہ سال تک شئی مقبوض کے بارے میں اقرار نہ کیا اور مدی گواہ نہ ہونے کی بناء پر دعوی کوعدالت میں پیش نہ کر سکا، پندرہ سال یااس سے زائد عرصہ گزر نے کے بعد مدی علیہ نے اقرار کیا ہے کہ شئی مقبوض کی اصل ملکیت مدی گی ہے، مدی علیہ صرف بر بناء قبضہ ملکیت کا دعوی کرتا ہے تو اس اقرار کی بناء پر مدی اپنے دعوی کوعدالت میں پیش کر کے حق وصول کر سکتا ہے عدالت کے ذمہ ضروری ہے کہ مدت ہائے دراز گزر نے کے بعد باوجود بر بناء اقرار مدی علیہ اس مقدمہ کی ساعت کرے اور شرعی ضابطہ کے مطابق، ''الم مقد ما خو ذباقرادہ''کی روسے مدی کے حق میں فیصلہ صادر کرے۔

وفى ردالمحتار فلو اعترف المدعى عليه تسمع بعد المدة المدة المذكورة كما علم مِمّا قد مناه من فتوى المولى ابى السعود آفندى اذ لاتزويرمع الاقرار (١)

وفى تنقيح الفتاوى الحامدية نعم اذاكان المدعى عليه مقرا تسمع الدعوى عليه و لو طالت المدة اكثر من خمس عشر سنة كماافتى بذلك العلامة ابوالسعود العمادى. (٢)

2: مدعی کے عدالت سے رجوع کرنے کے باوجود پندرہ سال کے اندر فیصلہ نہ ہوسکا:

مدعی نے اپنے حق کا دعوی تو پندرہ سال گزرنے سے پہلے کیالیکن عدالتی کا روائی کی ست رفتاری
کی وجہ سے پندرہ سال میں فیصلہ نہ ہوسکا تو پندرہ سال یا اس سے زائد مدت گزرنے کے باوجود مدعی کاحق
ساقط نہ ہوگا۔ای طرح اگر مدعی نے کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے سے رجوع کیا ہولیکن مقدمہ
کا فیصلہ نہ ہوا ہوتو پندرہ سال یا اس سے زائد مدت گزرنے کے بعد بھی مدعی عدالت سے رجوع کرکے اپنا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء - ۱/۵ - ۲۲ ا ۳۲.

<sup>(</sup>r) تنقيح الفتاوي الحامدية -العقود الدرية-٢/٢.

فى تنقيح الحامدية: بل صريح فتوى شيخ الاسلام آفندى انه ادعى عند القاضى مرارا ولم يفصل القاضى الدعوى ومضت المدة المذكورة تسمع دعواه بذلك. (١)

وفي رد المحتار فلو ادعى في اثناء ها لايمنع بل يسمع دعواه (٢)

۸: حقوق مالیه کے مقد مات میں اگر مدعی اور مدعی علیه حکم اور پنچائتی فیصله پر رضامند
 ہوجائیں:

یعنی فریقین اگر پندرہ سال یا اس سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی تکم اور پنچایت کے فیصلہ پر رضامند ہوجاویں تو پندرہ سال بلکہ اس سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی تکم اور پنچایت ایسے مقد مات کی ساعت کرسکتی ہے اور مدعی کے دعوی اور دلیل کود کھے کراس کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے۔

وفى ردالمحتار، ان النهى حيث كان للقاضى لاينافى سماعها من الحكم بل قال المصنف فى معين المفتى ان القاضى لايسمعها من حيث كونه قاضيا فلو حكمه الخصمان فى تلك القضية التى مضى عليها المدة المذكورة فله ان يسمعها. (٣)

#### 9:اوقاف کی جائیداد کامقدمه:

یعنی اوقاف مساجدودیگر اوقاف پراگرکسی کاغاصبانه یا ناجائز قبضه ہے اوراس پرعرصه پندرہ سال
یااس سے بھی زائد عرصه گزر چکا ہے اور مدعیٰ علیہ نے اوقاف کی جائیداد کوواپس نه کیا ہوتو مدت ہائے دراز
کے بعد بھی اوقاف کے مقد مات عدالت میں پیش کرکے اوقاف کی جائیداد واپس کی جاسکتی ہے۔ دعوی
غائب اور دعوی صغیر کی طرح اوقاف کے دعوی کو بھی کسی زمانہ میں نا قابل ساعت قرار نہیں دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>١) تنقيح الفتاوى الحامدية -العقود الدرية-٢/٢.

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء -1/0 ، ٢١.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق-4 · ۰ ۲۰۰۸.

فى تنقيح الحامدية وردالمحتار ذكر فى الخيرية حيث ذكران المستثنى ثلثة مال اليتيم والوقف والغائب. (١)

#### •ا:اعسار مدعی علیه:

یعنی مدعلی علیہ کی تنگی اور مالی حالت خراب ہونے کی بناء پراپنادعوی حقوق مالیہ نہیں کرسکا ہو،عرصہ پندرہ سال گزرنے کے بعد مدعلی علیہ صاحب حیثیت ہو گیا ہوتو ایسے موقع پر مدعی اپنے حق کا دعوی اور دلیل پیش کر کے حق وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے عدالت کی ذمہ داری ہے کہ مدعی کے دعوی کو سنے اور شرعی ضابطہ کے مطابق فیصلہ صادر فرمائے ،

كما في رد المحتار، وما لوكان ثابت الاعسار في هذه المدة ثم ايسر بعدها فتسمع كما ذكر في الحامدية. (٢)

خلاصہ بید کہ مذکورہ بالا اعذار کی وجہ سے اگر مدعی اپنے دعوی کو وقت پڑنہیں پیش کرسکا تو غیر معینہ مدت تک اپنے دعوی کو عدالت میں پیش کرسکتا ہے شرعی روسے عدالت کے جموں اور قاضیوں کے ذمہ ایسے مقد مات کی ساعت ضروری اور فرض ہے ، انکار زیادتی اور ظلم ہے۔

البتة کسی معقول عذر کے بغیر اگر مدعی اپنے حق کے لئے عدالت سے رجوع نہیں کرتا تو تمیں یا تینتیس سال کے بعدایسے مقد مات کی ساعت نہیں کی جائے گی اتنے طویل عرصہ تک دعوی کورزک کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اس شکی مدعی ہدیں مدعی کاحق نہیں اس کا دعوی محض فریب اور دھو کہ ہے۔

لما في ردالمحتار عن المبسوط ،اذاترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لاتسمع دعواه لان ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا. (٣)

<sup>(</sup>١) تنقيح الفتاوى الحامدية -باب التحكيم-٢/٥.

رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء - ١٠٠٥.

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار - كتاب القضاء - ١/٥ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق-٣٢٢/٥.

تنبيه

واضح رہے کہ اوپر جولکھا گیا کہ پندرہ سال کے اندراندرعام عدالتوں میں اور تمیں سال کے اندر اندر خصوصی عدالتوں میں حقوق کے مقدمات کی ساعت ہوگی اور عدالت کوایسے مقدمات کی ساعت ہے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی یہ بھی علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ بیضروری ہے کہ مدعی کی جانب سے ایسا کوئی عمل نہ پایا گیا ہوجس ہے معلوم ہو کہ مدعی نے اس دعوی سے پہلے اعراض کیا تھا اب محض جھوٹے دعوے دائر کر رہا ہے۔

کیونکہ مدعی کی جانب ہے اگر اس دعوی سے اعراض کرنے والاکوئی عمل پایا گیا ہوتو اعراض کے بعد بندرہ سال کے اندراندر بھی مقدمہ کی ساعت نہ ہوگی بلکہ اس کے دعوی کومستر دکر دیا جائیگا۔

علامہ شامیؓ نے اس سلسلہ میں چند نظائر پیش کئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

ا: مثلا مدگل علیہ نے اپنی مقبوضہ چیز (خواہ زمین ہویا کوئی اور چیز ) کسی شخص کوفر وخت کردی یا اس کا ھبہ کردیا، مدعی علیہ کے عزیزوں میں ہے ایک شخص (جس کواس نیج اور ھبہ کاعلم تھا اور اس وقت اس نے خاموثی اختیار کی تھی ) کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فروخت شدہ چیز کے بارے میں ملکیت کا دعوی کرتا ہے یا اس کے کچھ حصہ کے حق دار ہونے کا دعوی کرتا ہے تو اس کا دعوی نا قابل اعتبار ہوگا کیونکہ جس وقت مدعی علیہ نے زمین یا دوسری چیز کی ہیج کی تھی مدعی کواس کا علم تھا، باخبر ہونے کے باوجود اس نے دعوی ملکیت نہیں علیہ نے زمین یا دوسری چیز کی ہیج کی تھی مدعی کواس کا علم تھا، باخبر ہونے کے باوجود اس نے دعوی ملکیت نہیں کیا بلکہ بلا عذر اعراض کیا تو اس کا اعراض عن الدعوی اس بات کی صرت کے دلیل ہے کہ اس زمین یا چیز میں مدعی کا کوئی حق نہیں اس نے بعد میں جودعوی کیا ہے بالکل جھوٹ وفریب ہے اس لئے قابل ساعت نہیں ہے۔

وفى ردالمحتار انه لوباع عقارا اوغيره وامراته اواحد اقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا انه ملكه لاتسمع دعواه وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل. (١)

٢: مدعى اگر مدعى عليه كا قريبى رشته دار نهيس بلكه اجنبى ہے اور مدعىٰ عليه نے اپنى مقبوضه زمين يا

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء -٣٢٢/٥.

دوسری چیز کوفروخت کردیااورخریدار کو قبضہ دے دیا ،خریدار نے بھی اس میں مالکانہ تصرف شروع کردیا کچھ عرصہ کے بعد بائع (مدعی علیہ) کے ہمسایوں میں سے ایک شخص اسی فروخت شدہ شکی کے بار نے میں ملکیت کا دعوی کرتا ہے ، جبکہ اس سے قبل بلاعذر خاموش رہا دعوی ملکیت کرسکتا تھا نہیں کیا ، تو ایسی صورت میں مدعی کا دعوی قابل ساعت نہیں ہے آگر چہ بیدعوی پندرہ سال کے اندر پیش ہوا ہو۔ (۱)

۳: قابض نے کسی جائیداد کوعرصہ تک اپنے قبضہ میں رکھنے کے بعد کسی کوفروخت کردیا ہمشتری نے خریدی ہوئی جائیداد میں مکان تعمیر کرلیایا سابق مکان کونزوا کرئی تعمیر کی یااس کی مرمت کی ،ان حالات میں ان کے پڑوس یا جانے والوں میں ہے کسی نے ملکیت کا دعوی نہیں کیا ایک عرصہ کے بعد پندرہ سال کے اندراندرایک شخص ان کے پڑوس میں سے فروخت شدہ جائیداد کے بارے میں ملکیت کا دعوی کرتا ہے جبکہ اس کو بالئع کااس زمین کوفروخت کرنے اور خریدار کااس جائیداد کو خرید نے کے بعد مالکانہ تصرف کرنے کا علم تھا اور اس وقت بلا عذر کے اعتراض نہ کیا، مدت گزرنے کے بعد ملکیت کا دعوی کرتا ہے تو اس کا دعوی ملکیت سے قابل ساعت نہیں ہے اس کے دعوے کومستر دکر دیا جائے گا کیونکہ اس نے بلا عذر موقع پر دعوی ملکیت سے اعراض کیا اور اس کا می نہیں میں اس کا حق نہیں محض فریب اور دھوکہ دی کے طور پر اس نے دعوی ملکیت کیا ہے۔

ہ: تاقض وعوی: یعنی کسی نے اپنی مقبوضہ زمین فروخت کردی ایک عرصہ گزرنے کے بعدوہ ی شخص بید وعوی کرتا ہے کہ زمین وقف کی ہے ہمارے او پراس کی بیج نہیں ہوگی یا بیز مین میرے بھائی کو ھبہ کردی تھی یا فروخت کردی تھی تو ان تما م صورتوں میں اس کا دعوی قابل سماعت نہیں ہے البتہ فروخت شدہ جائیداد کے بارے میں دعوی کرے کہ بیہ سماجد کے نام وقف ہے تو جائیداد کے بارے میں دعوی کرے کہ بیہ سماجد کے نام وقف ہے تو موگی اس کوخریدار کی رقم کا نقصان ادا کرنا مرعی سے دلیل طلب کی جائے گی ، دلیل میش کرنے پر بیج فنح ہوگی اس کوخریدار کی رقم کا نقصان ادا کرنا پڑے گا اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صرف دعوی ہے تو دعوی کو مستر دکر دیا جائے گا کیونکہ یہاں مدعی علیہ سے کوئی فسم نہیں لی جائے گا۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -كتاب القضاء -مطلب باع عقارا واحدا اقاربه حاضر ٢٢٦٥.

اوقاف مسجد کے دعوی میں ایک روایت بی جھی ہے کہ محض دعوی کی بناء پر بیعے فنخ ہوگی با کع کوخریدار کی رقم اورنقصان کا صان ادا کرنا پڑے گا۔

الغرض موانع دعوی میں ہے اگر کوئی نہ پایا گیا ہوتو پندرہ سال کے اندراندر مدی اپنے دعوی کوکسی بھی عدالت میں پیش کر کے حق کا دعوی کرسکتا ہے اور پندرہ سال کے بعد عام عدالتوں میں اگر ایسے مقد مات کی اجازت نہیں ہے تو خصوصی عدالت میں تمیں سال تک اپنے دعوی اور دلیل کو پیش کر کے حق وصول کرنے کا مجاز ہے،اورا گرکسی معقول عذراور شرعی بنیاد پراس اثناء میں دعوی کوعدالت میں پیش نہ کرسکا تو تمیں سال کے بعد بھی اپنے دعوی کوعدالت میں پیش کرسکتا ہے اوراس کی سماعت عدالت کے جج اور قاضی کے ذمہ ضروری ہے ایسے مقد مات کومستر دکر دینا قرآن وحدیث اور فقداسلامی کی مخالفت ہے۔

کے ذمہ ضروری ہے ایسے مقد مات کومستر دکر دینا قرآن وحدیث اور فقداسلامی کی مخالفت ہے۔

ہے چنداصول اور مسائل لکھ دیئے تا کہ اس کی روشنی میں دوسرے مسائل کو بھی اس پر منظبق کر سکیں۔

والٹداعلم

کتبه:عبدالسلام چاڻگامی بینات،ربیع الاول ۱۴۰۰-۱۵

# حکومت کاکسی کی زمین غصب کرنا

موال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مسٹر بھٹو صاحب کے زمانہ میں زرعی زمین کے قوانین کے حت زمینداروں سے حکومت نے زمین لے کر مزارعین میں تقسیم کی ہے اور زمینداروں سے حکومت کو مالکان رضامندی کے بغیر جراً لی گئی ہے۔ معاوضہ اگرادا کیا ہے تو برائے نام ہے۔ آیا شرعی روسے حکومت کو مالکان زمین سے ان کی رضامندی کے بغیر جراً اور بلا معاوضہ یا برائے نام معاوضہ دے کر زمین لے کر مزارعین میں تقسیم کرنے کا حق ہے؟ کیا حکومت جب جا ہے مالکان جائیداد کی جائیداد پر قبضہ کر سکتی ہے؟ شرعی حکم سے آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ موجودہ حکومت اسلامی قوانین نافذ کرنے کی خواہش مند ہے اور عدالت عالیہ میں غیراسلامی قوانین کوچینج کرنے کاحق دیا ہے۔

محداسكم ايْدُوكيٺ- ناظم آبادكرا چي

## الجواسب باستسمة تعالى

واضح رہے کہ اسلام نے انفرادی اور شخصی ملکیت کا نہ صرف اعتبار کیا ہے بلکہ شخصی املاک کو تسلیم کر کے اس کی حفاظت بھی کی ہے اور چونکہ انسان مدنی الطبع ہونے کے اعتبار سے ہر فرد دوسرے کی بعض املاک استعمال کرنے کامختاج ہے تو اسلام نے شخصی املاک کی منتقلی کے لئے قوانین ، اصول اور ضوابط دیئے ہیں۔ بچے و تجارت ، صبہ وصدقہ ، وصیت ، وراثت وغیرہ کے احکام صرف شخصی املاک کی حفاظت اور جائز طریقے سے اس کی منتقلی کے لئے نازل کیے گئے ہیں تا کہ شرعی قانون کے خلاف کوئی فرد دوسرے فرد کی املاک کا ناجائز اور غاصبانہ استعمال نہ کرے ،

قرآن میں منتقلی جائیداد واملاک کے اصولوں کی پابندی کرنے کی تا کید کی گئی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

قال الله تعالى : ﴿ يَا ايها الذين امنوا لاتاكلوا امو الكم بينكم بالباطل إلا

ان تكون تجارة عن تراض منكم، (النساء: ٢٩)

''اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ مگر یہ کہ رضاورغبت کے ساتھ تجارت یعنی خرید وفروخت کر کے کھاؤ''۔

آیت مذکورہ سے جہاں میں معلوم ہوا کہ برضاورغبت معاوضہ دے کر دوسرے کامال لینا جائز ہے وہاں میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بغیر معاوضہ ، مالک جائیدا د کی رضاورغبت کے خلاف کسی کی شخصی املاک کالینا ناجائز وحرام ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں یہاں پربطورنمونہ چندا حادیث پیش خدمت ہیں۔

السلام: "ألا لاتظلموا ألا لايحل مال امرإ الابطيب نفسه منه "، رواه البيهقي في شعب الايمان والدار قطني. (١)
 الا بطيب نفسه منه "، رواه البيهقي في شعب الايمان والدار قطني. (١)
 "رسول التصلى التدعليه وسلم نفر مايا آگاه رجوكي برظلم مت كروكي انسان كامال اس كي رضا وخوشي كي بغير حلال نهيس بي "-

7 عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر"رواه احمد. (۲)

"خطرت یعلی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام ہے بیان کرتے ہوئے سنا کہ جس نے ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرلیا قیامت کے روز اُسے کہاجائے گا کہ مغصو بہز میں محشر میں اٹھا کر حاضر کریے"۔

سالم عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين "، رواه البخارى. (٣).

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح-كتاب البيوع-باب الغصب والعارية-الفصل الثاني - ١٥٥١-قديمي

<sup>(</sup>r) مسند احمد -رقم الحديث: ١٨٨٨ - ١١٥ مسند احمد -رقم الحديث القاهرة

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري -ابواب المظالم والقصاص-باب اثم من ظلم شيئا من الأرض- ١ ٣٣٢ قديمي

" حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین ناحق اس کی رضامندی کے بغیر غصب کرے گا قیامت سے روزاس شخص کوزمین کے سات طبقے کے نیچے دھنسادیا جائےگا''۔

۳- قال عليه الصلوة والسلام: "ومن انتهب نهبة فليس منا"ن الله عليه الصلوة والسلام في التهب نهبة فليس منا"ن الله عليه والسلام في أو من انتهب نهبة فليس منا"ن الله عليه والله والله الله عليه والله و

احادیث مذکورہ اوران جیسی دوسری احادیث کی روسے واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ اسلام کے شرعی اصول کی روسے کی رفاور نین ناحق لینا اور مالک زمین کی رضا ورغبت کے بغیر بلا معاوضہ زمین پر قبضہ کرنا غصب اورظلم ہے اور آخرت میں اس طرح زمین لینے والے پر سخت سے سخت عذا ہے ۔ فقہ حفی کی مشہور فتا وی ''ردا محتار''میں ہے:

لیس للإمام ان یخرج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف (۲)

"سر براه مملکت کے لئے جائز نہیں کہ کسی فرد سے کوئی چیز کسی واجب الا داء حق کے بغیر لے یا قبضہ کر لے'۔

فآوی عالمگیری میں ہے کہ لوگ اگر خراجی زمین کے آباد کرنے سے عاجز ہوجا کیں تو سربراہ مملکت کے لئے جائز نہیں کہ ان سے زمین لے کرکسی اور کوویسے دے دے۔البتہ خراج وصول کرنے کے لئے اجارہ پردے سکتا ہے۔(۳)

(٣)مصر کی اراضی قدیمہ کے بارے میں بعض حکمرانوں نے ارادہ کیا تھا کہ مصر چونکہ عنوۃ ، جنگ

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب البيوع - باب الغصب والعارية - الفصل الثاني - ١ / ٢٥٥.

 <sup>(</sup>۲) ردالـمحتار على الدرالمختار -باب العشر والخراج والجزية -مطلب ليس للإمام أن يخرج
 شيئاً من يد احد إلا بحق ثابت معروف - ١٨١٨.

 <sup>(</sup>٣) الفتاى الهندية - كتاب السير -الباب السابع في العشر والخراج -مطلب فيما لوعجز
 المالك عن زراعة الارض -٢٣٠/٢.

کے ذریعہ فتح ہوا ہے اس لئے مصر کی زمین بیت المال کی تحویل میں ہونا چاہئے حکومت اپنی صوابدید کے مطابق جس کو چاہے اور جتنی زمین جاہے دے دے۔

اس پراس زمانہ کے سب سے بڑے محقق امام نووی نے اعتراض کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی زمین زمانہ قدیم سے ان کی ملکیت چلی آرہی ہے اس پر قبضہ کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے اور فتوی کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی املاک پراس طرح قبضہ کرنا صرح جہالت اور انتہائی ذلیل حرکت ہے اور اس کو آج تک کسی عالم نے جائز نہیں کہالہذا جس کے قبضہ میں جوز مین ہے وہ اس کی ملک ہے کسی سربراہ کو یہ جائز نہیں کہ کسی سے اس کی ملکیت لینے کی کوشش کرے نہ اس بات کی اجازت ہے کہ لوگوں کو اپنی اپنی ملکیت کا شہوت پیش کرنے کو کہا جائے '' اور اس وقت کے تمام علماء مصرنے امام نووی کے اس فتوی کی موافقت کی''۔

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ امام نو وی حکمران مصر کا اس وقت تک مقابلہ کرتے رہے اوراس کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ٹاکم مصر نے لوگوں سے زمین سرکاری تحویل میں لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ (۱)
مامی کی عبارت طوالت کے خوف سے نقل نہیں کی گئی ترجمہ پراکتفا کیا گیا۔ علامہ شامی نے امام نووی کے فتو کی پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا ہے ، کہ اراضی مصر جو دراصل بیت المال کی زمین تھیں اور مصر فتح ہونے کے بعدلوگوں کی املاک کوان کی ملک میں رہنے دیا گیا اس کا اگر یہی فتو کی ہے کہ ان اراضی کوسرکاری تحویل میں لینا جا ئز نہیں ہے تو جس ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح نہیں گیا گیا اور لوگوں کی املاک نسل بعدنسل وراثت کی روسے ایک دوسرے کی ملکیت بنتی چلی آر ہی ہیں اس پر قبضہ کرنا اور اس کوسرکاری تحویل میں لینا کوسر کاری تحویل میں لینا کی روسے ایک دوسرے کی ملکیت اور مسئلہ تو ریث کا ابطال اور بلا معاوضہ لوگوں کی املاک کینا جائز قبضہ لازم آتا ہے۔ (۱)

احادیث اور کتب فتاویٰ کی عبارت ہے معلوم ہوا کی کشخصی املاک پر بلا رضامندی مالک قبضہ کرنا جائز نہیں الایہ کہ مالک زمین نے فروخت کی ہویا ہمبہ کیا ہویا صدقہ کیا ہو، یاوصیت کی ہو۔

<sup>(</sup>۱) رد السحتار على الد المختار -باب العشروالخراج والجزية -مطلب فيما وقع من الملك الظاهر.....الخ -٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

الغرض جرواکراہ کے ساتھ کئی کی ملکت پر قبضہ کرنا خواہ کئی مقصد ہے ہو، غصب اور ظلم ہے اور غاصب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کو در دناک عذاب ہے۔ لہذا سابقہ حکومت نے زمینداروں سے جوان کی شخصی املاک پر ناجائز قبضہ کر کے دوسروں پرتقسیم کیا ہے ازروئے قرآن وسنت وفقہ اسلامی ناجائز وحرام ہخصی املاک پر ناجائز قبضہ کر کے دوسروں پرتقسیم کیا ہے ازروئے قرآن وسنت وفقہ اسلامی ناجائز وحرام ہے ، اسی طرح جو زمین برائے نام معاوضہ دے کر مالکان اراضی کی رضامندی کے بغیر لی گئی ہیں وہ بھی ناجائز ہے حکومت کو چاہئے تو یہ تھا کہ امداد باہمی کی ترغیب دے کر زمینداروں کوراضی کر کے پورا معاوضہ، یامالکان اراضی کم سے کم جتنے معاوضے پر راضی ہوں اس پر زمین لیتی لیکن سابقہ حکومت نے اپنی مطلق العنانی کے جنون میں آکران چیزوں کی پرواہ نہ کی۔ امید ہے کہ موجودہ حکومت اور متعلقہ حضرات اس بارے میں غیر شرعی قوانین کے دفعات رکھ دیں۔ اور اس سلسلے بارے میں غیر شرعی قوانین کے دفعات رکھ دیں۔ اور اس سلسلے میں عدر انتیں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر کوششیں کریں گی تو غیر شرعی قوانین جلد سے جلد ختم ہو سکتے میں میں مدر انتیں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر کوششیں کریں گی تو غیر شرعی قوانین جلد سے جلد ختم ہو سکتے میں ، اس طرح اصحاب حقوق کو حقوق میں جاویں گے اور مظلوموں کی دادر رسی ہوجائے گی۔ آئندہ ظالم اور بیں ، اس طرح اصحاب حقوق کی حقوق میں جائے گا۔

حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ کہا گیا یارسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا توسمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح ہوگی ؟ فرمایا ظالم کے ہاتھ تھا م لو پھروہ ظلم سے میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح ہوگی ؟ فرمایا ظالم کے ہاتھ تھا م لو پھروہ ظلم سے رک جائے گا۔ (۱)

فقظ واللداعلم

كتبهه:عبدالسلام جإ ٌلگا می عفی عنه بینات-رمضان المبارک ۱۳۹۹ه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري -ابواب المظالم والقصاص-باب اعن اخاك ظالماً أومظلوماً- ١ / ١ ٣٣.

# راه چلتے آ دمی کوسلام اور تارک جمعہ کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

انسسمیں نماز پڑھنے جارہا تھا، دوسری طرف سے ایک مولانا آ رہے تھے، میری اور ان کی نظریں ملیں تو میں نے ان کوسلام کیا، دودن بعد ان سے مسجد میں ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے بیٹا جاتے ہوئے کوسلام نہیں کرتے، اس سے روزی میں کمی واقع ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے، کن حالتوں میں سلام کرنا چاہئے اورکن میں نہیں؟

٢:....ا گركوئي آ دمي لگا تارتين جمعه كي نمازنه پڙھے، تووه مسلمان رہتا ہے يانہيں؟

(ب) اگرشادی شدہ ہے تواس کی بیوی اس پرحلال ہے یا حرام؟

(ج) اس دوران اگرحمل کھہر جائے تو اس کی اولا د جائز تصور ہوگی یا ناجائز؟

٣:....روح کياہ؟

(ب) لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذاہے۔کیا بید درست ہے یا غلط؟

۳:.....غیراللہ کے نام کا کھا ناحرام ہے۔رہیج الاول کے مہینے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز ہوتی ہےاس کو کھا نا چاہئے یانہیں؟

۵:.....اگرآ دمی بلندی کی طرف جار ہا ہومثلاً کسی عمارت کی سیڑھیاں چڑھے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللّٰدا کبرکہنا چاہئے۔کیا بیدورست ہے یا کچھاور پڑھنا چاہئے؟

## الجواسب باسسبهتعالیٰ

ا: .....جاتے وفت بھی سلام کرنامسنون ہے اور جاتے وفت سلام کرنے ہے روزی میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ سلام کرنے والے کوثواب ملتا ہے۔اس لئے جاتے وفت بھی سلام کرنا چاہئے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کومندرجہ ذیل حالتوں میں سلام کرنا مکروہ ہے: ا۔ نماز پڑھنے والا، ۲۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا، ۳۔ وعظ یا ذکر کرنے والا، ۲۰ مدیث بیان کرنے والا، ۵۔ خطبہ پڑھنے والا، ۲۔ اور جو شخص ان پانچوں کی طرف کان لگا کے ان کی قرات، تلاوت، وعظ، ذکر، حدیث اور خطبہ کو سننے والا، ۷۔ مسائل فقہ کا تکرار کرنے والا یا اس کو یا دکرنے والا یا اس کو یک میں کو سیحفے والا، ۱۰۔ اور ان جی فیصلہ اور تکم دینے کے لئے بیٹھا ہو، اس کو سلام نہ کرے، ۹۔ علم شرعی میں بحث اور شخص کرنے والا، ۱۱۔ اور ان میں مشغول ہوں، بحث اور شخص کرنے والا، ۱۱۔ شخص جن بیا دیل مشغول ہوں، اس کو جو بیوی ہے بوت کرناممنوع ہے، ۱۲۔ شطر نج کھیلنے والا، اس طرح جواوگ دیگر کھیلوں میں مشغول ہوں، اس کا طرح جواری، شرابی، فیبت کرنے والا، کور اڑانے والا، (ہار جیت کی بنیاد پر) گانے والا، اور اس کا مرح جو بیوی ہے بوت و کنار میں مصروف ہو، ۱۵۔ کا فرکو، ۱۲۔ جس کا ستر کھلا ہوا ہو، ۱۵۔ جو شخص قضائے حاجت نہ ہو) ۱۹۔ جب استاد پڑھانے میں عاصر کے ماجت نہ ہو) ۱۹۔ جب استاد پڑھانے میں مشغول ہو، ۱۹۔ گھانے والا، لؤگو گو اور جھوٹ ہو لئے والا اور جو بازار میں ٹورتوں کو قصداً دیکھانے میں مشغول ہو، ۱۹۔ گھانے والا، بیک گھانے کی عاجت نہ ہو) 19۔ جب استاد پڑھانے میں مشغول ہو، ۱۹۔ گھانے والا، اور جو بازار میں ٹورتوں کو قصداً دیکھانے میں بیٹھا ہو یا تبیح میں مشغول ہو، اور جو شخص احرام کی حالت میں لیک لیک کہدر ہا ہو۔ (۱)

یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کوان حالات میں سلام کرنا مکروہ ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے یا دوسری حالتوں میں سلام کرنا یا تو سنت ہے یا مستحب، لہذا جس آ دمی نے جاتے وقت سلام کرنے سے منع کیا ہے اس کی بات سجیح نہیں ہے۔

۲:....واضح رہے کہ اسلام میں پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ جمعہ کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ جولوگ بلا عذر جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کو منافق لکھا جاتا ہے اور منافقوں کے لئے احادیث میں شخت وعیدیں ہیں،جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الصلوة -باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها - مطلب المواضع التي يكره فيها السلام . ١ / ٢ ١ ٢ - ٨ ١ ٢ - ط: ايچ ايم سعيد

يمحى ولا يبدل وفي بعض الروايات ثلاثاً" (١)

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوشخص بغیرکسی ضرورت کے جمعہ کی نماز جھوڑ دیتا ہے، اس کو ایک ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔بعض روایات میں ہے کہ جوآ دمی لگا تارتین جمعہ چھوڑ دے۔(اس کے حق میں پیوعید ہے)

ایسےلوگوں کو جمعہ کے دن کی ظہر کی نماز قضاء کر کےاللہ تعالیٰ ہے استغفار اور سچے دل ہے تو بہ کرنا جاہے ،امیدے کہاللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرلیں گے اور اسے معاف کر دیں گے۔

البتہ جمعہ کی نماز جھوڑنے والا آ دمی مسلمان رہتا ہے، بیوی بھی حلال رہے گی ، اس حالت میں ( ترک جمعہ کے دنوں میں ) اگر حمل کھہر گیا تو اس کی اولا د جائز تصور ہوگی لیکن جمعہ کی نماز بغیر عذر کے چھوڑنے کی بنایر بخت گنا ہگار ہوگا۔

س:....روح ایک الله کاحکم اور امر ہے، جس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں ہے۔

يسئلونك عن الروح طقل الروح من امر ربي. (بني اسرائيل: ٨٥)

ب: موسیقی کوروح کی غذا کہنا غلط ہے، بلکہ اس سے نفاق اور ذکر اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔(۲)روح کی غذاذ کرخداوندی ہےجبیہا کیقر آن کریم میں ہے۔

الا بذكر الله تطمئن القلوب (الرعد:٢٨)

یادخی آمدغذائے روح را مرہم آمدایں دل مجروح را

ہ:.....غیراللہ کے نام کا کھانا ای طرح غیراللہ کی نیاز کا کھانا حرام ہے۔ای لئے ایسے کھانے کا کھانا بھی حرام ہے۔(۲)

(١) مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - باب وجوبها أي الجعمة - ١٢١/١ -ط:قديمي كراچي

(٢) الغناء ينبت النفاق في القلب ....الخ - شعب الايمان - باب في حفظ اللسان فصل في حفظ اللسان عن الغنا- رقم الحديث: • • ١ ٥ - ٢ / ٩ / ٢ - ط: مكتبة دار الباز مكة المكرمة .

(r) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الصوم -مطلب في النذر الذي يقع للأموات ....الخ

۵:.....یام حالات میں ضروری نہیں ہے،البتہ کوئی کہنا چاہے تواسے منع بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ ثواب بھی ملے گا۔البتہ صفا،مروہ پر''اللہ اکبر'' کہنامنقول ہے(۱)۔ فقط واللہ اعلم

کتبه مفتی محمد انعام الحق بینات-شوال ۱۴۲۳ ه

<sup>(</sup>١) مشكواة المصابيح - كتاب المناسك - باب قصة حجة الوداع - الفصل الاول - ١٢٢٧.

# مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں سے

مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے یا دونوں ہاتھوں سے سنت ہے؟ حدیث سے ثبوت فراہم فرمائیں۔

### الجواسب باسسه تعالى

صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کاارشاد ہے:

علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه

امام بخاری نے بیحدیث'نباب السمصافحة ''کے تحت ذکر فرمائی ہے اوراس کے متصل ''باب الاحد بالیدین ''کاعنوان قائم کر کے اس حدیث کو مکرر ذکر فرمایا ہے جس سے ثابت ہوا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نبوی ہے ،علاوہ ازیں مصافحہ کی روح جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ نے تحریر فرمایا ہے:

ا پے مسلمان بھائی سے بشاشت سے پیش آ نااور باہمی الفت ومحبت کا اظہار ہے'۔(۱)
اور فطرت سلیمہ سے رجوع کیا جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان
بھائی کے سامنے تواضع وانکسار ،الفت ومحبت اور بشاشت کی جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ
کرنے میں نہیں یائی جاتی ۔ فقط واللہ اعلم

كتبه: محمد يوسف عفى عنه بينات، ذوالحجه ٩٩٩ ه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري- كتاب الاستيذان - باب المصافحة وباب الأخذ باليدين-٢٦/٢ .

<sup>(</sup>r) حجة الله البالغة -قوله وذلك لان .....الخ-١٩٨/٢ ا - ط: رشيديه دهلي

#### عيرملنا

سوال: عیدین کے موقع پرخصوصا بغل گیر ہوکر عید ملنا کیساہے؟

سائل: فياض احد-روالينڈي

## الجواسب باستسبرتعالي

عیدین میں مصافحہ ومعانقہ سنت سے ثابت نہیں ، محض رواج ہے۔

# شكربيادا كرنے كاطريقه

سوال: انسان کاشکریدادا کرنے کا کیاطریقہ ہے،الفاظ''مہربانی شکریۂ' وغیرہ کہناجائز ہے؟ البحواسب باسب بنعالیٰ

مسی میں ہے احسان کاشکر بیادا کرنے وکیلئے شریعت نے ''جزاک اللہ'' کہنے کی تلقین کی ہے ، حدیث میں ہے:

من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: "جزاک الله "،فقد أبلغ فی الثناء ، ()
"جس پرکسی شخص نے احسان کیا ہووہ احسان کنندہ کو' جزاک اللہ'' کہہ دے تو اس
نے تعریف کوحد کمال تک پہنچادیا''۔

كتبه: محمد يوسف لدهيانوى بينات، ذوالحبه ١٣٩٩هـ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في الثناء بالمعروف ٢٣/٢.

# مغربي ممالك كي شهريت لينے كاحكم

گرامی قدر جناب مفتی صاحب! سلام مسنون!

'یہ بات اب ڈھکی چیپی نہیں کہ مغربی ممالک (یورپ و برطانیہ) نیز امریکہ میں عرصہ سے ازروئے قانون ایسے افعال شنیع کو جائز قرار دیا گیا ہے بلکہ ان میں توسیع ہور ہی ہے جن کا ارتکاب اسلامی شریعت کے اعتبار سے قابل تعزیر ہے بلکہ ان افعال کی پاداش میں اگلی قوموں پرعذاب نازل ہو چکا ہے لہذا ایسی صورت میں مندرجہ ذیل نوعیت کے مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

الف : .....جواس ملک کے مستقل باشندہ ہوں۔ واضح کیا جاتا ہے کہ جمہوری ممالک میں ایک مستقل باشندہ ہوں۔ واضح کیا جاتا ہے کہ جمہوری ممالک میں ایک مستقل باشندہ جملہ امور حکومت میں ووٹر ہونے کی حیثیت سے بالواسطہ طور پرشریک/ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے لہذا جب متذکرہ بالانوعیت کی قانون سازی ہور ہی ہوتو اس کو کیا کرنا جا ہے ؟

ب: .... جومسلمان بیسب جانتے ہوئے کہ ان مما لک میں بیسب ہورہا ہے، اور ساجی زندگی بیرترین اخلاقی پستی بلکہ درندگی کی زدمیں ہے ان مما لک میں شہریت کے لئے بےقر ارہوں اور ...... جرمسلمان ان مما لگ میں بغرض علاج /تعلیم (عصری علوم) تلاش معاش اور تبلیغ دین کے لئے جانے کے خواہش مندہوں۔ ازروئے شریعت اسلامی رہنمائی فرما کرممنون فرمادیں۔

المستفتى

سيد تنظيم حسين - ناظم آباد كراچى

# الجواسب باستسبرتعاليٰ

واضح رہے کہ مسلمان کسی بھی ملک کا باشندہ ہواز روئے شرع جائز امور میں حکومت وفت کی اطاعت اس پرلازم ہے اور جوامور ناجائز ہوں ان میں اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ بلکہ حتیٰ الوسع ان غیرشری اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ بلکہ حتیٰ الوسع ان غیرشری امور کی اصلاح لازم ہے جس کا دائرہ تکلیف ہرانسان کی حیثیت تک محدود ہے ہرانسان اپنی حیثیت

وقدرت کے مطابق اصلاح کے فریضہ کوسرانجام دے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی منقول ہے کہ مسلمان پرلازم ہے کہ وہ ہر پسندیدہ و ناپسندیدہ عمل میں حکومت وفت کی اطاعت کرے جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے اگر معصیت کا حکم دے تو طاعت لازم نہیں۔(۱)

اگرحکومت خودمعصیت و نافر مانی میں مبتلا ہوتو ایسے حالات میں مسلمان کا وظیفہ بیہ: ا:.....قوت کا استعمال اگر قدرت رکھتا ہو، ورنہ .....

۲:....زبانی تقیدونکته چینی .....

۳:.....دل سے براجاننا(اور بیعز م رکھنا کہ جب بھی مجھے قوت وطاقت ملے گی میں اس منکر کی اصلاح میں صرف کروں گا)۔(۲)

ایک دوسری روایت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے کئین قریب آپ کے حکمران ایسے ہوں گے جن کے بعض کا موں کوتم سرا ہو گے اور بعض پرنگیر کرو گے، جس نے ان کے (فتیج) افعال پر نگیر کردی، وہ بری ہے (مداہنت ونفاق سے) اور جس نے (دل سے) ناپبندیدگی کا اظہار کیا تو وہ ان کے ساتھ (گناہ اور وبال میں مشارکت سے) سلامت رہا۔ (۳)

امام نو وی رحمة الله علیه اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جو تحض منکر وافعال قبیحہ کی اصلاح سے عاجز ہو کرخاموشی اختیار کرلے وہ گنا ہگار نہیں ہوگا بشرط بیہ کہ وہ دلی طور پران سے متفق نہیں وہ ۔ (۴)

حاصل بیرکہ جائز امور میں حکومت وقت کی اطاعت لازم ہے اگر حکومت کھلے عام شریعت کی مخالفت کررہی

(١)مشكوة المصابيح - كتاب الامارة والقضاء - الفصل الاول - ١٩/٢ صل: قليمي كراچي

(۲) مشكوة المصابيح - باب الامر بالمعروف - الفصل الاول - ۲/۲ ۳۳ - ط: قديمي كراچي

(٣)مشكوة المصابيح - كتاب الامارة والقضاء - الفصل الاول - ١٩/٢ صلى: قديمي كراچي

(٣)قوله فيه : ان من عجز عن ازالة المنكر وسكت لايأثم إذا لم يرض به ( مرقات المفاتيح شرح مشكوة المصابيح - كتاب الامارة والقضاء -الفصل الاول - ٢٠٥/٧ - ط: مكتبه امداديه ملتان

ہے تو مسلمان منکر کے خلاف مقد ور کھر کوشش کریں اگر قول و فعل سے مخالفت نہیں کر سکتے تو دل سے مخالفت کا اظہار کر دیں تو بھی ان کے غیر شرعی افعال میں شرکٹ سے بری ہوجا ئیں گے۔

بنابری جمہوری طرز حکومت کے وہ مغربی ممالک جن میں ملک کامستفل باشندہ، ووٹر ہونے کی حثیت سے بالواسطہ طور پر جملہ اوامر حکومت میں بٹریک اور ذمبہ دار سمجھا جاتا ہے، اگر بیمستفل باشندہ متذکرہ'' وظیفہ'' کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو ازروئے شرع وہ ان کے گناہ اور وہال گناہ میں شریک نہیں کہلائے گا جیسا کہ' مرقا ق''میں ہے:

ف من انكر اى من قدر ان ينكر بلسانه عليهم قبائح افعالهم وسماجة احوالهم وانكر. فقد برى اى من المداهنة والنفاق ومن كره اى ومن لم يقدر على ذلك ولكن انكر بقلبه وكره ذلك فقد سلم اى من مشار كتهم في الوزر والو بال .....اله.(۱)

جہاں تک ووٹ دینے کا مسئلہ ہے اگر کسی'' پارٹی منشور'' کے تحت ووٹ دیا جائے تو اس صورت میں نمائندہ کا ہر فعل واقد ام میں ووٹر کی طرف سے ترجمان ہونا ظاہر ہے کیونکہ ووٹر نے پارٹی رجماعت کے منشور اور اغراض وامداف کو جانے ہوئے اسے ووٹ دیا ہے نمائندہ ہر ہر قول وفعل میں ووٹر کا ترجمان متصور ہوگا۔

لیکن اگر ووڑمحض باشندہ ہونے کی حیثیت سے ووٹ دے،اس کے پیش نظر سمجھ بھی نہیں، نہ ہے کہ ووٹ اس لئے دے رہاہے، کہ اس کی حمایت سے نمائندہ قانون سازی میں حصہ دار ہے اور نہ ہے کہ ان ان امور کو قانونی حیثیت دی جائے گی، بلکہ مخض ایک شہری ہونے کی بنا پر ذاتی طور پر کسی امید وارکوملکی مفادات کے حق میں بہتر خیال کرتے ہوئے ووٹ دے رہاہے،اگراس کو پہلے سے یہ معلوم ہو کہ ہمارے ووٹ سے منتخب ہونے والے نمائندگان ایسی قانون سازی میں شریک ہوں گے جو ہماری شریعت کی روسے ناجائز اور موجب عذاب ہے ایسی صورت میں ووٹ نہ دینا قانو ناجرم تصور کیا جاتا ہوتو ووٹ دے دیں ورنہ ووٹ نہ دینا ہی بہتر ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقات المفاتيح شرح مشكوة المصابيح - كتاب الامارة والقضاء - الفصل الاول - ٢٠٣/٠ - - ا ط: قديمي كراچي

اگر پہلے ہے معلوم نہ ہو کہ منتخب نمائندہ ہمارے ووٹ (نمائندگی) کوغیر کل اورغیر شرکی امور کے لئے استعال کرے گا تو اس صورت میں مسلمان باشدہ کی غیر مسلم امید وارکو ووٹ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نمائندہ فیر شرعی امور میں شریک نہیں سمجھا جائے گا، گواس سے انکار نہیں کہ نمائندہ ووٹر کے فیل حرج نہیں، یہ نمائندہ فیر شرعی امور میں شریک نہیں سمجھا جائے گا، گواس سے انکار نہیں کہ نمائندہ ووٹر نہیں ہے جس کا اکتساب بعینہ معصیت کا ارتکاب قرار دیا جاتا ہو بلکہ یہ ایسا سبب ہے جومعصیت کے لئے نہیں ہے جس کا اکتساب بعینہ معصیت کا ارتکاب قرار دیا جاتا ہو بلکہ یہ ایسا سبب ہے جومعصیت کے لئے کو کہ و باعث نہیں ہے ووڑ تو صرف شہری ہونے کی حیثیت سے امید وارکوایوان میں پہنچنے کا اہل بناتا ہے ترک و باعث نہیں سمجھا جائے گا، مثال کے طور پرانگور کا شیرہ فروخت کیا ایسے تحص کو جو اس میں مراب بناتا ہو، یہ جائز ہے اس بنیاد پر کہا نگور کا شیرہ فرید نے سے بدلاز منہیں آتا کہ وہ اس کو شراب بی بنائے ، اس طرح کسی جائز ہے اس بنیاد پر کہا نگور کا شیرہ فرید نے سے بدلاز منہیں آتا کہ وہ اس کو شراب بی بنائے ، اس طرح کسی کا فرکولو ہا فروخت کرنا ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ کا فر اس لو ہے کو مسلمانوں کے خلاف استعال کر کے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسر سے سمجھ معاصد جن میں اسلام واہل اسلام کے لئے کسی متا کو کئے استعال کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسر سے بھی ممکن ہے کہ دوسر میں نہیں کہا۔ (مخص از جوام الفقہ ) (۱)

بعینہ ای طرح سمجھنا چاہئے کہ مسلمان'' ووٹ''کا'' ووٹ'' نیتجاً صحیح مقاصد کے لئے بھی استعال ہوسکتا ہے ،اگر مقاصد کی مختل غلطی کی ہوسکتا ہے ،وخلاف شرع نہ ہوں اور غلط مقاصد کے لئے بھی استعال ہوسکتا ہے ،اگر مقاصد کی مختل غلطی کی موجود گی میں ووٹ دیتا ہے تو بینہیں کہا جائے گا کہ جو حکم نمائندہ کا ہے ، بحثیت سبب کے ووٹر کا بھی وہی حکم ہے ، وہ بھی تمام گنا ہوں میں برابر کا شریک قرار دیا جائے گا ،ایسانہیں بلکہ نمائندہ کے تمام افعال کو ووٹر کے بجائے خود نمائندہ (فاعل مختار) کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

غرض میہ کہ پور پی ممالک کامسلم باشندہ اگر شہری ہونے کی بناء پر ووٹ دینا چاہے یا قانونی مجبوری کے تحت دے دیا جاس کی گنجائش ہے،اپنے قول وفعل یا دل سے ان کے افعال شنیعہ پر ناراضگی کا اظہار واعتقادر کھے تو ان کے افعال شنیعہ میں شریک شارنہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) جوابرالفقه مولا نامفتی محد شفیع - موضوع: ناجائز معاملات پرایک تصنیف کاخا که ۲۰ ۱/۲ ۴ م ط: مکتبه دارالعلوم کراچی

۳\_۳ است. مغربی ممالک (پورپ و برطانیه) نیز امریکه جهال از روئے قانون ایسے افعال شنیعه کو جائز قرار دیا گیا ہوجن کا ارتکاب شرعاً جرم اور موجب تعزیر ہے ، اور ان ممالک میں ساجی زندگی بدترین اخلاقی پستی بلکه درندگی کی زدمیں ہے ، ایسے ممالک کی شہریت اختیار کرنے کا مدار زمانہ و حالات اور شہریت اختیار کرنے والے کی اغراض و مقاصد پر ہے ان کے اختلاف سے حکم مختلف ہوجا تا ہے۔ مثلاً :۔

انسسان ملک کے ابتر حالات اورظلم وستم میں جان و مال کی حفاظت مشکل ہوجائے اور ان مشکلات کی بناء پر غیرمسلم ملک میں رہائش اختیار کرتا ہے اور وہاں پر بذات خودا پنے دین پرکار بندرہ سکتا ہے اور وہاں کے لئے وہاں رہائش اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ وہاں کے منکرات وفواحش نے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے وہاں رہائش اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ صحابہ کرا معلیہ مم الرضوان نے اپنے وطن میں ند جب کی بنیا د پر انتقامی کارروا ئیوں اور حالات سے تنگ آ کر جان کے تحفظ کے لئے اپنے حق میں بزم گوشدر کھنے والے غیر مسلم ملک (حبشہ) میں پناہ لی تھی۔ تنگ آ کر جان کے تحفظ کے لئے اپنے حق میں نرم گوشدر کھنے والے غیر مسلم ملک (حبشہ) میں پناہ لی تھی۔ کا :۔۔۔۔۔اسلامی مما لک میں تلاش بسیار کے باوجود معاشی مسائل کاحل نہ ہو سکے اور غیر مسلم ملک میں جائز مان زمت اختیار کرنے کی غرض سے وہاں جائے تو یہ بھی جائز ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں جائز ملاز مت اختیار کرنے کی غرض سے وہاں جائے تو یہ بھی جائز ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"هو الذي جعل لكم الارض ذلو لا فامشوا في مناكبها

و كلوا من رزقه واليه النشور. "(الملك: ١٥)

''وہی ہے جس نے کیاتمہارے آ گے زمین کو پست، اب پھرواس کے کندھوں پر،اور کھاؤ کچھروزی دی اس کی اور اس کی طرف جی اٹھنا ہے۔'' (شاہ عبدالقادر ؒ)(۱)

سن سے خان نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ محمود مستحسن بھی ہے۔ سے غیر مسلم ملک کی سکونت اختیار کی اور مستحسن بھی ہے۔ سیمتعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسی غرض سے غیر مسلم ملک کی سکونت اختیار کی اور وہیں انتقال ہوا۔

ہم :....غیر مسلم ملک بالخصوص جومتذکرہ بالا بے حیائی کے طوفان میں گھراہواہو،کسی نیک یادین مقصد کے لئے نہیں بلکہ معیار زندگی بلند کرنے اور خوش حالی وعیش وعشرت کی زندگی گزارنے کی غرض سے جاتا ہے، بیترک وطن کراہت سے خالی نہیں بلکہ خود کومئٹرات وفواحش کے طوفان میں دھکیلنے کے مترادف

<sup>(</sup>١) موضح القرآن -ترجمه شاه عبدالقادر ص ٥٩٠ ط: مطبع بمبئ .

ہے، یہاں تک کہ مسلمان کا فروں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اسی بناء پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے درمیان اقامت (نیشنلٹی) اختیار کرنے کو کفار کی مما ثلت قرار دیا جیسا کہ ابودا وَ دمیں ہے:

"باب في الاقامة بأرض المشرك"

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله"، آخر كتاب الجهاد . "(١)

حدیث مذکور میں اجتماع سے مرادان کے ملک وشہر میں ایک ساتھ رہنا ہے، (۲) ای بناء پر فقہانے صرف ملازمت کے لئے دارالحرب جانے کونا جائز لکھا ہے۔ (۳)

(۵) مسلمانوں پر بڑائی کے اظہار کے لئے دارالکفر کودارالاسلام پرترجیح دینا گویا کفار کے طرز زندگی میں ان جیسا بنے کے لئے ایسا کرنا ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔ قبولہ صلبی الله علیه وسلم من تشبه بقوم فھو منھم. الحدیث (۳)

باقی رہاعلاج کے لئے جانا ظاہر ہے کہ بیاہم ضرورت ہے اگر اپنے وطن میں ناممکن ہوتو تمام اعذار شرعیہ کے باوجود جانا جائز ہوگا۔

جہاں تک تعلیم وتربیت کاتعلق ہے، یہ بڑا سکین مسکہ ہے، ظاہر ہے اس کے لئے رہائش اختیار کرنا ضروری ہے جن صورتوں میں رہائش اختیار کرنا مکروہ یا حرام ہےان صورتوں میں تعلیم کے لئے جانا اور وہاں

<sup>(</sup>۱)سنن ابى داؤد - كتاب الجهاد - باب في الاقامة بأرض المشرك -٣٨٥/٢-ط: مير محمد كتب خانه.

 <sup>(</sup>۲) بـــذل الــمــجهـود فــــى حــل أبـــى داؤد -كتــاب الجهـاد-بــاب فـــى الاقــامة بــأرض الشــرك ۲۷/۵ - ط: قاسميه ملتان

<sup>(</sup>٣) فقهى مقالات مولانامحرتقى عثانى -مغربي ممالك كے چندجديد فقهى مسائل اوران كاحل ا/ ٢٣٦ - ط بميمن اسلامك پبلشرز (٣) مشكوة المصابيح - كتاب اللباس - الفصل الثانى - ٢ ر ٢٥ ك - ط: قديمي كو اچى

ر ہنا بھی مکروہ یا حرام ہوگا ،اور جن صورتوں میں رہائش جائز ہےان صورتوں میں تعلیمی سفر بھی جائز ہوگا۔ (فقہی مقالات بترمیم وتغیر ۱۷۳۱)

تا ہم خصوصی توجہ کا اہتمام ضروری ہے اگر دینی ، دنیوی اور تعلیمی ضروریات اپنے ملک میں پوری ہوسکتی ہوں تو بلا شبہ اس گندے ماحول سے دورر ہا جائے ، اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین پر عمل کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین فقط واللہ اعلم۔

کتبه رفیق احمد بالا کوٹی بینات-شوال المکرّم ۱۳۱۹ھ الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه

# غيرمسلم ممالك كيمتعلق متعددا حكام

غیرمسلم ملک میں غیر قانونی اقامت یا بغیرٹکٹ سفر کرنااوران کی گری ہوئی چیز اٹھانا

ا۔جاپان میں لوگ ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں۔ دلیل یہ دیے ہیں کہ یہ کفار کا ملک ہے، یہاں ان کی ہر چیز ہمارے لئے جائز ہے۔ کیا یہ بچھ ہے؟ کمپنیوں میں کام کرتے ہوئے کرایہ ماتا ہے، لوگ جھوٹ بول کر دور کی جگہ بتا کر مالک سے زیادہ پسے لیتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جاپانیوں کو ہمارے مقابلہ میں زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور ان کو بونس بھی دیتے ہیں، جبکہ ہم کام بڑا سخت کرتے ہیں، نیز وہ غیر ملکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔

۲۔ جاپانی اکثر نشے میں رہتے ہیں۔ان کی اکثر چیزیں گرجاتی ہیں،ہم ان کواٹھا لیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟

س۔ یہاں پرہم بغیرویزے کے غیر قانونی طور پر رہتے ہیں۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کھانا حرام ہے، کیا پیرجائزہے؟

۳۔جاپان میں بغیرویزے کے رہنے والے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔مثلاً کسی ملک کی ایجنسی ہے۔اس کا ایجنٹ عیسائی رشوت لے کرایک شخص کو جھوٹ موٹ اپنا ملازم وغیرہ بنالیتا ہے۔جاپان والے اب ویزہ دینے پرمجبور ہیں وہ مخص ویزہ لے کراپنا کاروبار کرتا ہے کیا بیرجا ئزہے؟

سائل عبدالقيوم خان-ٽو ڪيو جا پان \_

## الجواسب باستسمة تعالىٰ

۱۔(الف) واضح رہے کہ ویزہ لے کر جانے کے بعد بغیرٹکٹ سفر کرنا شرعاً وقانو ناً جرم ہے خواہ مسلم مما لک میں ہویا غیرمسلم مما لک میں ہولہذا بغیرٹکٹ سفر کرنے کے جواز پریپددلیل پیش کرنا کہ بیپغیر مسلم ملک ہےاور یہاں کی ہر چیزمسلمانوں کے لئے حلال ہے، بالکل غلط نظریہ ہے۔

عن سالم عن ابيه رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الي

سبع ارضين" 🕦

(ب) اسی طرح کمپنی کے اصول کے مطابق ملاز مین کوآنے جانے کے لئے جوکرایہ دیا جاتا ہے اس کو لینے کے بجائے جھوٹ بول کر دور کی جگہ بتلا کر کمپنی سے زیادہ کرایہ وصول کرنا خیانت اور نا جائز فعل ہے۔

پھراس کے جوازیر بیدلیل پیش کرنا کہ جایا نیوں کوغیرملکی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے، یہ بات سیجے نہیں کیونکہ ملازمت شروع کرنے ہے قبل ان کواس بات کے متعلق سوچنا جا ہے تھا کہ ا تنی تنخواہ ہے ان کا گزارہ ہوگا یانہیں؟ اگریة نخواہ نا کافی ہے تو ان کو دوسری جگہ جہاں مناسب سہولتیں میسر ہیں وہاں ملازمت شروع کرنی تھی۔

۲ \_ پیصورت بھی جائز نہیں بلکہاس طرح دوسرے کا مال ناحق طور پر لینا نا جائز اورحرام ہے۔ سے غیر قانونی طور بررہنا قانو نا جرم ہے تاہم اگر جائز کام ہوتو اس کی آمدنی حلال ہے ، بعض لوگوں کا کہنا تیجے نہیں۔

سم\_رشوت دے کریا غلط بیانی کر کے باہرمما لک جانے کا ویز احاصل کرنا جائز نہیں ، رشوت دینا اورغلط بیانی کرنا دونوں گناہ کبیرہ ہیں ۔فقط واللہ اعلم ۔

كتبه

الجواب صحيح.

محمد عبدالقادر

محدعبدالسلام

بينات-شعبان المعظم ١٥١٥هـ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - ابواب المظالم والقصاص - باب اثم من ظلم في الارض ا ٣٣٢٠.

# والدین کی فر ما نبر داری کی حدود

۱- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ فرزندان کو کونسی فتم کی والدین کی فرما نبرداری کا قرآن مجید میں تھم ہے۔

۲-اورفر ما نبر داری کے لئے کتنی حدمقرر کی ہے؟ ﴿إما يبلغن عندک الكبر أحدهما او كلهما .....﴾ الخ كتنی عمر كوكها ہے؟

۳- بچوں کاحق والدین پر کس حد تک رہتا ہے؟ اور کتنی عمر کے بعد بچوں کاحق ختم ہوجا تا ہے؟ مہر بانی فر ماکر اس مسئلہ کا جواب مفصل قرآن وحدیث کی روشنی میں دیکر مشکور فر ما کیں۔

## الجواسب باستسمة تعالىٰ

فرزندوں کواپنے والدین کی ہرشم کی فرما نبر داری کا حکم ہے مگر دوشرطوں کے ساتھ ایک بیہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ اورا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی نہ ہوتی ہو، دوسرے بیہ کہ اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ ۲۔کوئی عمر مقرر نہیں ۔ مگر نا بالغ مکلّف نہیں ۔احکام بلوغ کے بعد متوجہ ہوتے ہیں۔

سا۔ بڑھا ہے کی عمر مراد ہے۔ جو بچپاس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس عمر میں عمو ماً والدین کمزور ہوجاتے ہیں۔ اور اولا دکے رحم وکرم پر ہوتے ہیں ، ان میں بتقاضائے عمر غصہ بڑھ جاتا ہے۔ بات بات پر خفا ہونے لگتے ہیں۔ اور اولا دانکوا کی بوجھ بچھنے لگتی ہے ، اس لئے اس عمر کوبطور خاص ذکر فر ماکر اولا دکو حکم دیا کہ اس عمر میں انکو'' آف'' بھی نہ کہو، نہ ان سے شخت کلامی کرو، بلکہ ایکے سامنے جھک کرر ہواور ان سے رحمت وشفقت اور محبت کا سلوک کرو۔

۳۔اولا دیجے حقوق یہ ہیں۔نیک عورت سے شادی کرے تا کہ اولا دنیک پیدا ہو۔انکا اچھا نام رکھے۔انکی اچھی تعلیم وتربیت کرے۔جوان ہوجا کیں تو انکاعقد کردے۔

كتبه محمر يوسف لدهيانوي

# كتاب الامارة والقضاء

# کیاعورت حکمران بن سکتی ہے؟

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى مرم ومحترم جناب حضرت موال نامحد يوسف لدهيا نوى صاحب مدظله العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناچیز نے آپ کارسالہ'' عورت کی سربراہی'' پڑھاتھاجس سے اس موضوع سے متعلق فلجان دورہوگیاتھالیکن آج کے جنگ اخبار مورخد ۱۲۵ کتو بر۱۹۹۳ء میں مولا ناکوڑ نیازی صاحب نے اس موضوع پرایک مضمون لکھا ہے جس کو پڑھ کر پھر کچھ پر شانی لاحق ہے مولا ناکوڑ نیازی نے جو مثالیس عورتوں کی سربراہی کی رضیہ سلطانہ، چاند نی بی اور تجر قالدر کی دی ہیں۔ وہ بے چاری عورتیں بہت ناکام اور مخضر عرصے کے لئے سربراہ رہیں ان کی رقابتیں اور اخلاقی کمزوریاں تاریخ دانوں کے لئے بہت اندوہ گیس ہیں شکسپیر کا قول ان پرصادتی آتا ہے FRAILTYI THY NAME IS WOMAN ''کروری شیسپیر کا قول ان پرصادتی آتا ہے کہ اندان کی زیادہ تر مثالیں اہل کفری ملکاؤں کی تیرانام عورت ہے'' تیوں بری طرح قبل ہو میں ، مولا ناکوڑ نیازی کی زیادہ تر مثالیں اہل کفری ملکاؤں کی جنران کی حضرات تو چا ہے ان کا تعلق علم دین سے ہو، چا ہے ہوں جو مولا ناکوڑ نیازی کی مثالوں کو چندان گئی چنی دوراز کار مستثنیات کا درجہ دیں گے لیکن ہمارے عام سلمان موصوف کی شرح تغییر وصدیث ہور شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے آنجناب کا عوام الناس پر بڑاا حسان ہوگا اگر آپ مولا ناکوڑ نیازی صاحب کے فقہی ارشادات کی تھی فرمادیں جن آئم اللہ احسن الجزا۔

ڈاکٹرشہیرالدین کراچی

# الجواسب باستسبرتعاليٰ

اس مضمون کامخضر جواب روزنامہ جنگ کراچی ٦ نومبر ۱۹۹۳ء میں لکھ چکاہوں مفصل جواب حسب ذیل ہے: اس مسئلہ کے اہم ترین پہلویہ ناکارہ اپنے رسالۃ ''عورت کی سربراہی'' میں لکھ چکاہے اس کا مطالعہ غور و تد ہر کے ساتھ ایک بار پھر کر لیجئے ان شاء الله شکوک وشبہات کا بھوت بھی قریب نہیں پھٹکے گااور ہمیشہ کے لئے اس آسیب سے نجات مل جائے گی تا ہم آنجناب کے خط کے حوالہ سے مولا ناکوژ بیازی کے مضمون پر گفتگو کرنے سے پہلے چندا مورکا بطور''اصول موضوع'' ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ پہلے جندا مورکا بطور''اصول موضوع'' ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ پہلے اصول :

جوں جوں آنخضرت ﷺ کے زمانے سے بُعد ہورہا ہے اور قرب قیامت کا دور قریب آرہا ہے ای رفتار
سے فتنوں کی بارش تیز سے تیز تر ہور ہی ہے ان فتنوں کے طوفان بلاخیز میں سفینۂ نجات بس ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ
کے سلف صالحین کی تشریحات کے مطابق کتاب وسنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اس بارے میں ایسی
اولوا العزی اور ایمان کی پنجتگی کا مظاہرہ کیا جائے کہ فتنوں کی ہزاروں آندھیاں بھی ہمارے ایمان ویقین کو متزلزل نہ
کرسکیس اور کتاب وسنت اور سلف صالحین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہ یائے"علیکم بدین العجائز"۔

اولوں آندھیاں کی بیائے میں العجائز"۔

اولوں آندھیاں بھی ہمارے العجائز"۔

اولوں آندھیاں کی بیائے میں العجائز سے العجائز سے العجائز العین کا دامن ہمارے ہاتھ سے تھوٹے نہ یائے العجائز العجائز العربی العربی العجائز العربی العجائز العربی العرب

#### دوسرااصول:

تمام فقہا ءِ امت جو کتاب وسنت کے نہم میں ججت اور سند کا درجہ رکھتے ہیں اس پر متفق ہیں کہ کسی خاتون خانہ کو سربراہ مملکت بنانا حرام ہے کیونکہ شرعاً وہ جس طرح نماز کی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتی جس کوامامت صغری (جھوٹی امامت) کہا جاتا ہے اس طرح وہ امامت کبری یعنی ملک کی سربراہی کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی اگر کوئی مردعورت کی افتداء میں نمازادا کر ہے تواس کی نماز نہیں ہوگی اس طرح عورت کو حاکم اعلی بنادیا جائے تو شرعاً اس کی حکومت لائق تسلیم نہیں ہوگی اس سلسلہ میں اس ناکارہ نے اپنے رسالہ ''عورت کی سربراہی'' میں اکا برامت کے جوجوالے نقل کئے ہیں ان کوایک بار پھرملاحظ فرما لیجئے۔

#### تيسرااصول:

آنخضرت ﷺ کافر مان واجب الا ذعان برحق ہے کہ'' وہ قوم ہرگز فلاح کونہیں پنچے گی جس نے زمام حکومت عورت کے سپر دکر دی''(۱) اس حدیث شریف کوتمام فقہاءِ امت اورا کا برملت نے قبول کیا ہے

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري - كتاب الفتن -باب (بالاترجمه)-۲/۲۵۰۱

امامت وقضا کے مسائل میں اس سے استناد کیا ہے اور اسی پراپنے اجماع وا تفاق کی بنیا در کھی ہے اور اصول یہ ہے کہ جس حدیث کوتمام فقہاءِ امت نے قبول کرلیا ہواور جس پراجماع امت کی مہر ثبت ہووہ ججت قاطعہ بن جاتی ہے اور ایسی حدیث کوحدیث متواتر کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے امام ابو بکر جصاص رازی احکام القرآن ص ۲۸ جلداول میں لکھتے ہیں:

جس خبر واحد کوتمام لوگوں نے قبول کرلیا ہے وہ ہمارے نز دیک متواتر کے حکم میں ہے جس کی وجہ ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔(۱) پس ایسی حدیث جوسب کے نز دیک مسلم الثبوت ہواس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اور ندامت کے مسلم الثبوت مفہوم کو بدلنے کی۔

#### چوتھااصول:

دین مسائل میں اجماع امت مستقل ججت شرعیہ ہے خواہ سندا جماع یعنی قرآن وحدیث سے اس اجماعی مسئلہ کا ثبوت ہمیں معلوم نہ ہو کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمرا ہی پر جمع نہیں ہوسکتی پس اجماعی مسائل سبیل المؤمنین ہیں اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسراراستہ اپنانے کی کسی کے لئے گنجائش نہیں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔

''اور جوشخص رسول صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرے گابعداس کے کہ اس کوامرحق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کاراستہ چھوڑ کردوسرے راستہ پر ہولیا تو ہم اس کوجو کچھوہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کوجہ میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔''(۲)

پس جو مخص اجماع امت کے خلاف کوئی نظریہ پیش کرے الا ماکا نظریہ لائق التفات نہیں ہو مخص کوایسے نظریات سے پناہ مانگنی جاہئے جن کا نتیجہ دنیا میں اہل ایمان کے راستے سے انحراف اورآخرت میں جہنم ہو۔

(۱) احكام القرآن للجصاص (م ٣٥٠) - باب ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال تحت قوله تعالى: الطلاق مرتن - ٣٨٦/١ - ط: دار الكتاب العربي ، وايضاً ١/٢٧ دار الكتب العلمية .

(r) قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى -الاية - سورة النساء: ١١٥ ,

#### يانچوال اصول:

دلائل شرع ،جن ہے شرعی مسائل کا شوت پیش کیا جائے جار ہیں:

(۱) کتاب الله(۲) سنت رسول الله ﷺ (۳) اجماع امت اور (۴) ائمه مجتهدین کا اجتهاد واشنباط ان چار چیز وں کوچھوڑ کرکسی اور چیز ہے شرعی مسائل پراستدلال کرنا سیجے نہیں۔(۱)

#### چھٹااصول:

اللہ تعالی نے دین قیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور وعدہ خداوندی کے مطابق ہے دین اصولاً و فروعاً الحمد للہ آج تک محفوظ ہے اور انشاء اللہ قیامت تک محفوظ رہے گامختلف ادوار میں ابوالفضل اور فیضی جیسے لوگوں نے دین کے مسلمہ مسائل میں نئی راہیں نکا لنے کی کوشش کی لیکن الحمد للہ ان کی کوششیں ناکام ہوئیں ورنہ آج تک ہے دین مسخ ہو چکا ہوتا جس طرح پہلی قو موں نے اپنے دین کوسنح کرلیاتھا آج بھی جولوگ دین کے مسلمہ اجماعی مسائل کو بدلنا چاہتے ہیں اطمینان رکھے کہ ان کی کوششیں بھی ناکا می سے ہمکنار ہوں گی اور اللہ کا دین انشاء اللہ جوں کا توں محفوظ رہے گا۔

#### ساتوال اصول:

مومن کا کام بیہ کہ اگروہ گناہ سے نہ نی سکتا ہوتو وہ کم سے کم گناہ کو گناہ سمجھے اور اگر کسی برائی کے خلاف جہادنہ کرسکتا ہوتو ول سے برائی کو برائی ہی جانے بیا بیان کا کم سے کم درجہ ہے کسی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا اور کسی برائی کو برائی سمجھنے کے بجائے اس کو بھلائی ثابت کرنے کی کوشش کرنا تقاضائے ایمان کے خلاف ہے اور بیری خطرناک حالت ہے۔

#### آ گھواں اصول:

جو خص کسی غلطی میں مبتلا ہواس کا منشا بھی تو ناواتفی اور غلط فہمی ہوتی ہے اور بھی اس کا منشا جہل مرکب ہوتا ہے کہ آ دمی کسی بات کو ٹھیک سے نہ بجھتا ہو مگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ اس مسئلہ کو سمجھتا ہے دوسر نے ہیں جھتے ان دونوں حالتوں میں چندوجہ سے فرق ہے:

<sup>(</sup>١) اصول الشاشي. للشيخ نظام الدين الشاشي ص ٢ اط: المكتبة الغفورية العاصمية كراتشي

اول : ۔۔۔۔۔ یہ کہ ناواقف آ دمی حقیقت کی تلاش وجستجو میں رہتا ہے اور جوشخص جہل مرکب میں مبتلا ہووہ باطل کوحق سمجھ کرحق کی تلاش ہے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

دوم:.....ی که ناواقف آ دمی کواگر شیخ مسئله بتادیا جائے تو بصد شکریه اس کوقبول کرلیتا ہے لیکن جہل مرکب کا مریض چونکه اپنے قلب میں قبول حق کی استعداد وصلاحیت نہیں رکھتا اس لئے وہ اپنی نلطی پرمتنبه کرنے پراپنی اصلاح کرنے کی بجائے نلطی کی نشاند ہی کرنے والوں پرخفا ہوتا ہے۔

سوم: ....جہل بسیط یعنی ناواقفی کاعلاج ہے اوروہ ہے اہل علم سے رجوع کرنااوران سے صحیح مسئلہ معلوم کرلینا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

''سو: پوچھلواہل علم ہے اگرتم کوعلم نہیں'۔(۱) اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پرارشا دفر مایا تھا: ''جب ان کوعلم نہیں تھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ مرض جہل کا علاج تو یوچھنا ہے۔''(۲)

لیکن جہل مرکب ایک لاعلاج بیاری ہے اس کاعلاج نافیمان کیم کے پاس ہے نہ سقراط وبقراط کے پاس ہے نہ سقراط وبقراط کے پاس دنیا بھر کے علما وفضلاء غوث قطب اور نبی وولی اس کے علاج سے عاجز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ناواقعی ولاعلمی کا منشا تو غفلت ہے سوتے کو جگا دینا اور بے علم کوآگا ہ کر دینا ممکن ہے جب کہ جہل مرکب کا منشا کبر ہے جو شخص جہل مرکب میں مبتلا ہواس کو''انا ولاغیری'' کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے وہ اپنے کو عقل کل منشا کبر ہے جو شخص جہل مرکب میں وبنیا بھر کے علاء وعقلا کو ہیج سمجھتا ہے ایسے شخص کو کس ذلیل اور کس منطق سے سمجھتا ہے اور اپنی رائے کے مقابلے میں و نیا بھر کے علاء وعقلا کو ہیج سمجھتا ہے ایسے شخص کو کس ذلیل اور کس منطق سے سمجھایا جائے اور کس تدبیر سے اسے حق کی طرف واپس لایا جائے ؟

صیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے

<sup>(</sup>١) قوله تعالىٰ : فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لإتعلمون – سورة النحل :٣٣.

<sup>(</sup>٢) روايت كالفاظيم إلى السألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال سنن ابي داؤد لسليمان بن اشعث السجستاني (م ٢٧٥ هـ) باب المجدور يتيمم ٢/٩ م- ط: ميرم كرتب فانه كراچي.

برابر کبر ہوعرض کیا گیایار سول اللہ ایک شخص جا ہتا ہے کہ اس کالباس اجھا ہواس کا جوتا اچھا ہو اس کا جوتا اجھا ہو کیا یہ کبر ہے فر مایانہیں بہتو جمال ہے اللہ تعالی خود صاحب جمال ہیں اور جمال کو پیند فر ماتے ہیں کبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو قبول کرنے سے سرکشی کرے اور دوسروں کو نظر حقارت ہے دیکھے۔'(۱)

الغرض آ دمی کاکسی شرعی مسئلہ میں ناواقفی کی بناپر چوک جانا کوئی عارکی بات نہیں بشرطیکہ یہ جذبہ دل میں موجود ہو کہ سی مسئلہ اس کے سامنے آئے تواسے فوراً مان لے گااور اس کے قبول کرنے سے عارفہیں کرے گااور جوشخص حق کھل جانے کے باوجوداس کے قبول کرنے سے عارکر تا ہے وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے اور اس کی بیاری لاعلاج ہے اللہ تعالی ہرمومن کواس سے پناہ میں رکھیں۔

ان اصول موضوعہ کے بعد گزارش ہے کہ مولانا کو ثر نیازی کو مسئلہ کی ضیحے نوعیت کے سمجھنے میں بہت سی غلط فہمیاں ہوئی میں اور موصوف نے مذکورہ بالااصول موضوعہ کی روشنی میں مسئلہ پرغور نہیں فر مایا اور نہ مسئلہ کے مالہ و ماعلیہ پر طائز انہ نظر ڈالنے کی زحمت گوارا فر مائی اگر موصوف نے سلامتی فکر کے ساتھ اس مسئلہ کے مالہ و ماعلیہ پر طائز انہ نظر ڈالنے کی زحمت گوارا فر مائی اگر موصوف نے سلامتی فکر کے ساتھ اس مسئلہ کی گہرائی میں از کر اس پرغور وفکر کیا ہوتا تو مجھے تو قع تھی کہ ان کو غلط فہمیاں نہ ہوتیں۔

اس نا کارہ کا منصب نہیں کہ ان کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی گستاخی کرے اوران کی بارگاہ عالی میں شنوائی ہو کیونکہ وہ آشیان اقتدار کے مکین ،وزیراعظم کے مشیروہم نشین اورصاحب سخنہائے دل نشین ہیں اورادھریہ نا کارہ فقیر بے نوا، زاویہ خمول کا گدااورصاحب نالہ ہائے نارسا ہے:

کب وه منتاہے کہانی میری اور پھروہ بھی زبانی میری؟

لىكىن بزرگون كاارشاد ہے كە:

برغلط بربدف زندتیرے

گاه باشد که کودک نا دان

(۱)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا، قال: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس " رواه مسلم - مشكوة للشيخ محمدبن عبدالله الخطيب التبريزي (م٣٣/٢هـ) باب الغضب والكبر الفصل الاول ٣٣٣/٢.

اس لئے اپنے فہم نارسا کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کی بارگاہ میں شرف قبول یائے توزیے سعادت ورنہ:

حا فظه وظیفه تو دعا گفتن است وبس 💎 در بندِ آ ں مباش که نشنیدیا شنید

بہرحال مولانا موصوف کومسکلہ کی شیخے نوعیت کے سمجھنے میں جومغالطے ہوئے بیہ ناکارہ ان کوایک ایک کر کے ذکر کرتا ہے اور نتائج کا فیصلہ خودان کے نہم انصاف پراورا گروہ دادانصاف نہ دیں تو اللہ تعالی کی عدالت برجھوڑ تا ہے۔

مولا ناموصوف این مضمون کی تمہیداٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' ۱۹۲۳ء میں صدرایوب خان اور محتر مہ فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی امتخاب کا معرکہ برپا ہواتو صدرایوب کے حامی بہت سے علاء کرام نے بیفتوی جاری کیا کہ عورت کا صدر مملکت بناحرام ہے اس لئے محتر مہ فاطمہ جناح کوووٹ دینا جائز نہیں اس پر میں نے جامع مجدشاہ عالم مارکٹ لا ہور میں خطبہ دیے ہوئے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی جو بعد میں ہنت روزہ شہاب لا ہور میں شائع ہونے کے علاوہ ایک کتا بچہ کی صورت میں بھی چھاپ دی گئی ہے بعد میں پشتو اور سندھی زبانوں میں بھی اس کے ترجے ہوئے اور سے کتا بچہ لاکھوں کی تعداد میں ملک بھر میں کرام کے ذکورہ فتو ہے کی 'دلل تردید' کی تھی۔' کرام کے ذکورہ فتو ہے کی 'دلل تردید' کی تھی۔' کیماں موصوف کو چند در چند غلط فہمیاں ہوئی ہیں:

#### يهلامغالطه:

موصوف نے بیسمجھا کہ علماءِ کرام کا پیفتوی کہ عورت کی سربراہی حرام ہے ایوب خان کی حمایت
میں جاری کیا گیااوراس کا مقصدا یوب خان کے اقتدار کی حمایت و پاسبانی ہے ممکن ہے موصوف کوایسے علماء
سوء سے سابقہ پڑا ہوجن کا مقصد محض ایوب خان کے اقتدار کوسہارا دینا ہو مگر میں حلفاً شہادت دے سکتا
ہوں کہ اقتدار کی پاسبانی کے لئے فتو ہے جاری کرنا علماءِ ربانی کا شیوہ بھی نہیں رہاا قتدارخواہ ایوب خان

کاہویاکسی اور کاان علمائے حقانی وعلماءِ ربانی کی نظر میں وقعت نہیں رکھتا، اس کی پاسبانی کا کیاسوال؟ اور اس کے لئے فتوے جاری کرنے کے کیامعنی؟ محض حمایت اقتدار کے لئے مصلحت کے فتوی جاری کرنانام نہاد علماءِ سوکا کردار تو ہوسکتا ہے علماءِ ربانی کا دامن اس تہمت سے یکسر پاک ہے الجمدللد! آج بھی ایسے خدا پرست علماءِ حقانی موجود ہیں جن کے نزد کی پاکستان کی حکومت تو کیا؟ امریکہ کی حکومت وسلطنت بھی مردہ گدھے کی لاش کے برابر قدر وقیمت نہیں رکھتی۔

افتدارکے بارے میں علاءِ حقانی کاذوق وہ ہے جس کی ترجمانی حضرت پیران پیر( قدس سرہ)نے فرمائی کہ:

> ع ''ماملک نیم روز بیک جونمی خریم''۔ اور جوخا قافی نے فرمایا کہ

پس ازی سال ایں معنی محقق شد بہ خاقانی کہ یک دم با خدابودن بداز ملک سلیمانی

اس ناکارہ کوذاتی طور پرایسے علماءِ تھانی کاعلم ہے جوابوب خان کے دشن سے اوراس کے لئے

اوقات قبولیت میں بددعا کمیں کرتے سے کیونکہ اس نے دین کے صرح مسائل میں تحریفات کیں اور

دمسلمانوں کاعائلی قانون 'کے نام ہے ایسے قوانین ملک پر مسلط کئے جو کتاب وسنت کے خلاف ہیں اور

ان تحریفات کا وبال آج بھی اس کی قبر میں پہنچ رہاہے۔ الغرض علماءِ تھانی ابوب خان کی تحریفات کی وجہ سے

اس کے شدید ترین مخالف سے اس کے باوجود ۱۹۲۳ء کے صدارتی انتخابات میں ان کافتوی بھی بہی تھا کہ

اسلام میں عورت کی سربراہی حرام ہے اورائیا کرنے والے گئے گار ہیں اگراس وقت کی حزب اختلاف نے

اسلام میں عورت کی سربراہی حرام ہے اورائیا کرنے والے گئے گار ہیں اگراس وقت کی حزب اختلاف نے

عقل سے کام لیا ہوتا اور میں فاطمہ جناح کی جگہ کسی مردکوا یوب خان کے مقابلہ میں نامزد کیا ہوتا تو ان علماء

حقانی کی حمایت کا ساراوزن اس کے پلڑے میں ہوتا الغرض علماءِ تھانی پر ایوب خان کی حمایت میں فتو ک

جاری کرنے کی تہمت بے جاہے مگرمولا ناکو ثر نیازی کو اس معاملہ میں معذور سرجھنا چاہیے اس لئے کہ نہیں

سابقہ ایسے ہی علماء سے پڑا ہوگا علاوہ ازیں ہرآ دمی اپنی وہنی سطح کے مطابق سوجتا ہے اورائی وہنی تصورات

وخیالات کے آئینہ میں دوسروں کے چرے کاعلی کہ یہ سب پھھان امر کی ڈالروں کا نتیجہ ہے جوسعود کی

تھیلوں میں آپ کول رہے ہیں اس نا کارہ نے ان کوجواب دیا کہ آپ اپنی جبنی سطح کے مطابق صحیح فرماتے ہیں آ ج کے دور میں میہ بات کس کے ذہن میں آسکتی ہے کہ کوئی شخص متاع دنیا کی طمع کے بغیر محض رضائے اللہ کے لئے بھی شرعی مسئلے لکھ سکتے لئے بھی شرعی مسئلے لکھ سکتے لکھ سکتے لکھ سکتے لکھ سکتے لکھ سکتے ہے ؟

#### دوسرامغالطه:

مولا ناگوٹر نیازی گودوسری غلط نبی پیہوئی کہ وہ جس طرح قر آن وحدیث میں اجتہاد فر ما گرعورت کی سربراہی گوجائز قرار دے رہے ہیں علماء گرام بھی شایدا ہے اجتہاد ہی کی بناپر پیفتوی جاری کررہے ہوں گے حالانکہ علماء کرام اپنی رائے سے فتوی نہیں دے رہے جھے بلکہ وہ ائمہ متبوعین کے فتوی کوفقل کررہے تھے اور انہوں نے ائمہ مجتبدین کے مذاہب کا حوالہ دیا تھا مولا ناموصوف کواگر اپنے مخالف کا حوالہ دینا تھا تو وہ علماء کرام نہیں تھے بلکہ ائمہ اجتہادامام ابو حنیفہ آمام شافعی آمام مالک آمام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ دین تھے موصوف کا اپنے موقف کی مخالف میں علماء کرام کا حوالہ دینا یقینا غلطی شار ہوگی۔

#### تيسرامغالطه:

او پراصول موضوعہ میں بتا چکاہوں کہ تمام المّہ مجتبدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت کی محمر انی باطل اور حرام ہے اور اس کو حکمر ان بنانے والے گنہ گار ہیں مولانا کوٹر نیازی جانے ہیں کہ یہ الممہ مجتبدین کون ہیں؟ امام رازی امام غزائی امام ربانی مجد دالف ٹائی اور امام البندشاہ ولی القد محدث وبلوی جیسے جبال علم کی گرونیں جن کے آگے تم ہیں قطب الارشاد والگوین مجبوب سجانی شاہ عبد القادر جیلانی، شخ شباب الدین سپروردی، قطب الاقطاب خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ خواجگان بہاء الدین نقش بندی خواجہ علی جو رہی گئی بخش، باوافرید الدین گئی شکر وغیرہ وغیرہ لاکھوں اولیاء القد (قدس اللہ اسرارهم) جن کے مقتدی ہیں جافظ بخش، باوافرید اللہ ین شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم اور شیخ جلال الدین سیوطی جیسے اساطین امت اور حفاظ حدیث جن کے مقلد بین بال میدوبی المُمہ مجتبدین ہیں کہ جن کے سامنے بعد کی صدیوں کے بڑے بڑے محدیث محدیث مقدرین اور مجددین، (امام ربانی مجدد الف ٹائی کے الفاظ میں) '' در رنگ طفلاں'' نظر اسے مولانا کوٹر نیازی خطبہ جمعہ میں ان المُمہ دین مجتبدین کی مدل تردید کرنے چلے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں آج مولانا کوٹر نیازی خطبہ جمعہ میں ان المُمہ دین مجتبدین کی مدل تردید کرنے چلے ہیں اور وہ بھی

قرآن وحدیث کےحوالے ہے۔

#### ع "بسوخت عقل زحيرت كهايل چه بوالعجمي ست"-

دراصل مولانا کوشر نیازی کواپ مرتبہ ومقام کے بارے میں غلط نہی ہوئی انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ آج ان سے بڑا مجتہداعظم کون ہوگا اس غلط نہی نے ان سے بیا گتا خانہ الفاظ کہلائے کہ انہوں نے مذکورہ بالافتوے کی مدلل تر دید کی اگر اللہ تعالٰی نے موصوف کونظر مردم شناس سے نواز اہوتا ،اگر انہیں ان اکا برامت اور حافظان دین وشریعت کے مرتبہ ہے آگا ہی نصیب ہوتی اور اگر ان اکا برائمہ کے مقابلہ میں موصوف کواپنے علم فہم کا حدود اربعہ معلوم ہوتا تو انہیں ان اکا برکے سامنے اپنا قد وقامت بیج سے آپھی تر اور مورنا تواں سے بھی فروتر نظر آتا۔

#### . بجرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا اگر اس طرہ پر چچ وخم کا چچ وخم نگلے

بزرگوں کی نفیجت ہے کہ آدمی کواپی چا درد کھے کہ پاؤں پھیلانے چاہئیں اور دنیا کاسب سے بڑا عظمندوہ مخص ہے جوانسانوں کے درجات کی مرتبہ شناسی ہے محروم نہ ہواس نا کارہ کومولا نا کوٹر نیازی کے مقام ومرتبہ کی بلندی سے انکار نہیں وہ مجھا لیے نالائق گنہ گاروں سے ہزار درجہ اچھے ہوں گے گفتگواس میں ہے کہ ائمہ دین کے مقابلہ میں مولا نا کوٹر نیازی کون ہوتے ہیں جوان اکابر کے منہ کو آئیں اور بقول خودان اکابر کے منہ کو آئیں اور بقول خودان اکابر کے فتوے کی مدل تر دیر کرنے میٹھ جائیں؟ کیا مولا نا کواس وقت کسی نے میہ مشورہ نہیں دیا کہ ''ایاز! قدر خویش شناس''۔

#### چوتھامغالطہ:

عورت کی سربراہی باطل اور حرام ہے اگر یہ مسئلہ ائمہ مجتبدین کے درمیان مختلف فیہ ہوتا مثلاً امام ابوصنیفہ کا قول میہ ہوتا کہ عورت کی سربراہی جائز ہیں اور امام شافعی کا ارشادیہ ہوتا کہ جائز ہے اور مولا ناکوڑ نیازی نے اپنام کے قول کوچھوڑ کر دوسرے امام کا قول لے لیا ہوتا تو آگر چاصولی طور پر می محمل مولا ناکوڑ نیازی نے اور یول شمجھ لیتے کہ امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کی طرح ہمارے مولا ناکوڑ نیازی ابو حدیث اور امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کی طرح ہمارے مولا ناکوڑ نیازی

بھی مجہدمطلق کے منصب پر فائز ہیں جس طرح ان دونوں بزرگوں کواپنے استاذمحتر م کا قول حچھوڑ کر دوسروں کے اقوال پرفتوی دینے کاحق ہے ہمارے مجتہد مطلق امام کوثر نیازی کوبھی حق حاصل ہونا چاہئے کیکن مشکل توبیہ ہے کہ بیمسئلہ ائمہ مجتبدین کے درمیان مختلف فیہ ہی نہیں بلکہ جیسا کہ اصول موضوعہ میں عرض کر چکا ہوں بیمسئلہ تمام ائمہ مجتبدینؓ کے درمیان متفق علیہ ہے کہ عورت کی سربراہی باطل اور حرام ہے اور صدراول ہے آج تک کے اکابر علماءِ امت کااس براجماع مسلسل چلاآرہائے ایسے مسئلہ میں اختلاف کرنے والاسبیل المؤمنین ہے منحرف ہے کیا مولا نا کوژنیازی کی اس نکتہ پرنظرنہیں گئی کہوہ اس مسئلہ کی مدل تر دید كركے درحقیقت اجماع امت كى آہنى ديوارہے نكرارہے ہيں؟ كسى دينى مسكلہ پرغوركرنے والے كاپہلا فرض بیہ ہے کہ وہ اس مسئلہ میں سلف صالحین کی رائے معلوم کرے اور بید دیکھے کہ بیدمسئلہ اجتہا دی ہے یا اجماعی اگراجماعی ہے تو ہمیں اس کے تعلیم کئے بغیر جارہ نہیں اور ہمیں اس پررائے زنی اور قیاس آ رائی کی اجازت نہیں کسی اجماعی مسئلہ کوغلط قرار دینااور برغم خوداس کی ''مدلل تر دید'' کے لئے کھڑے ہوجانا گویا یوری امت اسلامیہ کی تکذیب ہے اور جوشخص امت اسلامیہ پر بداعتمادی کرتے ہوئے اسلام کے متواتر اجماعی مسائل کوبھی غلط مجھتا ہواس کے نز دیک گویا کہ پورے کا پورادین اسلام مشکوک ہے اسے نہ قرآن کریم پر پیچے ایمان نصیب ہوسکتا ہے نہ نماز روزہ وغیرہ ارکان اسلام پر،اس لئے کہا گریہ فرض کرلیا جائے کہ امت اسلامی نعوذ باللہ ایک غلط اور باطل مسکلہ پرمتفق ہوسکتی ہے تو دین کے باقی مسائل پریقین وایمان کس طرح حاصل ہوسکتاہے؟

#### يانجوال مغالطه:

ایک اجماعی مسئلہ کی'' مدلل تر دید'' کرتے ہوئے غالبًا مولا نا کوثر نیازی کو پیغلط نبی ہوئی کہ قرآن وحدیث، جوچودہ صدیوں ہے کہیں خلامیں گھوم رہے تھے پہلی مرتبدان کے ہاتھ لگے ہیں۔

چودہ صدیوں کے ائمہ دین ، مجد دین اورا کا برامت کوشایدان کی بھی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی غوراور تدبر کے ساتھ ان کے مطالعہ کا موقع انہیں کہاں سے نصیب ہوتا؟ یا موصوف کو یہ غلط نہی ہوئی کہ پہلے کے علاوصلی ء کے سیامنے قرآن وحدیث تو موجود تھے گروہ سب کے سب ان کے نہم وادراک سے قاصر رہے پہلی مرتبہ مولا نا موصوف کوقرآن وحدیث کے حجے فہم کی توفیق ہوئی اس لئے انہوں نے قرآن وحدیث

کے حوالے سے مدل تر دید کرڈالی کیا ہے بوالعجمی نہیں کہ مجھالیا ایک شخص جس کاعلم وفہم جس کی دیانت وتقوی اور جس کی صورت اور سیرت تک غیر معیاری ہے وہ قرآن وحدیث کے حوالے سے تمام اکابرامت کی تجہیل تحمیق کرنے گئے؟ نعوذ باللہ

#### جهثامغالطه:

اوپراصول موضوعہ میں بتاچکاہوں کہ دلائل شرع چار ہیں کتاب اللہ،سنت رسول ہے،اجماع امت،اورائمہ مجہدین امت،اورائمہ مجہدین رخم اللہ کا قیاس واستنباط، لیکن مولا ناکوٹر نیازی نے اجماع امت اورائمہ مجہدین کے اقوال کیطر ف توالتفات نہیں فر مایاالبتہ ان کی جگہ نئی دلیل شرعی کا اضافہ فر ماتے ہیں اوروہ ہے تاریخ، یہ بات زندگی میں پہلی مرتبہ مولا نانیازی کی تحریر سے معلوم ہوئی کہ کوئی شخص مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تاریخ کو بھی شرعی دلائل کی صف میں جگہ دینے کا حوصلہ کرسکتا ہے اوراس کے ذریعہ نہ صرف شرعی مسئلہ ثابت کیا جاسکتا ہے بلکہ امت کے مسلمہ شرعی مسائل کی تر دید بھی کی جاسکتی ہے کیا جاسکتا ہے بلکہ امت کے مسلمہ شرعی مسائل کی تر دید بھی کی جاسکتی ہے گئی کیا تاریخ کیا کیا تاریخ کیا کیا کہ کاراز تو آید ومردان چنیں کنند''

#### ساتوال مغالطه:

تمیں سال پہلے جومولا ناموصوف نے علماءِ کرام کے فتوی کی تر دیدفر مائی تھی موصوف کوغلط فہمی ہے کہ بیان کا بڑالا کُق شکر کارنامہ تھا چنانچے تحریر فرماتے ہیں

''اورخدا کاشکرہے کہ آج تمیں سال گزرجانے کے باوجودمیرے اس نظر بیمیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔''

شکرنعمت پرکیاجا تا ہے گویاتمیں سال پہلے جومؤقف مولانانے اس مسئلہ میں اختیار کیاتھااس کونعمت خداوندی سمجھ کراس پرشکر بجالارہے ہیں یوں توبیع ائب خانہ دنیارنگارنگ نظریات کاطلسم خانہ ہے لیکن عجیب تربات بیہ ہے کہ ہرشخص اپنے نظریات پرنازاں ہے، یہودی، عیسائی، مجوی، ہندو، سکھ، مرزائی، بہائی، ذکری، مہدوی، پرویزی، چکڑالوی، وغیرہ وغیرہ کون ایساہوگاجس کواپنے نظریات پرایقان اور افعان نہ ہو؟ان پرشاداں وفرحال نہ ہو؟اوراس پرکلم شکرنہ بجالاتا ہو؟ (کے ل حسز ب سے اللہ یہ م

ف حون) اوراس سے بڑھ کر بھیب تربات ہیہ ہے کہ جتنے فرقے اور گروہ اپنی نبست اسلام کی طرف کرتے ہیں وہ قرآن وحدیث سے اپنے نظریات کی سندلاتے ہیں ان اختلافات کا عملی فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگالیکن سوال ہیہ ہے کہ اگر ہم میں معلوم کرنا چاہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ جی کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ بینا کارہ او پراصول اور باطل کیا ہے؟ جی کیا ہے اور فلط کیا ہے؟ تو اس کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ بینا کارہ او پراصول موضوعہ میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہے یعنی قرآن وحدیث کا مطالعہ اکا برسلف صالحین کی تشریحات کی موضوعہ میں کیا جائے ان اکا بر پراعتاد کیا جائے ان کا دامن مضبوطی سے تھا ما جائے اور اپنی اہواو خواہشات کی بجائے سلف صالحین کی اقتد اوا تباع کو ترجیح دی جائے ہے وہ سفینہ نجات؛ جس میں پناہ لینا نظریات وفکر کے طوفان نوح سے بچا سکتا ہے 'لاعاصم الیوم من امر اللہ الامن د حم ''، جناب مولانا کو ترنیاز کی اگر اس نقط کی طرف توجہ فرماتے تو آئیں صاف نظر آتا کہ یہ نظریہ جو انہوں نے سلف صالحین کے مقابلے میں اختر اع فرمایا ہے کوئی ایسا کارنا مہنییں جس پرشکر کیا جائے بلکہ ایسی بدعت ہے جس پرسوم تبداستغفار کرنا چاہئے۔

ایک جویائے علم و تحقیق کواگراس کی خلطی پر متنبہ کردیاجائے تواسے القد تعالی کاشکر بجالا ناچاہیے کہ مرنے سے پہلے خلطی کی اصلاح ہوگئی اور محاسبہ آخرت سے نیج گئے میں نے اپنے اکا برسے امام العصر حافظ الدنیا امیر المومنین فی الحدیث مولا نامحدانور شاہ تشمیر کی کا ارشاد سناہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ ''مولوی صاحب میں سمال خلطی میں رہنے کے بعدا پنی خلطی پر تنبہ بوا'' ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی فر مارہے تھے کہ'' بھئی مولا نا ہنوری بڑے آ دمی تھے ایک بارانہوں نے '' بینا ہے'' میں کچھ لکھا تھا میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تحریر آپ کے شایان شان نہیں فورا کہنے لگے معاف

کرد بچئے آئیندہ ایسانہیں ہوگا بھٹی مولا نا بنوری ٹرے آ دمی تھے۔

جھزت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؓ نے تو ترجیح الراجح کے نام ہے مستقل سلسلہ ہی شروع کررکھاتھا کہ جوصاحب علم حضرت کی کسی لغزش پرمتنبہ کرے حضرت اے اس سلسلہ میں شائع فرماتے تھے اگر حضرت کواطمینان ہوجاتا کہ واقعی مسئلہ کے لکھنے میں فلطی ہوئی ہے تو اس کاصاف اعلان فرماد ہے ورنہ ان صاحب علم کی تحقیق نقل کر کے لکھ دیتے کہ میری تحقیق یہ ہے اہل علم دونوں پرغور فرما کر جو راجح نظر آئے اس کواختیار فرما کیں۔

یے ناکارہ سرایا جہل ہے اخبار میں جوآپ کے مسائل اوران کاحل کا سلسلہ جاری ہے (اوراب کا ابنی شکل میں شائع ہو چکاہے )اس کے بارے میں اہل علم کی خدمت میں التماس کر چکاہوں کہ کوئی صاحب علم کسی مسئلہ کی غلطی کی نشاندہی کی صاحب علم کسی مسئلہ کی غلطی کی نشاندہی کی تواس کو اخبار میں شائع کر دیا اور صاف لکھ دیا کہ مجھ سے مسئلہ کے لکھنے میں غلطی ہوئی اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی صاحب غلطی کی نشاندہی فرماتے ہیں تواسی خوشی ہوتی ہے کہ گویا ہے بہاخزانہ ہاتھ لگ گیا،الغرض مرنے صاحب غلطی کی نشاندہی فرماتے ہیں تواسی خوشی ہوتی ہے کہ گویا ہے بہاخزانہ ہاتھ لگ گیا،الغرض مرنے سے پہلے غلطی کی اصلاح ہوجائے تو لائق شکر ہے۔

## آ گھواں مغالطہ:

اسی تمہید میں مولا نا کوژنیازی مولا نا مودودی مرحوم ہے اپنے اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''انہی دنوں میں حضرت مولا ناسید ابوالاعلی مودودیؓ مرحوم نے جیل خانے سے جماعت اسلامی کی مجلس شوری کے لئے محترمہ فاظمہ جناح کی تائید میں جوقر اردادلکھ کرجیجی مجھے اس سے اختلاف تھااور صدارتی مہم ختم ہونے کے بعد میں نے حضرت مولا ناسے کئی اور دینی اختلاف سے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی اختلاف کا اظہار کیا مولا نانے قر ارداد میں بیلکھاتھا کہ ایک حرام ابدی یعنی ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے اورایک غیرابدی یعنی ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا ظاہر ہے بیا یک خطرناک نظر بیر تھا جس کی روسے تمام حرام چیزوں کودوقسموں میں باٹاج سکتا تھااوراس طرح

شریعت ایک مذاق بن کررہ جاتی اصل میں مولاناکویہ تاویل کرنے کی ضرورت اس کے محسوس ہوئی کہ اس سے پہلے وہ عورت کی اسمبلی کی رکنیت بلکہ اس کوووٹ کاحق دینے کوبھی حرام قرادے چکے تھے (ملاحظہ ہوماہنامہ ترجمان القرآن سمبراہ) اور ابنیس ایک لخت ایک خاتون کے صدر مملکت ہونے کی تائید کرنی پڑرہی تھی میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت مولانا اس کے لئے سیاسی اور جمہوری ضرورت کے حوالے سے بات کر سکتے تھے اس کے لئے انہیں ایک نظریہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔''

یے مولانا کوثر نیازی کی حق پژوہی تھی کہ انہیں مولانا مودودی مرحوم کا نظریہ غلط نظر آیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلامی سے بھی علیحد گی اختیار کرلی لیکن یہاں بھی نہ صرف یہ کہ اس سے برملااختلاف کیا بلکہ جماعت اسلامی سے بھی علیحد گی اختیار کرلی لیکن یہاں بھی مولانا کوثر نیازی غلط نہمی سے محفوظ ندر ہے۔

شرح اس کی بیہ ہے کہ مولا نامودودی عورت کی سربراہی کوحرام مجھتے تھے کیکن مس فاطمہ جناح کی صدارت کے معاملہ میں ان پرالی اضطراری کیفیت طاری ہوئی کہ اس خاص موقع کے لئے انہوں نے اس حرام کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیااوراس کے لئے انہوں نے ''حرام ابدی''اور''حرام وقتی'' کا نظریہ اختراع کیا جس کے بارے میں مولا ناکوٹر نیازی فرماتے ہیں (اور بجافرماتے ہیں کہ)

'' ظاہر ہے بیا ایک خطرنا ک نظریہ تھا جس کی روسے تمام حرام چیزوں کو دو قسموں میں بانٹا جاسکتا تھا اوراسی طرح شریعت ایک مذاق بن کررہ جاتی۔''

لیکن مولا ناکور نیازی نے اس نظریہ کاتریاق یہ مہیا کیا کہ مولا نامودودی نے جس چیز کورام وقت کے خانہ میں جگہ دی تھی مولا ناکور نیازی نے اس کو حلال ابدی قرار دے دیا مولا ناموصوف کو خور کرنا چاہیے تھا کہ حس اپنی خواہش ہے کسی چیز کورام وقتی قرار دینے ہے اگر شریعت ایک مذاق بن کررہ جاتی ہے تو کیا محض اپنی رائے ہے اس چیز کو حلال ابدی قرار دینے ہے شریعت اس سے بڑھ کر مذاق بن کر نہیں رہ جاتی ؟ بار بارغور کیجئے کہ جو چیز عام ائکہ دین اور تمام اکا برامت کے نزدیک حرام اور باطل ہے اس کو حرام وقتی قرار دینا شریعت کے ساتھ مذاق ہے تو اس کو حلال ابدی قرار دے ڈالنا شریعت کے ساتھ کتنا بڑا نذاق ہے اور اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ تمام امت کی مستمہ حرام چیز وں کوکوئی شخص اپنے علم وقیم کے زور سے حلال کر سکتا ہے تو کیا خدا کا دین

مارے ہاتھوں میں کھلونا بن کرنہیں رہ جائے گا۔ان فی ذالک لعبر ہ لاولی الالباب

### نُوال مغالطه:

تمہیری نکات کے آخر میں کوٹر صاحب لکھتے ہیں:

"اب چندروز پہلے محتر مہ بے نظیر بھٹواور میاں نواز شریف کے درمیان وزارت عظمیٰ کے لئے انتخاب ہوا تو عین انتخاب کے دن میر ہے کسی مہر بان اخبار نولیس نے مولا نامودودی کے نام میر بے خط کا ایک ٹکڑا نکال کریہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں بھی عورت کی سربراہی کے مسئلہ پرعام علاء کا ہم نوا ہوں ،اس وسوسہ انگیزی اور مغالط طرازی کی وجہ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھرا پنے تمیں سالہ پرانے کتا بچہ ''کیا عورت محمران بن سکتی ہے؟''کا خلاصہ قارئین کے سامنے سالہ پرانے کتا بچہ ''کیا کورت محمران بن سکتی ہے؟''کا خلاصہ قارئین کے سامنے پیش کردوں تا کہ اس سلسلہ میں کوئی ابہام نہ رہے۔''

جناب کوشرصاحب نے اس اقتباس میں مولانا مودودی کے نام اینے جس خط کا حوالہ دیا ہے وہ کافی طویل خط ہے یہ خط افروری ۱۹۲۵ء کو کھا گیا اولاً ان کے ہفت روزہ شہاب لا ہور (شارہ ۸، جلدا ۱، ۲۸ فروری ۱۹۲۵ء) میں شائع ہوا تھا بعداز ال موصوف کی کتاب ''جماعت اسلامی عوامی عدالت میں''میں شامل کیا گیا کوش صاحب کا سیجے موقف سمجھنے کے لئے اس کے ضروری اقتباس متذکرہ بالاکتاب کے حوالے سے ذیل میں نقل کرتا ہوں:

"محترم مولانا: اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ دوسری بہت ہی اصولی فلطیوں کے علاوہ ہم نے عورت کی صدارت کے مسئلہ میں جوروش اختیار کی ، اللہ تعالی کے ہاں اس کی جوسز اللے گی اس کا مسئلہ توالگ ہے اس دنیا میں بھی اندرون و بیرون ملک ہماری دینی حثیت ختم ہو چکی ہے اگر ہمیں صدرایوب خان کی مخالفت کرنی ہی تھی اور محمہوری ضرورتوں کا اظہار کرکے اور محمہوری ضرورتوں کا اظہار کرکے ایسا کیا جاسکتا تھا مگر اس کے لئے ہم نے غریب اسلام پر جونوازش کی ہے اور حرمتوں کی مابدی اور غیرابدی تقسیم کا جونیا نظریہ پیش کیا ہے اس کے بعدد بنی طقے تو ایک طرف

رہے دوسرے غیر جانبدارعناصر حتی کہ اپوزیشن تک کے بعض نمایاں افراد ہمیں ابن الوقت اور سیاست کی خاطر دین میں ترمیم وتحریف کرنے والا گروہ تصور کرنے لگے ہیں۔''(ص۲۲)

''میں آپ کے سامنے انتہائی ندامت کے ساتھ خود اپنے بارے میں بھی یہ اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے حقیر سے علم اور مطالعہ کی بنا پرمیری رائے یہی تھی کہ موجودہ سیاسی اور جمہوری روایات کی بات تو دوسری ہے لیکن شرعا عورت کسی بھی صورت میں صدر مملکت نہیں بنائی جا علی اور اس کا تو میں کوئی تصور اپنے ذہمن میں نہیں رکھتا تھا کہ بھی ہم بھی اسلام کے نام پرائی تح کید چلا سکتے میں چنانچہ میں نے اپنی مسجد میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے بینکڑ وں افراد کے سامنے قرآن وحدیث کے دلائل سے اپنے اس عقیدہ کی وضاحت کی اور بعد میں اخباری نمائندوں کی خواہش پراس خطبہ کا خلاصہ اخبارات کو بھی بھیوادیا مگراسی دوران مجھ پرانکشاف خواہش پراس خطبہ کا خلاصہ اخبارات کو بھی جھوادیا مگراسی دوران مجھ پرانکشاف مواکہ جماعت اس سے الگ نقطہ نظر پر سوچ رہی ہے اور امکان غالب اس کا ہے کہ مواکہ جناح کی حمایت کا فیصلہ کیا جائے گامیں اس انکشاف پر سراسیمگی مس فاطمہ جناح کی حمایت کا فیصلہ کیا جائے گامیں اس انکشاف پر سراسیمگی کا شکار ہوگیا اور جماعت کے فیصلہ کیا جائے گامیں اس انکشاف پر سراسیمگی کا شکار ہوگیا اور جماعت کے فیصلہ کیا جائے گامیں اس انکشاف پر سراسیمگی

'' مجھے بعد میں بیجان کرخوثی ہوئی کہ آپ نے جیل سے مرکز جماعت کو بیہ ہدایت بھجوائی ہے کہ اس مسئلہ پر ہرگز متحدہ حزب اختلاف کا ساتھ نہ دیا جائے آپ کی گزشتہ تحریروں کی روشنی میں امید بھی اس بات کی تھی لیکن جب مجلس مشاورت میں جیل ہے آئی ہوئی آپ کی وہ تحریر پڑھ کرسائی گئی (جسے بعدازاں لفظ بلفظ مجلس مشاورت کی قرار دادگی صورت میں اخبارات کو ارسال کردیا گیا) تو میرے حسن ظن کو انتہائی تھیس پینچی شاید آپ کو معلوم نہ ہو میں یہاں بھی وضاحت کردوں کہ مجلس مشاورت کے جس اجلاس میں محترمہ کی حمایت کا فیصلہ کرتے ہوئے اس مشاورت کے جس اجلاس میں اپنی غلط نہی (یاوقت کے بارے میں غلط اطلاع؟)

کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا جب میں پہنچاتو یہ قرار دادا خبارات کو بھوائی جا چکی تھی کاش میں اس وقت موجود ہوتا اور اس غلط نظریہ پراہل مجلس کو متنبہ کر کے کم سے کم قرار داد کے الفاظ تو تبدیل کرادیتا۔ ظاہر ہے اس کے بعد ' تیراز کمان رفت' والا معاملہ تھا اب جماعتی دستور کی روہے میں اس فیصلہ کی تائید پر مجبور تھا اور جس رائے کو میں دلائل کی بنا پر مرجوح بلکہ غلط مجھتا تھا اب صرف اس لئے کہ وہ بطور قرار داد منظور ہو چکی ہے جماعت اور مجلس مشاورت کارکن ہونے کی وجہ سے میں تقریر وتح ریے ذریع اس کی تائید وتو ثیق کرنے لگا۔''

''مولا نامیں بہت گناہ گارآ دمی ہوں مگرمیری پوری زندگی کے گناہ ایک طرف اور بیا کیلا گناہ دوسری طرف کہ میں نے جس بات کوشر عآ درست نبیں سمجھا تھا صرف جماعتی قواعد وضوابط کی وجہ ہے اس معصیت پرمجبورہوگیا کہ اب اس کی نمائندگی کروں!اللہ میر ہے اس جرم کومعاف فرمائے ورند ڈرتا ہوں کہ کہیں اس جرم کی پاداش میں رہے سے ایمان سے محروم نہ ہوجائے۔' (نعو ذباللہ من شرور انفسنا پاداش میں رہے سے ایمان سے محروم نہ ہوجائے۔' (نعو ذباللہ من شرور انفسنا ومن سیالت اعمالنا) (سے ۲۸۲۲)

جناب کوٹر صاحب کی بیتح بریا ہے مفہوم اور اظہار مدعا میں بالکل واضح ہے کسی تشریح یا حاشیہ آرائی کی مختاج نہیں بلکہ اسے صاف گوئی اور دل کو چیر کرکسی کے سامنے رکھ دینے کا اعلٰی نمونہ قر اردیا جا سکتا ہے تا ہم اس ضمن میں صاحب موصوف کے لئے چندا مور لائق توجہ ہیں:

اول:....اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کی سربراہی کے مسئلہ میں آپ نے تین رنگ بدلے ہیں:

(۱) جب تک جماعت اسلامی نے (جس کے آپ ضلعی صدر تھے) مس فاطمہ جناح کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تک اپنے علم اور مطالعہ کی بناپر آپ کا عقیدہ بین تھا کہ شرعا عورت کی حکمرانی جائز نہیں چنانچہ آپ نے اپنی مسجد میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے سینکڑوں افراد کے سامنے قرآن وحدیث کے دلائل سے اپنے اس عقیدے کومبر ہن کیا اور بعض اخباری نمائندوں کی خواہش پر آپ نے اس خطبہ

کاخلاصہ اخبارات کوبھی بھجوادیا (جسے بعد میں شتابی سے واپس لے لیا گیااوراس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی ) یہ وہ دورتھا جب آپ کا دل اور زبان وقلم ہم آ ہنگ تھے جوعقیدہ آپ کے دل میں تھاوہی زبان وقلم سے نکل رہاتھا۔

(۲) پھر جب ۱۳ ء کے صدارتی انتخاب کامعر کہ برپاہواپوری قوم انتخابی بخار میں مبتلاہوگی اور آپ کی جماعت اسلامی نے اس انتخابی بخار کی بحرانی کیفیت میں مس فاطمہ جناح کی جماعت کا فیصلہ کرلیا تو یہ فیصلہ اگر چہ آپ کے عقیدہ وضمیر کے خلاف تھا مگر جماعتی قواعد وضوابط کی بناپر آپ اس غلط فیصلہ کی جمایت پرمجبورہو گئے یہاں ہے آپ کے دل اور زبان وقلم کاراستہ الگ الگ ہوگیا آپ کاعقیدہ تو یہ تھا کہ عورت کی سربراہی شرعاً جا بُرنہیں لیکن جماعتی فیصلہ کی مجبوری کی وجہ سے آپ کی زبان وقلم اپنے عقیدہ وضمیر کے خلاف قر آن وحدیث کے دلائل کا انبارلگانے لگے کہ عورت کی سربراہی شرعاً جا بُڑنہ یہی دور ہے جب بقول آپ کے آپ نے شاہ عالم مارکیٹ کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اس موضوع پرسیر حاصل بحث جب بقول آپ کے آپ نے شاہ عالم مارکیٹ کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اس موضوع پرسیر حاصل بحث کی اور قر آن وحدیث اور تاری کے حوالوں سے علماء کرام کے نہ کورہ بالافتو کی کی ( کہ عورت کی سربراہی شرعا جرام ہے) مدل تر دید فرمائی پھر اس خطبہ کو کتا بچہ کی شکل میں چھاپ کر پشتو اور سندھی تر اجم کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں پھیلایا۔

(۳) پھر جب الیکشن کا بخاراترائمس فاطمہ جناح الیکشن ہارگئیں توہارے ہوئے جواری کی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ اس جوئے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ تب آپ کواحساس ہوا کہ الیکشن کے دوران آپ کی زبان قلم سے جو پچھ نکلاوہ علم وحقیق پرمبنی نہیں تھا، خداور سول صلی اللہ علیہ وسلم، کے منشا کے مطابق نہیں تھا، اپ کی زبان قلم سے جو پچھ نکلاوہ علم وحقیق پرمبنی نہیں تھا، بلکہ یہ سب پچھ '' انتخابی بخار'' کا ہنہیان تھا، اس پر آپ کوندامت ہوئی، اور یہ احساس ندامت اس قدر شدیدتھا کہ اس سے آپ کوسلب ایمان کا اندیشہ لاحق ہونے لگا، چنانچہ اس احساس ندامت نے آپ سے مودودی صاحب کے نام وہ خط کھوایا جس کا اقتباس ابھی نقل کر چکا ہوں۔ الغرض آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں'' تو بہ نصوح'' کی، اور اپنے اس موقف سے تو بہ وبرات کا اظہار کرکے پہلے موقف کی طرف رجوع کر لیا۔

بیآپ کے تین رنگ بدلنے کی وہ تصویری داستان ہے جوخودآپ کے موئے قلم نے مرتب کی

ہے۔آپ کی یہ "سہ رنگی تصویر" ویکھنے کے بعد ہر مخص کوسر کی آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ علم و تحقیق اور مطالعہ کی روشنی میں آپ کا ہمیشہ ایک ہی نظریہ اور ایک عقیدہ رہا ہے کہ شرعاعورت کی سربراہی جائز نہیں۔الیک میں ۱۹ ء کے دوران آپ نے جوموقف اختیار کیا تھاوہ محض زبانی جمع خرچ تھا، جس سے آپ تو بہ کا اعلان کر چکے ہیں ،قبلی عقیدہ آپ کا اس وقت بھی یہی تھا کہ شرعاً عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی ۔ گویا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ عقیدے اور نظر یے کی حد تک آپ ایک دن بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ عورت کی سربراہی شرعاً جائز ہے۔

لیکن ان تین رنگوں کے بعد جب آپ کا چوتھارنگ سامنے آتا ہے توعقل ودانش جیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہالہی! یہ ماجرا کیا ہے؟ چنانچہاب آپ اپنے تازہ بیان (جنگ ۱۲۵ کتوبر ۹۳ء) میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ جناح کی حمایت میں جوخطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا:

''میں نے اپنے اس خطبہ میں قرآن وحدیث اور تاریخ کے حوالوں سے علماءِ کرام کے مذکورہ بالافتوے کی (کہ عورت کی سربراہی شرعانا جائزہ) مدل تردید کی تھی ۔۔۔۔۔اورخدا کاشکرہے کہ تمیں سال گزرجانے کے باوجود میرے اس نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔''

کیا کوئی آپ ہے یو چھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے نظر ہے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو ۱۲ فروری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو ۱۲ فروری ۲۵ ء کے خط (بنام مودودی صاحب) میں آپ نے تو بہ واستغفار کس چیز پر کیا تھا؟ اور اندیشہ سلب ایمان کا اظہار آپ نے کس چیز پر فر مایا تھا؟ اپنا یہ خط ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور پھر انصاف کیجئے کہ آپ کے اس قول میں کہ ''تمیں سال تک آپ کے نظر ہے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی' صدافت کا عضر کتنا ہے؟

آنجناب کی خدمت میں حافظ شیراز گ گایہ مصرعہ دہرانا تو سوئے ادب ہوگا کہ
ع '' چہدلا وراست دز دے کہ بکف چراغ دار د''۔
لیکن حافظ ؓ ہی کا پہلطیف شعر تو پیش کرنے کی اجازت دیجئے

جالے درون پر دہ بسے فتنہ می رود نا آن زمال کہ پر دہ برا فتد چہا کنند دوم:.....مودودی صاحب کے نام خط میں اپنے الیکٹن والے موقف سے تو بہ وانابت اختیار

كرتے ہوئے جب آپ نے لکھا تھا:

''الله میرے اس جرم کومعاف فرمائے کہ کہیں اس جرم کی پاداش میں رہے سے ایمان سے محروم نہ ہو جائے ۔''

تواس فقرہ کو پڑھ کر ذہن میں آپ کی عظمت کا ایسا بلند و بالا مینا لقیم ہوا جواپی بلندی ہے آسان کوچھونے لگا، ذہن نے کہا کہ بیا تنابلند و بالا انسان ہے کہ الیکٹن کے دوران مسئلہ کی غلط تعبیر کے سلسلہ میں اس کی زبان وقلم ہے جو پچھ کا اس سے اس نے ہر ملا تو بہ کا اعلان کر دیا، اورا پنے ان تمام بیانات و مقالات کو جفوات و مذیانات قرار دیتے ہوئے ان ہے رجوع کر لیا، اخلاقی جرات اور بلندی کر دار کی ایسی مثالیں ہمارے دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب بیں لیکن ۱۲۵ کتو بر ۹۳ء والے آپ کے اخباری بیان کو پڑھ کرعظمت کاوہ تصوراتی مینار دھڑام ہے زمین بوس ہوگیا، ذہن نے کہا کہ کا فروی ۲۵ ء کو شیخص اپنے جس موقف کو غلط اور موجب سلب ایمان کہ رہا تھا، اور جس ہے خدا کے حضورناک رگڑتے ہوئے تو بہ و ندامت کا اظہار کرتا نظر آ رہا تھا آج آئی خطبہ کو اور اس رسالے کو فخر یہ انداز میں پیش کر رہا ہے، کل جو چیز موجب سلب ایمان تھی ، آج و بی لائق فخر ہے، کل جس سے تو بہ ومعذرت کر رہا تھا آج آئی پرا تر ارہا ہے کل جس چز سرع تی ندارہ ہو تا ہے۔

جناب کوٹر صاحب! غور فرما گیں کہ آپ نے ۱۲ فروری ۲۵ ء کے خط بنام مودودی میں اظہار تو بہ وندامت کر کے الیکشن کے دور گی اپنی تمام تحریروں کو (جوز پر بحث موضوع سے متعلق تھیں) منسوخ کر دیا تھا یا نہیں؟ اگر کر دیا تھا تو آج ان کے حوالے سے یہ کہنے کے کیامعنی کہ تمیں سال سے میراعقیدہ نہیں بدلا؟ اورا گران کومنسوخ نہیں کیا تھا تو ان سے تو بہ واستغفار کے کیامعنی تھے؟ کیا یہ تو بہ واستغفار بھی محض بدلا؟ اورا گران کومنسوخ نہیں کیا تھا تو ان

گوئیاباورنمی دراندروز داوری کائیس ہمہ قلب وغل درکار داور می کنند
سوم :....جس گناہ ہے آپ نے ۱۲ فروری ۱۵ ء کوتو بہ کی تھی آج ۱۲۵ کتو بر۹۳ ء کو ۱۳ سال بعدالی 
زقندلگا کر آپ دوبارہ اسی نظریہ پر پہنچ جاتے ہیں ، آپ کواس پر غور کرنا چاہئے کہ کیااس رجعت قہقر کی کا سبب 
پرتونہیں کہ مس فاطمہ کی حمایت میں آپ نے جوطرزعمل اختیار کیااس کی وجہ سے آپ کو ''نسو لیہ مساتو لی ''کی

سزامیں مبتلا کردیا گیاہو کیونکہ آپ علم وتحقیق کی بناپر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شرعاً عورت حکمران نہیں بن سکتی،اورآپ نے سینکڑوں افراد کے سامنے قرآن وحدیث کے دلائل بھی اس عقیدہ پرقائم کردیئے سخے،اس کے باوجودآپ نے کھل کررسول اللہ وقیق کی مخالفت کی،اور سبیل المونین کوچھوڑ کردوسراراستہ اپنالیا، پس کیا قرآن کی یہ پیشگوئی تو آپ پر پوری صادق نہیں آتی ؟

ومن یشاقق الرسول من بعدماتبین له الهدی ویبتع غیرسبیل المومنین نو له ماتولی و نصله جهنم و سآء ت مصیر ا ۵ (النساء ۱۹) ترجمه: "اور جُوخُص رسول کی مخالفت کرے گابعداس کے کداس کوام حق ظاہر ہمو چکا تھا اور مسلمانوں کارستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ پر ہولیا تو ہم اس کو جو کچھوہ کیا کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی "۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

> قل ابالله و الله و رسوله كنتم تستهزؤن ٥ لاتعتذروا قد كفرتم بعدايمانكم ٥ (التوبة: ٢٦، ٢٥)

ترجمہ: '' آپ کہہ دیجئے گا کہ کیااللہ کے ساتھ اوراس کی آیتوں کے ساتھ اوراس کی آیتوں کے ساتھ اوراس کی آیتوں کے ساتھ اوراس کے رسول کے ساتھ ہنگی کرتے تھے، تم اب عذر مت کروتم تواپنے کومومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔'' (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

پنجم: اب تک اس مسئلہ میں آپ کے جارر نگ سامنے آ چکے ہیں:

اول: آپ نے اس عقیدہ حقہ کا اقرار کیا ہے کہ قرآن وحدیث کے دلائل کی روشنی میں عورت کی سربراہی شرعا جائز نہیں۔

دوم: مس فاطمه جناح کی حمایت میں آپ اس عقیدہ حقہ ہے منحرف ہو گئے۔

سوم: ۱۱ فروری ۱۹ ، کے خط بنام مودودی صاحب میں اس عقیدہ حقد کا پھراقر ارکیا چہارم: ۱۲۵ کو بر ۹۳ ، کو آپ بیگم بے نظیر کی جمایت میں عقیدہ حقد کے اقر ارسے پھر مخرف ہو گئے۔
اب آپ کی پانچویں حالت باقی ہے کہ آپ اس انحراف سے پھر تو بہ کر لینتے ہیں اور اس تو بہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے یا اس سے تو بہ کرنے کے بجائے آپ عقیدہ حقہ کے انکار پر آگے بڑھے چلے باآپ کا خاتمہ ہو؟ اور اگر خدانخو استہ اب بھی آپ کو بچی تو بہ کی تو فیق نصیب نہ ہوئی تو آپ کی وہی کیوبہ کی تو فیق نصیب نہ ہوئی تو آپ کی وہی کیفیت ہوگی جو قر آن کریم نے ذیل کے الفاظ میں بیان فر مائی ہے:

ان الذين امنواشم كفرواشم امنواشم كفرواشم ازدادواكفرالم يكن الله ليغفرلهم والليهديهم سبيلا 0 بشرال منافقين بان لهم عذابا اليما 0 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة الله جميعا (النساء: ١٣٧)

ترجمہ: 'بلاشبہ جولوگ مسلمان ہوئے پھرکافرہوگئے پھرمسلمان ہوئے پھرکافرہوگئے پھرمسلمان ہوئے پھرکافرہوگئے پھرکفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالی ایسوں کوہرگز نہ بخشیں گے اور نہان کورستہ دکھا کیں بڑے منافقین کوخوشخبری سناد بجئے اس امرکی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزاہے جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کودوست بناتے ہیں مسلمانوں کوچھوڑ کرکیاان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں سواعز از تو سارا خدا تعالی کے قبضہ میں ہے۔'(ترجمہ حضرت تھانویؓ)

آپاقرار پھرانکار پھراقرار پھرانکار کی چارگھاٹیاں عبور کر چکے ہیں اس نا کارہ کامخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اب انکار پراصرار کی پانچویں گھاٹی عبور نہ سیجئے بلکہ ۱۲فروری ۲۵ء کی طرح اب پھرتو بہ کر لیجئے اور مرتے دم تک اس پرقائم رہئے۔

ششم: جس اخبار نولیس نے آپ کے خط بنام مودودی صاحب کا اقتباس نقل کر کے بیہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ بھی عورت کی سربراہی کے مسئلہ میں عام علماء کے جمنوا ہیں آپ اس کی اس حرکت کو''وسوسہ اندازی اورمغالطہ طرازی'' سے تعبیر فرماتے ہیں اس ناکارہ کے خیال میں بیہ اس غریب اخبار

نولیں پرآپ کی زیادتی ہے۔ کیونکہ ۱۲ فروری ۲۵ء کے توبہ نامہ کے بعد آپ کی طرف ہے بھی ایساا ظہار واعلان نہیں ہواتھا جس سے سمجھا جائے کہ آپ نے اس توبہ سے توبہ کرلی ہے، اس لئے جس شخص نے اس توبہ نامہ کی روشنی میں میں سیمجھا کہ آپ بھی عام علاء کے ساتھ متفق ہیں اس نے پچھ غلط نہیں سمجھا اس نکتہ پر پھر سے غور فرما لیجئے کہ اس غریب کو وسوسہ اندازی اور مغالطہ آفرینی کا طعنہ دینا کہاں تک سیجے ہے؟

## دسوال مغالطه:

اول یہ کہ انہوں نے اپ مندرجہ بالا خط (بنام مودودی) میں خود سلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس عقیدہ کو کہ '' شرعاعورت کی حکومت باطل ہے'' قر آن وحدیث سے ثابت کیا تھا۔اس اقر ارکے بعدا نکار کے کیا معنی؟ اورا اگر بالفرض تسلیم کرلیا جائے کہ موصوف کی نظر میں قر آن کریم کی کوئی آیت الی نہیں جس میں عورت کی حکم انی کی ممانعت ہوت بھی چونکہ زیر بحث مسئلہ پرائمہ اجتباد کا اجماع واتفاق ہے، اور علم اصول میں موصوف نے پڑھا ہوگا کہ اجماع امت مستقل جمت شرعیہ ہے، اس لئے موصوف کو بیز زحمت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس مسئلہ کوقر آن کریم میں تلاش کریں، کیونکہ ائمہ اجتباد کا اجماع بغیر سند اجماع منعقد نہیں ہوتا، لہذ ااہل اجماع نے جب اس مسئلہ پر اجماع کیا تو ان کے سامنے قر آن وحدیث کی کوئی سند ضرور ہوگی جس پر ان کا اجماع منعقد ہوا بھر بیسندا جماع کہ بھی تو بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے جس کا اوراک نہیں اور کہ ہوسکتا ہے، اور کبھی یہ سندا جماع نخی ہوتی ہے کہ بعد کے اہل علم کواس کا ادراک نہیں جو پا تا الغرض کسی مسئلہ پر ائمہ اجماع کا تقاتی واجماع بجائے خودا تنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد قر آن و حدیث کی حدیث ہو اس مسئلہ کا ثبوت و شونڈ نے کی ضرورت نہیں رہ جائی۔

# گيار ہواں مغالطہ:

موصوف فرماتے ہیں کہ'' سورۃ النساء'' کی وہ آیت جس میں فرمایا گیاہے کہ مردعورتوں کے ''قوام' ہیں اس کے سواقر آن کریم میں اس مسئلہ کی کوئی دلیل نہیں یہ بھی ان کی غلط بھی ہے کیونکہ قر آن کریم کی متعدد آیات شریفہ میں عورتوں کی حثیت ومرتبہ کاتعین فرمایا گیاہے جن سے ائمہ اجتہادنے اخذ فرمایا ہے کہ عورت امامت صغریٰ و کبریٰ کی اہلیت وصلاحیت نہیں رکھتی ۔مثلاً:

(۱) قرآن گریم میں تصریح فرمائی گئی کہ اللہ تعالی نے مردوں کوعورتوں پرفضیات بخش ہے ''بہمافضل اللہ بعضہ علی بعض" اس کی فضیات کی ایک صورت بیہ ہے کہ ق تعالی شانہ نے مردوں کوفطری طور پربعض اوصاف و کمالات ایسے عطافر مائے ہیں جوعورتوں کی فطرت کے مناسب نہیں تھے جن کی وجہ سے مرد نبی ہوسکتا ہے، عورت نہیں ہوسکتی ،مردوں پر جمعہ اور جماعت کی اقامت لازم کی گئی ہے ، عورتوں پرنہیں ،مردفماز میں امام بن سکتا ہے، عورت نہیں ،مردوں کو جہاد کا تھم ہے، عورتوں کو نہیں ،مرد حکمران ہوسکتا ہے، عورت نہیں (دیکھے تفسیر کبیروغیرہ)۔

(۲) ان خلقی اوصاف و کمالات میں مردوں کو جوفضیات دی گئی ہے عورتوں کواس کی تمناہے بھی منع فرمادیا گیاہے چنانچے ارشاد ہے:

و لاتتمنو امافضل الله بعضكم على بعض النساء ٣٢٠) ترجمه اورتم كسى السے امركى تمنامت كيا كروجس ميں الله تعالى نے بعضوں كوبعضوں پر فوقيت بخشى ہے۔ (ترجمہ حضرت تھا نوئ )

(۳) مردکونا کے اورعورت کومنکوحہ قرار دیا گیا ہے اور نکاح بھی ایک نوع کی ملکیت ہے اورمملوک کامملوک ہونااس کی حاکمیت کے منافی ہے۔

(۴) بیدہ عقدہ النکاح: (البقرۃ ۲۳۷) فرما کر بتلادیا گیا کہ نکاح کاحل وعقدمرد کے ہاتھ میں ہے ،عورت کے ہاتھ میں نہیں، نکاح کاحل وعقد بھی جس کے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہو حکومت کاحل وعقداس کے ہاتھ میں کیسے دیا جاسکتا ہے؟

(۵)عورت کی شہادت کومرد کی شہادت سے نصف قرار دیا گیا ہے جس کا سبب بنص حدیث اس کا ناقص انعقل ہونا ہے، پس ایساناقص انعقل جوشہادت کا ملہ کا بھی اہل نہ ہووہ پورے ملک کی حکمرانی کا اہل کیسے ہوسکتا ہے؟

(۲) پھر دوعورتوں کی شہادت اس وفت تک لائق اعتبار نہیں جب تک کہ کوئی مردان کے ساتھ گواہی دینے والا نہ ہو،اور شہادت فرع ہے قضاء کی ،اور قضاء فرع ہے حکومت کی ،پس جو شخص فرع کی فرع کا بھی اہل نہ ہووہ اصل الاصل کا اہل کیونگر ہوسکتا ہے؟

(۷)عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے،اور باہرنکل کرزینت کا اظہار کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، پس وہ طلب حکومت کے لئے باہر کیسے نکل سکتی ہے؟

(۱) عورتوں پرستر اور حجاب کی پابندی عائد کی گئی ہے اور انہیں غیرمحارم کے ساتھ خلوت واختلاط سے منع کیا گیا ہے، پس وہ حکمر ان بن کرنامحرموں بلکہ کا فروں تک سے خلوت واختلاط کیسے کرسکتی ہے؟

(۹) مردكوگھر كا حاكم بناكر مردكوعدل وخوش اخلاقی كااورعورت كواطاعت شعارى ووفا دارى كاحكم ديا گيا ہے"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بماحفظ الله"(۱) پس جب ايك گھركى

حکومت بھی عورت کے سپر دنہیں کی گئی تو پوری مملکت کی حکومت اس کے سپر دکیسے کی جاسکتی ہے؟

(۱۰) قرآن کریم کے خطابات میں مردوں کواصل اورعورتوں کوان کے تابع رکھا گیاہے پس تابع کومتبوع بنانا قلب موضوع ہے۔

یے عشرہ کاملہ ارتجالا زبان قلم پرآگیا۔ ورندان کے علاوہ بھی بہت سے نصوص ہیں جن سے عورت کی حیثیت ومرتبہ کا تعین ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صنف نازک میں فطری نزاکت وضعف ہے اور جرات وہمت صبر وقبل حوصلہ مندی واولوالعزمی اور بہا دری جیسی مردانہ صفات سے اس کی نسوانیت مانع ہے اس لئے خالق فطرت نے ایسے امور جواس کی نزاکت و نسوانیت کے شایاں نہیں تھے ان کا بارگراں اس کے نازک و ناتوانی ناتواں کندھوں پڑ بیس رکھا یہ اس کھیم مطلق کی عورتوں کے ساتھ شفقت ورجمت ہے کہ ان کے ضعف و ناتوانی کی رعایت فرمائی آج اگراس کوصنف نازک کی تو بین یاحق تلفی سمجھا جاتا ہے تو یہ شخ فطرت کی علامت ہے۔

#### بارہوال مغالطہ:

کوڑنیازی صاحب فرماتے ہیں کہ'' قوام'' کا ترجمہ عام طورے حاکم کیاجا تاہے مگروہ'' لسان'' اور'' تاج'' کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بیر جمہ سیجے نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں روزی کی کفالت کرنے والا،روزی مہیا کرنے والا،موصوف کو'' قوام'' کامفہوم سیجھنے میں مغالطہ ہواہے'' قوام'' اور'' قیم' دونوں کے ایک ہی معنی ہیں بینی رئیس،مردار منتظم، مدبر،کسی کے معاملات کا کفیل اوراحکام نافذ کرنے والا،'' تاج العروس' اور '' اسان العرب'' میں ہے:

وقديجيء القيام بمعنى المحافظة والاصلاح ومنه قوله

<sup>(</sup>١) سوة النساء: ٣٨

تعالى الرجال قوامون على النساء. (١)

''قیام کالفظ بھی محافظت، نگرانی اوراصلاح کے لئے آتا ہے، اوراس سے ہے خق تعالی کاارشاد کہ مردقوام ہیں عورتوں پر ( یعنی ان کے محافظ، نگران اوران کی اصلاح کرنے والے ہیں )

والقيم السيدوسائس الأمروقيم القوم الذي يقومهم ويسوس أمرهم .(٢)

''قیم کے معنی ہیں سرداراور کسی معاملہ کی تدبیر کرنے والا کسی قوم کا قیم وہ شخص ہے جوان کوسیدھار کھے اور ان کے معاملات کی تدبیر کرے۔

وفى التنزيل العزيز (الرجال قوامون على النساء) فكأنه والله اعلم الرجال متكفلون بأمور النساء ومعنيون بشؤونهن (٣)

"قرآن کریم میں ہے کہ مردقوام ہیں عورتوں پراس سے مرادواللہ اعلم، یہ ہے کہ مردقوام ہیں عورتوں پراس سے مرادواللہ اعلم، یہ ہے کہ مردلوگ عورتوں کے معاملات کی فیل اور ذمہ دار ہیں، ان کے معاملات کی ذمہ داری اٹھانے والے اور ان کا اہتمام کرنے والے ہیں۔"

والقيم السيدوسائس الامر ... والقوام المتكفل بالأمر (٣)

'' قیم کے معنی ہیں سرداراور کسی معاملہ کی تدبیر کرنے والا اور قوام کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی معاملے کامتکفل اور ذمہ دار ہو۔''

<sup>(</sup>۱) تاج العروس للامام اللغوى السيد محمد مرتضى الزبيدي (م ١٢٠٥ ه) ٣٧/٩ المستدرك على فصل القاف من باب الميم -ط: دار ليبيا للنشر التوزيع بنغازي.

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب للامام العلامة ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الافريقى
 (م ا ا که) -۵ / ۱ ۵ - ۳ - حرف الجيم فصل القاف -ط: المطبعة الميرية بولاق مصر ۱۳۰۳ه (۳) المرجع السابق-۵ / ۱ ۵ - ۳ - ط: مصر

<sup>(</sup>٤) تاج العروس للزبيدي- ٩/٨٣،

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ تاج العروس اور لسان العرب میں بھی '' قوام'' کے وہی معنی بتائے گئے ہیں جوعام طورسے علماءِ امت نے بتائے ہیں یعنی ، رئیس ،حاکم ،سردار ، منتظم ،مد بر ،صلح ،کسی کے معاملات کا ذمہ داراوراحکام نافذ کرنے والا ،معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے تاج اور لسان کی عبارتوں کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔

لغت کے بعداب تفاسیر کو لیجئے:

(الرجال قوامون على النساء) نافذى الأمرعليهن فيماجعل الله اليهم عن أمورهن(١)

''مردعورتوں پرقوام ہیں کہ ان کا حکم عورتوں پرنا فذہے عورتوں کے ان امور میں جواللہ تعالی نے مردوں کے سپر دفر مائے ہیں۔''

(الرجال قوامون على النساء)اى مسلطون على ادبهن والأخذفوق ايديهن فكأنه تعالى جعله أميراعليهاونافذالحكم في حقها. (۲)

''مردمسلط کئے گئے ہیںعورتوں پران کوادب سکھانے اوران کا ہاتھ پکڑنے کے لئے ،پس گویااللہ تعالی نے مرد کوعورت پر حاکم بنایا ہے کہاس کے حق میں مرد کا حکم نافذہے۔''

(الرجال قوامون على النساء)قيامهم عليهن بالتأديب والتدبيروالحفظ والصيانة (٣)

'' قوام سے مرادیہ ہے کہ مردعورتوں پرمسلط ہیں ان کواد بسکھانے ان کی تدبیر کرنے اوران کے حفظ وصیانت کے ذریعہ۔''

<sup>(</sup>۱) جامع البيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري ٢ ١٣٥٠ ط: دار المعرفة بيروت ٢ ١ ٢ ١ ٥

<sup>(</sup>r) التفسير الكبير للفخر الرازي (م ٢٠١ه) • ١/٨٨-ط: ايران.

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجصاص ٢٣٩/٢ ط: دار الكتب العلمية بيروت ١٥١٥ ٥.

(قوامون على النساء) يقومون عليهن آمرين ناهين كمايقوم الولاة على الرعايا()

''مردعورتوں پرمسلط ہیں ان کوامرونہی کرتے ہیں جسیا کہ حکام رعایا پر مسلط ہوتے ہیں ای بناء پران کو'' قوام'' فرمایا گیاہے۔''

اسی نوعیت کے الفاظ تمام تفاسیر میں ذکر کئے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ مردعورتوں کے صرف معاشی گفیل نہیں بلکہ ان کی اخلاقی و دینی اصلاح وتا دیب کی ذمہ داری بھی ان پرڈالی گئی ہے اور ان کو گھر کی حکومت کا نگران اعلی بنایا گیا ہے۔

جہاں تک اردوتراجم کاتعلق ہے حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوگ کے الہامی ترجمہ سے لے کر حضرت حکیم الامت تھانوگ تک تمام اکابرنے اس کا ترجمہ حاکم یاس کے ہم معنی الفاظ میں کیا ہے لہذا کوثر نیازی صاحب کابیہ بجھنا کہ اس کے معنی حاکم نہیں بلکہ صرف معاشی کفیل کے ہیں صحیح نہیں ، دراصل موصوف نے کفالت کا اردومحاورہ ذہن میں رکھ کربیہ بجھا کہ اس کے معنی صرف معاشی ذمہ داریاں اٹھانے تک محدود ہیں۔

موصوف کومعلوم ہونا چاہئے کہ ائمہ اجتہادنے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بیقر اردیا ہے کہ عورت امامت صغریٰ و کبریٰ کی صلاحیت نہیں رکھتی اس پر تفاسیر کے علاوہ فقہاءِ اربعہ کے مذاہب کے حوالے اپنے رسالہ ''عورت کی سربراہی''میں نقل کر چکا ہوں ایک جدید حوالہ امام شافعیؓ کی ''ستاب الام''سے نقل کرتا ہوں:

قال الشافعي رحمه الله تعالى واذاصلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلوة النساء مجزئة، وصلوة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لأن الله عزوجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن ان يكن أولياء وغير ذلك (٢)

<sup>(</sup>۱) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإمام محمد بن عمر الزمخشري المتوفى ٥٢٨ه− ١ /٥٠٥ - م-

 <sup>(</sup>٢) كتاب الام- امامة المرأة للرجال - ١ ٢٣١١ - €: دار المعرفة بيروت.

''امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت نے مردوں ،عورتوں اورلڑکوں کونماز پڑھائی تو عورتوں کی نماز تو ہوگئی کیکن مردوں اورلڑکوں کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے مردوں کوعورتوں پر قوام بنایا ہے اورعورتوں کواس سے قاصر قرار دیا ہے کہ ان کوکسی پرولایت وغیرہ حاصل ہو۔

اگرموصوف ائمہ مجتہدین کے اشاروں کو بجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں امام شافعیؓ کی مندرجہ بالاعبارت سے معلوم ہوگا کہ مردوں کوعورتوں پرقوام بنانے کے معنی یہ ہیں کہ عورتیں کسی پرولایت واختیار کی صلاحیت نہیں رکھتیں لہذاان کا حاکم بنایا جانا وضع فطرت کے خلاف ہے۔

## تيرهوال مغالطه:

جناب کوثر نیازی صاحب ارشاد خداوندی "و بسماان فقو امن امو الهم" کامد عاشمجھنے ہے بھی قاصر رہے ہیں، لہذا مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت بھی مناسب ہے۔

حق تعالی شانه اس آیت شریفه میں تدبیر منزل کا صالح اور فطری نظام ارشاد فر مار ہے ہیں وہ بیر کہ گھر مرداور عورت سے تشکیل پاتا ہے اس کی تشکیل کی فطری وضع بیہ ہے کہ گھر میں مردحا کم ہواور عورت اس کے زیر تھم ہو''الر جال قو امون علی النساء'' ہے اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔

پھرمردوں کی حاکمیت وقوامیت کے دواسباب ذکر فرمائے ایک خلقی اور فطری سبب جس کوہ مافیصل اللہ بعضہ علی بعض سے ذکر فرمایا یعنی اللہ تعالی نے بعض فطری اوصاف و کمالات میں مردوں کو عور توں پر فوقیت دی ہے جن کا مقتضا ہے ہے کہ مردعور توں پر قوام ہوں اور عور تیں ان کے زیر حکم رہیں۔ دوسرا سبب کسی ہے جس کو و بسمان فقو امن اموالہ م سے بیان فرمایا یعنی چونکہ مردوں نے گھر بسانے کے لئے عور توں کومہرا داکئے ہیں اور ان کے نان ونفقہ اور معاشی ضروریات کا بارا تھایا ہے اس بنا پر بھی مردوں کو وور توں پر فوقیت ہے اور وہ گھر کے حاکم اور افسراعلی ہیں۔

پھرمردوں کی حاکمیت کے ان دواسباب کوذکرکرنے کے بعداس حاکمیت کا نتیجہ ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں'' ف الصالحات قانتات'' پس نیک عورتیں وہ ہیں جومردوں کی فرما نبردار ہوں پس آیت شریفہ کامدعا میہ ہے کہ مردوں کوعورتوں پر قوام اور حاکم اس لئے مقرر کیا گیا کہ اول تو غیرا ختیاری اور فطری

خصائص میں مردول کوعورتوں پرفوقیت ہے اب اگر گھر بلوحکومت کا حاکم مردوں کے بجائے عورتوں کومقرر کیاجا تا توسارانظام تلیٹ ہوکررہ جاتا دوسرے عورتوں کے مصارف (مہراورنان نفقہ) کی ذمہ داری بھی مردوں پررکھی گئی گویاوہ مردول کی زبر دست اور دست نگر ہیں اور عقل و فطرت کا تقاضایہ ہے کہ جن لوگوں کواللہ تعالیٰ نے بالا دست بنایا ہوان کوزبر دستوں پر حاکم شلیم کیاجائے۔

جناب کور نیازی صاحب نے ایک غلطی توبہ کی کہ قرآن کریم نے مردوں کی قوامیت کے جودواسباب بیان فرمائے تھے ان میں سے پہلے سبب کی طرف تو آئھ اٹھا کربھی نہیں دیکھااوردوسری غلطی یہ کہ وبسماانفقو امن امو الھم کے بلیغ الفاظ ہے قرآن کریم نے جس دعویٰ کی دلیل بیان فرمائی تھی موصوف کی نظر عالی اس کی حقیقت تک رسائی سے قاصر رہی ، بجا ئبات میں سے ہے کہ ایک فہم ودائش کے باوصف موصوف ائمہ اجتہاد کی خردہ گیری فرماتے ہیں ، اوران اکابر کے فیصلوں کا نداق اڑاتے ہیں نیازی صاحب نے برسوں تک جماعت اسلامی کی صحرانور دی کی ہے خود بھی ''قیم جماعت اسلامی کی صحرانور دی کی ہے خود بھی ''قیم جماعت اسلامی کان فقہ کا موں گے ان سے دریافت جماعت اسلامی کی اصطلاح '' قیم جماعت اسلامی ' سے نقیناً وہ ناواقف نہیں ہوں گے ان سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' سے یقیناً وہ ناواقف نہیں ہوں گے ان سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے نان نفقہ کا فیل ہوتا ہے؟ کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے نان نفقہ کا فیل ہوتا ہے؟ کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے نان نفقہ کا فیل ہوتا ہے؟ کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے نان نفقہ کا فیل ہوتا ہے؟ کیا جس معالی نفتہ کا فیل ہوتا ہے؟ کیا جو دھوال مغالطہ:

موصوف سورہ کمل میں ذکر کردہ قصہ بلقیس سے حضرت تھانویؒ کے حوالہ سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت حکمران بن سکتی ہے اگر موصوف نے اس جگہ حضرت تھانویؒ کی بیان القرآن کے فوائد دیکھے لئے ہوتے توان کوغلط فہمی نہ ہوتی حضرت لکھتے ہیں:

"اور ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے ہیں بلقیس کے قصے سے کوئی شبہ نہ کرے اول تو یعلی مشرکین کا تھا دوسرے اگر شریعت سلیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ہوتو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ججت نہیں۔" (۱) اور خودای فتوی میں جس کا کوثر نیازی صاحب نے حوالہ دیا ہے حضرت تھا نوی تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١)ب يان القرآن -سورة النمل -٨٥/٨-ط: مير محمد كتب خانه

حضرات فقہاء نے امامت کبریٰ میں ذکورۃ (یعنیٰ مردہونے) کوشر طصحت اورقضامیں گوشر طصحت نہیں مگرشر طصون عن الاثم فر مایا ہے۔'(۱)

مطلب یہ کہ اگر عورت کو حاکم اعلی بنادیا گیا تو چونکہ اس منصب کے لئے مردہونے کی شرط تھی اس لئے عورت کی حکومت صحیح نہیں ہوگا بلکہ اہل حل وعقد پرلازم ہوگا کہ سی مردکو حاکم بنا ئیں اورا گرعورت کو قاضی بنادیا گیا تو فقہا ع حنفیہ کے نز دیک اس کا تقر رتوضیح ہوجائے گالیکن بنانے والے گنہگار ہوں گے اور اس گناہ کے ازالہ کے لئے ضروری ہوگا کہ عورت کو اس منصب سے ہٹا ئیں اب کو ثر نیازی صاحب انصاف فرمائیں کہ کیا حضرت نھا نوی گئے فتو کی کے دوسے عورت کے سربراہ حکومت بننے کی گنجائش ہے؟ حضرت فرمائیں کہ کیا حضرت نھا نوی گئے وقت کی دوسے عورت کے سربراہ حکومت بننے کی گنجائش ہے؟ حضرت میں اپنے رسالہ 'عورت کی سربراہ کی تو جیہہ وتعلیل میں اپنے رسالہ 'عورت کی سربراہی' میں ذکر کرچکا ہوں اس کو ملاحظ فرمالیا جائے۔

نیازی صاحب حدیث نبوی "لن یفلح قوم ولو اامر هم امراة" (۲) کوساقط الاعتبار قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' لے دے کرعلاءِ کرام اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں راوی کہتا ہے کہ:

" مجھے جنگ جمل کے دوران رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اطمینان ہوا کہ جب ایرانیوں نے اپنے بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کواپنا حکمران بنالیاتو آپ کے نے فرمایا کہ جس قوم نے عورت کواپنا حکمران بنالیاوہ بھی فلاح نہیں پاسکتی۔"(۳)

اس روایت میں جنگ جمل کے دوران کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر وایت اس وقت سامنے آئی ہے جب ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ تخودایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے قصاص عثمان کے مطالبے کے لئے میدان میں اتریں فوج کی قیادت کرتے ہوئے قصاص عثمان کے مطالبے کے لئے میدان میں اتریں

<sup>(</sup>١) امداد الفتاوي للتهانوي-تحقيق حديث لن يفلح قوم .....الخ -١٠٠/٥. ط: مكتبه دار العلوم

<sup>(</sup>r)صحيح البخارى - كتاب المغازى -باب بلاتر جمة - ٢/٢٥٠١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

ان کی قیادت کوغلط ثابت کرنے کے لئے اس روایت کاسہارا لے لیا گیااور بی خیال میرا بی نہیں فتح الباری جلد ۱۳ اصفحه ۵ پرامام حجر عسقلانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہاں بھی موصوف کو چند در چند مغالطے ہوئے ہیں:

#### يندر ہواں مغالطہ:

موصوف کے حقارت آمیز الفاظ'' لے دے کرعاما عرام اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں'' سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کے خیال میں ائمہ اجتہاد (جن کوموصوف عاماءِ کرام کے الفاظ سے تعییر فرماتے ہیں) کے دامن میں اس ایک حدیث کے سوا پچھ نہیں حالانکہ یہ موصوف کی غلط نہی ہے اور جن اوپر قرآن کریم کی آیات شریفہ کی طرف اشارہ کرآیا ہوں جوعورت کے مقام ومرتبہ کا تعین کرتی ہے اور جن سے ائمہ مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے اس طرح ذخیرہ احادیث پرنظر ڈالی جائے تو بہت ٹی احادیث اس مسئلہ پرروشنی ڈالتی ہیں جیسا کہ اہل نظر پرخفی نہیں اس لئے '' لے دے کرایک حدیث پیش کرتے ہیں' کا جملہ ائمہ مجتہدین کے حق میں سوئے ادب اور گستا خی ہے افسوس ہے کہ ان کا ادب ناشناس قلم ایس گستا خیول کا عادی ہو چکا ہے۔

#### سولہواں مغالطہ:

موصوف کوحدیث کامفہوم بیجھنے میں بھی التباس ہوا ہے بی بخاری کتاب المغازی"باب کتاب النبی صلی الله علیه و سلم الی کسری و قیصر" میں حدیث کامتن ان الفاظ میں مذکور ہے:

ترجمہ: حضرت ابو بکرۃ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من رکھی تھی اس نے مجھے جنگ جمل کے موقع پر نفع پہنچایا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل میں شامل ہوگران کی معیت میں جنگ کروں اس کے کہ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل میں شامل ہوگران کی معیت میں جنگ کروں (جو بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من رکھی تھی کہ ) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بی جر بہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنالیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے حکومت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے حکومت

عورت کے حوالے کردی۔"(۱)

"اورتر مذی اورنسائی کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرة رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے بچایا ایک بات کے ذریعے جومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من رکھی تھی (آگے حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں) جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا بھرہ آئیں تو مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یادآگئی پس اللہ تعالی نے مجھے (جنگ میں شرکت سے) بچالیا۔"

''اورعمر بن شبه کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنھانے حضرت ابو بکر ۃ رضی اللہ عنہ کو بلوایا تو انہوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ آپ ماں ہیں اور بیش کے شک آپ کاحق بڑا عظیم ہے لیکن میں نے رسول اللہ کھی کو بیارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکمران عورت ہو۔' (۲) ان روایات سے چندامور واضح ہوئے:

(۱) حضرت ابوبکرة رضی الله عنه مسلمانوں کی با ہمی خانه جنگی میں یکسرغیر جانبدار تھے مگران کاقلبی میلان حضرت عائشہ رضی الله عنھا کی جانب تھا۔

(۲) اس قلبی میلان کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ حضرت ام المومنین کی صف میں شامل ہوکر معرکہ میں شریک ہوجاتے۔

(۳) کیکن آنخضرت تلاقیہ کاارشادگرامی جوانہوں نے اپنے کانوں سے من رکھا تھااس کی وجہ سے وہ اپنے اس خیال سے بازرہے۔

(۱) عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ماكدت ان الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل فارس قدملكوا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة". (صحيح البخارى - كتاب المغازى باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر. ٢٣٥/٢)

(۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى - كتاب الفتن باب بدون ترجمة - ۵۱/۱۳ - ط: رئاسته ادارات البحوث العالمية السعودية.

(س) حضرت ام المومنین نے جب ان کواپی حمایت کے لئے بلایا تو انہوں نے ام المومنین کے پورے ادب واحتر ام کے باوصف ای ارشاد نبوی کی بناپران سے معذرت کر لی اور حضرت ام المومنین نے بھی یہ ارشاد سن کرسکوت اختیار فر مایا اور ان پرمزید اصرار نہیں فر مایا گویا حضرت ام المومنین بھی اس ارشاد نبوی سے ناواقف نہیں تھیں جافظ ابن جر کھتے ہیں کہ اس حدیث نبوی قایستی سے حضرت ابو بکر ہے نے یہ انداز ہ کرلیا تھا کہ حضرت عاکشہ کا کشکر کا میا بنیس ہوگا اس لئے وہ اس لڑائی میں ان کا ساتھ دینے سے بازر ہے بعد میں حضرت عاکشہ کا خلید دیکھا تو ان پرترک قبال کے بارے میں اپنی رائے کی صحت واضح ہوگئی۔

حدیث کامتن اور حافظ الد نیا ابن حجرعسقلانی گی تصریحات ملاحظہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک نظر کوثر صاحب کی مندرجہ بالاعبارت برڈ الئے تو معلوم ہوگا کہ:

(۱) جناب کوثر صاحب یا تو حدیث کامفہوم ہی نہیں سمجھے یاانہوں نے مطلب براری کے لئے حدیث کےمفہوم کوقصداً مسنح کیا ہے۔

(۲) حدیث کے اولین راوی حضرت ابوبکرۃ رضی اللّہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں لیکن موصوف ''راوی کہتا ہے'' کے لفظ سے ان کے مجہول ہونے کا تاثر دے رہے ہیں۔

(۳)رسول الله وقع برجمجھ آنخضرت واقع ہونے ہیں کہ فلاں موقع پر مجھے آنخضرت وقع ہیں کہ فلاں موقع پر مجھے آنخضرت وقع ہیں کہ سناہوا ارشادیا دآیا جس نے مجھے فتنہ میں واقع ہونے سے بچالیا کوٹر صاحب ان پربیہ ہمت لگارہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی قیادت کوغلط ثابت کرنے کے لئے اس روایت کاسہارالیا گویا حدیث خودگھڑلی۔

(۴) حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علیؓ کے غلبہ نے حضرت ابو بکرۃؓ پران کی رائے کی صحت واضح کر دی تھی لیکن کوٹر نیازی صاحب اپنے مفروضات کو حافظ کے سردھرتے ہیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون

## ستربهوال مغالطه:

جناب کوثر نیازی صاحب نے''علم مصطلح الحدیث'' اور''فن اساء الرجال'' کوبھی اپنے زریں افا دات سے مزین کرنا ضروری سمجھا چنانچہ حدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''حدیث پرغورکرنے کے لئے دوسرا قابل غور پہلویہ ہے کہ جن افراد نے یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ ان سب کا تعلق بیروایت بیان کی ہے یاحدیث کی اصطلاح میں جتنی اس کی اسناد ہیں ان سب کا تعلق بھرہ (عراق) ہے ہے۔''فتح الباری جلد ہشتم صفحہ ۹۷ پر ہے۔ مورہ (عراق) سے ہے۔''فتح الباری جلد ہشتم صفحہ ۹۷ پر ہے۔

والاسناد كله بصريون اس كِتمام راوى بصره سي تعلق ركھتے ہيں مكه اور مدينہ سے كسى راوى كاتعلق نہيں تفاحالا نكہ حضور صلى الله عليه وسلم سے حديث سننے والے اور اوليس سننے والے مكہ اور مدينہ كے اصحاب ہونے چاہئيں يہى وجہ ہے كہ علامہ جلال الدين سيوطي نے امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے كہ جس حدیث سے مكہ اور مدینہ کے اصحاب واقف نہ ہوں اس كا حقیقت سے كوئی تعلق نہيں۔

(تدریب الراوی از سیوطی ۲۳)

کوٹر نیازی صاحب اس حدیث کی اسناد کے بھری ہونے سے بہتمجھے ہیں (یالوگوں کو یہ ہمجھانا چاہتے ہیں) کہ اس کے تمام راوی ہمیشہ بھرہ کے گلی کو چول تک محدودر ہےان کو بھی کسی دوسر ہے شہر کی ہوا نہیں گلی اوروہ بھی مکمہ یامدینہ نہیں گئے نہ کسی نے بیہ حدیث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسط سی لہذانعوذ باللہ بیہ حدیث غلط ہے، خودساختہ ہے، جھوٹی ہے، کوٹر نیازی صاحب کے بیافادات محدثین کی اصطلاح سے ان کی ناواقلی کا نتیجہ ہیں انہوں نے حافظ کے کلام میں بیتو پڑھ لیا کہ اس کے تمام راوی بھری ہیں کاش وہ کسی طالب علم سے اس کا مطلب بھی پوچھ لیتے کہ کسی اسناد کے بھری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہیں کاش وہ کسی طالب علم سے اس کا مطلب بھی پوچھ لیتے کہ کسی اسناد کے بھری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ جب بھرہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے دور میں سن چودہ ہجری میں تندور اور بہت سے صحابہ کرام کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے صحابہ کرام کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے صحابہ کرام کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے صحابہ کرام کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے صحابہ کرام کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے صحابہ کرام کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے صحابہ کرام نے یہاں سکونت اختیار فرمائی۔

چنانچہ ابن سعد نے ''طبقات کبریٰ' (جلد کصفحات ۹۰ تا ۹۰) میں ڈیڑھ سوسے زائدان صحابہ کرام کا تذکرہ لکھا ہے جنہوں نے بھرہ میں سکونت اختیا کر لی تھی ان میں حضرت انس بن مالک (خادم النبی ﷺ) حضرت ابو برزہ اسلمی ،حضرت عمران بن حصین ،حضرت عتبہ بن غزوان ،حضرت معقل بن بیار، حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ اور حضرت ابو بکرۃ رضی اللہ تعظم جیسے مشاہیر صحابہ "بھی شامل ہیں حضرت امام حسن بھری ٌ

كاقول ہے:

لم ینزل البصرة افضل من ابی بکرة وعمران بن حصین (۱)

"ایمره میں کسی ایسے شخص نے رہائش اختیار نہیں کی جوحضرت ابو بکر ہ اور عمران بن حصین اسے فضل ہو۔''

حضرات محدثین کی اصطلاح بیہ ہے کہ جن حضرات صحابہ نے ملک شام میں سکونت اختیار فرمالی ان کوشامی شار کرتے ہیں مصر میں آباد ہونے والوں کومصری اور بصرہ کے متوطن حضرات کو بصری شار کرتے ہیں توبیدا سناد شامی مصری کوئی بصری خراسانی (وغیرہ وغیرہ) کہلاتی ہے اور بعض اوقات کسی محدث کوایک ہی شہر کے راویوں کے سلسلہ سند سے روایت پہنچتی ہے توا سے موقع پر کہا جاتا ہے ' ہو الاسناد کلہ مصریون شامیون بصریون محدون کو فیون '' وغیرہ وغیرہ اور بیچنز اطائف اسناد میں شار کی جاتی ہے۔

زیر بحث حدیث کے اولین راوی حضرت ابو بکرة رضی اللہ عنہ صحابی ہیں غزوہ طائف کے موقع پراسلام لائے اور وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک سفر و حضر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ۱۴ اھ تک مدینہ شریف میں قیام پذیرر ہے انہوں نے بیحدیث اور وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ۱۴ ھ تک مدینہ شریف میں قیام پذیرر ہے انہوں نے بیحدیث ایخ کا نول ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تی تھی چنانچہوہ 'نسب صعب رسول اللہ صلبی اللہ علیہ وسلم '' کی تصریح فرماتے ہیں ایکن ہمارے کو شریازی صاحب اساد کے بھری ہونے سے یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اس کے اولین راوی کو بھی مکہ ومدینہ کی زیارت کا بھی شرف حاصل نہیں ہواچہ جائے کہ اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہوکو شرصاحب کی اس خوش فہمی پر اناللہ واناالیہ راجعون کے سوااور کیاعرض کیا جائے۔

حضرت ابو بكر صحابي رضى الله عنه سے اس حدیث كوروایت كرنے والے عالم اسلام كی شهره آفاق

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب في معرفة الصحابة على حاشية الاصابة لابن عبدالبر - ٢٨/٣ - ط: مكتبة المشى بغداد. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام للذهبي - تراجم من مات من ٥٥ ه إلى ٢٠ ه - ذكر ابي بكرة الثقفي رضى الله عنه - ٥٥٣/٢ - ط: دار العرب الاسلامي سير اعلام النبلاء للذهبي - ١٠/٣ ا - ط: مؤسسة الرسالة.

ہستی حضرت امام حسن بھریؓ ہیں اوران سے روایت کرنے والی ایک جماعت ہے حافظ ابن حجرؓ امام ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

رواه عن الحسن جماعة وأحسنهااسنادارواية حميد(١)

اب کوٹر نیازی صاحب سے دریافت کیاجاسکتاہے کہ وہ اس حدیث کوجھوٹی قراردے کراس حصوت کاالزام حفزت ابوبکرۃ صحابیؓ کے سررکھنا چاہتے ہیں یاعالم اسلام کے مایہ نازامام التابعین حفزت حسن بھریؓ کے سریاان سے روایت کرنے والی ایک پوری جماعت کے سر؟اس ناکارہ کامشورہ یہے کہ وہ ان اکا ہر پر بہتان باندھنے کے بجائے بیاعتر اف کرلیس کہ ان کی فن حدیث سے ناواقفی اورخوش فہمی نے یہ گل کھلائے ہیں اوران اکا برصحابہ وتا بعین پر بہتان عظیم باندھنے سے تو بہ کرلیس۔

#### اللهار بهوال مغالطه:

موصوف نے تدریب الراوی کے حوالے سے امام شافعیؓ کا جوقول نقل کیا ہے اس میں موصوف کوتین غلط فہمیاں ہوئی ہیں:

اول: یہ کہ امام شافعیؓ کا بی قول اپنے دور ( یعنی دوسری صدی کے آخر ) کے بارے میں ہے حاشا کہ حضرات صحابہ کرام اورا کا برین تابعینؓ کے بارے میں امام شافعیؓ ایسی مہمل بات کہیں دوم: یہ کہ امام شافعیؓ کے اصل الفاظ بیہ ہیں:

كل حديث جاء من العراق وليس له اصل في الحجاز فلاتقبله وان كان صحيحا ما اريد الانصيحتك .(٢)

آپ دیکھرہے ہیں کہاس میں مکہاور مدینہ کےاصحاب کےالفاظ نہیں ہیں بیالفاظ موصوف نے غلط نہی کی بناء پرخود تصنیف کر کےامام شافعیؓ ہے منسوب کردیئے ہیں اگر موصوف نے امام شافعیؓ کی

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظاحمد بن على بن حجر العسقلاني (م ٥٨٥٢) كتاب الفتن- باب بلاعنوان - ٥٣/١٣ ط: رئاسة ادارات البحوت السعودية

<sup>(</sup>r) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي- الاول الصحيح وفيه مسائل: الاولى- ١ / ٣٩- ط: قديمي كتب خانه

مند کا مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں نظر آتا کہ امام شافعیؓ کی مندموصوف کے ان الفاظ کی تکذیب کررہی ہے کیونکہ خودانہوں نے بہت ہی روایات مکہ اور مدینہ کے اصحاب کے علاوہ دوسرے حضرات سے لی ہیں۔

سوم: یہ کہ عراق کی روایات پر جب محدثین تقید کرتے ہیں یا آئہیں مشکوک نظروں سے دیسے ہیں تو عراق سے ان کی مراد کوفہ ہوتا ہے تنہا بھر ہ کوعراق کے لفظ سے وہ تعییر نہیں کرتے البتہ جب کوفہ وبھر ہ دونوں کو ملا کر ذکر کرتے ہیں تو آئہیں 'عراقین' کے لفظ سے تعییر فرماتے ہیں کوفہ چونکہ روافض کا مرکز تھا جنہیں 'اکذب خلق اللہ' قرار دیا گیا ہے اس لئے محدثین کوفی روایات کو بے حدمشکوک نظر سے دیکھتے تھا ور جب تک قرائن وشواہد سے ان کی صحت کا اظمینان نہ ہوجا تا ان سے پر حذر رہنے کی تلقین فرماتے سے لیکن بھری روایات کے بارے میں ان کی رائے ایس سخت نہیں تھی تدریب میں حافظ سیوطیؓ نے حافظ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا ہے

وقال ابن تیمیة اتفق اهل العلم بالحدیث علی ان اصح الاحادیث مارواه اهل المدینة ثم اهل البصرة ثم اهل الشام (۱) ترجمه: "محدثین کاس پراتفاق ہے کہ سے ترحدیث وہ ہے جواہل مدینه کی روایت ہو پھراہل بھرہ کی پھراہل شام کی "۔ اوراس سے پہلے خطیب بغدادی کا قول نقل کیا ہے:

وقال الخطيب اصح طرق السنن مايرويه اهل الحرمين (مكة والمدينة) فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولاهل اليمن روايات چيدة وطرق صحيحة الاانهاقليلة ومرجعها الى اهل الحجاز ايضاو لاهل البصرة من السنن الثابتة بالاسانيد الواضحة ماليس لغيرهم مع اكثارهم والكوفيون مثلهم في الكثرة غيران رواياتهم كثيرة الدخل قليلة السلامة مع العلل ٢٠)

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی - ۱ / ۳۹.

<sup>(</sup>r) تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی- ۱ - ۳۹.

"احادیث کی سیجے تراسانیدوہ ہیں جواہل حربین مکہ ومدینہ کی روایت سے ہوں کیونکہ ان میں تدلیس کم ہے اور جھوٹی احادیث گھڑنا نہ ہونے کے برابراوراہل میمن کے یہاں روایات جیدہ اور طرق صیحہ ہیں مگر کم ہیں اور ان کا بھی مرجع اہل حجاز کی طرف ہے اور اہل بھرہ کے پاس بہت می احادیث صیحہ اسانیدواضحہ کے ساتھ موجود ہیں جودوسروں کے پاس نہیں باوجود یکہوہ کثیر الروایت ہیں اور کثرت روایت میں اہل کوفہ بھی اہل بھرہ کی مانند ہیں مگران کی روایات میں کھوٹ اور دھو کا بہت ہے میں اہل کوفہ بھی اہل بھرہ کی مانند ہیں مگران کی روایات میں کھوٹ اور دھو کا بہت ہے کہ مہی روایات ہیں جولل ہے محفوظ اور سالم ہوں۔"

تدریب کی بیرعبارات اسی صفحہ پر ہیں جہاں سے کوٹر نیازی صاحب نے امام شافعیؓ کا فقر ہ نقل کیا ہے اوراس کامفہوم ومدعا سمجھے بغیراس سے اپنامد عااخذ کرنا چاہا ہے لیکن افسوس کہ نہ تو انہوں نے کسی ماہرفن سے اس علم کو باقاعدہ سیکھا نہ خود ایسی لیافت کا مظاہرہ کیا کہ غور وفکر کے بعدوہ کسی صحیح نتیجہ پر پہنچتے اس لیے بلاتکلف امام شافعیؓ پر بیتہت دھر دی کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اصحاب کے سواپورے عالم اسلام میں تھیلے ہوئے صحابہ کرامؓ کی روایات کو غلط سمجھتے ہیں۔استغفر اللہ

## انيسوال مغالطه:

کوٹر نیازی صاحب صحیح بخاری کی صحیح حدیث کو تاریخ کی کسوٹی پر پر کھتے ہوئے فکھتے ہیں:

''حدیث کاایک اور قابل غور پہلویہ ہے کہ آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی
ارشاد ایسانہیں ہوسکتا جے تاریخ جھٹلانے کی جرات کر سے اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قوم جس نے عورت کوسر براہ بنایا ہوفلاح نہیں پاسکتی
تو پھر تاریخ کواس کی تصدیق کرنی پڑے گی وہ اس قول رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی
تر دید کی جرات نہیں کر سکتی فلاح ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیا بی اور گامرانی کا نام
ہے اور ہمارے سامنے تاریخ ایسے لا تعداد واقعات پیش کررہی ہے جن میں کئی عورتیں
اپنے اپنے ملکوں اور قوموں کی سر براہ ہوئیں اور ان کا دورا پنے وقت کا سنہری دور تھا۔''
اس ضمن میں موصوف نے درجہ ذیل خواتین کا ذکر کیا ہے روس کی ملکہ کیتھرائن، ہالینڈ کی ملکہ اس ضمن میں موصوف نے درجہ ذیل خواتین کا ذکر کیا ہے روس کی ملکہ کیتھرائن، ہالینڈ کی ملکہ اس ضمن میں موصوف نے درجہ ذیل خواتین کا ذکر کیا ہے روس کی ملکہ کیتھرائن، ہالینڈ کی ملکہ

ہلینااس کی بیٹی اورنواس ،برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ موجودہ ملکہ الزبتھ اوروہاں کی خاتون آ ہن مارگریٹ،
کلسمبرگ کی ایک ڈچ ملکہ اوراس کی جانشین موجودہ ملکہ، اسرائیل کی گولڈا میئر، انڈیا کی اندرا گاندھی اور
سری لنکا کی بندرانائیکے بیخواتین موصوف کے خیال میں مردوں سے زیادہ کا میاب اورلائق حکمران رہی
ہیں اوران کا دورسنہری دورسمجھا گیا ہے۔

مسلم خواتین میں مصرکے بادشاہ نجم الدین کی بیٹی (بیٹی نہیں بلکہ بیوی) ملکہ شجرۃ الدر، فاطمہ شریفہ، ملکہ ترخان، رضیہ سلطانہ، چاند بی بی اور بیگات بھو پال کا حوالہ دیا ہے مولانا موصوف ان خواتین کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ کی بیر روشن مثالیں سب کی سب بیہ شہادت دے رہی ہیں کہ ان خاتون حکر انوں کے دور میں ان کی رعایا امن اور چین کی بنسری بجاتی رہی تو پھر بیہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائے گا جس میں بیہ کہا گیا ہے کہ وہ قوم کا میاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا سربراہ بنایا کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ خاتم بدہن ہم بیمان لیس کہ تاریخ نے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تر دیدکر دی سمندر میں آگ لگ گئ، پھول بدبود سے لگ گئے، چاندا ورسوری اندھیر سے پھیلانے گئے دن رات بن گیا اور رات دن میں تبدیل ہوگئی۔"

کوٹر نیازی صاحب کی منطق کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ان خواتین کا دور حکومت انسانیت کی فلاح کا دور تھالہٰ ذاان تاریخی واقعات نے ثابت کر دیا کہ بیرحدیث جھوٹی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ورنہ تاریخ کی کیا مجال تھی کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتی ؟۔

یہاں موصوف کی فکرودانش کو اتنی لغزشیں ہوئی ہیں کہ اس مختصر سے مضمون میں ان کامکمل تجزیم کن نہیں تا ہم مختصراً چندا مور کی طرف اشارہ کرتا ہوں

(۱) قرآن کریم میں جالیس کے قریب آیات شریفہ ایسی ہیں جن میں فلاح کواہل ایمان میں منحصر قرار دیا گیا ہے اور کفار و فجار ہے اس کی نفی کی گئی ہے جناب کوثر نیازی صاحب نے جس منطق سے حدیث رسول الیابیہ کو کوگی احمق اسی منطق کوآ گے بڑھاتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے قرآن صدیث رسول الیابیہ کو کوگی احمق اسی منطق کوآ گے بڑھاتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے قرآن

کریم کی ان آیات شریفہ کی (نعوذ باللہ) تکذیب کرنے بیٹھ جائے تو کوٹر صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ جب آنجناب نے بیشلیم کرلیا کہ ان کافروفا جرعورتوں کاسنہری دورافلاح وکا مرانی کا دورتھالہذا صدیث میں جوفلاح کی نفی کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے سنہری دوراوران کے زریں کا رنا موں نے غلط ثابت کردی تو آپ نے دانستہ یا نا دانستہ یہ بھی تسلیم کرلیا کہ قرآن کا یہ وعویٰ کہ کفارو فجار کوفلاح نصیب نہیں ہوگی نعوذ باللہ غلط ثابت ہوگیا آپ ہی کے الفاظ میں آپ سے یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ نصیب نہیں ہوگی نعوذ باللہ غلط ثابت ہوگیا آپ ہی کے الفاظ میں آپ سے یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ اور چین کی بنسری بجاتی رہی تو پھر قرآن کا یہ ارشاد کہاں جائے گا جس میں کہا گیا ہے اور چین کی بنسری بجاتی رہی تو پھر قرآن کا یہ ارشاد کہاں جائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ خاکم بدہن

قول رسول کے بارے میں تو آپ نے جھٹ سے کہد دیا کہ بیقول رسول کے بارے میں تو آپ نے جھٹ سے کہد دیا کہ بیقول رسول کے بارے میں خودگھڑ کراسے آنخضرت کے بارے میں بھی روافض کی طرح یہی کہیں گے کہ تاریخ نے نعو ذباللہ ان آیات کو غلط ثابت کردیا ہے؟ نعو ذباللہ من الغوایة والغباوة.

(۲) آنجناب نے فلاح کی تفسیرخود ہی بیرقم فرمائی ہے کہ '' فلاح د نیااور آخرت دونوں جگہ کی کامیا بی وکامرانی کا نام ہے'۔

ہم پیمان لیس کہ تاریخ نے قول اللہ کی تر دید کردی؟"

اس تفییر کی روشنی میں آنجناب سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ان کا فرو فاجرخوا تین کے دور حکمرانی میں جن کی جھوٹی چمک دمک سے مرعوب ہوکر آنجناب اسے سنہری دور بچھ بیٹے ہیں ان کویاان کی رعایا کو آخرت کی کون می کامیابی و کامرانی میسر آئی ہے؟ جس کی بنیاد پر آپ حدیث رسول کی تکذیب کرنے چلے؟ اگران کفارو فجار کو آخرت کی فلاح نصیب نہیں تو حدیث رسول کی کینیت ہوئی؟ سب جانح ہیں کہ ان خواتین کا دور حکومت خدا فراموشی اور خود فراموشی کا بدترین دور تھا جس میں انسانی اقدار کی مٹی بلید ہوئی، انسان نے وحشی درندوں کا روپ دھارلیا، مردوزن کا شدیداختلاط ہوا، مشہوت پرسی، ابا حیت اور جنسی زکام' میں مبتلا کردیا شہوت پرسی، ابا حیت اور جنسی زکام' میں مبتلا کردیا

انبی خواتین کے ''سنہری دور' میں مغرب نے مادر پر آزادی حاصل کر لی معاشرہ تحلیل اور گھر کا نظام تاپ ہوکررہ گیا انسان نما جانور نے حیوانیت کے وہ کرشے دکھلائے کہ وحثی جانوروں کو بھی مات دے دی ہال انہی خواتین کے ''زریں دور' میں پارلیمینٹ نے ''نہم جنس شادی' کے جواز کا قانون وضع کیا گویا ممل قوم لوط کو قانونی سند مہیا کردی چنانچہ پادری صاحبان نے گرجامیں دولڑکوں کا ''نکاح' 'پڑھایا اوران کو''میاں بوک' کی حیثیت دی پھرانہی خواتین کے دور میں طلاق کاحق مردوں کے بجائے عورتوں کے ہاتھ میں دیا گیا ان خواتین کے منحوں دور میں انسانیت پرکیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے لیکن کو ثرنیازی صاحب کی نظر میں بیانسانیت کی فلاح وکا مرانی کا دور تھا اس لئے وہ فرض کرتے ہیں کہ تاریخ نے حدیث رسول کے کو جھٹلادیا اس عقل ودانش پر جناب کو ثرنیازی صاحب ہی فخر کر سکتے ہیں۔

(٣) جن خواتين كے حوالے ہے موصوف حديث رسول صلى الله عليه وسلم كى تكذيب كافخريه اعلان کررے ہیں ان کی حکومت معمول کی حکومت نہیں تھی بلکہ حادثہ کی پیداوارتھی اور نظام شہنشا ہیت کا شاخسانتھی اس شہنشاہی نظام میں حکمرانی''جہاں پناہ'' کے گھر کی لونڈی تھی ملک اس کی جا گیڑھی اور تاج وتخت اس کی وراثت تھی جہاں پناہ کی رحلت کے بعداس کالڑ کا خواہ نابالغ ہی کیوں نہ ہوتاج وتخت کا وارث تصور کیا جاتا تھا لڑکا نہ ہوتا تو لڑکی ، بیوی ، بہن ملکہ بن جاتی چنانچہ نیازی صاحب نے جن خواتین کا حوالہ دیاہے وہ سب اس حادثہ کی پیداوار تھیں کہ ان کے "شاہی خاندان" میں کوئی مردباتی نہیں ر ہاتھااورشہنشاہیت''جہاں پناہ'' کے خاندان سے باہر ہیں جاسکتی تھی لامحالہان خواتین کوز مام حکومت این ہاتھ میں لیناپڑی گویا پیدنظام ملوکیت بھی اس نکتہ کوشلیم کرتا تھا کہا گرکوئی حادثہ رونمانہ ہوتو حکومت عورتو ں کانہیں بلکہ مردوں کاحق ہے جہاں تک حادثاتی واقعات کاتعلق ہے دنیا کاکوئی عقلمندان کومعمول کے واقعات پر چسیاں نہیں کیا کرتا بلکہ اہل عقل ایسے واقعات سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں کون نہیں جانتا کہ عجیب الخلقت بچوں کی پیدائش کے واقعات رونماہوتے رہتے ہیں لیکن کسی عاقل نے بھی ان کومعیاری اورمثالی بیچے قر اردے کران پرفخزنہیں کیا، یہ کوثر نیازی صاحب ہیں جودورملوکیت کے حادثاتی واقعات کوبطور مثال اورنمونہ پیش کرتے ہیں اوران حادثاتی واقعات کےسہارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانے کی جرات کرتے ہیں۔

دورملوکیت گذر چکاہے، اوراس کی جگہ نام نہاد جمہوریت (اور سیجے معنی میں جریت) نے لے لی ہے لیکن عوام کا ذہن آج بھی دورملوکیت کی''غلامانہ ذہنیت'' کاصیدزبون ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے ''خت جمہوریت'' پر نہرو کے بعداس کی بیٹی'' اندرا'' براجمان ہوئی اور جب تک اس خاندان کا خاتمہ نہیں ہوگیا انڈیا کا تخت اس خاندان کی جا گیر بنار ہا۔ اگر قضا وقدر کے فیصلوں نے اس خاندان کے ایک ایک فرد کا خاتمہ نہ کردیا ہوتا تو ناممکن تھا کہ اس خاندان سے بھارت کی جان چھوٹ جاتی۔

۱۹۹۳ء کے صدارتی انتخاب میں من فاطمہ جناح کوابوب خان کے مقابلہ میں لایا جانا بھی ای وہندا کوئی ملائی کا کرشمہ تھا کیونکہ وہ بانی پاکستان مسٹر محمعلی جناح کی بہن تھی اس لئے ''باوشاہ کی بہن'' کو صدر الیوب کے مقابلے میں حکومت کرنے کا زیادہ مستحق سمجھا گیاوہ توابوب خان کے بی ۔ ڈی نظام نے بیڑا الیوب کے مقابلے میں حکومت کرنے کا زیادہ مستحق سمجھا گیاوہ توابوب خان کے بی ۔ ڈی نظام نے بیڑا خرق کردیا کہ فاطمہ جناح کوشکست ہوئی ورنے ''اگرایک آدمی، ایک ووٹ' کے ذریعہ انتخابی معرکہ ہرکیا جاتا تو جیت بقیناً ''باوشاہ کی بہن' کی ہوتی ایوب خان کوکوئی بوچھتا بھی نہیں سری لؤکا کی مسز بندرانا کیکے کا اپنے شوہر کے بعداس کی پارٹی کی قائد بن جانا بنگلہ دلیش کی حسینہ واجد کا باپ کی جگہ اور خالدہ ضیاء کا اپنے شوہر کی گلہ کی تو بھی ہو جانا بھی عوام کی اس شاہ پرستانہ اور فلا مانہ ذبیت کا مظہر ہے اس ذبی کی کوئیہ تخت کی وارث اس کی بیگم اور صاحبزادی قرار پائیں کیونکہ تخت کے ''اصل وارث' ان دنوں بیرون ملک سے تھے آپ دیکھیں گے کہ جب تک اس شاہی خاندان کا ایک بھی فرد باقی ہے پارٹی کی قیادت اور ملک کی حکومت اس کا خاندانی حق تصور کیا جائے گا کوش نیازی صاحب کے خطبات ومقالات بھی اس غلامانہ ذبینت کی صدائے بازگشت ہے جس کی بنیاد پرموصوف، ارشاد نبوی بھی کی ہنی دیوار سے گرا کرائے دین وائیان کا سر بھوڑ رہے ہیں۔

(۳) جن مسلم حکمران خواتین کے نام موصوف بھولے بھالے عوام کے سامنے بطور'' معیار'' کے پیش کرر ہے ہیں اگر تاریخ کے اوراق میں ان خواتین کے کارناموں کا مطالعہ کیا جائے توان پرفخر کرنے کے بچائے شرم سے سر جھک جائیں گے بطور مثال موصوف کی ممروحہ'' شجرۃ الدر'' کے حالات میرے رسالہ عورت کی سربراہی کے آخر میں بطور ضمیمہ منسلک ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ اپنے شوہرنجم الدین کی وفات کے بعداس نے بادشاہت کی خاطر شوہر کے بیٹے'' توران شاہ'' کوخفیہ طور پرقتل کرایا اورخود بادشاہ بن گئی اس

يرخليفه بغدادمستنصر بالله نے اہل مصرك نام خطالكها كه:

''اے اہل مصر! اگرتمہارے یہاں کوئی مرد باقی نہیں رہاجوسلطنت کی اہلیت رکھتا ہوتو ہمیں بتاؤہم ایسامر دبھیجیں گے جو حکمرانی کی اہلیت رکھتا ہوکیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث نہیں سنی کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنالیا۔''

خلیفہ نے اہل مصر پرزوردیا کہ عورت کو معزول کر کے اس کی جگہ کسی مردکو جا کم مقرر کیا جائے خلیفہ کا یہ خط مصر پہنچا تو ''شجرۃ الدر'' اپنے سپہ سالا رعز الدین ایب کے حق میں وستبردار ہوگئی اوراسے بادشاہ بنا کرخوداس سے شادی کرلی چنددن بعدا پنے شوہر کوتل کرادیا بادشاہ کے قل کے بعداس نے بہت سے لوگوں کو'' تخت' کی پیشکش کی مگر کسی نے اسے قبول نہ کیا بالاخر تاج وتخت سمیت اپنے آپ کوعز الدین ایب کے وارثوں کے حوالے کرنے پرمجبور ہوئی اوراپنے گھنا و نے کردار کی پاداش میں قبل ہوئی کل اس (۸۰) دن کی سازشی حکومت کونا واقف عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس خاتون کی تین ماہ سے کم کی حکمرانی کا دور تاریخ کا سنہرادور تھا جس نے ارشادر سول ﷺ کو جھوٹا ثابت کردیا

### بيسوال مغالطه:

اوپرآٹھویں مغالطے کے ذیل میں گزر چکاہے کہ جناب مودودی صاحب نے ''ممس فاطمہ جناح''
کے صدارتی انتخاب کا جواز ثابت کرنے کے لئے بینظر یہ پیش کیاتھا کہ جن چیز وں کوشریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے ان کی دوشمیں ہیں، حرام ابدی اور حرام غیر ابدی۔ ہمارے کوشر نیازی صاحب نے اس نظر یہ کوخطر ناک قرار دیتے ہوئے کھاتھا کہ اس طرح شریعت ایک مذاق بن کررہ جاتی ہے اس کے بجائے موصوف نے عورت کی حکمر انی کا جواز ثابت کرنے کے لئے جونظر بیاختر اع کیاوہ انہی کے الفاظ میں سیہ ہے:
موصوف نے عورت کی حکمر انی کا جواز ثابت کرنے کے لئے جونظر بیاختر اع کیاوہ انہی کے الفاظ میں سیہ بندہ موسوف خورت کی عمر براہی کا مسئلہ بھی پچھا ایسا ہی مسئلہ ہے جب معاشر تی جبر کی پیداوار ہیں عورت کی سربراہی کا مسئلہ بھی پچھا ایسا ہی مسئلہ ہے جب عورت کی الزیاد تواری میں بندتھی تو مسئلے مسائل عورت کا الت کے لئے مرد کی مختاج تھی گھر کی چارد یواری میں بندتھی تو مسئلے مسائل

کے اور تھے مگراب تو ساجی حالات وضروریات کا نقشہ ہی یکسرمختلف ہے عورت ہر مسلمان معاشر ہے میں قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے خود کماتی ہے، قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے، ہر شعبہ زندگی میں ذمہ دارانہ مناصب پر فائز ہے ایسے میں مخصوص ساجی نظریات کی پیداوارکو شریعت بنا کرعوام پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔''

میں قار کین کرام کواورخود جناب کوش نیازی کوبھی دعوت انصاف دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ فرما کیں کہ
ایک طرف مودودی صاحب کا نظریہ ''ابدی جرام اورغیرابدی جرام'' اور دوسری طرف کوش نیازی صاحب
کا نظریہ کہ ''شریعت کے بہت مسائل ساجی ومعاشی جرکی پیداوار ہیں'' اور یہ کہ ''ان کوشریعت بنا کرعوام پر
مسلط نہیں کیا جاسکتا'' ان دونوں نظریوں میں سے کون سازیادہ خطرناک ہے؟ اورشریعت سے بدترین
ملاق کرنے میں کون سانظریہ زیادہ جرات کا مظاہرہ کررہا ہے؟ مودودی صاحب نے شریعت کے جرام
مذاق کرنے میں کون سانظریہ زیادہ جرات کا مظاہرہ کررہا ہے؟ مودودی صاحب نے شریعت کے جرام
کوجرام شلیم کرتے ہوئے اس میں صرف اتن ترمیم کی تھی کہ بیجرام ابدی نہیں ہے جرام غیرابدی ہے گئن
نیازی صاحب نے اس جرام کو جرکی پیداوار کہہ کرنہ صرف اس کی جرمت کا انکار کردیا بلکہ '' اس کوشریعت
کردیا کوش نیازی صاحب کے کسی گوشہ قلب میں اگر عقل وایمان اور فیم وانصاف کی کوئی ادفی سے ادفی رہی سامنہیں جو وہ باربار سوچ سے اور ہزار بارسوچ کر انصاف فرما کیں کہ کیاوہ یہ نظریہ ایجاد کر کے مودودی صاحب
کردیا کوش خور گئے؟ اور سید ھے پرویزیوں کی صف میں شامل نہیں ہوگئے؟ اور کیا انہوں نے مندرجہ
کو چھے نہیں چورڈ گئے؟ اور سید ھے پرویزیوں کی صف میں شامل نہیں ہوگئے؟ اور کیا انہوں نے مندرجہ
بالا الفاظ کے ذریعیشریعت کو پائے استحقار سے نہیں ٹھکرادیا؟ مودودی صاحب کی روح ان سے بجاطور پر بیہ
شکایت کر رہی ہوگی

میری وفاکود کیھ کراپنی جفاکود کیھ کر سیدہ پرورمنصفی کرنا، خداکود کیھ کر کھے کو گھے کر نیازی صاحب جانتے ہوں یانہ جانتے ہوں لیکن ہروہ شخص جودین کی ابجد ہے بھی واقف ہووہ جانتا ہے کہ جن مسائل کوموصوف'' جبر کی پیداوار'' کہہ کر بڑی جرائت و جسارت بلکہ بے باکی اورڈ ھٹائی کے ساتھ ٹھکرار ہے ہیں بیقر آن کریم کے صرح کا حکام ہیں اللہ تعالی جو علیم و خبیر ہے اور خالتی فطرت ہے نسوانی فطرت اور اس کے نقاضوں کو بخو بی جانتا ہے اسی علیم و تھیم نے عور توں کو تھم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جم

کربیٹھیں اور'' جاہلیت اولیٰ'' کی طرح شہوت کے نیلام گھر میں اپنے حسن کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ ترجمہ:'' اور قرار پکڑوا پے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھروجیسا کہ دکھانا دستورتھا پہلے جاہلیت کے وقت میں۔(۱)(ترجمہ شنخ الھند ؓ)

حضرت شيخ الاسلام مولا ناشبيراحمه عثما في اس آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

''بیعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اوراپ بدن اورلباس کی زیبائش کاعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں اس بداخلاتی اور بے حیائی کی روش کومقدس اسلام کیسے برداشت کرسکتا ہے؟ اس نے عورت کوحکم دیا کہ گھروں میں کھہریں اورزمانہ جاہلیت کی طرح باہرنگل کرحسن وجمال کی نمائش نہ کرتی پھریں امہات المونین کافرض اس معاملہ میں بھی اوروں سے زیادہ موکدہوگا جیسا کہ المہات کاحد من النساء" کے تحت میں گزر چکا''۔

باقی کسی شرعی طبعی ضرورت کی بناپر بدون زیب وزینت کے مبتدل اور نا قابل اعتناء لباس میں مستم ہوکراحیا نابا ہر نکانا بشرطیکہ ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مظنہ نہ ہو، بلا شبہاس کی اجازت نصوص سے نگلتی ہے اور خاص از واج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نگلنے کا ثبوت مات کے لیکن شارع کے ارشادات سے بداہة طاہر ہوتا ہے کہ وہ پسنداسی کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہر حال اپنے گھرکی زینت بے اور باہر نکل کر شیطان کوتاک محوانک کا موقع نہ دے۔ (۱)

اسی طرح عورتوں کے نان ونفقہ کی کفالت وذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مردوں پرڈالی ہے جس کااعتراف خود فاضل نیازی اس مضمون میں کر چکے ہیں اب اس بدمذا قی کی کوئی حدہے کہ قرآن کریم کے احکام منصوصہ کو (جوعین تفاضائے فطرت ہیں ) ساجی ومعاشرتی جبر کہہ کران کو پائے استحقار سے محکرایا

<sup>(</sup>r) سورة الاحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>٢) فوائدعثماني – ص ٢١ هـ-، ط: المملكة العربيه السعوديه

جائے نیازی صاحب بنا کیں کہ جس وقت قرآن کریم میں بیادکام نازل کئے جارہے تھے اگراس وقت آپ کا کوئی بھائی بندان احکام کے بارے میں بہی فقرہ چست کرتا تواس کا شارکن لوگوں میں ہوتا؟ اور بیا بھی خوب رہی کہ آج کی عورت خود کماتی ہے، تعلیم یافتہ ہے، قابل ہے، وغیرہ وغیرہ لہذا قرآن کریم کے احکام کو''شریعت بنا کرعوام پرمسلط نہیں کیا جاسکتا'' یعنی حافظ شیرازی کے بقول چونکہ آج کی زلیخا پردہ عصمت سے باہر آچکی ہے لہذا قرآن منسوخ ہوگیا اور شریعت باطل ہوگئی نعوذ باللہ ایسی عقل ودائش کی بات نیازی صاحب جیسے دانشوروں ہی کوسو جھ سکتی ہے۔

نیازی صاحب نے حدیث' الائے منہ من قریش" پربھی گفتگوفر مائی ہے موصوف کا کہنا ہے کہ
اس حدیث کے پیش نظرخلیفہ وحکمران ہونے کے لئے ہمارے تمام علاء وفقہاء قریش النسل ہونے کوشرط
لازم قرار دیتے تھے مولا ناابوالکلام آزاد نے اس حدیث کوایک پیشگوئی قرار دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں
بیان کیا تھا کہ حکمران قریش میں سے ہوں گے ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حکمران قریش میں سے
ہونے چاہئیں۔

اس حدیث شریف پرمفصل بحث کی یہاں گنجائش نہیں کہ یہ ایک مستقل مقالہ کاموضوع ہے مختصریہ کہ حدیث کاضچے مفہوم وہی ہے جوتمام علماء وفقہاء نے لیامولانا آزادمرحوم کی طرف جومفہوم نیازی صاحب نے منسوب کیا ہے (اگر بینسبت صحیح بھی ہو) تو وہ بداہت علیا ہے کیونکہ اول تو تمام علماء وفقہاء کے قول کے مطابق بیدا کیک تمری ہے جوآ مخضرت اللی ہے بیان فرمایا اب اگرامت اس تھم شری ہے جوآ مخضرت اللی ہے تو اس کی سعادت ہے اورا گرامت اس تھم کے خلاف کرتی ہے تو امت لائق عناب تھہرتی ہے لیکن ارشا درسول صلی اللہ علیہ وسلم پرکوئی حرف نہیں آتا بخلاف اس کے اگراس کو بیشگوئی قرار دیاجائے تو نیازی صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اس صورت میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشگوئی کا نعوذ باللہ غلط ہونالازم آتا ہے ظاہر ہے کہ امت کی طرف کوتا ہی کومنسوب کرنا آمخضرت کی کی بیشگوئی کو (نعوذ باللہ ) جھوٹا کہنے سے اہون ہے اگر نیازی صاحب کی اس نکتہ پرنظر ہوتی تو وہ تمام علماء وفقہا کی تغلیط پر کمر بستہ نہ ہوتے۔

## بائيسوال مغالطه:

نیازی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر، فوٹو، ٹیلی فون اور تعلیم نسواں کا حوالہ دے کرعلاء کا خاکہ اڑایا ہے جوشن قرآن مجید کے احکام کا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات کا، حضرات سلف صالحین ائمہ مجہدین اور تمام فقہاءِ امت کا فداق اڑا تاہواگروہ اپنے دور کے علاء کے خاکے اڑائے تواس کی کیا شکایت کی جائے؟ تاہم نیازی صاحب سے بیم ض کر ناضروری سجھتا ہوں کہ انہوں نے داناؤں کا قول کیا شکایت کی جائے؟ تاہم نیازی صاحب سے بیم ض کر ناضروری سجھتا ہوں کہ انہوں نے داناؤں کا قول الحصوم العلماء مسمومة (علاء کا گوشت زہرآلود ہوتا ہے) ضرور سناہوگا آپ علاء کا تمسخو ضرور اڑا کیں گریہ نہ بھولیس کہ بیز ہرجس شخص کے رگ و بے میں سرایت کرجائے وہ دنیا سے ایمان سلامت نہیں لے جاتا علاوہ ازیں وہ خود اپنا شار بھی اسی طاکھ میں کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ مولانا کا سابقہ لگار ہتا ہے جس برتن میں کھانا اسی میں مونیا عقمندوں کا شیوہ نہیں۔

### تيئسوال مغالطه:

خالص علمی مضامین کے ثبوت میں لطیفے اور چٹکے پیش کرنا جناب نیازی صاحب کا جدید طرز استدلال ہے اس لئے اہل علم کامذاق اڑانے کے لئے وہ اپنے قارئین کو چندلطیفوں سے بھی محظوظ فر ماتے ہیں ملاحظہ فر مائیں: پہلالطیفہ: ''ایک وقت تھا کہ لاؤڈ اسپیکر حرام تھا،اب امام صاحب، پانچ آ دی بھی بیٹھے ہوں تولاؤڈ اسپیکر آن کئے بغیر درس ارشاز نہیں فرماتے''

موصوف کے اس ارشاد کی حیثیت محض ایک لطیفداور بزلد شجی کی ہے تا ہم اس میں بھی انہوں نے جھوٹ کانمک مرج لگانامناسب سمجھاموصوف کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ لاؤڈ الپیکر پروعظ وارشادکواہل علم نے مجھی ''حرام' 'نہیں فر مایاس لئے ان کا پیلطیفہ محض'' کذب ملیح'' کی حیثیت رکھتا ہے ثانیا: ان کی خدمت میں عرض ہے کہ سی علمی مسئلہ میں شخفیق کے بدل جانے کی وجہ ہے اہل علم کی رائے بدل جاناایس بات نہیں کہ اس کو بزلہ سنجی کا موضوع بنایا جائے بیاہل علم کی سنت مستمرہ چلی آتی ہے امام شافعیؓ نے بیشتر مسائل میں قول قدیم کے خلاف قول جدیدا ختیار فر مایا جس سے اہل علم واقف ہیں امام احدابن حنبل کے یہاں بہت کم مسائل ایسے ہوں گے جن میں ان سے دودوتین تین روایتیں منقول نہ ہوں ہارے امام اعظم ابوحنیفہ ﷺ ہے بھی بہت سے مسائل میں متعددروایات منقول ہیں بعض مسائل کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت امام ؒ نے وفات ہے چند دن پہلے ان سے رجوع فر مالیا تھا الغرض اہل علم کی رائے بدل جانا ایسی چیزنہیں کہ چٹخارے لے کرآپ اس کامضحکہ اڑا ئیں بیتو اہل علم کی سنت مستمرہ ہے کہ برسہابرس تک جس قول برفتوی دیتے رہے تحقیق حق کے بعداس سے بلاتکلف رجوع فرمایا جناب کوثر نیازی صاحب اس نکتہ ہے بے خبرنہیں ہوں گے کہا گر بالفرض لا ؤڈ اسپیکر کے مسئلہ میں علماء کی تحقیق بدل گئی تو پیر باے محل اعتر اضنہیں لیکن چونکہ ان کا مقصد ہی اہل علم کے ساتھ محصول کرنا ہے اس لئے انہوں نے بیجھی نہیں دیکھا کہ جو پچھان کی زبان وقلم ہےنگل رہاہے وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں؟اورجس چیز کووہ ہنسی مٰداق کانشانہ بنارہے ہیں وہ لائق اعتراض بھی ہے یانہیں؟

ثالثاً: جناب کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے مسئلہ میں اہل علم کافتو کی تبدیل نہیں ہوا بلکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے بارے میں فنی ماہرین کی رائے تبدیل ہوئی نماز میں اقتدا کا اصول بیہ ہے کہ امام کی (یااس کے نائب مکبر کی ) آواز پررکوع وسجدہ کرنا سچے ہے لیکن اگرامام کی آواز کسی دیوار یا پہاڑ سے ٹکراکروا پس آئے اور مقتدی کے کان تک پہنچے تواس صدائے بازگشت کی اقتدا مقتدی کے لئے جائز نبیںا گرکرے گاتواں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

جب لاؤڈ الپیکرا بچاد ہوا تو اہل علم نے فنی ماہرین ہے دریافت کیا کہ اس کے ذریعہ آنے والی آواز آیابعینہ بولنے والے گی آواز ہے یااس کی صدائے بازگشت ہے فنی ماہرین نے بتایا کہ بیاصل آواز نبیں بلکہ صدائے بازگشت قشم کی چیزے اس براہل علم نے فتوی دیااور بالکل صحیح فتوی دیا کہ لاؤڈ اسپیکرگی آ وازیرمقتدی کے انقالات ( رکوع وجود ) سیجے نہیں نماز فاسد ہوجائے گی لیکن بعد میں فنی ماہرین کی تکنیکی رائے بدل گئی اورانہوں نے بہلی رائے کوغلط قراردیتے ہوئے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آ وازبعینه بولنے والے کی آ وازے جس کوآلہ مکبر الصوت دوردور تک پہنچادیتا ہے اس پرمفتی اعظم یا کستان حضرت اقدی مفتی محمرشفیج نے فتو یٰ دیا کہا گریہ صورت ہے تو نمازاس پر جائز ہے اور دیگرا کا برعلاء نے اس فتوی کے تصدیق کی چنانچہ اس کی پوری شرح وتفصیل حضرت مفتی صاحب کے رسالہ'' آلہ مکبر الصوت'' میں موجود ہے اب انصاف فرمائے کہ جناب نیازی صاحب کاعلماء کامضحکہ اڑانا کہاں تک سیجے ہے؟ یہاں فتوی کی تبدیلی کی مثال توالی ہوئی کہ ایک شخص مفتی صاحب کے پاس ایک واقعہ نقل کراتا ہے اورد وسراشخص اس کے بالکل برنگس صورت مسئلہ پیش کرتا ہے کھلی بات ہے کہ مفتی کا جواب دونوں سوالوں کے بارے میں بکسان نہیں ہوگاای طرح لاؤڈ الپیکر کے بارے میں جیسی صورت اہل علم کے سامنے پیش کی گنی اس کےمطابق انہوں نے فتو کی دیا فر ماہیۓ جناب نیازی صاحب! مٰداق اڑانے کی کیا گنجائش رہی؟ چوں بشنوی پخن اہل دل مگو کہ خطاست سنخن شناس نہای دلبرا خطاایں جاست

چوں بشنوی محن اہل دل مکو کہ خطاست سمحن شناس نہای دلبرا خطاایں جاست دوسر الطیفہ: ''ایک دور میں بلکہ مسئلہ کی حد تک تواب بھی فوٹو کوحرام قرار دیا جاتا تھااب جب تک پریس کا نفرنس میں فوٹو گرافرنہ پہنچ جائیں حضرت مولا ناصاحب لب کشانہیں ہوتے''۔

نیازی صاحب کواعتراف ہے کہ اہل علم فوٹو کواب بھی حرام ہجھتے ہیں اب اگران کے بقول''جب تک پریس کا نفرنس میں فوٹو گرافر نہ پہنچ جائیں حضرت مولا ناصاحب لب کشانہیں ہوتے'' توبیان مولا ناصاحب لب کشانہیں ہوتے'' توبیان مولا ناصاحب کی عزت سے کھیلنا نیازی صاحب کے لئے صاحبان کی ہے ملی یابد مذاقی ہے کیااس کی آڑ لے کر مطلقاً علماء کی عزت سے کھیلنا نیازی صاحب کے لئے حلال ہوگیا؟ نیازی صاحب جانے ہیں کہ کسی مجرم کی قانون شکنی کوحوالے کے طور پر پیش کرنااوراس کی وجہ صافون کا بیا قانون کے ماہرین کا ، یا قانون کے ماہرین کا ، یا قانون پر ممل کرنے والوں کا مذاق اڑا ناصحت مندانہ فکر کی علامت

نہیں اورا گران کا مقصداس قانون شکنی کے ذریعہ حضرات اہل علم کی تضحیک ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ چند مولا ناصاحبان ہی نہیں بلکہ امت کی غالب اکثریت قانون شکنی کی مرتکب ہے اللہ اوررسول علیقیہ کی ہزاروں نافر مانیاں بغیر کسی روک ٹوک کے ہم میں سرایت کرچکی ہیں اورا نہی اجتماعی جرائم کا نتیجہ ہے کہ خدا کے قہر کی لاٹھی نے ہم پرایک عورت کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا ہے جس کی وجہ ہے ہم بسط ن الارض حدا کے قہر کی لاٹھی نے ہم پرایک عورت کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا ہے جس کی وجہ ہے ہم بسط ن الارض حدید لکم من ظہر ہا کا مصداق بن چکے ہیں اللہ تعالی رحم فرما ئیں اور ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما ئیں ایکن سوال میہ ہے کہ کیاا مت کی بیملی کی وجہ سے اللہ کی شریعت کو بدل دیا جائے؟

اوراگر نیازی صاحب کامقصود به بتانا ہے کہ 'حرمت تصویر' کے بارے میں حضرات علاء کرام کا فتو کی غلط ہے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ به جناب کی غلط ہے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ به جناب کی غلط ہی کا شکارر ہے حضرت مولا نا ابوالکلام آزادم حوم اورمولا ناسیر سلیمان ندوی جیسے اکابر بھی ای غلط ہی کا شکارر ہے حضرت مولا نا مفتی محمد شفیج نے اپنار سالہ ' التصویر لا حکام التصویر' ان کو بھیوایا تو ان کی غلط ہی دورہوگی اور بیان بزرگوں کی حق پریتی تھی کہ انہوں نے برملاا پی غلطی کا اعتراف فرمایا ۱۹۴۵ء میں پرویز نے ' خطوع اسلام' میں تصویر کے جواز پرایک مضمون لکھا جس میں مولا نا آزاد اورمولا نا ندوی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا اس پرمولا نا عبد الله کی عنوان سے ایک شندرہ لکھا بہ شندرہ عبد الله میں حضرت مولا نا قاضی زاہد الحسینی نے بینات کرا چی (نومبر ۱۹۹۳ء) میں شائع کرایا ہے نیازی صاحب کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہوئے استدعا کرتا ہوں کہ وہ بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح حق صاحب کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہوئے استدعا کرتا ہوں کہ وہ بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح حق ساحب کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہوئے استدعا کرتا ہوں کہ وہ بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح حق ساحب کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہوئے استدعا کرتا ہوں کہ وہ بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح حق سے دیل ہے۔

# تصوبرا ورشر بعت اسلامي

د بلی سے ایک ماہنامہ'' قوم' نکاتا ہے اس کے جنوری نمبر میں رسالہ' طلوع اسلام د بلی' کے حوالہ سے مولا ناسید سلیمان کے ایک بہت پرانے مضمون کا مخص جو تصویر کشی سے متعلق ہے شائع ہوا ہے اور'' طلوع اسلام' نے خود بھی جواز تصویر کشی کی تائید کی ہے۔

کوشش سخت افسوس ناک اورمغالطه آمیز ہے سیدصاحب کاوہ مضمون آج

سے ۲۵ سال قبل ۱۹۱۹ء کا لکھا ہوا ہے اس وقت ان کی تحقیق اس باب میں مکمل ، اور اجتهاد اس مسئلہ میں صائب نہ تھا۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فاضل اور محقق کا اجتهادا پی عمراور علم کے ہر دور میں کیساں صائب رہا ہے؟ سن کے اضافہ اور فکر ونظر کی پختگی نے سیدصاحب کو اپنی رائے کی نظر ثانی پر مجبور کر دیا اور جنوری ۱۹۴۳ء کے 'معارف'' میں حق بیندی کی جرات کے ساتھ'' رجوع واعتراف'' کے زیر عنوان انہوں نے اپنے مسلک سے رجوع کا اعلان شائع بھی فرمادیا ہے جیرت ہے کہ ان کا اتناقد یم مضمون ریسر ج سے کام لے کرڈھونڈھ نکالا جائے اور ان کے تا زہ اعلان کا تیا قد یم مضمون ریسر ج سے کام لے کرڈھونڈھ نکالا جائے اور ان کے تا زہ اعلان سے یوں اغماض برتا جائے۔

سیدصاحب کے اس رجوع نامہ کے ساتھ بہتریہ ہوگا کہ مولا ناابوالکلام کا بھی یہ دلیرانہ اعلان پیش نظررہے۔

تصویر کا تھنچوانا ،رکھنا ،شائع کرناسب ناجائز ہے بیمیری سخت غلطی تھی کہ تصویر کھنچوائی تصویر کا تھنچوائی تھی اور الہلال کو باتصویر نکالاتھااب اس غلطی سے تائب ہو چکا ہوں میری تجھیلی غلطیوں کو چھیا ناچاہے نہ کہ از سرنوشھیر کرناچاہے (تذکرہ ابوالکلام میں ۸)

" حدیث نبوی میں شخت وعیدیں تصویروں اور مصوروں کے باب میں آئی
ہیں ان کے استحضار کے بعد مشکل ہی ہے کسی متدین ومقی مسلمان کو جرائت فتو کا
جواز کی ہوسکتی ہے، اور یہ استدلال توبالکل ہی بودا ہے کہ وہ احکام دستی تصویروں کے
متعلق ہیں نہ کہ فوٹو کے، دونوں قسمیں بہر حال تصویرہی کی ہیں، جاندار کے پائیدار
نقش کی ہیں اصل کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں اور شرع تھم دونوں کے حق
میں اسی طرح کیساں ہے جیسے دیہات کی ہاتھ کی بنائی ہوئی دارو (شراب) اور
ولایت کے آلات سے کشید کی ہوئی اعلی درجہ کی مقطر شراب انگوری یا اسپرٹ کے حق
میں کیساں۔

مولا نااحمعلی لا ہوری (خدام الدین ) کے مختصر رسالہ ' فوٹو کا شرعی فیصلہ'

کے آخر میں امتناع تصویر کشی پرتائیدی تحریری علامہ انور شاہ کشمیری اور مولاناحسین احمد مدنی اور دوسرے نامور فاضلوں کی شامل ہیں اور سب سے زیادہ قابل اعتماد قابل مطالعہ تحریراس باب میں مولانامفتی محمد شفیع دیوبندی کارسالہ 'التصویر فی احکام التصویر' ہے ادارہ'' قوم''ازراہ کرم اس کا ضروری مطالعہ کرے۔

تیسرالطیفہ: "اورتواور جب شروع شروع میں شاہ سعود نے اپنے ہاں ٹیلی فون لگوایا تو علماء وشیوخ نے کہا بیررام ہے اس میں تو شیطان بولتا ہے ایک دن شاہ سعود نے آپریٹر سے کہا دوسری طرف علماء وشیوخ نے کہا بیررام ہے اس میں تو شیطان بولتا ہے ایک دن شاہ سعود نے آپریٹر سے کہا دوسری طرف تلاوت قرآن لگا کرمیر ہے در بار میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے دوقمیل ہوئی تو شاہ نے سب سے بڑے شیخ سے کہا سنے ٹیلی فون سے کیا آواز آر بھی ہے شیخ نے سناتو کہا ارب بیتو کلام الہی نشر کرتا ہے اور اس دن سے سعودی عرب میں ٹیلی فون حلال ہو گیا۔"

نیازی صاحب کے اس لطیفے سے چند باتیں معلوم ہوئیں

ایک میرکه حضرت کی عنایات بے پایاں صرف پاکستان کے ''مولویوں'' تک محدود نہیں بلکہ عرب

وعجم کےا کا برعلماءومشا کنے جناب کی فیاضیو ل سے بکساں بہرہ ور ہیں۔

دوسرے میے کہ حضرت کی بڑی شہرت ایک ادیب، ایک صحافی، ایک مولانا، ایک موقع شناس سیاست کار کی حیثیت سے تھی لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ن افسانہ نگاری میں بھی آپ بے نظیر ہیں شاہ سعود کے دور کے سعودی ملاء ومشائخ کے بارے میں ان کی بیافسانہ نگاری لائق آفرین ہے

تیسرے بیہ کہ حق گوئی و ہے باکی میں آپ کووہ ید طولی حاصل ہے کہ کسی بڑی ہے بڑی شخصیت کا دب واختر ام ان کاراستہ نہیں روکتاان کے قلم سے نہ کسی مومن کوامان ہے نہ کسی کا فرکوان کا حجر احلال وحرام کی تمیز کاروا دارنہیں۔

چوتھے یہ کہ حدیث نبوی کے فیمی بالمسرء کے دباان یہ حدث بکل ماسمع (آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہری سائی بات کوآ گے نقل کردے) پرآپ کا پوراعمل ہے وہ مکہ ومدینہ کے ملاومشا کُنے تک کی پگڑی اچھا لئے کے لئے بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارانہیں فرماتے کہ جس نے یہ کہانی ان سے بیان کی ہے وہ لائق اعتماد بھی ہے یانہیں؟اور سے کہ بیواقعہ 'شاہ سعود' کے زمانے کا ہے یاان کے والد بزرگوار' ملک عبدالعزیز' کے زمانے کا؟

اگر نیازی صاحب کے اس افسانہ طرازی کو میچے تسلیم کرلیا جائے تو آخروہ اس سے کیا ٹابت کرنے جارہ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو بات ٹابت ہوگی وہ یہ کہ سعودی عرب کے علماء ومشائخ بڑے بھولے بھالے ہیں جب تک کسی نوا بچاد چیز کی حقیقت انہیں معلوم نہ ہواس کے بارے میں بڑے مختاط رہتے ہیں فرمائے کہ ریمان حضرات کی مدح ہوئی یا قدح؟

### چوبيسوال مغالطه:

موصوف نے ''نهایة المحتاج شرح المنهاج'' کے حوالے سے شیخ الاسلام خیرالدین رملی کافتو کی نقل کیا ہے کہ:

''اگرلوگوں کے لئے ناگزیر ہوجائے کہان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت وہ حکمران بن سکتی ہے۔'' یہاں موصوف کوتین مغالطے ہوئے ہیں: اول: یه که 'نهایی المحتاج' شیخ خیرالدین رملی حنی کی تالیف نهیں بلکته شمس الدین رملی شافعی کی تالیف نهیں بلکته شمس الدین رملی شافعی کی تالیف ہے موصوف کونام میں التباس ہوا ہے شیخ الاسلام خیرالدین رملی حنی ہیں اور فتاوی خیریہ کے نام سے ان کے فتاوی شائع ہو چکے ہیں ۹۹۳ ھ میں ان کی ولادت ہو گی اور ۱۰۸ ھیں ان کاوصال ہوا''نهایی اللہ بین محمد بن احمد بن حمر بن احمد بن حمز ہ الرملی شافعی ہیں جو شافعی صغیر کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے ان کی ولادت ہو میں اور وفات ۲۰ مولی شافعی ہیں جو شافعی صغیر کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے ان کی ولادت ۹۱۹ ھ میں اور وفات ۲۰ مولی شافعی ہیں جو شافعی سخیر کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے ان کی ولادت ۹۱۹ ھ میں اور وفات ۲۰ مولی شافعی ہیں جو شافعی سخیر کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے ان کی ولادت ۹۱۹ ھ میں اور وفات ۲۰ مولی شافعی ہیں ہوئی

دوم: نہایۃ المحتاج کے مولف شیخ شمس الدین رملی بھی عورت کی ولایت کے قائل نہیں چنانچہ قاضی کے شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

(وشرط القاضى) ﴿ (ذكر) فلاتولى امرأة لنقصهاو لاحتياج القاضى لـمخالطة الرجال وهى مأمورة بالتخدرو الخنشى فى ذلک كالمرأة ولخبر البخارى وغيره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .(١) ثالمرأة ولخبر البخارى وغيره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .(١) ثاورقاضى كثرائط مين سے ايك بيہ كه وه مرد مولهذا عورت كا قاضى بن جانا سيح نہيں كيونكه اول تواس ميں فطرى نقص ہے (دين كا بھى اور عقل كا بھى) دوسرے قاضى كومردول كے ساتھ اختلاط كى ضرورت پيش آئے گى جب كه عورت كو يرده نشينى كا حكم ہے ۔تيسرے صحیح بخارى اوردوسرى كتابول ميں آئحضرت صلى الشعليه وسلم كى حديث موجود ہے كہ وہ قوم ہر گرذفلاح نہيں پائے گى جس نے حكومت عورت كے سيردكردى۔"

سوم: نہایۃ المحتاج کی جس عبارت ہے موصوف نے بید سئلہ کشید کیا ہے کہ:

"اگرلوگوں کے لئے ناگزیر ہوجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت وہ حکمران بن سکتی ہے'۔

یا تو موصوف نے اس عبارت کا مطلب ہی نہیں سمجھایا جان بو جھ کرنا واقف عوام کو دھو کا دیا ہے موصوف کی غلط بھی یا مغالطہ اندازی رفع کرنے کے لئے میں اس عبارت کوفٹل کر کے اس کی وضاحت کئے دیتا ہے۔

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج شرح المنهاج -كتاب القضا -شروط القاضي -٢٢٦/٨ -ط: دار احياء

''نہایۃ المحتاج'' کے مصنف نے قاضی کے شرائط بیان کرنے کے بعدیہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے ایسا قاضی مقرر کر دیا جائے جومنصب قضا کا اہل نہ ہومثلا فاسق یا جاہل ہو تو ضرورت کی بناپراس کے فیصلے نافذ قر اردئے جائیں گے تا کہ لوگوں کے مصالح معطل ہوکر نہ رہ جائیں اس کے تحت مصنف لکھتے ہیں

ولوابتلى الناس بولاية امراة اوقن اواعمى فيمايضبطه نفذ قضاء ه للضرورة كماافتي به الوالدرحمه الله تعالى وألحق ابن عبدالسلام الصبى بالمراة ونحوها لاكافر(۱)

"اوراگر بالفرض لوگ مبتلا کردیئے جائیں عورت یاغلام یا اندھے کوقاضی بنائے جانے کے ساتھ تو (باوجوداس کے )اس کا فیصلہ ضرورت کی بنا پر نافذ قرار دیاجائے گا(تا کہ لوگوں کے مصالح معطل ہوکرندرہ جائیں) جیسا کہ والدمرحوم نے اس کا فتویٰ دیا تھا جا فظ عز الدین ابن عبدالسلام نے کہاہے کہ عورت وغیرہ کی طرح نے کا فیصلہ بھی نافذ العمل ہوگا گرکا فرکا نہیں۔"

آپ دی کیورہ ہیں کہ یہاں بحث عورت کی حکمرانی کی نہیں بلکہ بحث یہ ہے کہ بفرض محال اگر کسی بادشاہ نے کسی عورت کویا کسی غلام کویا کسی اندھے کوقاضی بنادیا اندریں صورت ایسے نااہل قاضی کا فیصلہ نافذ العمل قرار دیا جائے گایا نہیں ؟اس سوال کے جواب میں مصنف نہایۃ المحتاج فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم کا فتو کی ہے ہے کہ ایسی قاضی عورت کے فیصلے کونا فذ العمل قرار دیا جانا چاہیئے ورنہ لوگوں کے حقوق معطل ہوکررہ جائیں گے بیتھاوہ مسئلہ جسے جناب کوڑ صاحب نے یوں بگاڑا ہے کہ 'اگرلوگوں کے لئے ناگر نریہ وجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت اس کی حکمرانی جائز ہے'۔

اہل علم مجھ سکتے ہیں کہ صاحب موصوف نے نہایۃ المحتاج کی عبارت کے بجھنے میں تین غلطیاں کی ہیں:

اول: نہایۃ المحتاج کی عبارت میں' ولسو ابتدلسی الناس'' کالفظ ہے اہل علم جانتے ہیں کہ
عربی میں حرف لوفرض محال کے لئے آتا ہے اس لئے اس عبارت کا مفہوم بیتھا کہ'' اگر بالفرض لوگوں

<sup>(</sup>١)المرجع السابق-٢٢٨/٨.

کومبتلا کردیا جائے''نیازی صاحب اس کا ہلکا بھلکا ترجمہ فرماتے ہیں''اگرلوگوں کے لئے ناگز بریہوجائے'' ان دونوں تعبیروں کے درمیان آسان وزمین کا فرق ہے۔

دوم: عبارت بھی 'بولایہ امراہ اوقن او اعمی فیمایضبطہ' یعنی' لوگوں کو مبتلا کردیا جائے کسی عورت، کسی غلام یا کسی اندھے کے قاضی بنائے جانے کے ساتھ' لیکن' حضرت' اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ''ان کی حکمران عورت ہو'' '' قاضی' اور' حکمران' کا فرق ہراس شخص کو معلوم ہے جواونٹ اور کبری کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو

سوم: مصنف نهایة المحتاج فرماتے ہیں که "اس ضرورت کے تحت کدلوگوں کے حقوق ضائع نه ہوں ان کا فیصله نافذ العمل قر اردیا جائے گا' نیازی صاحب اس کا ترجمه فرماتے ہیں که "ضرورت کے تحت اس کی حکمرانی جائز ہے "کس لغت کی حکمرانی جائز ہے" کس لغت کے مطابق ہے؟ تعجب ہے کہ جن صاحب کی دیانت وامانت اور فہم ودانش کا بیعالم ہے وہ "انا و الا غیری" کا ڈ نکا بجاتا ہے اور ائمہ مجتمدین کے اجماعی فیصلوں کا مذاق اڑا تا ہے۔

# يجيسوال مغالطه:

مقطع یخن پرموصوف فرماتے ہیں:

''صاف بات ہے جیسا کہ او پر کہا گیایا تو یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کے راوی مشکوک ہیں ، تاریخ اس کے خلاف شہادت دیتی ہے۔

یا پھر یہ پیش گوئی ہے جو صرف اس ایرانی قوم کے لئے تھی جوایک خاص عورت کو حکمر ان بنار ہی تھی راوی نے ''القوم'' کو'' قوم'' بنا کراسے ہمیشہ کے لئے عام کردیاان دوتو جیہات کے علاوہ اس روایت کی کوئی اور شرح کرنا نہ ہب کے حق میں نادان دوتی کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتی۔''

گزشتہ مباحث ہے واضح ہو چکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادگرامی: وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے زمام حکومت عورت کے سپر دکر دی قطعاً برحق ہے عین صدق وصواب ہے اور جناب کوٹر صاحب کے تمام خدشات جاند پرخاک ڈالنے کے مترادف ہیں۔

موصوف کی بینکتہ آفرین کہ بیپیٹگوئی صرف ایرانی قوم کے لئے تھی راوی نے''القوم'' کو'' قوم'' بنا كرحديث كوعام كرديايه بھي غلط ہے كيونكه "القوم" معرفه ہے اور" قوم" نكره ہے بعد كاجمله يعني ''ولو اامر هم امراة'' نکره کی صفت تو بن سکتا ہے معرفہ کی نہیں یہ موصوف کی ایسی غلطی ہے جس کوعلم نحو کا مبتدی بھی پکڑسکتا ہے رہاموصوف کا بیارشاد کہ''ان کی ذکر کردہ دوتو جیہات کے علاوہ ، حدیث کی کوئی اورشرح کرنا فدہب کے حق میں نا دان دوتتی ہے' اس کے بارے میں گز ارش ہے کہ صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم ہے لے کرآج تک کے اکابرامت نے حدیث شریف کا وہی مضمون بیان فر مایا ہے جس کوموصوف''نا دان دوستی'' سے تعبیر فرماتے ہیں اگر آنجناب کے خیال میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتهدین'' مذہب کے نادان دوست'' متصنوان کے مقابلہ میں آنجناب کی حیثیت'' مذہب کے دانادشمن'' کی مشہرے گی اب بیتو آنجناب کی صوابدید برمنحصر ہے کہ صحابہ و تابعین اور بعد کے سلف صالحین کی پیروی کو پیندفر مائیں گے یاان کے مقابلے میں دوسری حیثیت کوتر جی دیں گے تا ہم اس نا کارہ کی خواہش یہ ہے کہ آنجناب بھی اسی رائے کو پیند فرما ئیں جس کوا کابرامت نے اپنے لئے پیند فرمایا خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزَّ نے ایک شخص کونصیحت کے طور پرتح ریفر مایا تھا حضرت کا پیرخط امام ابودا ؤدنے کتاب النۃ میں نقل کیا ہے، اور بیرنا کارہ اسے اپنی کتاب شیعہ تنی اختلافات میں نقل کر چکاہے ) اس کا ایک ٹکڑا یہاں نقل کرتا ہوں

فارض لنفسک مارضی به القوم لانفسهم فانهم علی علم وقفوا، وببصرنا فذکفوا،ولهم علی کشف الامور کانوا اقوی، وبفضل ماکانوا فیه اولی ،فان کان الهدی ماانت علیه لقدسبقتموهم الیه،ولئن قلتم انما حدث بعدهم مااحدثه الامن اتبع غیرسبیلهم ورغب بنفسه عنهم فانهم هم السابقون (۱) درستم بھی اپنی ذات کے لئے وہی پند کروجو حضرات سلف صالحین نے اپنے لئے پند کیا تھا کیونکہ یہ حضرات سیح علم پر مطلع تھے اوروہ گہری بصیرت کی بنا پران چیزول سے بازر سے بلاشیہ یہ حضرات معاملات کی تہہ تک پہنچنے پرزیادہ قدرت رکھتے تھے بازر سے بلاشیہ یہ حضرات معاملات کی تہہ تک پہنچنے پرزیادہ قدرت رکھتے تھے

<sup>(</sup>١)سنن أبي داؤد-كتاب السنة- باب في لزوم السنة-٢٣٢/٢.

اوراس علم وبصیرت کی بناپرجوان کوحاصل تھی ہم ہے زیادہ اس کے مستحق تھے پس
اگر ہدایت کاراستہ وہ ہے جوسلف صالحین کے برخلاف تم نے اختیار کیا تو اس کے معنی یہ
ہوئے کہ تم لوگ ہدایت پانے میں ان حفرات سے سبقت لے گئے (اور یہ باطل
ہے) اورا گرتم کہوکہ یہ چیز توسلف صالحین کے بعد ہوئی تو خوب سجھ لوکہ اس چیز کوانہی
لوگوں نے ایجاد کیا ہے جوسلف صالحین کے راستہ سے ہٹ کردوسری راہ پرچل نکلے
اورانہوں نے سلف صالحین ؓ ہے کٹ جانے کواپنے لئے پسند کیا (اور یہی تمام گراہیوں
کی جڑ ہے) کیونکہ یہ حضرات (ہر خبر وہدایت کی طرف) سبقت کرنے والے تھے''
آخر میں جناب نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے مولا نامودودی کے نام خط میں
جو تحریفر مایا تھا کہ آپ نے اپنی مجد میں سوالات کے جواب و سے ہوئے سینکڑ وں افراد کے سامنے قرآن
وصدیث کے دلاکل سے اپنے اس عقیدہ کی وضاحت کی تھی کہ شرعاً عورت سر براہ مملکت نہیں ہو کتی
وصدیث کے دلاکل سے اپنے اس عقیدہ کی وضاحت کی تھی کہ شرعاً عورت سر براہ مملکت نہیں ہو کتی
اوراخباری نمائندوں کی خواہش پراس خطبہ کا خلاصہ بھی آپ نے اخبارات کو بھوادیا تھا عالبا آپ کے
کا غذات میں اس کی یا دواشت ضرور محفوظ ہوگی اگر آئجنا ہا س تحریکوشائع کردیں خواہ اخبارات میں یا

اللهم وفقنالماتحب وترضاه من قول اوعمل و آخر دعو اناان الحمدلله رب العالمين

# جناب کوثر نیازی صاحب کے لطا کف

۵ادتمبر۹۳ء کے جنگ کراچی ایڈیشن میں عورت کی حکمرانی کے مسئلہ پرکوٹر نیازی کاایک مضمون پھرشا لکع ہوا ہے جس کود کیھ کرغالب کا شعر ہے ساختہ یاد آیا۔

بے نیازی حدے گزری بندہ پرورکب تلک ہم کہیں گے حال دل اورآپ فرمائیں گے، کیا؟

یہ مضمون ایک تمہیداور چھ نکات پرمشمل ہے جس میں کسی معقول علمی بحث کے بجائے چندلطیفے اور چیکلے ارشادفر مائے گئے ہیں نامناسب نہ ہوگا کہ قارئین ان کے لطیفوں سے محظوظ ہوں۔

# تمهيدي لطائف

(۱) ارشاد ہوتا ہے:

''عورت کی حکمرانی پرمیں نے اپنے ایک تمیں سالہ پرانے مضمون کا اعادہ کیا کیا گویا بھڑوں کے چھتے کوچھیڑدیایارلوگ قلم کے نیز ہے سنجال کراب تک اس خطا کارکو گھونے ہی چلے جاتے ہیں''۔

یہ حضرت کی قدیم عادت شریفہ ہے کہ مسلمہ شرعی مسائل میں نئے نئے ''اجتہاد'' کا شوق فرمایا کرتے ہیں اورا گرکوئی از راہ اخلاص ٹو کئے کی گستاخی کرے تو ٹو کئے والوں کو'' بھڑوں کے چھتے'' کا خطاب عطافر مایا جاتا ہے۔

#### (۲)ارشادہوتاہے:

''حالانكە بەكوئى اتنابرامسئلەنەتھا''۔

سے فرمایا، یہ کوئی بڑا مسئلہ تو کجا؟ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ قر آن کریم کوغلط تاویلات کے رندے سے چھلینے رہیں، حدیث رسول اللیہ کی تکذیب فرماتے رہیں، مجتہدین امت کے اجماعی فیصلوں کو جھٹلاتے رہیں، اکا برامت کا نداق اڑاتے رہیں، شریعت کو دور جبریت کی پیداوار فرماتے رہیں، فیصلوں کو جھٹلاتے رہیں، اکا برامت کا نداق اڑاتے رہیں، شریعت کو دور جبریت کی پیداوار فرماتے رہیں، اور جب اللہ کا کوئی بندہ آپ کی ان ترکتازیوں پرٹو کے تو آپ بڑی معصومیت سے فرمادیا کریں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مولوی صاحبان خواہ مخواہ شور مچارہ ہیں حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ' بڑا مسئلہ' ہے۔

#### (۳)ارشادہوتاہے:

''اس سے بڑی برائیاں معاشرہ میں پھیلی ہوئی ہیں اورعلماءِ کرام انہیں ٹھنڈ بیٹوں گوارا کئے ہوئے ہیں'۔ حضرت کی معلومات ناقص ہیں ذرانا م تو لیجئے کہ کون میں برائی ہے جس کوعلماءِ کرام نے ٹھنڈ ب پیٹوں گوارا کیا ہواوراس پرنگیرنہ فرمائی ہو؟لیکن جب ٹو کنے کے باوجود برائیوں کاار تکاب کرنے والے ''کوثر نیازی''بن جائیں تواس کا کیاعلاج کیاجائے؟

(۴)مزيدفرماتے ہيں:

''ہمارے دوست حضرت علامہ طاہرالقادری نے خوب کہا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی بس زیادہ سے زیادہ مکروہ (ناپسندیدہ) ہے۔''

سبحان الله حضرت کی نظر میں اس مسئلہ پرقر آن کریم کی آیات جمت نہیں، کیونکہ ان کی تاویل ہوسکتی ہے۔ حدیث نبیں کہ دوہ باطل اور وضعی ہے ائمہ مجتبدین کے ارشادات جمت نہیں کہ وہ بوسکتی ہے۔ حدیث نبیں کہ دوہ اور وضعی ہے ائمہ مجتبدین کے ارشادات جمت نہیں کہ وہ دور جبریت کی پیداوار تھے علماءِ راتخین کے اقوال جمت نہیں کہ وہ'' بھڑ وں کے چھتے'' ہیں ہاں دنیا میں لائق استنادہ ستی بس ایک ہے بینی 'نہمارے دوست حضرت علامہ طاہر القادری'' کیسی لا جواب منطق ہے؟

حضرت نے غور فرمایا ہوتا کہ کراہت بھی ایک تھکم شرق ہے لامحالہ وہ بھی کسی دلیل شرق ہے ماخوذ ہوگا سوال ہے ہے کہ کراہت کا بیتھکم آپ کے حضرت علامہ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ قرآن کی کسی آیت سے اخوذ ہوگا سوال ہے ہوئقہاء کے اقوال سے یا حضرت علامہ کوذاتی طور پر'' الہام''ہوا ہے؟اگراییا ہے تو گویا یہ بھی اصول طے ہوگیا کہ دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل'' ہمارے دوست حضرت علامہ'' کا الہام بھی ہے بھی اصول طے ہوگیا کہ دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل'' ہمارے دوست حضرت علامہ'' کا الہام بھی ہے

''ترکی اور بنگلہ دیش میں بھی مسلم خواتین وزیرِاعظم ہیں مگروہاں بھی نہیں سنا کہاس طرح کی کوئی تحریک عالم نے چلائی ہو۔''

اور بیردلیل تو او پروالی دلیل سے بھی زیادہ خوبصورت اوروزنی ہے مثلایوں کہاجائے کہ کراچی میں ڈاکے چوریاں دن دہاڑے ہوتی ہیں مگر کراچی کی''شریف پولیس'' کسی کو پچھ ہیں کہتی پنجاب پولیس کونہ جانے کیا ہواہے کہ پکڑ دھکڑ کا شور مجائے رکھتی ہے ،کیسی نفیس دلیل ہے؟۔

وہاں جوان خواتین کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ ان خواتین کوکوئی '' کوثر نیازی'' میسرنہیں آیا ہوگا جوان کے حق حکمرانی کوقر آن وسنت سے ثابت کر دکھائے اور تمام ائمہ دین کے موقف کا مذاق اڑائے صحابہ کرام پر کیچڑا چھالے سے جناری کی احادیث کوموضوع اور من گھڑت بتائے اگرایسی کوئی مخلوق و ہاں بھی پیدا ہوتی تو یقین ہے کہ و ہاں بھی اللہ تعالی کا کوئی بندہ اس کی تر دید کے لئے ضرور کھڑا ہوتا۔

(۲)ارشاد ہوتاہے:

''دوجپارنکات کاجواب مجبوراً لکھر ہاہوں کہ خاموثی سے غلط نہمی پیدا ہونے کاامکان ہے۔''

جزاک اللہ بہت صحیح فر مایا'' خاموثی سے غلط نہی پیدا ہونے کا امکان ہے''اسی مجبوری نے اہل علم کوآپ کے جواب میں قلم اٹھانے پرآ مادہ کیا فرق بیہ ہے کہ آپ کی مجبوری'' بے نظیر''ہے اور اہل علم کی مجبوری دین ونثر بعت کی صیانت وحفاظت ہے الغرض مجبوری دونوں فریقوں کولاحق ہے بیا لگ بحث ہے کہ مس کی مجبوری سنوعیت کی ہے؟

سبوا پناا پناہے جام اپناا پنا کئے جاؤے خوارو کام اپناا پنا

پہلے نکتہ کے لطا ئف

(۱)ارشادہ:

'' عورت کی بادشاہت کی تائیدکون کررہاہے'۔

لیکن حضرت بھول گئے حدیث نبوی کھی کو باطل کرنے کے لئے آپ نے قصے بادشاہ خواتین ہی کے سنائے تھے بیر حدیث نبوی کھی کے مقابلے میں عورت کی بادشاہت کی تائیز ہیں تھی تو اور کیا تھا؟ (۲) ارشاد ہے:

ہم تو بحث ایک جمہوری ملک میں عورت کے وزیراعظم ہونے کی کررہے ہیں وزیراعظم سر براہ حکومت ہوتا ہے سر براہ ریاست یا سر براہ مملکت نہیں ہوتا''۔ اجی حضرت! ہماری گفتگو بھی اسی میں ہے کہ عورت حکومت کی سر براہ نہیں ہوسکتی جب آپ تسلیم کررہے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی نظام میں وزیراعظم حکومت کا سر براہ ہوتا ہے، وہی ملک میں حاکم اعلی کہلاتا ہے، وہی حکومت کے نظم وسق کا ذمہ دار ہوتا ہے، انتظامی مشینری کی کل اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عرف عام میں بھی حکومت اسی کی مجھی جاتی ہے تو اب ایسے بااختیار حاکم کو آپ بادشاہ کہہ لیجئے، صدر کہہ دیجئے ،یاوز ریاعظم کہا سیجئے الغرض کوئی تی اصطلاح اس کے لئے استعمال کر لیجئے مدعاایک ہے یعنی بااختیار حاکم ۔اورشریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کی حاکم عورت نہیں ہوسکتی لہذاعورت کونہ بادشاہ بناناصیحے ہے نہ صدر نہ وزیراعلی نہ قاضی اور نہ کوئی اور حاکم ، آپ بادشاہ صدراور وزیراعظم جیسی خودساختہ اصطلاحوں میں الجھ کر بلاوجہ پریشان ہوتے ہیں حالانکہ داناؤں کا قول ہے:

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا غواص کومطلب ہے صدف ہے کہ گہر ہے؟ (۲)ارشادے:

حضرت تھانوی کافتوی ہے کہ''سلطنت جمہوری عورت کی ہوسکتی ہے جوشم ثالث ہے حکومت کی اقسام ثلثہ مذکورہ میں سے اور رازاس میں بیر ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے اور عورت اہل ہے مشورہ کی چنانچہ واقعہ حدیبیہ میں خود حضور ﷺ نے امسلمہ کے مشورے پڑمل فر مایا اور اس کا انجام محمود ہوا۔''

حضرت کافتو کی سرآ تکھوں پر مگریا دہوگا کہ حضرت نے یہ فتو کی بیگم بھوپال کے بارے میں دیا تھا اورعفت مآب نے اپنامدار المہام نواب صاحب کو بنادیا تھا خود پردہ نثین رہیں اورنواب صاحب ان کے مشورے سے امور مملکت انجام دیتے رہے آپ بھی اپنی ممدوحہ کو پردہ میں بٹھائے خودان کے مدار المہام بن کران کے مشورے سے امور مملکت انجام دیجئے حضرت تھا نوگ کے فتو کی چھچے عمل ہوجائے گا ایک عالم بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا چشم ماروشن دل ماشاد کین موجودہ صورت حال میں جبکہ آپ کی وزیر اعظم مخال بیں (اور ''مردان کار'' اس کے تابع مہمل بیں )خود سوج لیجئے کہ حضرت تھا نوگ گا فتو کی آپ کوکیا کام دے گاوہ تو الٹا آپ کے خلاف جاتا ہے اور حضرت تھا نوگ نے جو حضرت ام سلمہ کے مشورے کوکیا کام دے گاوہ تو الٹا آپ کے خلاف جاتا ہے اور حضرت تھا نوگ نے جو حضرت ام سلمہ کے مشورے کا حوالہ دیا ہے اس کوا پی ممدوحہ پر چہپاں کرنالائق تعجب ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ام سلمہ کی کووزیراعظم بنا کرملک کافطم واشق ان کے حوالے کردیا تھا؟

ہماری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرت تھانویؒ کے فتویٰ پڑمل کرنا ہے تو مشیر کومشیر کے در ہے میں رکھئے ملک کے وزیراعظم کومشیر کی حیثیت کوئی احمق سے احمق آ دمی بھی نہیں دے سکتا چہ جائے کہ اس کے لئے حضرت تھانویؒ جیسے حکیم الامت اور مجد دالملت کا حوالہ دیا جائے؟

# تیسرے نکتے کے لطا کف

ارشادہوتاہے:

میں نے جان ہو جھ کران صحابی یعنی حضرت ابو بکر ڈ کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اس سلسلہ میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو مگراب بات چل نکلی تو عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر ڈ وہ صحابی ہیں جنہوں نے زنا کے مقدمہ میں گواہی دی تھی مقدمہ پوری گواہیاں نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہو گیا حضرت عمر ڈ خضرت ابو بکر ڈ کوان کے دوسرے دوساتھیوں کے ہمراہ اسی (۸۰) کوڑوں کی سزادی بعد میں انہوں نے حضرت ابو بکر ڈ سے سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی میزادی بعد میں مگرانہوں نے انکار کردیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرفاروق ان کی گواہی سلیم نہیں کرتے تھے۔''

#### اس عبارت میں چندلطا نَف ہیں:

- (۱) اپنے پہلے مضمون میں آنجناب نے حدیث کے راوی اول حضرت ابو بکر ہ گانام لینا پہنٹہیں کیا تھا اور'' راوی کہتا ہے' کے مہم الفاظ ہے ان کومجہول ظاہر کرنے کی کوشش کی اب ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کراییا کیا تھا تا کہ بدمزگی پیدانہ ہوگویا بدمزگی سے بچنے کے لئے راوی کے نام کو چھیا نا (جس کوتہ ہیں ) ضروری تھا۔
- (۲) وہ بدمزگی کیاتھی؟اس کااظہاراو پر کے درج شدہ کے اقتباس سے ہور ہاہے کہ حضرت ابو بکر ہ صحابی جناب کی نظر میں (نعوذ باللہ)اس درجہ کے فاسق تھے کہ حضرت عمر ان کی شہادت بھی قبول نہیں فرماتے تھے لہذاان کی روایت سے جوحدیث نقل کی جاتی ہے اس کا کیااعتبار؟

حالانکہ اہل سنت کا یہ اصول جناب کی نظر ہے بھی گزرا ہوگا کہ السحب ہے ہے اول (صحابہؓ تمام کے تمام عادل اور ثقہ ہیں) یہ منطق اہل سنت میں ہے کسی کو بھی نہیں سوجھی کہ حضرت ابو بکر ہؓ کی روایت کونا قابل اعتبار قرار دیا جائے حافظ ابن حزم لکھتے ہیں:

ماسمعناان مسلمافسق ابابكرة والاامتنع من قبول شهادته

على النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الدين (١)

ترجمہ: "ہم نے نہیں سنا کہ سی مسلمان نے حضرت ابو بکر ہ کو فاسق قر اردیا ہویادین کے احکام میں آنخضرت ﷺ بران کی شہادت کے قبول کرنے سے انکار کیا ہو''۔

(۳) ایک دلچسپ لطیفہ ہے کہ حدیث' لن یے فیصے قوم ولو اامر ہم امراۃ'' کوآپاس بناپر مستر دکرتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت ام المومنین کی قیادت پر حرف آتا ہے (حالانکہ اول تو حضرت ام المومنین لشکر کی قیادت کے لئے تشریف ہی نہیں لائی تھیں بلکہ ان کی تشریف آوری کا مقصد مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلح کرانا تھا یہ بات ان کے گوشہ خیال میں بھی نہیں تھی کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ چیٹر جائے گی علاوہ ازیں ان کی قیادت پر متعدد صحابہ نئے نگیر فرمائی اور خود ام المومنین کو بھی مدۃ العمر اس کا صدمہ رہا) لیکن اس حدیث کومنز دکرنے کے لئے آپ ایک ایسے بسمرو پاقصے کا سہارا لیتے ہیں جس سے ایک جلیل القدر صحابی کی شخصیت داغدار ہوجاتی ہے سوال ہے ہے کہ اگر آپ کے قلب میں عظمت صحابہ آتی زیادہ ہو تیہاں آپ کی ایمانی غیرت کو کیوں جو شنہیں آیا، اور آپ کی رگ حمیت کیوں نہیں پھڑ کی ، آپ کے ضمیر نے آپ کو کیوں ملامت نہیں کی کہ آپ نے بلاتکلف ایک کی رگ حمیت کیوں نہیں پھڑ کی ، آپ کے ضمیر نے آپ کو کیوں ملامت نہیں کی کہ آپ نے بلاتکلف ایک ایسا قصہ نقل کردیا جس سے تین جلیل القدر صحابہ گافاستی ومردود الشہادۃ ہونالازم آتا ہے؟

(۳) واقعہ یہ ہے کہ آپ جس قصہ کے سہارے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر ہ (اوران کی روایت کے ساتھ ان کے دوبھائیوں کو کہ دونوں صحابی ہیں) فاسق اور مردودالشہادۃ قراردے کران کی روایت کو ساتھ ان کے دوبھائیوں کو کہ دونوں صحابی ہیں) فاسق اور مردودالشہادۃ قراردے کہ کوفہ وبھرہ کے جلیل کو سن جلے ہیں یہ قصہ خود ہی مشکوک و مخدوش اور ساقط الاعتبار ہے یہی وجہ ہے کہ کوفہ وبھرہ کے جلیل القدر تابعین اورا کا برفقہا و محدثین اس کے خلاف فتوی دیتے ہیں چنا نچا مام مسن بھری ، امام محمد بن سیرین ، امام صحبی ، قاضی شریح ، امام سفیان توری ، امام اعظم ابو حذیفہ اور عراق کے دیگر جلیل القدر فقہا ء و محدثین کا فتوی اس کے خلاف منقول ہے اسی طرح حبر الامة کے خلاف ہے بلکہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا فتوی اس کے خلاف منقول ہے اسی طرح حبر الامة

<sup>(</sup>۱) المحلى بالاثار - كتاب الشهادات - الردعلى من منع شهادة القاذف وإن تاب-٥٣٢/٨-عدد المسئلة: ١٨٠٧ - ط: دار الفكر بيروت.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور سید التا بعین حضرت سعید بن مسیّبؓ (جن کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیاجا تا ہے)ان کا فتو کی بھی بہ سند صحیح اس کے خلاف منقول ہے ،اس قصہ پرشدید جرحیں کی گئیں اور ثابت کیا گیاہے کہ بیقصہ غلط اور مہمل ہے، تفصیل کے لئے اعلاء اسنن جلدہ ص۱۹۴ کی مراجعت کی جائے (۱)

کیبااند هیرا ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کوفاسق اور مردودالشہادۃ ٹابت کرنے کے لئے ایسے مجروح قصے کا سہارالیا جائے اورایک ایسی متفق علیہ حدیث کوجس کی صحت تمام فقہا ومحدثین کے نزدیک مسلم ہے اور جس کی صحت میں ایک متنفس کو بھی اختلاف نہیں بلکہ طبقہ در طبقہ تمام اکا برامت کے درمیان متواتر چلی آتی ہے ساقط الاعتبار قرار دینے کے لئے تنکوں کا سہارالیا جائے ؟

(۵) اوراگراس قصہ کوتسلیم کرنا ہی تھا تولازم تھا کہ اس قصہ کی اصل حقیقت بھی نقل کردی جاتی جوامام العصر حافظ الدنیا مولا نامحمد انورشاہ شمیری کی تقریر ''فیض الباری'' میں ذکر کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے پابندی کے باوجود حضرت مغیرہؓ نے جوبصرہ کے گورنر سے وہاں خفیہ نکاح کرلیا تھا حضرت ابو بکرہؓ کو اس کاعلم نہیں تھا انہوں نے حضرت مغیرہؓ گوہ کے اندھیرے میں اس خاتون کے گھر جاتے ہوئے دیکھا جا کردیکھا تو اس خاتون کے ساتھ مشغول تھے انہوں نے اپنے تین مال شریک بھائیوں (نافع بن حارث شبل بن معبداور زیاد بن سمیہ ) کوبھی بیمنظرد کھایا یہ چاروں بینی شاہد گواہی دینے کے لئے حضرت عرشی عدالت میں پنچے پہلے تین بھائیوں نے شہادت اداکر دی زیاد کا نمبر آیا تو اس نے بات گول کردی اور صرف یہ کہا کہ میں نے نامناسب حالت دیکھی زیاد کے اس طرقمل پر حضرت مغیرہؓ تو زنا کی سزا سے نی گئے گئے لین پہلے تین گواہ مجرم بن گئے اور ان پر حدقذ ف جاری ہوئی۔

اگریہ چاروں گواہ گواہی دے دیتے تو حضرت مغیرۃ تو گواہوں کی گواہی ہے اس خاتون کے ساتھ اپنا نکاح خابت کردیتے اورزنا کی سزاان پرجاری نہ ہوتی لیکن حضرت عمرؓ کے عتاب کاسامان ان کو پھر بھی کرنا پڑتا غالبًا حضرت مغیرۃ نے زیاد کو ایک مسلمان کی پردہ پوتی کی ترغیب دلا کراس پرآ مادہ کرلیا ہوگا کہوہ ہم شہادت پراکتفا کرے تا کہاس تد بیرسے ان کے خفیہ نکاح کاراز بھی راز ہی رہاوروہ سزایا عتاب سے بی جا کیں۔

<sup>(</sup>۱) اعلا السنن للعلامة ظفر احمد العثماني رحمه الله تعالى (المتوفى: ۱۳۹۳ه) - كتاب الشهادات -باب تهاون المحدود في القذف- ۱۹۲/۱۵ - ۱۹۴،۱۹۲ - ط: ادارة القران كراتشي

الغرض حضرت ابوبكرة اوران كے دوبھائيوں نے (كەنتيوں صحابي ہيں) جوشهادت دى وه ان كے علم كے مطابق صحيح تقى اگر چيتيسر كواه كى گول مول شهادت نے مقدمه كى نوعيت تبديل كردى اگر حضرت ابوبكرة كو پہلے ہے اس كاعلم ہوتا تو بھی شهادت كے لئے لب كشائى نہ كرتے سز اجارى ہونے كے بعدان كے دوبھائيوں نے غالبًا يہ بجھ ليا ہوگا كہ ان كومغالطہ ہوا ہے اس لئے انہوں نے حضرت عمر كے كہنے پر توبه كرلى ليكن حضرت ابوبكرة كو اپنى رؤيت پر عين اليقين تھا انہوں نے توبه كرنے سے انكار كرديا كيونكه شهادت سے رجوع كرنے كا مطلب يہ ہوتا ہے كہ گويا انہوں نے ايك مسلمان پر ناحق زناكى تہمت لگائى۔ (١)

یہ ہے واقعہ کی اصل نوعیت جس سے نہ حضرت ابو بکر ڈ کی جلالت قدر پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ حضرت مغیر ڈ کی طرف نعوذ باللہ زنا کی تہمت منسوب کی جاسکتی ہے الغرض حضرت ابو بکر ڈ کی شہادت اپنی جگہ برحق تھی اس لئے کہ نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان پر حکم شرعی کا نفاذ ہوا مگر اس کے باوجودوہ مردودالشہادۃ نہیں ہوئے صاحب روح المعانی آیت ''ان جاء کم فاسق'' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

و كذاالحدفي شهادة الزنالعدم تمام النصاب لايدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ (٢)

ترجمہ: اسی طرح اگرشہادت زنامیں نصاب شہادت پورانہ کرنے کی وجہ ہے حدجاری کی جائے گئی جائے گئی جائے کی جائے توبیق پردلالت نہیں کرتی بخلاف اس حد کے جوتہمت کی بناپرلگائی جائے خوب سمجھلو۔''

مزیدارشاد ہے:

'' حضرت ابو بکر ہؓ ہے ایک روایت خطبہ ججۃ الوداع کے باب میں بھی منقول ہے جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی صرف چھ سطریں جالانکہ دوسری

<sup>(</sup>۱) روح المعانى -تحت قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا إن جاء كم فاسق .... الآية -الحجرات: ٢-٢ ٢ ٢ ٢ ١ - ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٥ ١ - ط: ادارة الطباعة المنيرية .

<sup>(</sup>r) فيض البارى - على صحيح البخارى - كتاب الشهادات- باب شهادة القاذف والسارق- حديث المغيرة بن شعبة ووجهه عند الشيخ - ٣٨٢/٣ - ط: المجلس العلمي دابهيل.

احادیث (اور ثابت شدہ احادیث میں بیہ خطبہ کئی صفحوں پرمشتمل ہے اگر حضرت ابو بکر ڈ کی روایات کا پایئہ استنادا تناہی بڑا ہے تو پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ خطبہ بھی صرف چھ سطروں کا ماننا پڑے گاجو ظاہر ہے کہ کوئی قبول نہیں کرے گا''۔

حضرت نے بید وضاحت نبیس فرمائی کہ حضرت ابو بکر ڈ کی چھ سطری روایت کے متند ہونے سے باقی صحابہ گل احادیث کے صحیح ہونے سے حضرت ابو بکر ڈ اقلی صحابہ گل احادیث کے صحیح ہونے سے حضرت ابو بکر ڈ کل روایت کا مشکوک ہونا کیسے ثابت ہوا؟ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی احادیث کی کل تعداد ۱۳۲ ہے (۲ بخاری ومسلم دونوں میں گیارہ صرف بخاری میں ایک صرف مسلم میں اور باقی دیگر کتابوں میں ) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کی کل روایات ۵۳۹ ہیں (دس بخاری ومسلم میں نوصرف بخاری میں پندرہ صرف مسلم میں اور باقی دیگر کتابوں میں )

حضرت عثمان ذ والنورین رضی الله عنه سے صرف ۲ ۱۳ احادیث مروی ہیں؟ بخاری ومسلم میں آٹھ صحیح بخاری میں پانچے صحیح مسلم میں اور باقی دیگر کتابوں میں

حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهه کی روایات کل ۵۸۶ بین (۲۰ صحیحیین میں نوصیح بخاری میں پندرہ صحیح مسلم میں باقی دیگر کتا ہوں میں )

کیا یہاں کوئی شخص یہ کہ سکتا ہے کہ اگر خلفاءِ راشدین کی روایت کا پایہ استنادا تناہی اونچاہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کل تعداد بس اتنی ہے؟

کتبه: محمد بوسف لد صیانوی بینات- جمادی الاخریٰ تاذ والحبه ۱۴۱۱ ه

# عورت کی سر براہی

حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوق کومختلف قو توں اور صلاحیتوں ہے آ راستہ کر کے مختلف مقاصد کے لئے پیدا فر مایا ہے۔ اور جس مقصد کے لئے کسی مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے اس کے مناسب اسے صلاحیتیں عطافر مائی ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفت اليه البقرة، فقالت انى لم اخلق لهذا لكنى انما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله تعجباً وفزعاً، بقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانى اومن به وابوبكر وعمر وفي رواية وما هما ثم". (١)

''ایک شخص بیل پر بو جھ لا دکراہے ہا نک رہاتھا کہ بیل نے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ ہم اس کام کے لئے پیدا کئے گئے۔ ہم کاشت کاری کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ کیا بیل بھی گفتگو کرتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی ایمان رکھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ بید ونوں حضرات اس مجلس میں موجود نہ تھے''۔

گویا بیل کی تخلیق سواری یا بار برداری کے لئے نہیں، بلکہ کاشت کاری کیلئے ہے۔ اور اس سے سواری یا بار برداری کے لئے نہیں، بلکہ کاشت کاری کیلئے ہے۔ اور اس سے سواری یا بار برداری کا کام لینااس مقصد کے خلاف ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فر مائی ہے۔ اور جن صلاحیتوں سے اسے بہرہ مندفر مایا ہے۔

دیگر مخلوق کی طرح مردوعورت کوبھی حق تعالی شانہ نے جداگانہ صلاحیتوں سے نواز اہے اور دونوں
کوجداگانہ مقاصد کے لئے تخلیق فر مایا ہے، دونوں کی ساخت میں ایسابنیا دی فرق رکھا ہے جو دونوں کی ایک
ایک اداسے ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں کی حیال ڈھال، اندازِنشست وبرخاست، لب ولہجہ، اخلاق وعادات،
معاشر تی آ داب، خیالات واحسانات اور میلانات ورجحانات یکسر مختلف ہیں۔

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم - كتاب الفضائل -باب من فضائل ابي بكر -٢٧٣/٢.

تحکیم الامت شاه و لی الله محدث دہلویؓ کے نز دیک دونوں کی الگ الگ فطری وطبعی خصوصیات ہی عائلی زندگی کی بنیا دفراہم کرتی ہیں۔ شاہ صاحبؓ لکھتے ہیں:

'' پھر جب کہ بالطبع عورت کواولا دکی پرورش کے اچھے طریقے معلوم ہے وہ عقل میں کم ، محنت کے کامول سے جی چرانے والی ، زیادہ حیادار ، خانہ شینی کی طرف مائل ، ادنی امور میں خوب کوشش کرنے والی اور فرمال بردارتھی ۔ اور مرد بہ نبست عورتوں کے عقل مند ، غیرت مند ، باہمت ، بامروت ، زور آور اور مقابلہ کرنے والا تھا ، اس لئے عورت کی مند ، غیرت مند ، باہمت ، بامروت کی احتیاج تھی''۔ (ججۃ اللہ البالغہ ، مترجم ) (۱) جونکہ دونوں کی زندگی ایک دوسر ہے کی منفی خصوصیات کے بغیر ناتمام اور نامکمل تھی ۔ اس لئے فطرت نے دونوں کو با جمی الفت و تعاون کے معاہدہ پر مجبور کر دیا ۔ اس طرح انسانوں کی عائلی زندگی تشکیل فطرت نے دونوں کو با جمی الفت و تعاون کے معاہدہ پر مجبور کر دیا ۔ اس طرح انسانوں کی عائلی زندگی تشکیل غیر برہوئی ۔ اور بیانسانیت برحق تعالی شانہ کا حیان عظیم ہے ۔ چنانچہ ارشاد ہے :

"ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون". (الروم ٢١)

''اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ اس نے تمہار سے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائیں تاکہ تم کوان کے پاس آ رام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدر دی پیدا کی اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں''۔

مردوعورت دونوں نے معاہدہ الفت وتعاون میں منسلک ہوکرسفر معاشرت کا آغاز کیا تو ضرورت پیش آئی کہ دونوں کے حقوق وفر اکفن پیش آئی کہ دونوں کے لئے حسنِ معاشرت کا دستور وضع کر دیا جائے جس میں دونوں کے حقوق وفر اکفن اور مرتبہ ومقام کا تعین کر دیا گیا ہو۔ چنانچے قرآن وحدیث میں بڑی تفصیل ہے ان امور کی تشریح فر مائی گئی ہے۔ اور سب کا خلاصہ درج ذیل آیت شریفہ کے موجز ومجز الفاظ میں سمودیا گیا ہے:

"ولهن مشل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم". (البقرة ٢٢٨)

<sup>(</sup>۱) حسجة الله البساليغة – (مترجم مولاً ناعبدالحق حقاني) مبحث سوم تدبيرات نافعه كابيان - چوتقاباب خانگي تدابير كابيان ار۸۵ - ط: نورمجمدا صح المطابع .

''اورعورتوں کاحق ہے،جیسا کہ مردوں کاان پرحق ہے، دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پرفضیات ہے۔اوراللہ زبردست ہے تدبیروالا'۔ دوسری جگہاسی کی مزیدوضاحت وصراحت اس طرح فرمائی گئی ہے:

"الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت خفظت للغيب بما حفظ الله. والتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا". (النساء ٢٣٠) "مردحا كم بين عورتول براس سبب سے كمالله تعالى نے بعضوں كو بعضوں بوضيات دى م، اوراس سبب سے كم ردول نے اپنے مال خرچ كئے بين، سو جوعورتيں نيك بين اطاعت كرتى بين مردى عدم موجودكى مين بحفاظت اللي تكبيداشت كرتى بين اور جوعورتيں الي بين اور جوعورتيں الي بول كرتى كوائى بدد ماغى كا اختال ہوتو ان كوز بانى نصيحت كرواورا نكوا كئے ليننے كى جگہوں ميں تنها جيمور دواورا نكو مارؤ پراگروہ اطاعت كرنا شروع كردين تو ان پر بهاند مت و هوندو، بلاشبالله تعالى برخ بردو عداور عظمت والے بين " (ترجمه خضرت تفانوكي) -

اس آیت شریفه میں عورت پر مرد کی فضیت کا اعلان کرتے ہوئے مرد کوقوام، نگران اور حاکم قرار دیا ہے۔ اور عورت کی صلاح وفلاح اسکی اطاعت شعاری اور اپنی عصمت کی پاسداری میں مضم بتائی ہے، پس اس آیت کریمہ کی رُوسے وہ معاشرہ صحیح فطرت پر ہوگا جس میں مرد حاکم اور عورت اطاعت شعار ہو۔ اسکے برعکس جس معاشرہ کی حاکم عورت کو بنادیا جائے وہ فطرت سے مخرف اور انسانیت سے برگشتہ معاشرہ قرار پائیگا۔ جس معاشرہ کی حاکم ہوت تعالی نے مرد کی حاکمیت کے دواسیاب بیان فرمائے ہیں۔ ایک بید کہتی تعالی نے مرد کی حاکمیت کے دواسیاب بیان فرمائے ہیں۔ ایک بید کہتی تعالی نے مرد کی حاکمیت کے دواسیاب بیان فرمائے ہیں۔ ایک بید کہتی تعالی امرازی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ثم انه تعالىٰ لمّا اثبت للرجال سلطنة على النساء ونفاذ امر عليهن بين ان ذلك معلل بامرين، احدهما: قوله تعالىٰ (بما فضل الله بعضهم على

بعض) واعلم ان فيضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة ، وبعضها حكام الشرعية، اما الصفات الحقيقية فاعلم ان الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى امرين: الى العلم، والي القدرة، ولا شك ان عقول الرجال وعلومهم اكثر، ولا شك ان قدرتهم على الاعمال الشاقة اكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للوجال على النساء في العقل والحزم والقوة، والكتابة في الغالب والفروسية والرمي، وأن منهم الانبياء والعلماء، وفيهم الامامة الكبري والصغري والجهاد والاذان والخطبة والاعتكاف والشهائة في الحدود والقصاص بالاتفاق، وفي الانكحة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وزيادة النصيب في الميراث، وفي تحمل الدية في القتل والخطاء، وفي القسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الازواج، واليهم الانتساب، فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء. (والسبب الشاني)لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى (وبها انفقوا من اموالهم)يعني الرجل افضل من المرأة لانه يعطيها المهروينفق عليها". (١) '' پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیثابت فر مایا کہ مردوں کوعورتوں پر سلطنت حاصل ہے۔اور یہ کہان کا حکم ان پر نافذ ہے تو اس کے بعد یہ بیان فر مایا کہ مردوں کے عورتوں پر حاکم

" کی رجب اللہ تعالی نے بیٹا بت فرمایا کہ مردوں کوعورتوں پرسلطنت حاصل ہے۔ اور یہ کہ ان پرنافذ ہے تو اس کے بعد بیبیان فرمایا کہ مردوں کےعورتوں پرحاکم ہونے کی دووجہیں ہیں۔ پہلی وجہ کواس ارشاد میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے بعض کو یعنی مردوں کو بعض پر یعنی عورتوں پر بہت وجوہ سے فضیلت عطا کی ہے' ان میں سے بعض صفات حقیقیہ ہیں اور بعض احکام شرعیہ سے جہاں تک صفات حقیقیہ کا تعلق ہے تو یہ واضح رہنا جا ہے کہ فضائل حقیقیہ کا مرجع دوچیزیں ہیں، ایک علم ، دوسری قدرت۔ اور

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للإمام الرازى -تحت قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء-١٣/٣ ٣-ط:مطبعة الخيرية .

اس میں شک نہیں کہ مردعقل اورعلم میں بڑھ کر ہیں ۔اوراس میں بھی شک نہیں کہ اعمال شاقه برمردوں کی قدرت زیادہ کامل ہے، پس ان دواسباب کی بناء برمردوں کوعورتوں برفضیات حاصل ہے۔ عقل میں جزم میں قوت میں عام طور سے کتابت میں ہم سواری میں' تیراندازی میں' اور پیا کہ انہی میں نبی اور (بیشتر )علماء ہوتے ہیں۔ اور درج ذیل مناصب بالاتفاق مردول مع مخصوص ہیں۔ امامت کبریٰ، صغریٰ، جہاد، اذان، خطبه، اعتكاف اور حدود وقصاص ميں، شهادت .....امام شافعیؓ كے نز ديك نكاح كی ولايت بھی مردوں ہی ہے مخصوص ہے۔علاوہ ازیں میراث میں مردوں کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اورمیراث میںعصبصرف مردہوتے ہیں قبل خطامیں دیت اور قسامة صرف مردوں پر ڈال دی گئی ہے۔ نکاح کی ولایت، طلاق،رجعت اور تعداد از واج کا اختیار صرف مردوں کوحاصل ہے، بیچے کا نسب بھی مردوں سے جاری ہوتا ہے۔ بیتمام امور دلاکت كرتے ہيں كەمردوں كوعورتوں يرفضيات دى گئى ہاورفضيات كى دوسرى وجه حق تعالى شانهٔ نے این ارشاد میں بیان فرمائی ہے: ''اوراس سبب سے کہ مردول نے این مال خرج کئے ہیں'' یعنی مردعورت سے افضل ہے، کیونکہ وہ عورت کومہر دیتا ہے۔ اور عورت کا نان ونفقہ مرد کے ذمہ ہے'۔

عافظا بن كثيرًاس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

"يقول تعالى : (الرجال قوامون على النساء)اى الرجل قيم على المرأة اى هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومودبها اذا عوجت (بما فضل الله بعضهم على بعض) اى لان الرجال افضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذالك الملك الاعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" . (١)

<sup>(</sup>۱) تفسيس القرآن العظيم لابن كثير -تحت قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء --٢ ٢ ١ / ٢ - ط: مطبعه مصطفى محمد .

" حق تعالی شانه فرماتے ہیں۔ "مرد ورتوں پرحاکم ہیں " یعنی مرد ورت پر نگران ہے، اس کارئیس ہے، اسکابڑا ہے، اس پرحاکم ہے اور جب ورت کجی اختیار کر ہے تو اس کامؤد ب ہے۔ " اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ' یعنی اس وجہ سے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں اور مرد تورت سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت مردوں کے ساتھ مختص ہے۔ اس طرح سلطنت بھی۔ چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: " وہ قوم ہرگز کامیاب نہ ہوگی جس نے سلطنت کا کام عورت کے سپر دکر دیا "۔ اس آیت کر یمہ کی تفسیر میں صاحب روح المعانی کیسے ہیں:

"ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الاشهر، وبالامامة الكبرى والصغرى، واقامة الشعائر كالاذان والاقامة والخطبة والجمعة". (١)

'' اسی بناء پر مردوں کو مخصوص کیا گیارسالت و نبوت کے ساتھ، امامت کبریٰ وصغریٰ ۔ کے ساتھ اور اسلامی شعائر مثلاً اذان ، اقامت اور خطبہ و جمعہ کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔وغیرہ''۔ اسی قتم کی تصریحات اس آبیت کریمہ کے ذیل میں دیگر مفسرین نے بھی فرمائی ہیں۔

الغرض مردوعورت کے درجات کا تعین کرتے ہوئے قرآن کریم نے مردی حاکمیت کا واضح اعلان کیا، جس طرح اپنی فطری خصوصیات کی بناء پرعورت نبی ورسول نہیں ہو سکتی، نماز میں مردول کی امام نہیں بن سکتی ،مسجد میں اذان وا قامت کہنا خطبہ دینا اور جمعہ وعیدین کا قائم کرنا اس کے لئے جائز نہیں ،اسی طرح امامت کبری (ملک کی سربراہی) کے فرائض انجام دینا بھی اس کی فطری وخلقی ساخت کے منافی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی گئی کہاریانیوں نے سریٰ کی بیٹی کواپنا سربراہ بنالیا ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة". (٢)

'' وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی حکومت کا کام عورت کے سپر دکر دیا''۔

<sup>(</sup>١) روح المعاني -٢٣/٥-ط: ادارة الطباعة المنيرية الدمشقى.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري - كتاب المغازي - كتاب النبي عَلَيْكُ إلى كسرى وقيصر - ٢٣٧٢.

اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے '' فلاح'' کی نفی کی ہے، جس کی حکمران عورت ہو۔'' فلاح'' کی تشریح کرتے ہوئے امام راغبؓ اصفہانی لکھتے ہیں:

"والفلاح الظفر وادراك بغية، وذلك ضربان دنيوى واخروى، فالدنيوى الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز .....وفلاح اخروى وذلك اربعة اشياء، بقاء بلا قناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل وعلم بلا جهل". (١)

''فلاح کے معنی ہیں کامیابی اور مقصود کو پالینا اور اسکی دو تصمیں ہیں، دنیوی اور اخروی، پس دنیوی فلاح ان ععاد توں اور نیک بختیوں کے ساتھ کامیاب ہونا ہے، جن کے ذریعہ دنیوی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہیں بقاء بختی اور عزت ۔ اور ایک فلاح اُخروی ہے۔ اور بیرچار چیزیں ہیں۔ ایسی بقاء جسکے بعد فنانہیں۔ ایساعنی جس میں فقر نہیں۔ ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہیں اور ایساعلم جس میں جہل کا شائر ہیں'۔

''فلاح'' کی مندرجہ بالاتشریح کی روشنی میں حدیث کامفہوم یہ ہوا کہ جس قوم پرعورت حکمران ہو وہ حر مان نصیب ہے۔ اسے نہ صرف اُخروی سعادتوں سے محرومی ہوگی۔ بلکہ د نیوی سعادتوں اور برکتوں سے بھی محروم رہے گی۔ نہ اسے بقانصیب ہوگی' نغنیٰ ، نہ عز ووجا ہت ، اور نہ زندگی کی خوشگواری اسے نصیب ہوگی۔ بلکہ ایسی بدقسمت قوم کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اسی مضمون کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں زیادہ وضاحت وصراحت کے ساتھارشاد فرمایا ہے:

"اذاكان امراء كم خياركم واغنياء كم سمحائكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها. واذا كان امرأكم شراركم، واغنياء كم بخلائكم، واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها". (٢)

<sup>(</sup>١)المفردات في غريب القرآن -كتاب الفاء ومايتصل بها ، بلفظ "فلح"-ص٨٥-مصطفى البابي

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي - كتاب الفتن -باب ماجاء في النهى عن سب الرياح - ٥٢/٢.

مشكوة المصابيح - كتاب الرقاق-باب تغير الناس-الفصل الثاني - ص ٢ / ٩ ٥ ٢ .

"جب تمہارے حکام تم میں سب سے بہتر ہول' تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے پائیس تو تمہارے لئے زمین کی پشت زمین کے بیٹ سے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بُرے لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپر دہوں تو زمین کا ببیٹ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے'۔ معاملات عورتوں کے سپر دہوں تو زمین کا ببیٹ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے'۔

اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ''تمہارے لئے زمین کا پیٹ اسکی پشت سے بہتر ہے مطلب ہے کہ ایسی زندگی سے موت لا کھ درجہ اچھی ہے، اور یہ ایسا ہی محاورہ ہے جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ' اس سے تو ڈوب مرنا بہتر ہے'۔ اس میں اشارہ ہے اس امرکی طرف کہ جب انسانی اقدار اس قدر ملیامیٹ ہوجا کیں کہ خود کمالی وقاحت سے عورت کو اپنا حکمران شلیم کرلیں تو وہ زندہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں بلکہ انسان کی چلتی بھرتی لاشیں ہیں۔

الغرض قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے واضح ہے کہ عورت کا حکمران بننا نہ صرف عورت کی فطرت سے بغاوت ہے بلکہ بیانسانی فطرت کے لئے موت کا پیغام ہے،قرآن وحدیث کی تصریحات کے پیشِ نظر فقہاءِ امت اور علماءِ ملت اس پر متفق ہیں کہ عورت حکومت کی سربراہ نہیں بن سکتی۔اس مسئلہ پر اہل علم کی بے شارتصریحات میں سے چند حوالے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

امام محی السنه بغوی شرح السنه میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرامی'' لسن یفلح قوم و لو ا امو هم اموأة'' اینی سند کے ساتھ روایت کرنے کے بعداس کی شرح میں لکھتے ہیں :

"قال الإمام: اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا، لان الامام يحتاج الى الخروج لاقامة امر الجهاد، والقيام بامور المسلمين، والقاضى يحتاج الى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز بضعفها عند القيام باكثر الامور، ولان المرأة ناقصة والامامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها الا الكامل من الرجال". (1)

<sup>(</sup>۱) شرح السنة للبغوى - كتاب الامارة والقضاء -باب كراهية تولية النساء - ١٠/٥٥ ط: المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ٢ ١٣٩٩ه

''اہل علم کا اتفاق ہے کہ عورت امام اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، کیونکہ امام کو ضرورت ہے امر جہاد کو قائم کرنے اور مسلمانوں کے مصالح کا اہتمام کرنے کے لئے باہر نکلنے کی ، اور قاضی کے لئے مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لئے سب کے سامنے آنا ضروری ہے۔ اور عورت سرایا ستر ہے وہ عام مجمعوں میں نکلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، اور وہ اپنے ضعف کی وجہ سے اکثر امور کے انجام دینے سے قاصر رہے گی اور اس لئے مجمع کی دجہ سے اکثر امور کے انجام دینے سے قاصر رہے گی اور اس لئے مجمع کے دور قضا کامل ولا بیوں میں سے بھی کہ عورت (ولایت میں ) نقص ہے۔ اور امامت وقضا کامل ولا بیوں میں سے ہے ، پس اس کے لئے کامل مرد ہی صلاحیت رکھتے ہیں'۔

امام قرطبی آیت کریمه "انسی جاعل فی الارض خلیفة" کے ذیل میں خلیفه کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"السابع ان یکون ذکراً .....واجمعوا علی ان المرأة لایجوز ان تکون اماماً وان اختلفوا فی جواز کونها قاضیة فیما تجوز شهادتها فیه". (۱)

"ساتوی شرط یه م که خلیفه مردمو،اورابل علم کااجماع م که عورت امام (حکومت کی سربراه) نهیس بن عتی ،البته اس میس اختلاف م که جن امور میس اس کی گواهی جائز میس قاضی بن عتی می یانهیس" ۔

شرح عقائد تسفی میں ہے:

"ویشترط ان یکون من اهل الولایة المطلقة الکاملة ای مسلما، حرا، ذکرا، عاقلا، بالغا. الی قوله. والنساء ناقصات عقل و دین". (۲)
"امام (حکمران اعلیٰ) کے لئے شرط ہے کہ وہ کامل ومطلق ولایت کا اہل ہو۔ یعنی مسلمان، آزاد، مرد، عاقل اور بالغ ہو، (اس کے بعد ہر شرط کے ضروری ہونے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ورت اس لئے امام نہیں بن عتی کیونکہ) عورتیں دین وعقل میں ناقص ہیں"۔

<sup>(</sup>۱) الجامع الحكام القرآن -تحت قوله تعالىٰ انى جاعل فى الارض خليفة سورة البقرة:٣٠-١٨٥١\_ (۲)شرح العقائد النسفية-مبحث يشترط أن يكون الإمام قريشا -٥٨ ا - ط: قديمي

#### علامه عبدالعزير فرباروي رحمة الله عليه لكصة بين:

"والأوضح الاستدلال بالحديث عن ابى بكرة الثقفى قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة ،رواه البخارى وايضا هى مامورة بالتستر وترك الخروج الى مجامع الرجال وايضاً قد أجمع الأمة على عدم نصبها حتى في الامامة الصغرى". (1)

"(عورت کے حکمران اعلیٰ نہ ہو سکنے پر) زیادہ واضح استدلال اس حدیث سے ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ تفقیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر بہنجی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنالیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے او پرعورت کو حاکم بنالیا" نیزیہ کہ عورت کو پردے کا حکم ہے اور یہ کہ مردول کے مجمعول میں نہ جائے۔ نیزیہ کہ اُمت کا اجماع ہے کہ عورت کو امام بنانا صحیح نہیں ۔ حتی کہ امامت صغریٰ میں بھی"۔

شاہ ولی اللّٰہ محدث وہلویؓ ''ازالیۃ الخفا''میں شرا ئطِ خلافت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"از انجمله آنست که ذکر باشد نه امراً و زیرا که در حدیث بخاری آمده، ما انگی قوم ولوا امرهم امراً و چون بسمع مبارک آنخضرت صلی الله علیه وسلم رسید که ابل فارس دخترِ کسری امرهم امراً و چون بسمع مبارک آنخضرت صلی الله علیه وسلم رسید که ابل فارس دخترِ کسری را بادشاهی خود ساختند زن را را بادشاهی خود ساختند زن را و زیرا که امراً و تا نقص انعقل والدین است و در جنگ و پریار بریار و قابل حضور محافل و مجالس نے پس از وی کار بای مطلوب نه برآید" در ۱۰

 <sup>(</sup>۱) النبراس شرح شرح العقائد للعلامة محمد بن عبدالعزيز الفرهادي ويشترط ان يكون الامام
 الخ-ص ۲۱-ط:مكتبه حقانيه .

<sup>(</sup>۱) اذ اله المنحفاء عن خلافة المنحلفاء للعلامة الشاه ولى الله الدهلوى (م ٢ / ١ م-مقصداول-فصل اول-مسّلة شروط خلافت - اسم-ط: سبيل اكيرمي لا مور.

''اور من جملہ شرائط امامت کے ایک بیہ ہے کہ امام مرد ہو، عورت نہ ہو۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مع مبارک میں بی نجبر بہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو فر مایا '' وہ قوم جھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی' اور اس لئے بھی کہ عورت عقل و دین کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اور جنگ و پر کار میں برکار ہے۔ اور عام محفلوں اور مجلسوں میں حاضری کے قابل نہیں اس لئے حکومت کے مقاصد کو انجام نہیں دے متی ''۔

فقه حنفی کی معروف کتاب'' در مختار'' میں ہے:

" ويشترط كونه مسلما حراذكرا عاقلا بالغا قادراً".(١)

''اورامامت کبریٰ (ملک کی حکمرانی) میں امام کامسلمان ،آزاد،مرد، عاقل، بالغ اور قادر ہوناشرط ہے'۔

فقه مالکی کی متند کتاب ''منے الجلیل شرح مختضرالخلیل'' میں ہے:

"(الامام الاعظم) الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امامة الصلو ة الخمس والجمعة والعيدين والحكم بين المسلمين وحفظ الاسلام واقامة حدوده وجهاد الكفار والامر بالمعروف والنهى عن المنكر، فيشترط فيه العدالة والذكورة والفطنة والعلم". ٢٠)

''امام اعظم (سربراہ حکومت) رسول الله علیہ وسلم کا نائب ہے نماز پنجگانہ اور جعد وعیدین کی امامت میں ،مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرنے میں ،اسلام کی پاسبانی اوراس کی حدوں کو قائم کرنے میں ، کفارہے جہاد کرنے میں اورامر بالمعر وف اور نہی عن امکر کا فریضہ بجالانے میں ۔اس لئے اس میں درج ذیل اوصاف کا پایا جانا شرط ہے عادل ہو،مرد ہو ،مجھد ارہو، عالم ہو'۔

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار - باب الامامة - ١ / ٥٣٨.

<sup>(</sup>r)منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل -باب في بيان شروط واحكام القضاء ومايتعلق به -١٤٣/٨/٨ -ط: عباس احمد الباز مكة

## فقه شافعي كى كتاب"المجموع شرح المهذب" مين ع:

"ولايجوز ان يكون امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما افلح قوم اسند وا امرهم الى امرأة، ولانه لابد للقاضى من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتنان بها". (١)

''اور جائز نہیں کہ قاضی عورت ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''وہ قوم کہ کھی فلاح نہ پائے گی جس نے حکومت عورت کے شپر دکردی'' اور اس لئے بھی کہ قاضی کے لئے مردول کے ساتھ ہم نشینی لازم ہے۔ فقہاء کے ساتھ ، گواہوں کے ساتھ ، اور عورت کومردوں کی ہم نشینی ممنوع ہے، کہ ساتھ ، اور عورت کومردوں کی ہم نشینی ممنوع ہے، کہ اس کی وجہ ہے اس کے حق میں فقنہ کا اندیشہ ہے''۔

# فقه بلی کی کتاب 'المغنی' میں ہے:

"وجملته انه يشترط في القاضى ثلاثة شروط (احدها) الكمال وهو نوعان كمال الاحكام و كمال الخلقة، اما كمال الاحكام فيعتبر في اربعة اشياء ان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، وحكى عن ابن جرير انه لا تشترط الذكورية لان المرأة يجوز ان تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية، وقال ابوحنيفة يجوز ان تكون قاضية في غير الحدود لانه يجوز ان تكون شاهدة فيه.

ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة" ولان القاضى يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه الى كمال الراى وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأى ليست اهلا

 <sup>(</sup>۱) تكملة المجموع شرح المهذب - كتاب الأقضية - باب و لاية القضاء و ادب القاضى - فصل شرائط القاضى - ۱۲۷/۲۰ - ط: دار الفكر.

للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها الف امرأة مشلها مالم يكن معهن رجل وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى ( ان تضل احدهما فتذكر احداهما الاخرى) ولا تصلح للامامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلدفما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً". ())

''خلاصہ بید کہ قاضی کے لئے تین شرطیں ہیں۔ایک کمال اوراس کی دوشمیں ہیں اگ
کمال احکام، دوسرا کمال خلقت۔ اور کمال احکام چار چیزوں میں معتبر ہے، وہ بید کہ
بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مرد ہو۔ ابن جربر سے نقل کیاجا تا ہے کہ قاضی کا مرد ہونا
شرطنہیں، کیونکہ عورت مفتی ہو عتی ہے تو قاضی بھی ہو عتی ہے اورامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
علیہ کا قول ہے کہ عورت حدود وقصاص کے علاوہ دوسرے امور میں قاضی بن علی ہے۔
کیونکہ ان امور میں گواہ بھی بن سکتی ہے'۔

" ہماری دلیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے: " وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے امر حکومت عورت کے سپر دکردیا" اوراس لئے بھی کہ قاضی کے پاس مقدمہ کے فریقوں اور مردوں کا جھمکٹا رہتا ہے، اور وہ فیصلے میں کمال رائے ، تمام عقل اور زیر کی کامختاج ہے، جب کہ عورت ناقص العقل اور قلیل الرائے ہے۔ مردوں کی مخفلوں میں حاضری کے لئے لائق نہیں۔ اور جب تک مردساتھ نہ ہو تنہا عورت کی گواہی قابل قبول نہیں۔ چاہے ہزار عور تیں گواہی دے رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھول میں قبول پوک جانے پر اس ارشاد میں تنبیہہ فرمائی ہے کہ" اگر ان میں سے ایک بھول جائے توایک دوسری کو یاد دلادے" عورت امامت عظمیٰ (حکومت کی سربراہی ) اور جائے توایک دوسری کو یاد دلادے" عورت امامت عظمیٰ (حکومت کی سربراہی ) اور

<sup>(</sup>۱) المغنى مع الشرح الكبير -كتاب القضاء -مسألة: شروط القاضى وشروط الاجتهاد-رقم المسئلة ١ ٨٢٢ - ط: دار الفكر بيروت.

صوبول اورشہروں کی حکومت کی صلاحیت نہیں رکھتی ، یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاءِ راشدینؓ نے اور انکے بعد سلف صالحین نے نہ کسی عورت کو بھی عہدہ قضا پر مقرر کیانہ کسی شہر کی حکومت پر۔اورا گریہ جائز ہوتا۔تو یوارز مانداس سے غالبًا خالی ندرہتا''۔ ابل ظاہر کے امام حافظ ابن حزم اندلی ''میں لکھتے ہیں:

"واما من لم يبلغ والمرأة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ذكر الصبي حتى يبلغ ولان عقود الاسلام الى الخليفة ، ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه و ..... عن ابي بكرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة".(١)

"نابالغ اورعورت كوخليفه بنانا سيح نهيس \_ كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه: · · تین شخصوں سے قلم اُٹھالیا گیا''ان تین میں بیچے کو ذکر فر مایا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے۔اوراس لئے بھی کہ اسلام کے عقو دخلیفہ کے سپر دہیں۔اور نابالغ بیچے کا کوئی عقد صحیح نہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے حکومت عورت کے حوالے کر دی'۔ (لہذاعورت کی خلافت بھی صحیح نہیں )۔

ان حوالوں سے واضح ہے کہ تمام اہل علم اور تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ حکومت ومملکت کی سربراہی کے لئے مردہوناشرط ہے۔لہذاز مام حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں تھا دینا جائز نہیں۔رہایہ سوال كەعورت كوحكومت كاسر براہ بنانا تو جائز نہيں كيكن اگراہے اس منصب پر فائر كرديا جائے تو كياوہ سر براہ بن جائے گی پانہیں؟ اورشرعاً اسکا حکم نافذ ہوگا پانہیں؟ علامہ شامی امام ابوالسعور و کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) المحلى بالاثار لابن حزم - كتاب الامامة - و لاتحل الخلافة الا لرجل من قريش-١٠٠٨ - ٢٠٨ -رقم المسئلة : ٢٥٧١ -ط: دار الفكر بيروت.

چونکہ عورت میں اسکی اہلیت ہی سرے سے نہیں پائی جاتی اسلئے شرعاً اسکی امامت منعقد نہیں ہوگی۔علامہ شامی کی عبارت حسب ذیل ہے:

"تنبيه واما تقريرها في نحو وظيفة الامام، فلاشك في عدم صحته لعدم اهليتها خلافا لما زعمه بعض الجهلة انه يصح وتستنيب، لان صحة التقرير يعتمد وجود الاهلية، وجواز الاستنابة فرع صحة التقريرا ه، ابوالسعود". (١)

"تنبیہ رہاامام کے منصب اور اس جیسے دیگر منصب پرعورت کا تقررسو اسکے جو بعض ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ اسکی اہلیت ہی نہیں رکھتی بخلاف اسکے کے جو بعض جاہلوں نے سمجھا ہے کہ حاکم کے منصب پرار کا تقرر صحیح تو ہے لیکن وہ کسی مرد کونائب بنا کرکام چلائے (یہ جاہلانہ بات اس لئے غلط ہے) کیونکہ نائب بنانے کی بات تو تب کی جائے کہ پہلے عورت کا تقرر صحیح ہوا ورتقر رکا صحیح ہونا موقوف ہے۔ اہلیت کے پائے جانے پر۔ پس جب عورت میں اہلیت مفقود ہے تو اسکا تقرر ہی صحیح نہ ہوا۔ اور جب تقرر صحیح نہ ہواتو نائب بنانے کی بات بھی غلط ہوئی "۔

یہاں بیہ ذکر کردینا بھی ضروری ہے کہ مملکت کی سربراہی کے لئے مرد کا شرط ہونا اورعورت کا حکومت کا سربراہی کے لئے اہل نہ ہوناصرف اہل اسلام کا اجماعی مسکنہیں، بلکہ تمام عالم کے عقلاء کا متفق علیہ فیصلہ ہے: چنانچے فیلسوف اسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ ججۃ اللہ البالغہ میں باب سیرۃ الملوک میں لکھتے ہیں:
''بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ اس میں پہندیدہ اخلاق ہوں ورنہ وہ شہر برباد ہوجائے گا۔اگر وہ شجاع نہیں ہے تو اپنے مخالفوں سے پورامقابلہ نہ کر سکے گا۔رعیت اسکوحقارت کی نگاہ سے دیکھے گی اگر وہ برد بارنہیں ہے تو اپنی سطوت سے لوگوں کو برباد مسکوحقارت کی نگاہ سے دیکھے گی اگر وہ برد بارنہیں ہے تو اپنی سطوت سے لوگوں کو برباد میں کرڈالے گا اورا گرصاحہ حکمت نہیں ہے تو نفع بخش تدبیر کوئمل میں لانے سے ہی کرڈالے گا اورا گرصاحہ حکمت نہیں ہے تو نفع بخش تدبیر کوئمل میں لانے سے ہی کرڈالے گا اورا گرصاحہ حکمت نہیں ہے تو نفع بخش تدبیر کوئمل میں لانے سے

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدرالمختار -كتاب القضاء -مطلب لايصح تقرير المرأةفي وظيفة الإمامة -٨٠٠٠/٥ ـط: التجاميم سعيد

عاجزرے گااور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ عقل مند، بالغ آزاد، مرد ہو۔ صاحب رائے ، بینا، شنوااور گویا ہولوگ اسکے شرف اورا سکے خاندان کے اعزاز کوتسلیم کرتے ہوں ، اسکے اوراس کے آباء واجداد کے فضائل کولوگ دکھے چکے ہوں اور خوب جانے ہوں کہ بادشاہ مصالح ملکی کی پاسبانی میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتا۔ بیسب امور عقل کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور تمام بن آ دم اس پر متفق ہیں خواہ اسکے شہروں میں کیسا ہی بعد کیوں نہ ہواور وہ کسی ہی مذہب کے کیوں نہ ہوں کیونکہ وہ خوب جانے کیسا ہی بعد کیوں نہ ہواور وہ کسی ہی مذہب کے کیوں نہ ہوں کیونکہ وہ خوب جانے ہیں کہ بادشاہ ان امور میں فروگز اشت کرے گا تو لوگ اسکوخلاف مقصود جانیں ہوسکتی آگر بادشاہ ان امور میں فروگز اشت کرے گا تو لوگ اسکوخلاف مقصود جانیں گے اوران کے دل اس سے بیزار ہوجا کیں گے ، اورا گرخاموش بھی رہیں گے تو در پر دہ غصہ میں رہیں گے در ایر دہ بین کہ اورا گرخاموش بھی رہیں گے تو در پر دہ

اور''خلافت'' کے عنوان کے تحت حضرت شاہ صاحب ٌ لکھتے ہیں:

"واضح ہو کہ خلیفہ کے اندر عاقل ، بالغ ، آزاد، مرد، شجاع ، صاحب رائے ، سننے والا اور کو یا ہونا شرط ہے ، اور اس کا ایسا شخص ہونا شرط ہے کہ لوگ اس کی نسب کی شرافت کو تسلیم کرتے ہوں اور اس کی فرما نبر داری سے عار نہ کرتے ہوں اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ وہ سیاست مدینہ ہیں حق کا اتباع کرے گا۔ بیسب با تیں ایسی ہیں جن پر عقل دلالت کرتی ہے ، اور باوجود ملکوں کے اور دینوں کے اختلاف کے تمام بن آ دم کا خلیفہ کے اندران تمام باتوں کی شرط ہونے کا اتفاق ہے۔ اسلئے کہ سب لوگ اس بات کو جانے ہیں کہ خلیفہ کے مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے وہ بغیران امور کے بات کو جانے ہیں کہ خلیفہ کے مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے وہ بغیران امور کے با مناسب خیال کیا ہے، اور اسکا خلیفہ ہونا ایک دلوں کو نا گوارگز رائے ۔ اور غصہ کی حالت نامناسب خیال کیا ہے، اور اسکا خلیفہ ہونا ایک دلوں کو نا گوارگز رائے ۔ اور غصہ کی حالت میں بظاہر سکوت کیا ہے، چنا نچہ جب اہلِ فارس نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنایا تورسول

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة مترجم – ساتوال باب بادشاهول كي سيرت كابيان – ١٩٢١

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ''جس قوم نے عورت كوا پنے او پر حاكم بنايا اسكو برگز فلاح نه ہوگئ' اور ملت مصطفویہ نے نبی کے خليفه ہونے ميں ان امور کے علاوہ اور باتيں بھی معتبر (رکھی) ہيں ،از آل جمله اسلام اور علم اور عدالت ہے'۔ (ججة الله البالغة مترجم) (۱)

حضرت شاہ صاحبؓ کی ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے اہل عقل کیا مومن اور کیا کافر، ہرز مانے میں اس پرمتفق رہے ہیں کہ عورت، کارمملکت کی انجام دہی کیلئے موز وں نہیں، اسکے باوجودا گر تاریخ عالم میں چندالیی خواتین کے نام آتے ہیں جنہوں نے زمام حکومت ہاتھ میں لی تو اوّل تو بیشاذ و نادر مثالیں ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بعض اوقات انسانوں کے گھر میں بعض عجیب الخلقت بیج جنم لیتے ہیں، الیکی شاذ مثالیں بھی سند کا درجہ ہیں رکھا کرتیں، نہ عقلاً وشرعاً ان سے کوئی تھی ثابت ہوسکتا ہے۔

علاوہ ازیں جس طرح صحت مند بدن پر پھوڑ ہے پھنسیوں کا نکل آنا بھی ایک معمول ہے مگر اہل عقل اسکولائق رشک نہیں ہمجھتے ، بلکہ اسے فسادخون کی علامت سمجھ کرا سکے علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ محلک اس طرح کسی معاشرہ میں عورت کا حکمران بن جانا بھی لائق رشک یالائق تقلید نہیں ۔ بلکہ اہل عقل اسکو فساد معاشرہ کی علامات سمجھتے ہیں ، اور یہ کہ اگر اس فساد کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی گئی تو اس کا انجام وہی موسکتا ہے جس کو حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے "بطن الارض حیر لکم من ظہر ھا" (تمہارے کئے زمین کا پیٹ اسکی پشت ہے بہتر ہے ) میں بیان فرمایا ہے '۔ (نعو ذ باللہ من الحور بعد الکور)۔

بینات- جمادی الاولیٰ ۹ ۴۰۰ ه

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة مترجم - فلافت -٢٣٨،٢٣٧ (١)

# عورت کی سر براہی

گزشتہ صحبت میں ہم نے قرآن وحدیث اور ائمہ دین کے حوالوں سے واضح کیا تھا کہ عورت سربراہ حکومت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بعض حضرات کی تحریروں میں اس سلسلہ میں چند شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، مناسب ہوگا کہ مملی انداز میں ان پر بھی غور کرلیا جائے۔

# "الرجال قوامون على النساءُ" پرشبه:

بعض حضرات نے آیت کریمہ السوجال قوامون علی النساء (النساء:۲۴) کے بارے میں فرمایا کہ بیر آیت صرف از دواجی زندگی اور تدبیر منزل (گھریلومسائل) کے بارے میں ہے، امور مملکت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ بورت کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ شوہر کے اخراجات کا ذمہ عورت پر نہیں۔ اس کی وجہ سے عورت کومر دسے وفا دارر ہنا جا ہے۔

ان حضرات نے اس پرغور نہیں فر مایا کہ جب از دواجی زندگی اور تدبیر منزل میں قرآن کریم عورت کو مردکونگران اور جاکم اورعورت کواس کے تابع اور مطبع قرار دیا ہے۔ تو امور ممکت میں قرآن کریم عورت کو جاکم اور مردوں کواس کا مطبع و فر ما نبر دار کیسے قرار دیے سکتا ہے؟ اس نکتہ کی وضاحت بیہ ہے کہ مردوعورت، شریعت کے مقرر کردہ دستور کے مطابق از دواجی رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں تو اس سے ایک ''گھر' وجود میں آتا ہے۔ بیانسانی تدن کا پہلازینہ ہے۔ اور یہیں سے تدبیر منزل (گھریلومسائل) کا آغاز ہوتا ہے۔ بیانسانی پھر چندگھروں سے مل کرایک بستی آباد ہوجاتی ہے اور یہاں سے سیاست مدینہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بیانسانی تدن کا گویا دوسرازینہ ہے، پھر چندشہروں کے مجموعہ سے ایک ملک وجود میں آتا ہے اور اس سے ''امور مملکت'' کی بنیاد فراہم ہوتی ہے، بیانسانی تدن کا تیسرا مرحلہ ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تدن کے پہلے قدم اور پہلے مرحلہ پر ہی قرآن حکیم اعلان کر دیتا ہے "السو جال قدوامون علی النساء" گویا قرآن کریم کی نظر میں انسانی تدن کے پہلے مرحلہ کا فطری نظام یہ

ہے کہ مردحاکم ہواور عورت اس کی مطیع وفر مانبر دار ہو۔ اس کے برعکس اگرعورت حاکم اور مرداس کا مطیع وفر مانبر دار ہوتو بینظام قرآن کریم کی نظر میں غیرصالح اور خلاف فطرت ہوگا۔ ابغور فرمائیے کہ جب تدن کی پہلی اکائی اور اولین قدم پرعورت حاکمیت کی صلاحیت نہیں رکھتی تو تدن کے آخری زیند (ملکی سیاست) میں عورت کی حاکمیت کا مقام قرآن کریم کی نظر میں کیا ہوگا۔ آپ اسے مختصر الفاظ میں یوں تعبیر کر لیجئے کے قرآن کریم جب ایک چھوٹے سے گھر میں (جس کی ابتدائی تشکیل صرف دوافر ادسے ہوتی ہے) عورت کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا تو کروڑوں انسانوں کی آبادی کے ملک میں عورت کی حاکمیت کو کیسے تسلیم کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔؟

اور پھران حضرات نے اس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ عائلی زندگی میں مرد کی حاکمیت کا اعلان کرتے ہوئے قرآن کریم نے اس کی پہلی وجہ مرد کی فضیلت قرار دی۔ "بسما فسصل اللہ بعضهم علی بعض " ۔اس توجیہ وتعلیل میں صراحت کردی گئی ہے کہ مرد کی حاکمیت کا اصل سبب اس کی فضیلت ہے۔ لہذا جو معاشرہ مردوں اور عور توں کے مجموعہ پر مشتمل ہو (جس کی بالکل ابتدائی شکل تدبیر منزل ہے۔ اور اس کی آخری شکل سیاست مُلکیہ ہے ) اس میں مرد بوجہ اپنی فضیلت کے حاکم ہوگا۔ اور عور ت اس کے تابع فرمان ہوگی۔" فالصل حات قبتہ ت"الآیة

اورمردگی حاکمیت کا دوسراسب بیربیان فرمایا ہے کہ مردوں پرعورتوں کے مہراورنان ونفقہ کی ذمہ داری ہے،عورتوں پرمردوں کے نان ونفقہ کی ذمہ داری تو کیا ہوتی ،خودان کے اپنے نان ونفقہ کی ذمہ داری ہجمی ان پرنہیں ڈالی گئی، ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ کسب معاش کے لئے گھر سے باہر جانے اور کھلے بندوں پھرنے کی ضرورت ہے، اس کی صلاحیت صرف مردر کھتا ہے۔عورت اپنی صنفی خصوصیات کی بنا پراس کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کے قرآن کریم ، ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری مردوں کے کند مے پر ڈال کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس لئے قرآن کریم ، ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری مردوں کے کند مے پر ڈال کی صلاحیت نہیں رہے اور تجاب وتستر اختیار کرنے کی پابندی عائد کردیتا ہے۔

وقون فی بیوتکن و لا تبر جن تبرج الجاهلیة الاولی (الاحزاب ۳۳) اورتم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔ (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

اب انصاف فرمائيّے كه جوقر آن گھر ميں عورت كو حكمران تسليم ہيں كرتا، جومر د كی فضیلت كا حواله

دے کراس کی حاکمیت کا علان کرتا ہے، جوعورت کے نان نفقہ کا بارم دیرڈ ال کرعورت پر حجاب وستر اور گھر میں جم کر بیٹھنے کی پابندی عائد کرتا ہے۔ کیا بیعقل ودانش کی بات ہوگی کہ وہی قرآن عورت کو ملک کی حاکم اعلیٰ بن کرسب کے سامنے بے حجابانہ گھو منے پھرنے اور ساری دنیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟

الغرض آیت کریمه مردگی قوامیت کا اعلان کرتے ہوئے عورت کی حکومت وولایت کی نفی کرتی ہے۔ اکابرامت نے آیت کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔ جبیبا کہ متعددا کابرمفسرین کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں حضرت مولا ناظفراحمد تھا نوگ کی کتاب''احکام القرآن''کا حوالہ مزید پیش کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

القوام والقيم واحد والقوام ابلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتاديب وعلل ذلك بامرين وهبى وكسبى فقال بما فضل الله بعضهم على بعض يعنى فضل الرجال على النساء في اصل الخلقة وكمال العقل وحسن التدبير وبسطة في العلم والجسم ومزيد القوة في الاعمال وعلوا لا ستعداد. ولذلك خصوا بالنبوة والا مامة والقضاء والشهادة في الحدود والقصاص وغيرهما ووجوب الجهاد والجمعة والعيدين والاذان و الخطبة والجماعة وزيادة السهم في الارث ومالكية النكاح وتعدد المنكوحات والا ستبداد بالطلاق وكمال الصوم والصلوة من غير فتور وغير ذلك وهذا امروهبي ثم قال وبما انفقوا من اموالهم في نكاحهن من المهور والنفقات الرابتة وهذا امركسبي. (١)

قوام اور قیم کے ایک بی معنی بیں اور قوام زیادہ بلیغ ہے۔قوام وہ ہے جو کسی کے مصالح ، تدبیراور تادیب کا ذمہ دار بو' مردعور تول کے قوام بین' اس کی دووج بیس ذکر فرمائی بیں۔ایک وہبی ،اور دوسری کسبی۔ چنانچے فرمایا '' اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی بیں۔ایک وہبی ،اور دوسری کسبی۔ چنانچے فرمایا '' اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن للعلامة ظفر احمد العثماني - سورة النساء -تحت قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الى قوله فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ٢٥٨/٢ - .ط.ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي.

بعض کوبعض پرفضیات دی ہے۔ 'بیعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کوفضیات دی ہے اصل خلقت میں ،کمال عقل میں ،حسن تدبیر میں ،علم وجسم کی فراخی میں ،اعمال کی مزید قوت میں ،اوراستعداد کی بلندی میں ۔ای بنا پر درج ذیل امور مردوں سے مخصوص ہیں ، نبوت ،امامت ، قضا، حدود وقصاص وغیرہ پرشہادت دینا، وجوب جہاد ، جمعہ عیدین ، نبوت ،امامت ، قضا، حدود وقصاص وغیرہ پرشہادت دینا، وجوب جہاد ، جمعہ عیدین ، اذان ،خطبہ ، جماعت ، وراثت میں زیادہ حصہ ملنا، نکاح کا مالک ہونا، ایک سے زیادہ نکاح کرنا،طلاق دینے کا اختیار ، بغیر وقفہ کے نماز روزہ کا پورا کرنا۔ وغیر ذالک اور سے امرو ہی ہے۔ پھر فر مایا: '' اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرج کئے ہیں۔'' یعنی نکاح میں اور نان ونفقہ مردوں پرلازم ہے اور رہے ہی امر ہے۔

اگرکسی کوقر آن کریم کواپنے خودساختہ معنی ومفہوم پہنانے اورخود ہی اپنے ذہنی خیالات کوقر آن
کریم سے اگلوانے کی ضد ہواس کا مرض تولا علاج ہے۔ورنہ قر آن کریم کا بالکل سیدھا سادامفہوم سامنے
رکھیئے اور پھر بتائے کہ کیا قر آن مردون پرعورت کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے یا اس کے برعکس اس کا اعلان
میہ ہے کہ'' مردحاکم ہیں عورتوں پر۔''

واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے معاشرہ میں مردوعورت کے مقام ومنصب کا جوتعین کیا ہے، اور خواتین کے بارے میں نکاح، طلاق، عدت اور ستر و حجاب کے جوتفصیلی احکام دیئے ہیں اگر کوئی شخص ان سے واقف بھی ہے اور ان پرایمان بھی رکھتا تو اسے بیشلیم کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں عورت کے سربراہ حکومت بننے کی کوئی گنجائش نہیں ۔ ہاں! جوشخص احکام و ہدایات سے واقف ہی نہ ہووہ بے جا راایے جہل کی وجہ سے معذور ہے۔

## "لن يفلح قوم ولوا أمر هم امرأة" برشبهات:

ا کیا پیچدیث موضوع ہے؟

بعض حضرات نے حدیث نبوی: ..... '' وہ قوم ہر گز فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی۔'' کوموضوع قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ان حضرات پراس حبثی کی حکایت صادق آتی ہے جسے راستہ میں کہیں آئینہ پڑا ہوامل گیا،ا سے اٹھایا تو اپنی مکروہ شکل نظر آئی،ا سے پھر پر مارکر توڑ دیا اور کہا کہ

تواپیاہی بدشکل تھاتبھی تو تجھے کسی نے یہاں پھینک دیا .....

ان حضرات کوبھی حدیث نبوی ﷺ کے آئینہ میں اپنی شکل بھیا نک نظر آئی تو انہوں نے اس حدیث کو ہی مجروح کرنے کی کوشش کی ۔ بیحدیث نہ موضوع ہے نہ کمزور، بلکہ اعلیٰ درجہ کی سیجے ہے۔اس حدیث کے لئے درج ذیل کتابیں ملاحظہ فرمائے:

صحیح بخاری جلداص ۱۳۷۷ (باب کتاب النبی کالی کسری وقیصر به جلد ۱۳۵۳ (باب الفتنة التی تموج کموج البحر) (۱) ، نسائی ، جلد ۲ ص ۳۰ باب النبی عن استعال النساء فی الحکم (۲) تر فدی ، جلد ۲ مص ۱۵ ، قبیل ابواب الرؤیا (۳) متدرک حاکم (۳) سنن کبری لبیبقی ، جلد ۳ ص ۹۰ باب لایا تم رجل بامراً قه جلد ۱۰ ص ۱۱۸ باب لایا کم رجل بامراً قالخ (۵) ، منداحد و (۲)

اس صدیث کا می بخاری میں ہونا ہی اس کی صحت کی کافی ضانت ہے۔ امام حاکم اُس کو فقل کر کے "صحیح علی شوط الشیخین" فرماتے ہیں۔ اورامام ذہبی تلخیص متدرک میں اس کو "صحیح علی شوط الشیخین " تسلیم کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں اس حدیث کو بے شارائمہ حدیث اور فقہاءِ امت نے نقل کیا، اس ہے اہم ترین مسائل کا استخراج کیا ہے، مگر کسی نے بھی یہ بحث نہیں اٹھائی کہ بیہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں؟ آج اس حدیث کی صحت کے بارے میں وہ لوگ شک وشبہ کا اظہار کرتے ہیں جوابو بکر، اور ابو بکرہ کے درمیان فرق نہیں کر سکتے ، اور میم میں اس لئے کہ ارشا در سول آلیے ہیں ان کی خواہش نفس کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) الصحيح للبخاري - كتاب الفتن- باب الفتنة التي تموج كموج البحر ج٥٢/٢٠ ١. وايضا في باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر - ١٧٢٧.

 <sup>(</sup>۲) سنن النسائي - كتاب ادب القضاة - باب النهى عن استعمال النساء في الحكم - ۲ / ۲ ، ۳ .

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي - ابواب الفتن. -باب بلا عنوان - قبيل ابواب الرؤيا - ٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين. - ١٥/٣-رقم الحديث: ٢٦ ٢٣-ط: دار المعرفة- بيروت.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى - كتاب معرفة الصحابه -باب ١٨١٠ لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة.ط: دار المعرفة

<sup>(</sup>١) المسند للإمام احمد -رقم الحديث: ٢٠٣١ - ١٥ / ٢٣٢ - ط: دار الحديث القاهره.

#### اسی مضمون کی دوسری حدیث متدرک حاکم (جلدص ۲۹۱) میں ہے:

عن ابى بكرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم اتاه بشير يبشر بظفر خيل له وراسه فى حجر عائشة رضى الله تعالى عنها، فقام فخر لله تعالى ساجداً فلما انصرف انشاء يسأل الرسول، فحدثه، فكان فيما حدثه، من امر العدو: وكانت تليهم امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم هلكت الرجال حين اطاعت النساء. (قال الحاكم هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه. (واقره الذهبى)())

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصداس اشکر کی کامیا بی کی خوشخری لے کر آیا، جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھبجا کھا۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ عورت تھی، یہ من کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے حالات بتاتے ہوئے یہ کھی بتایا کہ ان کی حکم ان ایک عورت تھی، یہ من کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''ہلاک ہوگئے مرد جب انہوں نے عورتوں کی ماتحی قبول کرئی'۔ فرمایا: ''ہلاک ہوگئے مرد جب انہوں نے عورتوں کی ماتحی قبول کرئی'۔ امام حاکم اس حدیث کی تخری کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تھے الا ساد ہے، امام دہمی کی تقد یق کرتے ہوئے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تھے جا

## ٢ - كيا ابو بكر بن العربي في في ال حديث كوموضوع كها هے؟:

ایک صاحب نے تو اس حدیث کوموضوع ثابت کرنے کے لئے ایک بہت بڑے نقیہ ومحدث قاضی ابوبکرابن العربی کا حوالہ بھی دے ڈالا، وہ لکھتے ہیں :

''علامهابوبكرابن العربي نے اپني كتاب''عواصم القواصم''ميں اس حديث پر

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين للامام الحاكم - كتاب الادب -باب لن يفلح قوم تملكهم امراة - ٥/١٥ ام - رقم الحديث ٥/١٥ - ط: دارالمعرفة. بيروت.

بحث کرتے ہوئے کھھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ گی احتجاجی ہم کوان کا غلط فیصلہ ثابت

گرنے کے لئے بیصدیث وضع کی گئی۔'(روز نامہ جنگ کراچی صے ۲۲۸ دسمبر ۱۹۸۸ء)

جن حضرات نے قاضی ابو بکر ابن العربی (المتوفی ۱۳۵۳ھ) کی' العواصم من القواصم' کا مطالعہ کیا
ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اس پوری کتاب میں زیر بحث صدیث کا کہیں ذکر نہیں آیا اور جس صدیث کا کتاب میں
ذکر بی نہ آیا ہواس پر کلام کرنے یا اس کوموضوع و مجروح قرار دینے کا کیا سوال؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا
کے قصہ میں قاضی ابو بکر بن العربی نے ' صدیث حواب' کوذکر کر کے اس کے بارے میں کھا ہے:
و اما اللہ ی ذکر ہما
و اما اللہ ی ذکر ہما
و سلم ذالک الحدیث من الشہادة علی ماء الحواب، فقد ہؤتہ فی ذکر ہما
و سلم ذالک الحدیث درن

اور بیہ جوتم نے ''مأ حواُب' پرشہادت کا ذکر کیا ہے،اس کو ذکر کرکے تم نے سب سے بڑے گناہ (حجموثی شہادت) کا ارتکاب کیا ہے، جو واقعہ تم نے ذکر کیا ہے وہ بھی ہوا بن نہیں اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرحدیث بھی ارشاد فر مائی۔(۲)

مضمون نگار کی اس خیانت وبددیانتی اور بہتان طرازی کی داد دیجئے کی محض جھوٹا اور صریح غلط حوالہ دیے کہ محض جھوٹا اور صریح غلط حوالہ دیے کرایک جے حدیث کو (نعوذ باللہ) موضوع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں!مضمون نگارنے سیجے حدیث کورد کرنے کے لئے خاصی ابو بکر بن العربی پرجو بہتان باندھا ہے اس کی تر دید کے لئے خود قاضی حدیث کورد کرنے کے لئے خود قاضی

(۱) العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للقاضى ابن العربي - خلافة علي - عود إلى ذكر الحواب ونقض الأسطورة عنه - ٠٠ ا - ط: دار الكتب العلمية بيروت العربي - خلافة علي - عود إلى ذكر الحواب ونقض الأسطورة عنه - ٠٠ ا - ط: دار الكتب العلمية بيروت (۲) "حديث حواً ب" كي بار بين بهي بي قاضى ابو بكر بن العربي كي ذاتى رائ بي معديث متدرك حاكم جلاس ١٠٥٠، ١٥٠٠ المسيح ابن حباب (الاحسان بترتيب سيح ابن حبان جلد ١٩٥٥ حديث نمبر ١٨٩٥ (موارد الظمأن ص ١٨٥٣ مديث نمبر ١٨٣١) مين حباب (الاحسان بترتيب سيح ابن حبان جلد ١٩٥٥ حديث نمبر ١٨٩٥ (موارد الظمأن ص ١٨٥٣ مديث نمبر ١٨٣١) مين حباب (الاحسان بترتيب سيح المرق على والبرز اروالحاكم ، وسنده على شرط السيح (فتح البارى جلد ١١٣ ص ١٥٥ ) حافظ ابن كثير المسيح الله مين نبر الما المحرف المراكب المحرب الله المراكب المحرب المراكب المراكب المحرب المراكب المحرب المراكب المحرب المراكب المحرب الله المحرب المراكب المراكب المراكب المورب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المحرب المراكب المر

ابوبکر کی اپنی تصریحات کافی ہیں، قاضی ابوبکر بن العربی اپنی کتاب'' احکام القرآن' میں سورۃ النمل کی آیت۲۳ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

فيها ثلاث مسائل .... المسألة الثالثه: روى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه ان كسرى لما مات ولى قومه ابنته : "لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. "وهذا نص في ان المراة لاتكون خليفة ولا خلاف فيه. (١)

اس آیت میں تین مسکے ہیں ۔۔۔۔ تیسرا مسکد بھیجے بخاری میں روایت ہے کہ جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ کسریٰ کے مرنے پراس کی قوم نے حکومت اس کی بیٹی کے حوالے کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی۔''

اور بیارشاد نبوی اس مسئله میں نص صرح ہے کہ عورت خلیفہ نبیس ہوسکتی۔اوراس مسئلہ میں کسی کا ختلاف نبیس۔اورشرح تریذی میں قاضی ابو بکر بن العرقی کیکھتے ہیں:

> "ذكر عن ابى بكرة قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة (العارضه) هذا يدل ان الولاية للرجال، ليس للنساء فيها مدخل بالا جماع."(١)

امام ترمذی یے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ' وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی۔'' یہ ارشاد نبوی ﷺ اس اجماعی مسئلہ کی دلیل ہے کہ حکومت مردوں کے ساتھ مخصوص ہے ،عور توں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔

<sup>(</sup>١) احكام القران لابن العربي- سورة النمل:٢٣-٣٥٤/٣-١ -ط: دار احياء الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>۲) عارضة الاحوذى بشرح صحيح الترمذى - ابواب الفتن - باب ماجاء لن يفلح قوم ولوا أمرهم
 امرأة - ۹/۹ ا ۱ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

آپ دیکھرہے ہیں کہ دونوں کتابوں میں قاضی ابوبکر بن العربی اس مسئلہ پراجماع نقل کررہے ہیں کہ عورت ،حکومت کی سربراہ نہیں بن سکتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورالصدرار شادکواس کی دلیل اورنص صریح قرار دے رہے ہیں۔

كيابيه حديث عمومي حكم نهيس ركھتى؟:

انہی مضمون نگارصاحب نے پیھی فر مایا ہے:

''علاوہ ازیں بیرحدیث ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتی ہے۔اس سے عموی حکم ثابت کرنامشکل ہے۔''

کس آیت اور حدیث ہے عمومی حکم ثابت ہوتا ہے اور کس سے نہیں ؟ اس کوائمہ مجہدین اور فقہاءِ
امت بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو قاضی ابو بکر بن العربی گی کتاب کے نام کی املاء سمجے نہیں لکھ سکتے اور
''ابعواصم من القواصم'' کی جگہ''عواصم القواصم'' لکھ جاتے ہیں اور جو''ابن عربی' اور''ابن العربی' کے
درمیان فرق نہیں جانے وہ کسی آیت یا حدیث کے عموم وخصوص کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ۔ اور اگر ہم اپنی
ذاتی خواہش پر ایسے فیصلے صادر بھی کریں تو ہمارے علم وہم اور ہماری دیانت وامانت کے پیش نظر ایسے
فیصلوں کی کیا قیمت ہوگی ؟ اہل علم اس سے خوب واقف ہیں۔ تعجب ہے کہ جو شخص ایک حوالہ بھی سیجے نقل نہیں
کرتا، اور جو کتاب اور مصنف کے نام تک غلط لکھتا ہے وہ ( تمام ائمہ فقہاء کے علی الرغم ) حدیث نبوی بھی میں اجتہاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بی عام نہیں بلکہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے۔
میں اجتہاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بی حکم عام نہیں بلکہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے۔

حالانکہ بہت موٹی می بات ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس حدیث میں صرف اہل ایران کے عدم فلاح کو بیان کرنا ہوتا تو اس کے لئے ایک لفظ کافی تھا یعنی: ''لن یفلحو ا'' (کہ بیلوگ بھی فلاح نہیں یا نمیں گے )۔ اس چھوٹے ہے ضمون کوادا کرنے کے لئے اتنا طویل فقرہ استعال نہ فرمایا جاتا۔ اہل علم جانے ہیں کہ اس حدیث میں '' قوم'' کالفظ نکرہ ہے جو سیاق نفی میں واقع ہے ، اور بیقطعی عموم کافائدہ دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اول سے آخر تک تمام اہل علم نے اس حدیث سے بالا جماع ہے ہم عام ہے اور بیکومت کی سربراہ نہیں سے کہ تھم عام ہے اور بیکومت کی سربراہ نہیں سے کہ تھم عام ہے اور بیکومت کی سربراہ نہیں

بن سکتی ،اس کے بعد میہ کہنا کہ' اس میں عمومی حکم نہیں بلکہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے۔''ارشاد نبوی کواپی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہے، جسے کسی بھی طرح مستحسن نہیں کہا جاسکتا۔

كياخبروا حد حلال وحرام ميں جحت نہيں؟:

يهي صاحب ايغ مضمون ميں مزيد لکھتے ہيں:

"علاوہ ازیں بیر حدیث خبر واحد ہے۔ متواتر یامشہور حدیث نہیں، خبر واحد سے حلال وحرام کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوسکتا۔ زیادہ سے زیادہ کسی عمل کومکروہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مکروہ اور جائز ایک دوسرے کے قریب ہیں۔"،

اس عبارت میں تین دعوے ہیں اور تینوں غلط ہیں۔ موصوف کا یہ دعویٰ کہ ' یہ حدیث خبر واحد ہے متواتر یامشہور حدیث نہیں۔'اس لئے غلط ہے کہ اس حدیث کے مضمون پرامت کا اجماع ہے، جبیبا کہ امام قرطبی ابو بکر بن العربی معلوم ہو چکا ہے اور جس قرطبی ابو بکر بن العربی معلوم ہو چکا ہے اور جس حدیث پرامت کا اجماع ہواور امت نے اسے بالا تفاق قبول کیا ہووہ حدیث جحت قطعیہ بن جاتی ہے اور اسے تواتر معنوی کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جصاص آپی بے نظیر کتاب ' احکام القرآن' میں ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقد استعملت الامة هذین الحدیثین فی نقصان العدة وان کان وروده من طریق الاحاد فیصار فی حیزالتواتر لان ماتلقاه الناس بالقبول من الحبار الاحاد فهو عند نا فی معنی المتواتر لما بیناه فی مواضع. (۱) امت نقصان عدت کے مسلم میں ان دونوں حدیثوں سے استدلال کیا ہے، اگر چہ بیحدیث نجرواحد کے طریق سے وارد ہوئی ہے کین بیمتواتر کے درجہ میں ہے، اگر چہ بیحدیث نجرواحد کے طریق سے وارد ہوئی ہے کین بیمتواتر کے حرجہ میں ہے۔ کیونکہ جس خبرواحد کو تمام لوگوں نے قبول کیا ہووہ ہمارے نزد یک متواتر کے حکم میں ہے۔ جس کی وجہ ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔

<sup>(</sup>١) احكام القران للجصاص - سورة البقرة - باب ذكر الا ختلاف في الطلاق بالرجال - ١ / ٢٧٠.

علماءِ اصول نے تصریح کی ہے کہ جب خبر واحد کے تھم پراجماع ہوجائے تو وہ تھم قطعی ہوجا تا ہے، اوراس حدیث کے ثبوت وعدم ثبوت کی بحث ختم ہوجاتی ہے۔ چنانچیدمولا ناعبدالحلیم ککھنوگ نورالانوار کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

وفائدة الا جماع بعد وجود السند سقوط البحث وصيرورة الحكم قطعياً. (١)

اورسندا جماع کے وجود کے بعدا جماع کا فائدہ بیہ ہے کہ بحث ختم ہوجاتی ہے۔اوروہ حکم قطعی ہوجا تا ہے۔

شنخ یجیٰ ہارون مصری ،شرح منارلا بن ملک کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

و فائدة الا جماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل، وحرمة المخالفة وضرورة كون الحكم قطعيا. (ع)

اورسندا جماع کے بعد اجماع کا فائدہ بیہ ہے کہ دلیل کے بارے میں بحث ختم ہوجاتی ہے اس کی مخالفت حرام ہوجاتی ہے اور حکم بدیمی طور پر قطعی ہوجاتا ہے۔

اوپرگزر چکاہے کہ صدیت نبوی ﷺ "لن یفلح قوم ولو المو هم امرأة" کوتمام علاءِ امت اورائمہ وین نے قبول کیا ہے اوراس سے استدلال کرتے ہوئے بالا تفاق یہ فیصلہ دیا ہے کہ عورت حکومت کی سربراہ نہیں بن علتی ہے۔ جس طرح نماز میں مردوں کی امام نہیں بن علتی ۔ پس جب بیصدیث تمام اہل علم اورائمہ دین کے اجماع کی مندہے، تو اس کو خبر واحد کہدکررد کردینا ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ ناروا گستاخی ہے۔ اوردوسری طرف تمام ائمہ دین کے اجماع کو باطل قرار دینا ہے۔ امام فخر الاسلام بردوی کی کھتے ہیں:

ومن انكر الاجماع فقد ابطل الدين كله ، الان مدار اصول الدين

<sup>(</sup>۱) حاشيه نور الا نوار مع قمر الا قمار -مبحث الا جماع- ص٢٢٦ - حاشيه نمبر ٨.ط. مكتبه امداديه ملتان.

<sup>(</sup>r) شرح المنارو حواشيه من علم الاصول- باب الاجماع -بيان مسند الاجماع - ٢٥٥/٢ ط. مطبعه عثمانيه.

كلهاومرجعها الى اجماع المسلمين. (١)

اورجس شخص نے اجماع کا انکار کر دیا ،اس نے پورے دین کو باطل کر دیا۔ کیونکہ دین کے تمام اصول کا مدار ومرجع مسلمانوں کا اجماع ہی ہے۔

مضمون نگار کابید دعویٰ که '' خبر واحد سے حلال وحرام کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوسکتا۔'' قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ جس شخص کو دین کی معمولی سوجھ بوجھ بھی ہووہ جانتا ہے کہ دین اسلام کے بے ثیار مسائل اخبار آ حاد ہی سے لئے گئے ہیں۔ موصوف کے نظر ئے سے بیتمام مسائل باطل قرار پائیں گے۔ حضرت امام ربانی مجد دالف ثافی کے بقول:

''ایں اعتقاد نکند مگر جا ہلے کہ ازجہل خود بے خبراست یا زندیقے کہ مقصودش ابطال شطر دین است ۔''(۱)

خبر واحد کا جائز و نا جائز اور حلال وحرام میں ججت ہونا اہل حق اور ائمہ ہدیٰ کامسلمہ اصول ہے علم اصول کے مبتدی طلبہ کو بھی یہ فقر ہ یا د ہوگا:

خبر الواحد يوجب العمل لا العلم.

''خبر واحد ممل کو واجب کرتی ہے۔ یقین کا فائدہ نہیں دیت''۔

مضمون نگار کاتعلق اگر منکرین حدیث سے نہیں تو انہیں غلط سلط اصول گھڑ کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کوردکرنے کی جراًت نہیں کرنی جاہئے تھی۔

موصوف کا تیسرا دعویٰ بہ ہے کہ'' مکروہ اور جائز ایک دوسرے کے قریب ہیں۔' بہ بھی غلط اور مغالطہ آمیز ہے۔ کیونکہ مکروہ کا لفظ بھی حرام کے لئے بولا جاتا ہے۔ بھی مکروہ تح کی کے لئے اور بھی مکروہ تنزیبی کے لئے ،مکروہ تح کی حرام کے قریب ہے اور مکروہ تنزیبی جائز کے قریب ہے۔علامہ شامی مکروہات وضو کے ذیل میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) اصول البزدوی - باب : ۵۷ - بیان سبب الا جماع - ص ۲۴۷ - ط. نور محمد آرام باغ (۲) مکتوبات امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی گهر ۵۵ پنجاه و پنجم روفتر نمبر ۲۳ ص ۱۵ حصه فقتم رباجتمام لاله اسرار محمد خان صاحب ۲۷۰ گارڈن ویسٹ کراچی ۔

(قوله ومكروهه) هو ضد المحبوب، قديطلق على الحرام كقول القدورى في مختصره: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلواة الا مام ولا عذر له كره له ذلك، وعلى المكروه تحريما وهو ما كان الى الحرام اقرب، ويسميه محمد حراماً ظنياً. وعلى المكروه تنزيهاً: وهو ما كان تركه اولى من فعله ويرادف خلاف الا ولى كما قد مناه. ())

کروہ کالفظ محبوب کی ضد ہے۔ یہ بھی حرام پر بولا جاتا ہے۔۔۔۔بھی مکروہ تحریم پر اور کروہ کالفظ محبوب کی ضد ہے۔ یہ بھی حرام پر بولا جاتا ہے۔۔۔ اللہ علیہ) اس کو''حرام نظنی''فرماتے ہیں۔اور بھی مکروہ تنزیبی پر بولا جاتا ہے۔اور مکروہ تنزیبی وہ ہے،جس کا حجوز نااس کے کرنے سے بہتر ہو۔ اس کوخلاف اولی بھی کہتے ہیں۔

اور مکروہ کالفظ جب جائز ونا جائز کے باب میں مطلق بولا جائے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ شامی نے کتاب الحظر والا باحۃ میں تصریح کی ہے (ج۲ ص ۳۳۷)(۲) اس لئے موصوف کا مطلقاً یہ کہنا کہ '' مکروہ اور جائز ایک دوسرے کے قریب ہیں'' نہ صرف مغالطہ ہے۔ بلکہ لوگوں کو مکروہات شرعیہ کے ارتکاب پرجری کرنے والا ہے۔

#### ملكه سبأ كے قصہ سے استدلال:

بعض حضرات نے ملکہ سبا کے قصہ ہے، جو قرآن مجید میں مذکورہے، یہ استدلال کیا ہے کہ عورت،حکومت کی سربراہ بن سکتی ہے۔لیکن اس قصہ ہے استدلال نہایت عجیب ہے۔اس لئے کہ وہ ایک مشرک قوم کی ملکہ تھیں۔جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے:"فہم لا یہ تبدون."
مشرک قوم کی ملکہ تھیں۔جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے:"فہم لا یہ تبدون."
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پروہ آپ کے تابع فرمان ہو گئیں تھیں۔اور کسی تھے کے روایت

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب الطهارة - مطلب في تعريف المكروه، ١١١١

<sup>(</sup>r) تنوير الا بصار مع الدر المختار -كتاب الحظروالا باحة -٣٣٤/٢ ٣٣٠ -ولفظه:

<sup>&</sup>quot;(كل مكروه) اى كراهة تحريم (حرام)"

میں بیہ واردنہیں ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکومت پر برقر ار رکھا تھا۔امام قرطبیؓ نے اس سلسلہ میں اسرائیلی قصے ذکر کرنے کے بعد لکھاہے:

لم يردفيه خبر صحيح لافي انه تزوجها ولا في انه زوجها()

اس بارے میں کوئی سیح روایت واردنہیں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے خودشادی کرلی تھی۔اور نہ رہے کہ کسی دوسرے سے شادی کردی تھی۔

جب تک کسی صحیح روایت سے بیرثابت نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کوحکومت پر برقر اررکھا تھا تب تک بیجھی ثابت نہیں ہوسکتا کہ کم از کم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عورت کو حکومت کا سربراہ بنانا جائز تھا۔

علاوہ ازیں انبیاً سابقین علیم السلام کے واقعات سے استدلال اس وقت جائز ہے جب کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں اس سے کوئی مختلف ہدایت نہ فرمائی ہو۔ زیر بحث مسئلہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہدایت موجود ہے کہ عورت سربراہ حکومت نہیں ہوسکتی اور اسی پر امت محمدیہ کا اجماع ہے ، جیسا کہ او پر معلوم ہو چکا ، اب اگر کسی قطعی دلیل سے بہ بھی ثابت ہوجائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو حکومت پر برقر اررکھا تھا تو ہدایت نبوی اور اجماع امت کے بعد اس سے استدلال کرنا صرت کے طور پر غلط ہوگا۔

حضرت اقدس مفتی محمر شفیج دیوبندی (سابق مفتی اعظم پاکستان) نے احکام القرآن میں اس آیت پربہت نفیس کلام فرمایا ہے، جو بہت سے فوا کد پرمشتمل ہے۔ یہاں اس کا ضروری اقتباس نقل کیا جاتا ہے:

المرأة التصلح تكون ملكة اواماماً.

عورت ملكه بإامام بننے كى صلاحيت نہيں ركھتى

فعلم أن المراة لا تصلح أن تكون ملكة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان واقعة بلقيس من عمل الكفرة فلا يحتج به على

<sup>(</sup>۱) البجامع لاحكام القرآن للقرطبي- سورة النمل -تحت قوله :قيل لهاادخلي الصرح ..... الخ الآية : ٣٣ - ١١/١١- ٢١ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر.

ماقاله الا لوسى. وان قيل ان اسلوب القرآن الحكيم في عامة مواضعه انه اذا ذكر فعلا منكراً من الكفار صرح عليه بالا نكار. فعدم الا نكار عليه في هذه الآية فعله كان مشيراً الى الجواز قلنا او لا يعلم عموم ما قيل وثانيا لا يلزم ان يكون التصريح بالا نكار في ذلك الموضع بل يكفي الا نكار عليه في شيئي من آياته ولوفي موضع آخر بل في حجة من حجج الشرعية فاذا ورد الانكار عليه في حديث البخاري كفي لبيان كونه منكراً كما يرشدك النظر في امثال هذه المواضع افاده شيخنا دامت عوارفه ويويد حديث البخاري مارواه الذهبي في تلخيص المستدرك عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بشير يبشر بظفر خيل له وراسه في حجر عائشة رضى الله عنها فقام فخرلله ساجداً فلما انصرف انشاء يسال الرسول فحدثه فكان فيما حدثه من امرالعدووكانت تليهم امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الرجال حين اطاعت النساء قال الذهبي صحيح. (١) (روح المعانی اور درمختار کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:)معلوم ہوا کہ محمصلی اللّٰدعليه وسلم كي شريعت ميں عورت ملكه بننے كي صلاحيت نہيں ركھتى \_ بلقيس كا واقعہ کا فروں کاعمل ہے،لہذااس ہےاستدلال نہیں کیا جاسکتا۔جیسا کہ آلوسیؒ نے کہاہے۔ اورا گرکہا جائے کہ قران کریم کا انداز عام مقامات میں پیہے کہ جب وہ کفار کے کسی منکر فعل کوذکر کرتا ہے تو اس پرصراحة انکار کرتا ہے،اس آیت میں اس فعل پرانکار نہ كرناشا يدجواز كي طرف مشير هو - هم كهتے ہيں كهاول تو قرآن كريم كاجواسلوب اوپر

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين - كتاب الادب - ص ٢٣٨ - باب (٣٢٣٨) لن يفلح قوم تملكهم امرأة - ٢٣٨ م - رقم الحديث: ٥٨٥ - ط. دار المعرفة بيروت.

ذکرکیا گیا ہے اس کاعموم معلوم نہیں۔ علاوہ ازیں ضروری نہیں کہ انکار کی تصری کا تک موقع پر کردی جائے بلکہ اس کی کسی آیت میں انکار کا پایا جانا کافی ہے۔ خواہ کسی دوسری جگہ ہو۔ بلکہ دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل میں انکار کا پایا جانا بھی کافی ہے۔ پس جب کہ حوالی میں عورت کی حکمر انی پر نگیر آچی ہے، تو اس فعل کے ''منکر'' ہونے کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔ جسیا کہ اس قتم کے مواقع میں نظر کرنا تمہاری رہنمائی بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔ جسیا کہ اس قتم کے مواقع میں نظر کرنا تمہاری رہنمائی کرےگا۔ یہ ہمارے شخ (حضرت حکیم الامت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوی قدس سرہ) دامت عوارف کا افادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کی تائید تلخیص متدرک کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (بیحدیث اوپر گزر چکی ہے۔)(۱)

#### حضرت عائشهرضی الله عنها کے واقعہ سے استدلال:

بعض حضرات نے عورت کی سربراہی کے مسئلہ پر جنگ جمل کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے جنگ جمل میں قیادت کی تھی اور طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہا جیسے جلیل القدر صحابہ " نے ان کی قیادت کوشلیم کیا تھا۔

واقعہ بیتھا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کونہ اس موقع پر خلافت وامارت کا دعویٰ تھا نہ انہیں کسی مہم کے لئے کسی نے امیر منتخب کیا تھا، نہ ان کے سیاسی مقصد تھے، اور نہ وہ جنگ وقبال کے لئے نکلی تھیں، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر وہ دیگر امہات المومنین کے ساتھ جج پر گئی ہوئی تھیں۔ اکا برصحابہ وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ مادر مشفق کی حیثیت سے انہیں امت کے بھرے ہوئے شیراز کو مجتمع کرنے اور ہولنا کے صورت حال کی اصلاح کرنے میں اپنا کر دار ادا کرنا چاہئے، کیونکہ ان کی لائق صداحتر ام شخصیت اس فتنہ کوفر و کرنے میں مؤثر کر دار ادا کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔اس وقت نہ

<sup>(</sup>۱) احكام القران لمفتى محمد شفيع ديو بندى -سورة النمل -تحت قوله انى وجدت امرأة تملكهم .....الخ الآية المرأة لا تصلح ان تكون ملكة او اماماً - ١٨/٥ ط انثرنيشنل پريس ميكلو درود كراچى .

حضرت ام المومنین رضی الله عنها کی امارت کسی کے گوشہ ذہن میں تھی اور نہ کسی کو خیال تھا کہ انہیں حضرت امیر المومنین علی کرم الله وجہہ سے لڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ بصرہ پہنچنے کے بعد جب قعقاع بن حکیم نے ان سے تشریف آوری کا مقصد یو چھا تو انہوں نے فرمایا:

اى بنى! لا صلاح بين الناس!

بیٹا!میرے آنے کا مقصدلوگوں کے درمیان اصلاح کرناہے۔

اور حضرت طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی مصالحق گفتگو میں ''اصلاح بین الناس'' کا نقشہ مرتب بھی کر لیا گیا تھالیکن مفسدوں کو اس میں اپنی موت نظر آئی اور انہوں نے ایک سوچی میں ان کی میازش کے ذریعہ رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس طرح اصلاح کی مخلصانہ کوشش'' جنگ جمل''میں تبدیل کردی گئی۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ گھتے ہیں:

فان عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وانما خرجت بقصد الا صلاح بین المسلمین وظنت ان فی خروجها مصلحة للمسلمین ولم یکن یوم الحمل لهؤ لاء قصد فی القتال، ولکن وقع الا قتتال بغیر اختیار هم ، فانه ، لما تراسل علی وطلحة والزبیر وقصد والا تفاق علی المصلحة، وانهم اذا تمکنوا طلبوا قتلتا عشمان اهل الفتنة ..... فخشی الفتلة ان یتفق علی معهم علی امساک القتلة فحملوا علی عسکرطلحة والزبیر، فظن طلحة والزبیر ان علیاً حمل علیهم، فض علی انهم حملوا علیه فحمل دفعاً عن فحملوا دفعاً عن انفسهم، فظن علی انهم حملوا علیه فحمل دفعاً عن انفسهم، فظن علی انهم وعائشة راکبة، لا قاتلت و لا نفسه، فوقعت الفتنة بغیراختیارهم وعائشة راکبة، لا قاتلت و لا امرت بالقتال، هکذا ذکره غیر واحد من اهل المعرفة بالا خبار. (۱) کونکه حضرت عائشرضی الله عنه ان کی اور نه قال کیا اور نه قال کے لئے نکی تحیل وہ تو اصلاح بین المسلمین کے قصد سے تشریف لائی تحیل ۔ اور ان کا خیال تھا کہ ان کی اصلاح بین المسلمین کے قصد سے تشریف لائی تحیل ۔ اور ان کا خیال تھا کہ ان کی

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة للامام ابن تيمية-١٨٥/٢.

مندالہندشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ' نے'' تحفہ اثناعشریہ، میں اس کومفصل لکھا ہے۔ حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا پرا کا برصحابہؓ کے اصرار کو بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ ککھتے ہیں: وعائشؓ رانیز باعث شدند کہ تارفع فتنہ وحصول امن ودرسی امور خلافت وملاقات

ماباخلفیهٔ وقت همراه ماباش، تابیاس ادب تو که مادر مسلمانانی وحرم محترم رسول صلی الله علیه واز جمله از واج محبوب تر ومقبول بودهٔ این اشقیا قصد ما نکنند و مارا تلف نه سازند، نا جارعا کشته بقصد اصلاح وانتظام امورامت وحفظ جان چندے از کبراً صحابه

رسول صلی الله علیه وسلم که جمما قارب او بودند بسمت بصره حرکت فرمود \_(۱)

ان حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیجھی اصرار کیا کہ جب تک فتنہ بیں اٹھ جا تاامن کامل نہیں ہوجا تا ، امور خلافت درست نہیں ہوجاتے اور خلفیہ

<sup>(</sup>١) تحفه اثناء عشريه (فارسي) -ص ٣٣٣ ط: سهيل اكيدمي لاهور

وقت سے ہماری ملاقات نہیں ہوجاتی۔ آپ جھی ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی مادرمشفق ہیں رسول اللہ کی لائق صداحتر ام حرم ہیں اوراز واج مطہرات میں سب سے محبوب ومقبول تھیں، اس لئے آپ کے پاس ادب کی وجہ سے بیاشقیاء ہمارا قصد نہیں کریں گے۔لہذا حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے ہمارا قصد نہیں کریں گے۔لہذا حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے لوگوں کے درمیان صلح کرانے ،امورامت کونظم میں لانے اور چندا کا برصحابہ جو آپ کے عزیز بھی ہوتے تھے،ان کی جان کی حفاظت کی خاطر بھرہ کا رخ کیا۔

الغرض حضرت ام المومنین رضی الله عنها اس لشکر کی ندامیر تھیں، ندسپدسالار، ندان کے سیاسی مقاصد تھے اور ندحضرت امیر المومنین علی کرم الله وجهدسے مقابله ومقاتله ان کامقصود تھا۔ ان کوا کابر صحابہ مقاصد تھے اور ندحضرت امیر المومنین علی کرم الله وجهدسے مقابله ومقاتله ان کامقصود تھا۔ ان کوا کابر صحابہ نے مادر مشفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا۔ تا کدان کی لاگن صداحتر ام شخصیت کی وجہ سے اصلاح احوال میں سہولت ہو۔

اس کے باوجود ام المومنین رضی اللہ عنہا کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی ۔ راستہ میں جب ایک مقام''حواب''پر پہنچیں تو واپسی کا ارادہ فر مایا ، لیکن اس میں کا میاب نہ ہوسکیں: قیس بن ابی حاذم البجلی کا بیان ہے:

لما اقبلت عائشة، فلما بلغت مياه بنى عامر ليلاً نبحت الكلاب، فقالت: ما اظننى الا اننى فقالت: اى ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما اظننى الا اننى راجعة، قال بعض من كان معها، بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله ذات بينهم، قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: "كيف باحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب." (۱) حضرت عا كثرضى الدعنها جب مكه عليه وروانه مو مين دوران سفر جب رات ك حضرت عا كثرضى الدعنها جب مكه عليه وكان دريافت فرمايا كه يكون ى جگه عليه وتت بنوعامركى آبادى مين بنجين توكة بحو كلى، دريافت فرمايا كه يكون ى جگه بنايا گيا كه يه والى لوئنا ها به كه مجمع يه بين سه والى لوئنا ها بنايا گيا كه يه والى لوئنا ها بنايا گيا كه يه والى لوئنا ها به در يا فرايا كه يه والى لوئنا ها بنايا گيا كه يه والى در يا فرايا در مايا كه يه والى در يا فرايا در مايا در مايا

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء - ١٩ - عائشة ام الومنين - ٢ / ١٤ أ - ط: موسة الرسالة بيروت.

آپ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ نہیں آپ کو آگے چانا چاہئے، آپ کو دیکھ کر مسلمان متفق ہوجائیں گے، اس طرح آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت کی اصلاح فرمادیں گے، فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا فائد متم (ازواج مطہرات ؓ) میں سے ایک کی کیا حالت ہوگی، جب کہ اس پر مناور ہوگئیں گے۔''

حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوي رحمة الله عليه لكصة بين:

حضرت عائشه درین اصرار معذور بود زیرا که وقت خروج از مکه نمید انست که درین راه چشمه، حواً ب نام واقع خوابد شدو برآن گذشتن لازم خوابد آمد و چون برائن آب رسیدو دانست اراده رجوع مصم کردلکن میبرش نشد زیرا که سے از اہل لشکر همراه اور فاقت در رجوع نه کردو درحدیث نیز بعداز وقوع واقع بیچ ارشاد نه فرموده اند که چه باید کردنا چار بقصد اصلاح ذات البین که بلاشبهه مامور بهست پیشتر روانه شد پس حالت حضرت عاکشه درین مرور حالت شخص است که طفلے را از دور دید که میخوابد در چا به بیفتد ب اختیار برائے خلاص کردن اور دوید و در اثنائے دویدن بخبر محاذی نماز گذار نده مرور واقع شده اور ادر وقت محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نماز گذار نده ام پس اگر وقع شده اور ادر وقت محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نماز گذار نده ام پس اگر وقع شده وارد در وقت محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نماز گذار نده ام پس اگر وقع منده در اندارک نمیتو اند شد نا چار وصد خلاصی طفل خوابد کرداین مرور دا در حق خود معفوخوابد شنا خت - (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس اصرار میں معذور تھیں کہ مکہ سے نگلتے وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس راستہ میں حواک نامی چشمہ واقع ہوگا۔ اور اس پرسے گزرنا پڑے گا اور جب اس پر پہنچیں اور علم ہوا تو واپسی کا پخته ارادہ کرلیا ، لیکن واپسی میسرنہ آئی۔ کیونکہ امل لشکر میں سے کسی نے رجوع میں ان کے ساتھ رفاقت نہیں کی۔ اور حدیث (حواک) میں بھی کوئی ارشا دنہیں فرمایا گیا کہ واقعہ کے وقوع میں آنے کے بعد کیا کرنا (حواک) میں بھی کوئی ارشا دنہیں فرمایا گیا کہ واقعہ کے وقوع میں آنے کے بعد کیا کرنا

<sup>(</sup>١) تحفة اثناء عشريه -ص: ٣٣٢.

چاہئے۔اس لئے ناچاراصلاح ذات البین کی غرض ہے، جو بلاشبہ مامور بہ ہے، آگے روانہ ہو کیں ۔۔۔۔ پس اس گزرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت اس شخص کے مشابہ ہے کہ جس نے دور ہے کسی بچے کو دیکھا کہ کنویں میں گراچا ہتا ہے، دیکھتے ہی اس کو بچانے کے لئے دوڑ پڑا اور دوڑتے ہوئے بے خبری میں کسی نمازی کے سامنے سے مرور واقع ہوا اور عین سامنے آنے کے وقت معلوم ہوا کہ میں نمازی کے سامنے سے گزرر ہا ہوں اب اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وہ بچے کنویں میں گرجائے گا، اور یہ جو نمازی کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کا تدارک نہیں ہوسکتا، ناچاراس نے بچے کو بچانے کا فصد کیا، اور اس گزرے کو اپنے حق میں لائق عقو سمجھا۔

بعد میں بھی جب انہیں'' جنگ جمل'' کا واقعہ یاد آتا تو نہایت افسوس کرتیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ لکھتے ہیں:

برگاه بوم الجمل رایا دمی فرمود آن قدر میگریست که مجر مبارکش باشک ترمی گشت بسبب آئکه درخروج عجلت فرمودوترک تامل نمودواز پیشتر تحقیق نه فرمود که آب حواب در راه واقع است بیانه تا آئکه این قتم واقعه ظلمی روداد . (۱)

آپ جب یوم الجمل کویاد کرتیں توا تناروتیں که آنجل مبارک آنسوؤں سے تر ہوجا تا کیونکه اس کا سبب بین تفا کہ خروج میں عجلت فرمائی، تامل نہیں فرماسکیں اور پہلے سے تحقیق نہ فرمائی کہ آب دوائب 'راہ میں واقع ہے یانہیں، یہاں تک کہاں تشم کا واقعہ تعلمی رونما ہوا۔

بينخ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمة الله عليه لكصتے ہيں:

ثم تبين لها فيما بعد ان ترك الخروج كان اوليٰ فكانت اذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. (٢)

پھر بعد میں ان کوظا ہر ہوا کہ ترک خروج بہتر تھا۔ چنانچہ جب اینے خروج کو یا دکرتیں تو

<sup>(</sup>١) تحفه اثناء عشريه -ص: ٣٣٥-ط: سهيل اكيدمي.

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة – ۱۸۵/۲.

اس قدرروتیں کہ آنچل بھیگ جاتا۔

علامه ذهبي رحمة الله عليه لكصة بين:

و لاریب ان عائشه ندمت ندامةً کلیةً علی مسیرهاالی البصرة و حضور هایوم الجمل، و ماظنت ان الا مریبلغ مابلغ. (۱) اس میں شک نہیں حضرت عاکثه رضی الله عنها کو بصره جانے اور جنگ جمل کے دن و بال موجود ہونے پرکلی ندامت ہوئی، انہیں بیوجم وخیال بھی ندھا کہ معاملہ کی نوبت یہاں تک بہنچ گی۔

اظهارندامت کے طور پرفر ماتی تھیں:

"و ددت انى كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام وانى لم اسر مسيرى مع ابن الزبير .(٢)

میں آرزوکرتی ہوں کہ میرے جارث بن ہشام جیسے دس لائق بیٹے پیدا ہوکر مرگئے ہوتے اور میں ابن زبیر (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ (بھرہ) نہ جاتی۔

تبھی فر ماتیں تھیں:

وددت انى جلست كما جلس غيرى فكان احب الى من اكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة كلهم مثل عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. قال الحافظ اخرجه الطبراني وفيه ابو معشر نجيح المدنى، وفيه ضعف،

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء - ١٩ - عائشة ام المومنين - ٢/١١ - ط: موسة الرسالة، بيروت

<sup>(</sup>r) المستدرك على الصحيحين - للامام الحاكم النيسا بورى (المتوفى: ٣٠٥ ه) كتاب معرفة الصحابة. باب لن يفلح قوم الخ ٨٥/٣) رقم ٧٦٢ ، ط: دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر العسقلانى (م ٨٥٢ه) كتاب الفتن-باب بلاترجمه ٣١/٥٥. ط: رئاسة ادارات البحوث. السعوديه.

وقال الهیشمی رواه البطرانی وفیه ابو معشر نجیح، وهو ضعیف یکتب حدیثه، و بقیة رجاله ثقات. (۱)

"میں آرزوکرتی ہوں کہ میں گھر میں بیٹھی رہتی جیسا کہ دوسری ازواج مطہرات بیٹھی رہتی جیسا کہ دوسری ازواج مطہرات بیٹھی رہتی جیسا کہ دوسری ازواج مطہرات بیٹھی رہیں تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب تھی کہ میر کے طن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویٹ ۔ ویلم کے دی (۱۰) بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب عبدالرحمٰن بن حارث جیسے بیٹے ہوتے"۔ اور جھی فرماتی تھیں:

و ددت انبی کنت غصناً رطباً ولم اسر مسیری هذا. (۲) میں آرز وکرتی ہوں کہاہے کاش! میں ہری شاخ ہوتی اوراس سفر پرنہ کلتی۔

ای طرح متعدد صحابه کرام نے بھی ان کے خروج پرنگیر فر مائی۔ (جس کی تفصیل یہاں غیرضروری ہے۔ )

اب انصاف فرمائے کہ جس واقعہ میں حضرت ام المومنین اوران کے رفقاء (رضی اللّه عنہم) کے زبن میں حکومت وامارت کا کوئی نصور ہی نہیں تھا، بلکہ ام المومنین امت کی ماں، کی حیثیت ہے امت کے درمیان جوڑ پیدا کرنے نکلی تھیں۔ جس واقعہ پرا کا برصحابہ نے نکیر فرمائی۔ اور جس پرخودام المومنین نے افسوس اورندامت کا اظہار فرمایا، کیااس کو'' حکومت کے لئے عورت کی سربراہی'' کے جواز کی دلیل بنانا تھے ہے؟

اور یہاں میبھی نہیں بھولنا چا ہے کہ اس پورے سفر میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا'' ہودج''
میں پردہ نشین رہیں ،اور آپ کے محارم آپ کے ساتھ رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں
ایک عجیب واقعہ کھا ہے کہ جنگ جمل کے اختیام کے بعد اعیان واشراف حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہما
کی خدمت میں سلام کے لئے حاضر ہورہے تھے، ایک شخص نے ہودج کے اندر جھا نکا، حضرت ام المومنین
رضی اللہ عنہانے ارشادفر مایا

 <sup>(</sup>۱) مجمع النوائد ومنبع الفوائد للشيخ نور الدين الهيثمي -كتاب الفتن -باب فيما كان في
 الجمل .....الخ- ٢٣٨/٧ -ط: دار الكتاب بيروت.

<sup>(</sup>٢) ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء (فارسى) -٢٨٠/٢ - ط: سهيل اكيدهمي لاهور. (اردو) ٥٢٥/٣، ط: قديمي كراچي

الیک لعنک الله ، هتک الله سترک، وقطع یدک و ابدی عورتک. "ریے مٹ! الله بخچه پرلعنت کرے تیرا پردہ فاش کرے، تیرے ہاتھ کا اللہ اللہ اللہ تخصے کا اللہ تخصے کا اللہ تیرے سترکوع یاں کردے "۔ تیرے سترکوع یاں کردے "۔

شخص بھرے میں قتل ہوا،اس کے بعداس کے ہاتھ کائے گئے اوراس کی بر ہندلاش ویرانے میں ڈال دی گئی۔(۱)

آپ دیکھرے ہیں کہ ام المونین رضی اللہ عنہا کا یہ پوراسفراپے محرموں کی معیت میں ہودج کے اندر ہوااوراس ہولناک جنگ میں بھی وہ اپنے ہودج کے اندر پر دہ نشین رہیں ۔ کسی کوان کے ہودج کے اندر چھا نکنے کی جرائت نہیں ہوسکتی تھی ، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ آپ کے گرد کا پورا مجمع ( کیا موافق ادر کیا کا فالف ) آپ کو ' مال' "مجھتا تھا۔ اور آپ کو ای احترام وتقدس کا مستحق سمجھتا تھا جو نیک اولاد کے دل میں سمگی ماں کا ہوتا ہے۔

ایک طرف اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھئے۔ دوسری طرف دور حاضر کی ان خواتین کے حالات پرغور کیجئے جن کی تعلیم وتربیت اور ذہن تخلیق مغربی یو نیورسٹیوں کی آزاد فضاؤں میں ہوتی ہے، جو کسی پردے وردے کی قائل نہیں، جو گھر کی چارد یواری کوجیل سے تشعیبہ دیتی ہیں اور چا دراور دو پیٹے کوطوق وسلاسل تصور کرتی ہیں۔ جن کے نزدیک محرم و نامحرم کا امتیاز دقیانوسیت کی علامت ہے۔ اور جوخلوت وجلوت میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے پرفخر کرتی ہیں، کیاان خواتین کے لئے حضرت ام المونین رضی اللہ عنہا کی مثال پیش کرناعقل و دانش اور حق و انصاف کے تفاضوں کو پورا کرتا ہے؟

### رضيه سلطانه، حياند بي بي اور بھو پال کي بيگمات

بعض حضرات عورت کی سربراہی کا جواز پیش کرنے کے لئے انتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ، بیجا پور کے حکمران کی بیوہ چاند بی بی اور بیگات بھو پال کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مگراہل فہم پرروشن ہے کہ کتاب

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية - للامام ابي الفداء الخافظ ابن كثير الدمشقى (المتوفى: ٢٥٧٥ه) - مسير على بن ابي طالب من المدينة الى البصرة بدلاً من الشام - ٢٥٢/٢٥٥ / ٢٥٦ - ط: دار الريان

وسنت اوراجماع امت کے مقابلے میں ان مثالوں کی کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مسلمانوں میں دین اسلام کے خلاف سینکڑوں منکرات و بدعات رائج ہیں۔ زنا، چوری، شراب نوشی، سود وقمار اور رشوت جیسے کہائر تک میں لوگ مبتلا ہیں، مگر مسلمانوں میں ان چیزوں کے رواج ہوجانے کوان کے جواز واباحت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر عورت کی حکمرانی کے شاذ و نادر واقعات پیش آئے ہیں تو انہیں قرآن وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے 'نہوعت سئیہ'' کہا جائے گا، ان واقعات کو عورت کی حکمرانی کے حکمرانی کے جواز میں پیش کرنا اہل عقل وہم سے نہایت بعید ہے۔

چونکہ عورت کی سربراہی انسانی ونسوانی فطرت کےخلاف ہے۔اس لئے میں نے ان واقعات کو ان عجیب الخلقت بچوں کے ساتھ تشہیبہہ دی تھی جو بھی ماد ہ فطرت کے خلاف ہے۔اس لئے میں نیان کی مثال ان پھوڑ ہے بچنسیوں کی ہے جوفسادخون کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

ان واقعات برغور کرتے ہوئے اہل فہم کو بید نکتہ بھی فراموش نہیں کرنا جا ہے کہ خواتین کی حکمرانی کے بیدواقعات نظام شہنشا ہیت، کے شاخسانے تھے۔ مثلاً بتایا جاتا ہے کہ سلطان التمش کالڑکا فیروز نالائق تھا، اوراس کی بیٹی رضیہ بڑی لائق وفائق تھی۔ اس لئے سلطان نے اپنے بیٹے کے بجائے بیٹی کو تخت کی وارث بنادیا، یہی صورت بیجا پوراور بھو پال کی ریاستوں میں بھی پیش آئی کہ ' تخت کا وارث' کوئی مرز نہیں رہاتھا۔ اس لئے ان خواتین کواس وراثت کی ذمہ داری قبول کرنا پڑی۔

کیا یہ بجیب بات نہیں کہ ایک طرف پرستاران جمہوریت اٹھتے بیٹھتے شہنشا ہیت کے سب وشتم کا وظیفہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف اسی شہنشا ہیت کی نہایت مکروہ اور بگڑی ہوئی شکل کو بطور معیار پیش کر کے اس سے عورت کی حکمرانی کے جواز پراستدلال کیا جاتا ہے۔

اب دیکھے کہ التمش کے تخت کا وارث نالائق تھا اس لئے بامر مجبوری اس نے اپنی بیٹی کو تخت کی وارث بنا دیا۔۔۔۔۔کیا پاکستان کے حالات پر اس واقعہ کو چسپال کرتے ہوئے ہم دنیا کو بیر بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مرد نالائق تھا اس لئے شہنشاہ پاکستان کی بیٹی کو پاکستان کے تخت کی وارث بنایا گیا؟
پاکستان کے تمام مرد نالائق تھے اس لئے شہنشاہ پاکستان کی بیٹی کو پاکستان کے تخت کی وارث بنایا گیا؟
پیجا پور اور بھو پال کی ریاستوں میں شاہی خاندانوں میں کوئی مرد باقی ہی نہیں رہا تھا۔ اس لئے مجبوراً بے چاری خواتین کوریاست کا نظم ونسق اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔ کیا پاکستان کے حالات پران کی مثال

چیپاں کرنے کے بیمعن نہیں کہ اس ملک کے سارے مردمر چکے ہیں۔ اس لئے دختر پاکستان ، کو حکومت کی گدی پر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہتے ہیں کہ''غرض آ دمی کی بصیرت کو اندھا کردیتی ہے۔''جو حضرات عورت کی حکمرانی کا جواز اس قتم کے واقعات میں تلاش کرتے ہیں۔ ان پر بیمثل پوری طرح صادق آتی ہے۔

#### مس فاطمه جناح:

بعض حضرات عورت کی سربراہی پر بیاستدلال کرتے ہیں کہ صدرایوب خان کے مقابلہ میں مس فاطمہ جناح کوصدارت کے لئے نامزد کیا گیا تھا،اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تائید کی تھی۔اس وقت بیہ فتوے کہاں چلے گئے تھے؟

لیکن بیصرت مخالطہ ہے۔اس لئے کہ علماءِ امت اور اہل فتویٰ نے اس وقت بھی کھل کر مخالفت کی تھی، کسی ایک مفتی کا نام بھی پیش نہیں کیا جاسکتا جس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہو۔ (اور جوشخص اجماع امت کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ (اور جوشخص اجماع امت کے خلاف فتویٰ دینے کی جرائت کرے اس کومفتی کہنا ہی غلط ہے) چنا نچے مولا نامفتی محمود ہے اس بنا پر ابوب خان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔

اورجن سیاسی یا نیم مذہبی و نیم سیاسی نظیموں نے محض سیاسی مصلحتوں کے پیش نظراس منصب کے لئے میں فاطمہ جناح کا انتخاب کیا تھاوہ بھی ان کی سیاسی مجبوری تھی۔ان کے خیال میں پاکستان میں وہ واحد شخصیت تھی جوابوب خان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔اورمس فاطمہ جناح نے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ ابوب خان کے ہٹائے جانے کے بعد ان کو تین مہنے میں اپنا صدر کوئی دوسرا منتخب کرنا ہوگا۔الغرض اہل فتو کی کے مثان کے ہٹائے جانے کے بعد ان کو تین مہنے میں اپنا صدر کوئی دوسرا منتخب کرنا ہوگا۔الغرض اہل فتو کی کے نزد یک تو مس فاطمہ جناح کی نامز دگی بھی خلاف شرع اور ناجا نزیقی۔اور اہل سیاست کے نزد یک سیبھی اس طرح کی اضطراری کیفیت تھی جس طرح اضطراری کیفیت متذکرہ بالاخوا تین کے شاہی خاندانوں کو پیش آئی۔ بعض حضرات ،حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کے ایک فتو کی کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو امداد الفتاوی (جلد ھے 90۔۱۰۰) میں شامل ہے۔اس فتو کی سے ان حضرات کا استدلال کہاں تک شیجے ہے؟اس بغور کرنے کے لئے چندا مور کا بیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

اول: یہ کہ حضرت کیم الامت تھا نوئی، امت کے اس اجماعی فیصلے کے ساتھ پوری طرح منفق ہیں کہ اسلام میں عورت کو سربراہ حکومت بنانا جائز نہیں، چنا نچ تفسیر بیان القرآن میں تحریفر ماتے ہیں:

(۱)''اور ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے۔ پس بلقیس کے قصہ سے کوئی شبہ نہ کرے ۔ اول تو یغعل مشرکین کا تھا۔ دوسرے، اگر شریعت سلیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ہوتو شرع مجمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جمت نہیں۔'()

(۲) او پر حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع کی کتاب احکام القرآن کا حوالہ آچکا ہے۔ جو حضرت کیم الامت تھا نوگ کے زیرا شراف کھی گئی اور جس میں خود حضرت ہی کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ کہ عورت کا سربراہ مملکت بنانا جائز نہیں، اور بلقیس کے قصہ سے اس کے جواز پر استدلال کرنا غلط ہے۔

(۳)اور خوداسی فتویٰ میں، جس کوعورت کی سربراہی کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔حضرت تھانوی تجربر فرماتے ہیں:

''حضرات فقہانے امامت کبریٰ میں ذکورۃ (مرد ہونے کو) شرط صحت اور قضا میں عوشرط صحت نہیں ،گرشرط صون عن الاثم فرمایا ہے۔'۔(۱)

(۴) اوپرشخ الاسلام مولا ناظفر احمد عثمانی کی کتاب' احکام القرآن' کا حوالہ بھی گزر چکا ہے۔ جس میں امامت کبری وصغریٰ کومرد کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے، احکام القرآن کا بیہ حصہ بھی حضرت حکیم الامت کی نگرانی میں مرتب ہوا۔

ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ حضرت حکیم الامت تضانویؓ کے نز دیک بھی بیاصول مسلم ہے کہ کسی اسلامی مملکت میں حکومت کی سربراہ عورت نہیں ہوسکتی۔

دوم: حضرت نے جس سوال کے جواب میں بیفتو کا تحریر فرمایا اس کا پس منظر پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے،صورت حال پتھی کہانگریزوں کے ہندوستان پرتسلط کے بعد بعض موروثی ریاستوں کو برقر اررکھا گیا

<sup>(</sup>١) بيان القران- سورة النمل ٨٥/٨ ط:مير محمد كراچي

 <sup>(</sup>۲) امداد الفتاوى - كتاب ما يتعلق بالحديث - تحقيق حديث "لن يفلح قوم الخ" ٥٠٠٥ - ١ ط:مكتبه دار العلوم كراچى

تھااوران کی حیثیت نیم مختار ریاستوں کی تھی۔ان میں بعض مسلم ریاستیں الیہ تھی جن میں پردہ نشین خواتین کو کے سواکوئی قانونی وارث باقی نہیں رہا تھا۔اب دوصورتیں ممکن تھیں، ایک بیہ کہ ان پر دہ نشین خواتین کو جنہیں اگریزی قانون ریاست کی قانونی وارث سمجھتا تھا) والی ریاست تسلیم نہ کیا جاتا۔اس صورت میں ان ریاستوں کی نیم آزادانہ حیثیت ختم ہوجاتی اور بیانگریزی قلم رومیں مدغم ہوجاتیں، ظاہر ہے کہ بیضر وظیم تھا۔ اور دوسری صورت بیتھی کہ محض مثیر کی حیثیت سے ان خواتین کو والی ریاست تسلیم کیا جاتا اور ریاست کا انتظام انصرام ان خواتین کے مشورہ سے مردوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ ان ریاستوں میں عملاً یہی صورت اختیار کی گئی تھی۔ اور سوال کرنے والے نے اس صورت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آیا یہ ریاستیں اس حدیث کا مصداتی ہیں یانہیں؟

سوم: اس پس منظر کوسا منے رکھتے ہوئے حضرت کے فتو کی پرغور کیجئے۔حضرت لکھتے ہیں:
'' حکومت کی تین قسمیں ہیں۔ایک قسم وہ جوتا م بھی ہو، عام بھی ہو۔ تام سے مرادید کہ
حاکم بانفرادہ خود مختار ہو۔ یعنی اس کی حکومت شخصی ہواور اس کے حکم میں کسی حاکم کی
منظوری کی ضرورت نہ ہو، گواس کا حاکم ہونا اس پرموقوف ہو۔۔۔۔۔اور عام یہ کہ اس کی
مکوم کوئی محدود قلیل جماعت نہ ہو۔

دوسری قسم وہ جوتا م تو ہو مگر عام نہ ہو، تیسری قسم وہ جوعام ہو مگرتام نہ ہو۔ مثال اول کی ہسی عورت کی سلطنت یاریاست بطرر مذکور شخصی ہو۔ مثال ثانی کی ہوئی عورت کسی مختصر جماعت کی منتظم بلا شرکت ہو۔ مثال ثالث کی ۔ کسی عورت کی سلطنت جمہوری ہو۔ کہ اس میں والی صوری در حقیقت والی نہیں بلکہ ایک رکن مشورہ ہے، اور والی حقیق مجموعہ مشیروں کا ہے، حدیث کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد حدیث میں پہلی قسم ہے۔' (۱)

حضرت کی اس تحریر ہے واضح ہے کہ صرف ایسی ریاستیں حدیث مذکور کی وعید ہے مشتنیٰ ہیں جن میں والیُ ریاست خواتین کی حیثیت محض مشیریار کن مشورہ کی ہواورا حکام کے نفاذ کے اختیارات ان کے

<sup>(</sup>١) امداد الفتاوى - كتاب ما يتعلق بالحديث - ٩٩/٥.

ہاتھ میں نہ ہوں۔ چنانچہاس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے حضرت تخریر فر ماتے ہیں: ''اور راز اس میں یہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشور ہے،اورعوریت

''اور رازاس میں بیہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے ،اورعورت اہل ہے مشورہ کی۔''(۱)

اب دیکھنا ہے ہے کہ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا جلیل القدر منصب محض مشیر یا رکن مشورہ کی حشیت رکھتا ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے(اور یقیناً نفی میں ہے) تو حضرت کی تحریر سے استدلال کرنے والے حضرات خود ہی انصاف فرما ئیس کہان کا استدلال کہاں تک صحیح ہے؟

پاکستان میں جو پارلیمانی نظام نافذ ہے۔ اس میں وزیراعظم کا منصب ہے اختیار قسم کا محض علامتی منصب نہیں بلکہ وزیراعظم ملک کی حکومت اور انتظامیہ کا بااقتد اروخود مختار سربراہ ہے۔ آئین وقانون کے دائر نے میں رہتے ہوئے ملکی نظم ونسی پراس کو کممل کنٹرول حاصل ہے، وہ اپنی کا بینہ کی تشکیل میں آزاد وخود مختار ہے، اور تمام شعبول اور وزارتوں کی کارکردگی کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی کا بینہ سے مشورہ ضرور کرتا ہے لیکن کسی مشورے کا پابند نہیں، وہ جس وزیریا مشیر کو جس وقت چاہاں کے منصب سے فارغ کرسکتا ہے۔ اس لئے اس کے تمام وزراء اور مشیران اس کی رائے اور خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر کتے۔ بلکہ اپنی ہر حرکت وقت میں وزیراعظم کے اشارہ چشم وابر و پر نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ اور وہ کسی ایسے اقدام کی جرائے نہیں کر کتے جس سے وزیراعظم کے نازک مزاج شاہی کو خدانخواستہ گرانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عرف جرائے نہیں کر کتے جس سے وزیراعظم کے نازک مزاج شاہی کو خدانخواستہ گرانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کی حکومت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلاں وزیراعظم کے دور حکومت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کی حکومت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلاں وزیراعظم کے دور حکومت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کی حکومت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلاں وزیراعظم کے دور حکومت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کی حکومت میں یہ ہوا۔

جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، سب جانتے ہیں کہ وزیرِ اعظم قانون ساز ادارے میں اکثریتی پارٹی کالیڈراور قائد ایوان کہلاتا ہے۔ وہ بڑی آ سانی سے اپنی رائے اورخواہش کو قانون کی شکل دے کر قانون ساز ادارے سے منظور کرالیتا ہے۔ اپنی پارٹی کے ارکان پراسے اعتماد واطمینان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے ۔ لیکن اگر بھی اس قتم کا اندیشہ لاحق ہوتو اپنی پارٹی کے نام خاص ہدایت

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق-4/00 ا

( حکم ) جاری کرسکتا ہے،اوراس ہدایت کے جاری ہونے کے بعد پارٹی کے سی رکن کووزیراعظم کی خواہش کے خلاف'' چوں'' کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔

اس سلسله میں ایک دلچے مثال ہندوستان میں مسلم پرسل لاء (مسلمانوں کے عابکلی توانین)

کے معاطے میں پیش آئی۔ اس کی تفصیلات مولا نا ابوالحس علی ندوی کی خودنوشت سوانح '' کاروان زندگ'
حصہ سوم باب چہارم میں ملاحظہ کی جائیں۔ مختصریہ کہ مسلمانوں کی تحریک اورانتھک محنت وکوشش کے نتیجہ میں وزیراعظم راجیوگا ندھی کو اس پر آمادہ کر لیا گیا کہ حکومت ان قوانین کو'' بل'' کی شکل میں اسمبلی سے منظور کرائے گی، اسمبلی میں بل پیش ہونے کا مرحلہ آیا تو چونکہ ہندوستان کا متعصب پر لیس اس بل کے خلاف زہراگل رہا تھا اورانیم بل کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف تعصب کی فضاتھی۔ اس کئے شدید خطرہ تھا کہ ہندو اورنام نہاد مسلمان ارکان اس بل کی مخالفت کریں گے۔

مولا ابوالحن على ندوى لكھتے ہيں:

''وزیراعظم نے''وہپ' (حکم) جاری کردیا کہ پارٹی کے ہرممبرکواس کی تائید کرنی ہے۔ مغربرکواس کی تائید کرنی ہے۔ مخالفت کی صورت میں وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اگر بلا عذر کوئی ممبراس دن شریک اجلاس نہیں ہوا تو وہ بھی خارج کردیا جائے گا۔' (۱) وزیراعظم کے اس وہپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بل پر بحث وتمجیص کے بعد:

"رات پونے تین ہے بل پرووٹنگ عمل میں آئی اور بل کی مخالفت میں ۵۔ ووٹوں کے مقابلہ میں بل کی حمایت میں ۱۳۷۳۔ ووٹ آئے، بل کی کامیابی پر تھکے ہوئے کا مقابلہ میں بل کی حمایت میں ۱۳۷۳۔ ووٹ آئے، بل کی کامیابی پر تھکے ہوئے کا نگریسی ممبران پارلیمنٹ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، دوسری طرف اپوزیشن کے بل کے مخالف ممبران تھکے تھکائے ہال سے باہر جارہے تھے۔"(۱)

سے ہے کہ اسمبلی میں حزب اختلاف بھی موجود ہوتی ہے اور وہ اقتدار کے مست ہاتھی کو قابور کھنے

<sup>(</sup>۱) کاروانِ زندگی ازمولا ناابوالحن علی ندوی رحمة الله علیه-باب چهارم-بل کی پارلیمنٹ ہے منظوری -۳را۱۱ اله طبیجلس نشریات اسلام کراچی -

 <sup>(</sup>r) المرجع السابق-٣٤/٣).

میں مؤثر کر دارا داکرتی ہے، کیکن اکثر و بیشتر ہوتا ہے ہے کہ حزب اختلاف کی دھواں دھارتقریروں اور تمام تر شوروغو غاکے باوجود وزیر اعظم اپنی اکثریت کے نشہ میں حزب اختلاف کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ اپنی اکثریت کے نشہ میں حزب اختلاف کے لاکن اکثریت کے بل بوتے جو قانون چاہتا ہے، منظور کرالیتا ہے۔ دور کیوں جائے، حزب اختلاف کے لاکن صداحتر ام قائد کو ایوان سے باہر پھنگوا کرمن مانے قانون منظور کرانے کا تماشہ تو خود ہمارے ملک میں دکھایا جاچکا ہے۔

خلاصہ بید کہ جمہور احکومت میں و زیر اعظم کوئی ہے اختیار نمائش بت نہیں ہوتا۔ بلکہ بااختیار، صاحب حکومت، انتظامیہ کا حاکم اعلیٰ اور پورے ملک کا بادشاہ شار ہوتا ہے۔ اور قانون سازی کے دائر ہے میں بھی وہ قریب قریب مطلق العنان ہوتا ہے، اکثریتی پارٹی کالیڈر ہونے کی وجہ سے جو قانون چاہے نافذ کراسکتا ہے۔ (اورا گراسے ایوان میں دو تہائی اکثریت کی حمایت حاصلی ہوتو آئین کا تیا پانچے بھی کرسکتا ہے) ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا منصب محض والی صوری کا منصب ہے اس لئے حضرت تھانوی کے اس فتو کی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ منصب ہے اس لئے حضرت تھانوی کے اس فتو کی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ منصب ہے اس لئے حضرت تھانوی کے اس فتو کی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ منصب ہے اس لئے حضرت تھانوی کے اس فتو کی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ منصب ہے اس لئے حضرت تھانوی کے اس فتو کی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ منصب ہے اس لئے حضرت تھانوی کے اس فتو کی کا اطلاق سے دونر میں منصوری در حقیقت والی نہیں۔ بلکہ ایک رکن مشورہ ہے۔ ''

وربيركه:

''رازاس میں بیہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے اور عورت اہل ہے مشورہ کی۔'' جن حضرات نے عورت کی وزارت عظملی کے لئے حضرت تھا نوگ کے اس فتو ہے استدلال کی کوشش کی ہے ان کی خدمت میں اس کے شوااور کیا عرض کیا جا سکتا ہے کہ:

« بيخن شناس نه دلبرا خطاا ينجااست ''

بعض حضرات نے بیاستدلال فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک عورت قاضی بن سکتی ہے تو وزیراعظم کیوں نہیں بن سکتی ؟

ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ استدلال میں دوغلطیاں ہیں۔ایک بیہ کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے جومنقول ہے کہ حدود وقصاص کے علاوہ باقی امور میں عورت کا قاضی بنتا صحیح ہے،اس کے بیمعنی نہیں کہ عورت کوعہدہ قضا پرمقرر کرنا بھی جائز ہے۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ عورت چونکہ اہل شہادت

'' حضرات فقہانے امامت کبریٰ میں ذکورۃ (مردہونے) کوشرط صحت اور قضامیں گوشرط صحت اور قضامیں گوشرط صحت نہیں ،گرشرط صون عن الاثم فر مایا ہے۔' (امداد الفتاویٰ ج۵ص ۱۰۰)
حضرت حکیم الامت ؒ کے ان الفاظ ہے معلوم ہوا کہ عورت کو قاضی بنانا فقہاءِ احناف کے نزدیک بھی گناہ ہے مگر اس کے قاضی بنادیئے جانے کے بعد اس کا فیصلہ غیر حدود وقصاص میں نافذہ وجائے گا۔ ابو بکر بن العربی المالکیؓ نے بھی حضرت امامؓ کے قول کی یہی توجیہہ کی ہے ، وہ لکھتے ہیں:

ونقل عن محمد بن جرير الطبرى امام الدين انه يجوز ان تكون المرأة قاضيةً ولم يصح ذالك عنه، ولعله كما نقل عن ابى حنيفة رحمه الله عليه انها انساتقضى فيما تشهد فيه. وليس ان تكون قاضية على الاطلاق، ولابان يكتب لها منشور بان فلانة مقدمة على الحكم، الا في الدماء والنكاح، وانما ذالك كسبيل التحكيم او الاستبانة في القضية الواحدة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو اامرهم امرأة. "وهذا هو الظن بابى حنيفة وابن جرير. (۱)

امام محد بن جربرطبری سے نقل کیا گیا ہے کہ عورت کا قاضی ہونا سیجے ہے، مگر بیقل سیجے نہیں۔ شاید بیا ابیا ہی ہونا سیج کہ عورت جن امور نہیں۔ شاید بیا ابیا ہی ہے، جبیا کہ امام ابوحنیفہ سے نقل کیا گیا ہے کہ عورت جن امور میں شہادت دیے سی ہے، ان میں فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ علی الاطلاق قاضی بن جائے ، یا بیہ کہ اس کے نام پروانہ جاری کردیا جائے کہ فلانی عورت

<sup>(</sup>١) احكام القران لابن العربي المالكي -سورة النمل: ٣٣- ٣٥/٥٥ ١ -ط: عيسى البابي حلبي.

کو غیر حدودونکاح میں منصب عدالت پرمقرر کیا جاتا ہے۔ عورت کے فیصلہ کے سیحے ہونے کی بس یہی صورت ہوسکتی ہے کہ سی معاملہ میں دوفریق اس کو حکم بنالیں یا بھی محصی قضیہ میں اس کو نائب بنادیا جائے ، کیونکہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے امر حکومت عورت کے سپر دکر دیا ، امام ابن جریز کے بارے میں یہی گمان کیا جا سکتا ہے۔

حضرت امام م کے قول کی قریباً یہی تو جیہ شیخ ابوحیان ؓ نے ' البُحر السمحیط" میں کی ہے جیسے صاحب روح المعانی نے بھی نقل کیا ہے۔ (۱)

در مختار میں ہے:

(و المرأة تقضى في غير حدو قود وان اثم المولّى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. (٢)

اورعورت غیر حدود وقصاص میں فیصله کرسکتی ہے۔ اگر چه عورت کو قاضی بنانے والا گنهگار ہوگا۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے: وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی ، جس نے عورت کوایئے معاملات سپر دکر دیئے۔

علامه ابن جمامً فتح القدير ميس لكصة بين:

قوله: "ويجوز قضأ المرأة في كل شئى الا في الحدود والقصاص وقال الائمه الثلاثة لا يجوز لان المرأة ناقصة العقل ليست اهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وواه البخاري والجواب ان ماذكر غاية مايفيد منع ان تستقضى وعدم حله، والكلام فيما لو وليت واثم المقلد بذالك او حكمها خصمان فقضت قضاً عموافقا لدين الله اكان ينفذام

<sup>())</sup> روح المعانى - سورة النمل: ٢٣ -١٩٠١/٩٥١، ط: اداراه الطباعة المنيريه داراحياء اشرات العربي.

<sup>(</sup>r) ردالمحتار على الدر المختار - كتاب القضاء - مطلب في قضاء القاضي بعلمه - ١٠٠٥ مر٠٠٠.

لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ماانزل الله. الا ان يثبت شرعاً سلب اهليتها. وليس في الشرع موى نقصان عقلها ومعلوم انه لم يصل الى حد سلب ولا يتها بالكلية. الا ترى انها تصلح شاهدة وناظرة في الا وقاف، ووصية على اليتامي. وذالك النقصان بالنسبة والا ضافة، ثم هومنسوب الى الجنس، فجاز في الفرد خلافه. الا ترى الى تصريحهم بصدق قولنا: "الرجل خير من المرأة" مع جواز كون بعض افراد النساء خيراً من بعض افراد الرجال. ولذالك النقص الغريزي نسب صلى الله عليه وسلم لمن يو ليهن عدم الفلاح، فكان الحديث متعرضاً للمولين ولهن . بنقص الحال . وهذا حق. لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لما ذا يبطل ذالك الحق. (١) مصنف فرماتے ہیں کہ''عورت کی قضا ہر چیز میں سیجے ہے، مگر حدود وقصاص میں نہیں ۔''اورائمہ ثلاثہ(امام مالک،امام شافعی،اورامام احمد رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ پیچ نہیں۔ کیونکہ عورت ناقص العقل ہے۔ وہ خصوم کی محفلوں میں مردوں کے ساتھ خصومت کی اہل نہیں۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' وہ قوم ہرگز فلاح نہیں یائے گی جس نے اپنے معاملات عورت کے سیر دکر دینتے۔''(صحیح بخاری)..... اور جواب میہ ہے کہ جو دلائل ذکر کئے گئے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہوتی ہےوہ یہ کہ عورت کو قاضی بنا ناممنوع ہے۔حلال نہیں اور ہماری گفتگواس صورت میں ہے کہ اگر عورت کو قاضی بنادیا گیا اور بنانے والا گنہگار ہوا ہو۔ یا دوفریقوں نے اسے حکم بنالیا اور عورت نے ایسا فیصلہ کر دیا جو دین خداوندی کے عین مطابق ہے تو کیا اس كاپيه فيصله نا فذيهو گايانهيس؟اس كي نفي پر كوئي دليل قائمُ نهيس ہوئي ، جب كه وه فيصله ماانزل الله کےموافق بھی ہےاور یہ فیصلہ کا عدم نفاذ اس کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا کہ ثابت ہوجائے کہ شرعا اس کی اہلیت مسلوب ہے۔اور شرع میں صرف عورت کا ناقص

العقل ہونا ثابت ہے۔ اور سب جانے ہیں کہ اس کا نقصان عقل اس حد تک نہیں کہ اس کی ولایت کو کلی طور پر سلب کر لے۔ ویکھتے نہیں ہو کہ عورت گواہ بن سکتی ہے۔ اوقاف کی نگران بن سکتی ہے۔ اور پیٹیم کی وصی بن سکتی ہے۔ عورت کا ناقص العقل ہونا مردوں کی نسبت ہے۔ پھر پینقصان عقل منسوب ہے جنس کی طرف ۔ لہذا کسی فرد بیں اسکے خلاف بھی ہوسکتا ہے۔ کیاد کھتے نہیں ہو کہ اس مقولہ کو بالکل سچا سمجھا گیا ہے کہ' مردعورت ہے بہتر ہے' حالانکہ بعض عور تیں بعض مردوں ہے بہتر ہوسکتی بیں اورعورتوں کے اس فطری اورخلقی نقص کی بنا پر آنخصرت کے عدم فلاح کوان بیں اورعورتوں کے اس فطری اورخلقی نقص کی بنا پر آنخصرت کے عدم فلاح کوان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جوان کو والی بنا ئیں پس حدیث نے ان والی بنانے والوں کے حق میں عدر مفلاح کا اورعورتوں کے حق میں نقص حال کا فیصلہ فر مایا ہے اور سیہ فیصلہ برحق ہے۔ لیکن اس میں ہاری گفتگو نہیں ، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہے کہ عورت کو قاضی بنا دیا گیا ہو، پھر و دحق کے مطابق فیصلہ کرے تو یہ حق ، باطل کیوں ہوجائے گا ہو

ا کابر کی ان تصریحات ہے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے نز دیک بھی عورت کو قاضی بنانا جائز نہیں ، بلکہ حرام ہے اور ایسا کرنے والے گنہگار ہیں ، مگر چونکہ عورت اہل شہادت ہے۔ اس لئے اگر اس نے فیصلہ کر دیا ، بشرط یہ کہ وہ فیصلہ شریعت کے موافق ہو، تو نافذ ہو جائے گا۔

ان حضرات کے استدلال میں دوسری غلطی ہے ہے کہ انہوں نے قیاس کرلیا کہ عورت جب قاضی بن علق ہے تو حکمران بھی بن علق ہے۔ حالا نکہ اول تو یہ قیاس کتاب وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ علاوہ ازیں ملک کی حکمرانی کے لئے ولایت مطلقہ شرط ہے، جوعورت میں بوجہ نقصان عقل ودین کے نہیں پائی جاتی۔ جب کہ قضا کے لئے صرف اہل شہادت ہونا شرط ہے، اس لئے امامت کبری کو قضا پر قیاس کرنا غلط ہے، خلاصہ یہ کہ عورت کو وزیراعظم کے منصب پر فائز کرنا صحیح نہیں۔ بلکہ اس کاعز ل واجب ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية - كتاب ادب القاضي - فصل آخر - ١/١ ٣٩ - ط:رشيديه كوئته.

#### سانپ گزرچکا ہے لکیریٹنے سے فائدہ؟:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سانپ گزر چکا ہے،اب لکیر پیٹنے سے فائدہ؟ جوہونا تھا سوہو چکا، احیحا ہوایا براہو،اب علماءِ کرام کا واویلا بعداز وقت ہے۔

ان کی خدمت میں گز ارش ہے اہل علم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا صحیح مسکلہ لوگوں کو بتاتے رہیں۔اورا گرکوئی غلط اور'' منکر'' رواج پائے تو اپنے امکان کی حد تک اس کےخلاف جہاد کریں اور قوم کواصلاح کی طرف متوجہ کریں کسی''منکر'' کودیکھ کراس پرسکوت اختیار کرلیناان کے لئے جائز نہیں۔ بلکہ بیان کا نا قابل معافی جرم ہوگا۔ یہاں سوال کسی ایک سانپ کے گزرنے کانہیں ، بلکہ اصول میہ ہے کہ جب دین کی ایک مسلمہ روایت ہے انحراف کیا جار ہاہوتو اہل علم پر کیا فرض ہوتا ہے؟ شاہ و کی اللہ محدث دہلویؓ نے ججۃ اللہ البالغہ میں غلط رسوم کے رائج ہونے کے اسباب بر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے: ''اور بری رسوم کے پیدا ہونے کی وجہ بیہوتی ہے کہ بھی وہ لوگ سر دار ہوجاتے ہیں جن پر جزئی رائیں غالب ہوتی ہیں اورمصالح کلیہ سے بعید ہوتے ہیں تو وہ درندول کے سے کام کرنے لگتے ہیں ....ان کی وجاہت اور دید بہ کی وجہ سے کوئی ان کو برانہیں کہ سکتا۔اس کے بعد فاسق فاجرلوگ پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اوران کی مد دکرتے ہیں۔اوران اعمال کے پھیلائے میں بڑی کوشش کرتے ہیں۔اور پھرایک قوم الیمی آتی ہے جن کے دلوں میں نہ اعمال صالحہ کا قوی میلان ہوتا ہے نہ اعمال فاسده کا پس اینے رؤسا کی حالت دیکھ دیکھ کران میں بھی انہی امور کی آ مادگی پیدا ہوجاتی ہے اور بھی ان کو نیک باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ایسے خاندانوں کے ' خرمیں ایسےلوگ باقی رہا کرتے ہیں جن کی فطرتیں درست ہوتی ہیں وہ ان ہے میل جول نہیں رکھتے اورغصہ کی حالت میں خاموش رہتے ہیں پس ان کی خاموشی ہے بری سمیں قائم اور مشحکم ہوجاتی ہیں۔ کامل انعقل لوگوں کا فرض ہے کہ حق کے پھیلانے وجاری کرنے میں اور باطل کے نابود کرنے میں پوری کوشش کریں اور بسا اوقات پیہ بات بغیر جھکڑے اور لڑائیوں کے ممکن نہیں ہوتی۔ پس بیلڑائی جھکڑے تمام نیک

کاموں میں افضل شار ہوں گے۔''(۱)

ایک خاتون کواسلامی مملکت میں حکومت کی سربراہ بنانا بھی ایک بری رسم ہے ۔ لیکن جولوگ حضرت شاہ صاحبؓ کے بقول''مصالح کلیہ سے بعید ہیں۔' وہ اس پر فخر کررہے ہیں کہ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے تاریخ میں ایک خاتون کووزیر اعظم بنانے کا شرف حاصل کیا۔ اگران حضرات کی نظریں دوررس ہوتیں تو ان کوصاف نظر آتا کہ بیام پاکستان کے لئے لائق فخر نہیں، بلکہ لائق شرم ہے، کہ اس نے قرﷺ ن وحدیث کی تصریحات کے خلاف اور امت اسلامیہ کے اجماعی فصلے کے علی الرغم اسلامی تاریخ کی ایک مسلمہ روایت کوتوڑنے کی جرائت کی ہے، پاکستان میں اس بدعت سینے کی اختراع اور اس تاریخ کی ایک مسلمہ روایت کوتوڑنے کی جرائت کی ہے، پاکستان میں اس بدعت سینے کی اختراع اور اس مختر ' اور بری رسم کا اجرا کہا تا اللہ میہ کا ازالہ ملت اسلامیہ کا فرض ہے۔ اور اس برائی کے خلاف جہاد، کرنے والے گنبگار ہیں ۔ اس برائی کا ازالہ ملت اسلامیہ کا فرض ہے۔ اور اس برائی کے خلاف جہاد، حضرت شاہ صاحبؓ کے بقول افضل ترین عبادت ہے۔

و نعوذبالله من الحور بعد الكورومن امارة السفهاو النساء و الغلمان وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه و اتباعه و بارك وسلم.

بینات-رجب-۹۰۴۱ه

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغه مترجم - مبحث سوم تدبيرات نافعه كابيان - گيار بهوال باب - لوگول كى بالممى رسوم كابيان ار ۱۰۰ -ط: نور محمد اصح المطابع.

### ووط کی شرعی حیثیت ''فکر ہر کس بقدر ہمت اوست''

'' ماہ شوال ۱۳۸۱ھ کے آخر میں یونین کمیٹی کے ایک رکن نے مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن سے '' ووٹ'' کاسودا کرنے کے بارے میں ایک استفتاء لیاتھا جومع جواب کے بجنبہ درج ذیل ہے''

سوال: علماء دین ومفتیان شرع متین مسئله مندرجه ذیل کے بارے میں حکم شرعی ہے مطلع فر مائیں: (1) ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۲) کیاووٹ کی خرید وفروخت شرعاً جائز ہے یانہیں؟

(۳) وطن فروش و دین فروش افراد نے چور بازاری وبلیک مارکیٹ کے کمائے ہوئے بیسہ سے قوم کی امانت (ووٹ) خرید نے کے لئے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیئے ہیں، بیلٹ سٹم کی وجہ سے چونکہ اب ووٹ باہر لاکر فروخت کرنا ناممکن ہوگیا، اس لئے اب حلفیہ وعدہ پر بیسودا کیا جار ہا ہے۔ شریعت کی روسے اس حلف کی کیا حیثیت ہے اوراس قسم کا تو ڑنا جائز ہے یانا جائز ہے۔ قسم تو ڑنے کی صورت میں کفارہ کیا ہوگا؟ ملف کی کیا حیثیت ہے اوراس قسم کا تو ڑنا جائز ہے یانا جائز ہے۔ قسم تو ڑے کی صورت میں کفارہ کیا ہوگا؟ ماراحد میبر بنیا دی جمہوریت کلفٹن یو نین کمیٹی وا

### الجواسب باسسمة تعالى

(۱) ووٹ کی حیثیت شرعاً شہادت اور تو کیل کی ہے، شہادت کا مطلب سے ہے کہ ایک ووٹر جب کسی کو ووٹ دیتا ہے تو گویا اس کے دین ، اخلاق ، اصابت رائے ، صلاحیت وصالحیت کی شہادت دیتا ہے اب اگر امید وار صفات مذکورہ کا حامل ہے تو ووٹر کی شہادت سے جے ہے اور وہ مستحق اجر ہے اور اگر امید وار مندرجہ بالاصفات کا حامل نہیں تو ایسے محص کو ووٹ دینا شہادت زور (جھوٹی گواہی) ہے اور جھوٹی گواہی گناہ

کبیرہ ہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جھوٹی گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا ہے ، ملاحظہ فر ما کیس ارشا درسول الله صلی الله علیہ وسلم :

عن خريم بن فاتك قال: صلّى رسول الله على صلوة الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.(١)

ووٹ کی دوسری حیثیت تو کیل کی ہے، جس کا مطلب میہ ہو گدو رامیدوارکوا ہے سیاسی اور دینی امورکا وکیل بنار ہا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ووکیل ایسے ہی شخص کو بنایا جاتا ہے جو باروکالت صحیح طور پراٹھا سکے۔ اس طرح وکیل کا بھی میفریضہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پرادا کرے۔ واضح رہے کہ اگر امیدوار نے کامیاب ہونے کے بعد قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں پہنچ کرکسی ایسے قانون کی حمایت کی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتو اس کا گناہ نہ صرف ممبر بلکہ ووٹر پر بھی ہوگا کیونکہ اس کا ووٹ جس کو اسلام کی نصرت و تائید میں صرف ہونا تھا اسلام کی تخریب ومخالفت میں کام آیا۔ اعاد نیا اللہ منہ۔

ضرورت ہے کہ دوٹراپی ذ مہ دار یوں کومسوں کر کے اپنے دوٹ کومجے مصرف میں استعمال کریں۔ (۲) دوٹ کی خرید وفر وخت حرام اور نا جائز ہے ، کیونکہ دوٹ ایک حق ہے ، اور حق کی خرید و فروخت باطل و کالعدم ہے۔

(٣) حلف کی صورت میں ووٹر پرضروری ہے کہ قتم توڑ ڈالے اور کسی مستحق شخص کو ووٹ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد للإمام ابي داؤد سليمان بن الاشعث السجستاني -باب في شهادة الزور - ٢ - ١٥١،١٥١.

دے۔انشاءاللہ اس صورت میں اس کواپنی تشم ہوڑنے کا ضروراجر ملے گا۔البتہ قشم کا کفارہ ضروراس شخص کے ذمہ واجب الا داہوگا۔

عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لى النبي صلى الله عليه وسلم: ياعبد الرحمن ابن سمرة اذا حلفت على يمين فرائيت غير ها خيراً منها فأت الذي هو خير و كفر يمينكرن

"عبد الرحمن بن سمرة رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے جناب رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے عبد الرحمن بن سمرة اگرتم کسی بات پرقشم کھا لواور جس بات پرقشم کھائی ہے اس سے بہتر دوسری بات نظر آئے تو جو بات بہتر ہے اس کے اس کوکر واور اپنی قشم کا کفارہ دے دو''۔

فتم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانایا دس مسکینوں کو کپڑا دینا ہے اورا گراس پر قدرت نہ ہوتو تین روز کے متواتر روزے رکھنا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب صحیح کتبه محمد عفی عنه آپ نے ملاحظه فرمایا فتوی کی عبارت بالکل سادہ اور عام فہم ہے، اس میں کوئی ایج بیج نہیں کہ پڑھنے والے کواس کے سبجھنے میں ذراد قت ہو<sup>(۱)</sup> یکر ماڈرن مفکر قرآن مسٹر غلام احمد پرویز نے اپنے ماہنا مه

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد -كتاب الايمان والنذور - باب الحنث إذا كان خيرا - ٢٥/٢ ٣.

<sup>(</sup>٢) (عاشيه بينات) مستفتى كااس فتوى كے بعد جوكردارر باوہ مقامى اخبارات كى اطلاع كے مطابق حسب ذيل ہے:

<sup>&#</sup>x27;'کراچی ۱۲ دیمبر (حریت نیوزسروس) آج الیشنٹر بیونل میں قومی اسمبلی کے رکن مسٹرصدیق داؤد داور خان بہادر حبیب اللہ کے خلاف مولا ناظفر احمد انصاری کی انتخابی عذر داریوں کی ساعت میں گواہوں کے بیانات جاری رہے ، مولا ناظفر احمد کے گواہ مولوی نثاراحمد نے جو حلقہ نمبر ۲ کے دوٹر بھی ہیں شہادت دیتے ہوئے عدالت میں ساڑھے چار ہزار روپے کے نوٹوں کی گڈی پیش کی ۔ گواہ نے کہا کہ میں بیروپے عدالت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عدالت نے بیروپے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ قانون کے تحت رشوت میں لئے ہوئے روپیوں کی عدالت میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا ناظفر احمد انصاری کے وکیل مسٹر عبادت یارخان نے عدالت سے درخواست کی کہ بیرقم دستاویز شہادت کے طور پررکھ کی جائے لیکن عدالت نے بیدرخواست بھی ردکردی ، ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کہا کہ میں بیرقم صدرکو پیش کرنا چاہتا تھا (بقیہ صفحہ گذشتہ) عدالت نے بیدرخواست بھی ردکردی ، ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کہا کہ میں بیرقم صدرکو پیش کرنا چاہتا تھا (بقیہ صفحہ گذشتہ)

''طلوع اسلام'' ( کنونشن نمبر بابت ماہ مئی وجون س<u>۱۹۱۳) میں حقائق وعبر کے زیرعنوان اس فتو</u>ے کے مضمرات کو بیجھنے کے لئے جوطویل پرواز کی زحمت اٹھائی ہے وہ قابل دید ہے ،فرماتے ہیں: ''الدین بیسر'' کی مملی تفسیر:

'' ہمارے ہاں انتخابات کے دوران اکثر ہوا یہ کرتا تھا ایک ووٹر امیدوار ہے اینے ووٹ کا سودا کرتا تضااور بولنگ کے موقعے براینے ووٹ کی لرچی کوصندوقی میں ڈالنے کے بجائے اپنے ساتھ باہر لے آتا تھااورا ہے خریدار کے سپر دکر کے اس کے بدیے میں طے شدہ رقم وصول کر لیتا تھا۔موجودہ حکومت نے جب نے انتخابات کے سلسلے میں متعلقہ ضابطوں کی تدوین کی تو اس نوعیت کی بدعنوانی کےانسداد کے لئے بیرقانون وضع کیا کہووٹ کی پرچی کاموقع برصندوقی میں نہ ڈالنا قابل تعزیر برم قراریائے گا۔مقصداس سے بینھا کہ ووٹراپنا ووٹ آزادانہ ڈال سکے۔ امیدواروں نے اس کے لئے بیرتذ بیرسو چی کہوہ ووٹر سے حلف لے لیس کہوہ اپناووٹ انہی کے نام پرصندو فی میں ڈالے گا۔اگر چہ حلف کی خلاف ورزی کے واقعات بھی ہمارے ہاں ملتے ہیں کیکن باایں ہمہابھی تک بالعموم حلف کا احتر ام موجود ہے۔اب ووٹروں کے دل میں بیسوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی الیمی تدبیر بھی ہو علتی ہے کہ وہ اپنے حلف برقائم نہ رہیں اور حلف کے توڑنے کے گناہ سے بھی بچ جائیں؟۔وہ اس سلسلے میں خاصے مضطرب و بے چین تھے کہاتنے میں'' بارگاہ شریعت'' کا دست تعاون آ گے بڑھااوراس نے ان سے کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، خدا گریہ حکمت یہ بندودرے کشاید زفضل وکرم دیگرے آ و تہہیں ہم بتائیں کہاس مشکل ہے نجات کی صورت کیا ہے، وہ حل کیا ہے اسے آپ معاصر

(بقیہ صفحہ گذشتہ )لیکن جب انتخابی ٹر بیونل کا اعلان کیا گیا تو میں نے اسے وہاں پیش کرنے کا فیصلہ کیا، گواہ نے ایک سوال کے جواب میں جواب میں اعتر اف کیا کہ وہ جماعت اسلامی کاممبر ہے ۔۔۔۔۔خان بہا در صبیب اللہ کے وکیل مسٹر صادق کی جرح کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ میں نے ووٹروں کو یہ سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ووٹ دینے کے لئے رشوت نہ لیس میں نے اس مقصد کیلئے فتوی تک کھوایا۔

(روز نامة حريت ج انمبر ٢٠ مورخه ٢٥ رجب ١٣٨٢ ايوم يكشنبص اكالم اوم)

'' کوہتان' لا ہور کی ۱۹راپریل کی اشاعت میں حسب ذیل خبر ہے معلوم سیجئے۔اس میں لکھاہے:

لا ہور ۱۸ ارابریل (اسٹاف رپورٹر)' دارالا فناء مدرسة طربیہ اسلامیہ کرا ہی '' سے جاری کردہ ایک فتوی میں ووٹ کی شرعی حیثیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ووٹ دینا شہادت دینا ہے، اس اعتبار سے غیر مستحق امیدوار کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی دینا ہے جو گناہ کبیرہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، ''دارالا فناء'' نے یہ فتوی بنیادی جمہوریوں کے ایک رکن کے استفتاء پر جاری کیا ہے ۔ رکن بنیادی جمہوریت نے دریافت کیا تھا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کے لئے آج کل حلف کا بنیادی جمہوریت نے دریافت کیا تھا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کے لئے آج کل حلف کا طریقہ درائج ہے ۔ کیونکہ ووٹ کی پر چی کا باہر لے جاناممکن نہیں ہے، اس لئے اب ووٹ فروخت کرنے والا خریدار کے سامنے حلف لیتا ہے کہ اپنا ووٹ فلاں امید وار کے حق میں فروخت کرنے والا خریدار کے سامنے حلف لیتا ہے کہ اپنا ووٹ فلاں امید وار کے حق میں طرح کی قتم کھانے کی بعد کی مستحق امید وار کو ووٹ دینے کے لئے فتم توڑ دینا کار ثواب طرح کی فتم کھانے کی بعد کی مستحق امید وار کو ووٹ دینے کے لئے فتم توڑ دینا کار ثواب ہے۔ لیکن فتم توڑ دینے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ دی مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین دن روزہ رکھنا ہے۔

فتوی پرمولانا عبد الرشید نعمانی ،مولانا محمد یوسف بنوری اور مولانا ولی حسن کے دستخط بیں فتوی میں کہا گیا ہے کہ منتخب امید واروں کی شرعی حیثیت امور دینی کے وکیل کی ہے اور اس کی غلطیوں کا گناہ ووٹر بربھی ہوگا۔

غور فرمایا آپ نے کہ اس'' قانون شریعت'' کی رو ہے وہ تمام پابندیاں کس طرح بیک جنبش قلم ختم ہوکر رہ گئیں جو سرکاری قانون کی رو ہے ووٹوں کی خرید وفروخت پر عائد ہوتی تھیں۔اور کس طرح ووٹروں کو'' شرعا'' یہ آزادی حاصل ہوگئی کہ وہ جب چاہیں ایک امید وار سے اپناعہد تو ڑ دیں اور از سرنو دوسرے امید وارسے عہد کر کے ووٹ کی مناسب قیمت وصول کریں اور پھراس نے عہد کوتو ڑ کر ہودے بازی کی مارکیٹ میں جننی بارچاہیں اپنے عہد کوتو ڑ

دیں اور ووٹ کی نئی قیمت وصول کریں۔ اس سے پہلے ایک و فراخلا قااس عہد کی و فا پرمجبور تھا جواس نے برضا ورغبت کسی امید وار سے کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہا گراس نے اپنے اس عہد کو تو ڈر تھا کہا گراس نے اپنے اس عہد کو تو ڈر تھا کہا گراس نے اپنے اس عہد کو تو ڈر یک ایبا کرنا بہت ہوئی منا فقت اور بددیا نتی کے متر ادف تھا لیکن اب' شریعت حقہ' کے اس اعلان نے اس کے دل کے تمام خوف و خطرات ختم کر دیئے اب وہ اس عہد کو علی الاعلان تو ڈر کر' کار ثو اب' کا مستحق بن سکتا ہے۔ بار بارا پنے حلف کو تو ڈر کر نیا سودا کرسکتا ہے۔ اور بیسب پچھ کرتے ہوئے اسے صرف دس مسکینوں کو کھا نا کھلانا ہو گایا پھر تین دن کے روزے رکھنے ہوئے ۔ کیا اس کے بعد بھی آپ کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی شک وشبہ ہوسکتا ہے کہ'' شریعت کے بعد بھی آپ کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی شک وشبہ ہوسکتا ہے کہ'' شریعت کے تو اندین' حکمت پرمبنی ہوتے ہیں اور وہ خواہ نواہ کی پابندیوں کا نام نہیں بلکہ پابندیاں تو ڈرنے کی راہیں سکھانے کا در پچ ہے۔

(طلوع اسلام ماه مئی جون ۱۹۶۲ چس ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷)

تع *-*-

فكرِ ہر كس بقدر ہمت اوست

كتبه:ولى حسن لونكى

بینات-رمضان السبارک،۸۲ اه

## خليفهاور أغى كامصداق

سوال:....ایک دینی رسالے میں امام احد ّ کے مندرجہ ذیل دواقوال نقل کئے گئے ہیں:۔

(۱) جسے خلیفہ بنایا گیااورلوگ اس پرمتفق اور راضی ہو گئے وہ خلیفہ ہے،اور جوان پرتلوار کے زور سے غالب ہو گیا اور خلیفہ بن ببیٹیا وہ بھی خلیفہ ہے۔ ہر امیر کے ساتھ جہاد قیامت تک ہوسکتا ہے خواہ وہ صالح ہویا فاجر۔

(۲) جومسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرے درآ نحالیکہ لوگ اس پرمتفق ہو چکے ہوں اور اس کی خلافت تسلیم کر چکے ہوں اور اس کی خلافت تسلیم کر چکے ہوں ،خواہ خوشی کے ساتھ یا بالجبر ، تو اس باغی نے جماعت کا شیرازہ منتشر کیا اور ارشاد نبوی کی مخالفت کی ۔اگر باغی اسی حال میں مرجائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔

اگرچہان اقوال کی سندصاحب مضمون نے درج نہیں کی لیکن اس کی صحت کے متعلق شبہ اس کئے نہیں کی لیکن اس کی صحت کے متعلق شبہ اس کئے نہیں کیا جا سکتا کہ مصنف ایک قابل اعتماد عالم دین ہیں۔

براہ کرم مندرجہ بالا اقوال کے پیش نظر چندسوالات کے جواب دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔

ا۔ یزید بن حضرت معاویہؓ کے ہاتھ پراکٹر صحابہ کرامؓ نے بیعت کی تھی اوراس کوخلیفہ تسلیم کرلیا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسینؓ نے بیعت نہ کی اوراس کوخلیفہ تسلیم ہیں کیا۔

۲۔کیاحضرت امام حسین کا حضرت مسلم بن عقبل گوکوفہ روانہ کر کے لوگوں سے بیعت لینا بغاوت کی تعریف میں نہیں آتا۔فرض سیجئے کہ اگر کوفی بدعہدی نہ کرتے اور بیعت کر لیتے تو کیا یزید مردوداور حضرت امام حسین کے درمیان جنگ نہ ہوتی اوراسلامی شیراز ہمنتشر نہ ہوتا۔فقط والسلام۔

احقر سليم احمد ٥- بي ٨ر٨ ناظم آباد - كراجي -

### الجواسب باسسمه تعالیٰ

حضرت امام حسین رضی اللّه عنه کی علمی واجتها دی حیثیت امام احمہ ہے کم نیتھی ، وہ خود مجتهد تھے یزید ہے زیادہ تو خود حضرت علیؓ کی خلافت کے انعقاد کا مسّلہ ہے ، جب جناب معاویہ پخضرت علیؓ ہے برسر پیکار ہوئے تو پھرحضرت حسینؓ پراس سلسلہ میں اعتراض کیامعنی۔حالانکہ پزیدوحسینؓ میں وہ نسبت نہیں جوعلیؓ و معاویہؓ میں تھی۔

بات ہے کہ بغاوت کہتے ہیں امام عادل کے خلاف خروج کرنے کو، جب امام عادل نہ ہوجائر ہوتو پھر ارباب حل وعقد کا پیفر ایشہ ہے کہ اس کے معزول کرنے کی سعی کریں ، البتہ اس سعی کرتے وقت یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ آیا اس کے معزول کرنے میں زیادہ فتنہ وفساد کے ہر پا ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے برقر ارر کھنے میں نظام ہے کہ اگر ارباب حل وعقد میں اتنی قوت ہو کہ وہ اس کو معزول کر کے خلافت کو اس کے حیجے اہل کے ہاتھ میں سونی سکیس تو پھر اس صورت میں خروج ان پر واجب ہوجائے گا۔ اور جہاد بالسیف ضروری ہوگا، اور اگر وہ اتنی قوت نہیں رکھتے کہ امام جائر ہے با سانی عہدہ برآ ہو سکیس بلکہ اس میں مزید فتنہ کا اندیشہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ اور مضبوط ہوجا ئیں گے اور اہل حق قبل کردیئے جائیں گے اور تغلب مزید ہو ھاجائے گا، تو الی صورت میں خروج بالیسف ضروری نہیں بلکہ سکوت بہتر ہے اور قال کے علاوہ مزید ہو ھاجائے گا، تو الی صورت میں خروج بالیسف ضروری نہیں بلکہ سکوت بہتر ہے اور قال کے علاوہ دوسری تداہیر سے اس کی معزولی کی کوشش واجب ہے تا کہ اسلامی نظام اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہو۔ یہ تو سے اصل صورت مسئلہ۔

اب یزید کی خلافت محض زوراور تغلب و جرکانتیج تفی و رندار باب حل وعقد خوشی سے اس کی خلافت پر بھی راضی ہی نہیں ہوئے فور سے بحث حضرات اہل بدر، حسنین ، بلکہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زبیرضی اللہ عنہم جیسے اکابر کی موجود گی میں کہ جن کا شارعشرہ میں ہے اور حضرت سعد تو ان چھ حضرات میں ہیں کہ جن کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بعد خلافت کا اہل قر اردیا تھا، ان حضرات کی موجود گی میں یزید جیسے شخص پر خلافت کے بارے میں نگاہ انتخاب پڑنا اور اس کو ولی عہد بنانا کیوکر صحیح ہوسکتا ہے۔ متیجہ یہ ہوا کہ ججاز وعراق نے اس کی خلافت کو بھی دل سے قبول ہی نہیں کیا اور یزید کے سہ سالہ دور حکومت میں صحابہ گی جماعت برابر اس کے خلاف اقدام کرتی رہی ۔ واقعہ ' حرہ' صحابہ گی قیادت ہی میں ہوا، مکہ کا محاصرہ جو بیزیدی فوج نے کیا تھاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر "ہی کے خلاف تھا جومشہور صحابی ہیں ۔ حضرت حسین گی شہادت کا واقعہ تو طشت از بام ہے ہی ۔ صحابہ کی اکثریت کی بیعت پزید کے بارے میں ثابت نہیں ، زیادہ شہادت کا واقعہ تو طشت از بام ہے ہی ۔ صحابہ کی اکثریت کی بیعت پزید کے بارے میں ثابت نہیں ، زیادہ شہادت کا واقعہ تو طشت از بام ہے ہی ۔ صحابہ کی اکثریت کی بیعت پزید کے بارے میں ثابت نہیں ، زیادہ شہادت کا واقعہ تو طشت از بام ہے ہی ۔ صحابہ کی اکثریت کی بیعت پزید کی بارے میں ثابت نہیں ، زیادہ سے زیادہ اس بارے میں جو کہا جاسکتا ہے ، وہ ان کا سکوت ہے نہ بزید کی تا ئید میں صحابہ کے بیانات موجود

ہیں نہاس کے نشکر میں جوان مہموں پر بھیجا گیا تھا صحابہ کی نثر کت ثابت ہے، نہ کر بلا میں، نہ حرہ میں، نہ محامہ کی علی نہاں کے نہ کر بلا میں، نہ حرہ میں، نہ محاصرہ خانہ کعبہ میں، صحابہ اگر بزید کوخلیفہ برحق ماننے تو ان جنگوں میں ضرور نثر کت کرتے کیونکہ باغیوں سے قال بھی واجب ہے اور جہاد ہی میں داخل ہے۔ صحابہ کی ان جنگوں سے کنارہ کشی خود بتاتی ہے کہ وہ اس کی بیعت سے راضی نہ تھے۔

اب بیاور بات ہے کہ خروج بھی سب نے نہیں کیااس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں جو حضرات ہے بھے سے کہ وقت کی متخلب حکومت سے عہدہ برآ ہونا ہمار ہے بس کی بات نہیں بلکہ اس میں مزید نقصان جان ہوگا اور انقلاب کی تو تع نہیں ، انہوں نے سکوت اختیار کیااور صرف معروف میں حکومت وقت کی اطاعت کی اور معصیت میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور جن حضرات کا بیاندازہ تھا کہ وہ صورت حال سے عہدہ برآ ہوکر خلافت کو اپنی اصلی صورت پر قائم کر سکیں گے وہ اس میدان میں اتر آئے ، شکست و فتح تو اللہ کے اختیار میں سے مقابلہ تو خوب رہااور آخر یہ حضرات مرتبه شہادت پر فائز ہوگئے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اقد ام بھی اسی وفت عمل میں آیا تھا جب انہیں بیا ندازہ ہوگیا کہ طاقت اب ہمارے ہاتھ میں بھی ہے اور چالیس ہزار کی جمیعت لڑنے پر تیار ہے۔" حرہ" میں بھی صحابہ نے اسی وفت قدم اٹھایا تھا جب انہوں نے بچھ جنگی قوت بہم پہنچائی تھی ، یہی حال حضرت عبداللہ بن الزبیر کا تھا بچنا نچہ وہ اس وفت کا میاب بھی رہے اور بارہ سال تک خلافت کی ذمہ داریوں کو بحسن وخو بی انجام دیتے رہے اور وہ صحابہ جن کے پاس جنگی قوت فراہم نہ تھی اور ان کو اس کا بھی اندازہ تھا کہ موجودہ حالت میں انقلاب لا ناہمارے بس کا نہیں وہ سواسکوت اور دعا کے اور کیا کر سکتے تھے۔ والسلام۔

کتبه: محمد عبدالرشید نعمانی بینات،ربیج الثانی ۱۴۸۳ ه

### قضائے قاضی کا نفاذ

کوئی شخص کسی عورت پرجھوٹا دعویٰ کرکے گواہ گزاردے کہ بیعورت میری بیوی ہے اور قاضی فیصله اس شخص کے جن میں کرنے قاب وہ عورت اس مرد کے لئے حلال ہے اور اس کو لے جا کر اس سے صحبت کرے۔ نہ دنیاوی قانون میں مجرم، نہ اللہ کے نزد کی مجرم ۔ بیمسکلہ امام اعظم کا ہے یا نہیں؟ (ہدا بیو غیرہ میں ہے) حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھ سے اپنی چرب زبانی سے یا جھوٹے گوا ہوں سے کوئی فیصلہ غلط کروالے اور میں اس کوکوئی چیز دے دوں تو وہ چیز اس کے لئے حلال نہیں وہ آگ کا گلڑا ہے جو میں نے اس کوکاٹ کردے دیا ہے۔ اس کے لئے حلال نہیں وہ آگ کا گلڑا ہے جو میں نے اس کوکاٹ کردے دیا ہے۔ اس کے لئے حلال نہیں وہ آگ کا گلڑا ہے جو میں بے اس کوکاٹ کردے دیا ہے۔ اس کے لئے حلال نہیں وہ آگ کو اسب باسسمہ تعالیٰ

یہ مسئداس عنوان سے مشہور ہے کہ قضاء قاضی ظاہراً وباطناً ہوتی ہے یا صرف ظاہراً؟

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے ہیں مجھ لیجئے کہ دعویٰ کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں، ایک ہیے کہ کوئی شخص دوسر ہے کی مملوکہ چیز میں ہیدوی کر ہے کہ بیمبری ہے اور جھوٹے گواہوں سے اپنے دعویٰ کو ثابت کر دے اور قاضی مملوکہ چیز میں ہیدوی کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دھو قاضی کا فیصہ اس چیز کواس کے لئے حلال نہیں کر ہے گا۔ آپ نے جوحدیث نقل کی ہے اس کا مصدات مہی صورت ہے چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے ہیں۔

فمن قضیت له من حق احیه شیئاً فلایأ خذفانها اقطع له قطعة من النار .(۱) پس جس شخص کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں وہ اس کونہ لے، کیونکہ میں اس کوآ گ کا ٹکڑا کا ٹے کردیتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری - كتاب الحیل -باب بلاتر جمه- قبیل باب في النكاح - ۲ / ۳۰۰ ا .

دوسری صورت میہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی منکوحہ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میہ میری بیوی ہے۔
اور جھوٹے گواہ اس پر پیش کر دیتا ہے اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے میہ عورت بھی اس کے لئے ۔
شرعاً حلال نہیں ہوگی اور اگر اس سے صحبت کرے تو عنداللہ بدکاری کا مرتکب ہوگا۔ یہی تھم اس عورت کا ہے ۔
جوطلاق یا و فات کی عدت میں ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جواس کے لئے حلال بھی ہے اور وہ کسی کے نکاح یا عدت میں بھی نہیں ،اس کے بارے میں بیدعویٰ کرتا ہے کہ اسعورت سے میرا نکاح ہوا ہے اور اس پر گواہ پیش کردیتا ہےاور قاضی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیتا ہے اس میں تو شک نہیں کہ جھوٹا دعویٰ کرنے اور جھوٹے گواہ پیش کرنے کی وجہ سے بیخض گناہ کبیر کا مرتکب ہوا ہے۔لیکن اس مسلہ میں اختلاف ہے کہ قاضی کے فیصلے کے بعدوہ عورت واقعۃ اس کی بیوی بن جائے گی یانہیں؟ امام ابوحنیفہ اور امام محمد کا قول بیہ ہے کہ قاضی كا فيصله اس كے حق ميں نكاح منعقد كرنے كے قائم مقام ہے يعنى اگر يہلے نكاح نہيں تھا تو قاضى كے فيصلے نے نکاح کردیا۔لہذابیہ بیوی بن گئی۔اور دونوں ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گئے اوراس کا ثبوت ہیہ ہے کہ جب شوہر بیوی برزنا کی تہمت لگائے تو (جیسا کہ قرآن مجید میں ہے)() دونوں میں لعان ہوگا اور لعان کے بعد قاضی دونوں کے درمیان تفریق کردے گا جیسا کہ رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کر دی تھی اور بیتفریق فنخ نکاح تصور ہوگی ۔اگر قاضی کا فیصلہ ظاہراً وباطناً نا فذینہ ہوتا تو اسعورت کو دوسری جگہ نکاح جائز نہ ہوتا۔ دوسرا ثبوت ہیہ ہے کہ جب بائع اورمشتری کے درمیان اختلاف ہوجائے ۔مشتری دعویٰ کرے کہ بائع نے بیع فٹنخ کر دی تھی اوراس پر گواہ بھی پیش کر دے اور قاضی فٹنخ کا فیصلہ کر دے اور وہ چیز با نَع كوواپس دلا دے تو با نَع كواس كااستعال جائز ہوگااورا گرمبيعه لونڈى ہوتو با نَع كواس ہے صحبت جائز ہوگی اگر قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نا فذہوتا تو با کع کے لئے اس چیز کا استعمال حلال نہ ہوتا۔امام محکرؓ نے'' کتاب الاصل'' میں بلاغاً نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کردیااورگواہ بیش کردیئے۔حضرت علیؓ نے نکاح کا فیصلہ فر مادیا۔عورت نے کہا کہ امیرالمومنین! ب

<sup>(</sup>١)سورة النور - الاية : ٢

دعویٰ بھی جھوٹا ہے اوراس کے گواہ بھی جھوٹے ہیں۔اگر مجھے اس شخص کے ساتھ جانا ہی ہے تو کم از کم نکاح تو کرد ہے تاکہ میں اس کے لئے حلال ہوجاؤں آپ نے فر مایا۔ شاھداک ذوجاک یعنی تیرے گواہوں نے تیرا نکاح کردیا ہے مطلب ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں قاضی کی طرف سے نکاح کا فیصلہ نکاح کردیئے کے قائم مقام ہے لہذاتم اس کے لئے حلال ہوگئی ہو۔ (۱)

فقظ والتداعكم

کتبه بمحمد یوسف لدهیانوی بینات ،ربیع الثانی ۴۰۰۸ اه

<sup>(</sup>۱) كتاب المبسوط للسرخسى -كتاب الرجوع عن الشهادة-١٥/١٦ - ط. مكتبه عباس احمد الباز مكة

# غيرمسلم عدالت كااسلامي معاملات ميں فيصله

سوال: جنوبی افریقہ ایک عیسائی ملک ہے یہاں کی عدالت میں اسلامی قانون کا کوئی لحاظ نہیں ایسی خالص غیراسلامی عدالت میں ایک مرزائی احمدی نے یہ دعوی کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان ان کو کا فر مرتد کہتے ہیں اور اپنی مساجد میں عبادت نہیں کرنے دیتے اور اپنے قبرستان میں مدفون ہونے کاحق بھی نہیں دیتے لہذا اس نے عدالت سے استدعاکی ہے کہ:

(۱) پیغیرمسلم جج اس مرزائی احمدی کےمسلمان ہونے کاقطعی فیصلہ کرے۔

(۲) بیغیرمسلم جج اس مرزائی احمدی کواسلامی حقوق دلوائے تا کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں عبادت کر سکے اورمسلمانوں کے قبرستان میں مدفون بھی ہو سکے۔

عدالت نے مسلمانوں کوطلب کیا کہ عدالت میں حاضر ہوکرا پنے دلائل پیش کریں کہ وہ مرزائی احدی کو کیوں مسلمان قرار نہیں دیتے اور مرزائی بھی آ کرا ہے دلائل پیش کرے کہ وہ کس بناء پر مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہے۔

وہ غیر مسلم یہودی یا عیسائی جج دلائل سننے کے بعد فیصلہ نافذ کرے گا کہ وہ مرزائی احمدی مسلمان ہے یانہیں ،مزیداس عدالت کے یہودی جج نے دعوی کیا ہے کہ بیعدالت نہ صرف اس نزاع کے فیصلے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ علماء وفقہاء سے زیادہ غیر جانبدارانہ اور غیر جذباتی فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ مرزائی احمدی مسلمان ہے یانہیں ،اب جواب طلب بیامرہے کہ

(۱) کیاشرعاً غیرمسلم بچیاں بات کااہل ہے کہ وہ مرزائی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرے؟

(۲) مسلمانوں کی جماعت کے لئے شرعاً کیا بیہ جائز ہے کہ وہ ایسے مقدمہ میں حاضر ہوکرا یک غیر مسلم عیسائی یا یہودی بچے کو بیموقع دے کہ وہ مسلمانوں کے خالص دینی اعتقادی معاملہ میں فیصلہ کرے؟

مسلم عیسائی یا یہودی بچے کو بیموقع دے کہ وہ مسلمانوں کے خالص دینی اعتقادی معاملہ میں فیصلہ کرے؟

(۳) جنوبی افریقہ میں قادیا نیوں نے یہاں کی خالص غیر اسلامی عدالت میں مسلمان ہونے کا

دعوی کیا ہے مسلمانوں نے بہال کی غیراسلامی عدالت گومسلمانوں کے خالص دینی،اعتقادی معاملہ میں فیصلہ دینے سے نااہل قرار دیا ہے۔

ابسوال بیہ ہے کہ احمدی مرزائی قادیا نیوں کے اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پر طے کرنے کے لئے کیا بیجائز ہے کہ ایک بین الاقوامی پنچائتی عدالت کے سامنے بیم قدمہ پیش کیا جائے جس میں یا تو دوسلم اورایک غیر مسلم جج ہو، بہر حال ایک غیر مسلم جج ہو، یا ایک مسلم اورایک غیر مسلم جج ہو، بہر حال ایک غیر مسلم جج ہو، یا ایک مسلم اورایک غیر مسلم جج ہو، بہر حال ایک غیر مسلم جج ہو، یا ایک مسلم اورایک غیر مسلم جو ایک خیر مسلم جو ایک خیر مسلم جو ایک خیر مسلم جو الاجور الاجور عدالت میں پہنچانا ہے اس لئے جلد از جلد جواب مع دلائل تحریر فرما کراحسان فرما کیں۔ و الاجور عند الله سبحانه و تعالیٰ .

احقر ابراہیم محمد میاں

### الجواسب باست بتعالي

صورت مسئولہ میں ازروئے قرآن وحدیث مسلمانوں کے دینی امور میں فیصلہ کے لئے قاضی اور ججوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے ،غیر مسلم حکام اور ججوں کا مسلمانوں ہونا ضروری ہے ،غیر مسلم حکام اور ججوں کو مسلمانوں کے دینی معاملات میں فیصلہ دینے کا ختیار نہیں ہے اور چونکہ غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں اور تبعین کے غیر مسلم ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ خالص دینی اور مذہبی ہے اس سلسلہ میں غیر مسلم جون کی این ہونے کا مسئلہ خالص دینی اور مذہبی ہے اس سلسلہ میں غیر مسلم جون کو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی جماعت یا فرقہ کے متعلق بتائے کہ وہ مسلمان سے یانہیں۔

کیونکہ غیرمسلم جج خواہ یہودی ہوں یا عیسائی دین اسلام پرایمان ویقین نہیں رکھتے اور قرآن وحدیث کونہیں ماننے اور نہ ہمی ان کے فیصلے قرآن وسنت کے مطابق ہوتے ہیں لہذاوہ خود کا فراور خالم ہیں قرآن میں ہے:

> والكافرون هم الظالمون ٥ (البقرة:٢٥٣) "تمام كافريقيناً ظالم بين-"

ظاہر ہے جولوگ خود کا فراور ظالم ہوں وہ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرسکتے اور غیر مسلم جوں کے فیصلے دین اسلام کے قانون قرآن وسنت سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کے اپنے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، وہ لوگ قرآن وحدیث کے قوانین کے مطابق میصلے نہیں کرتے وہ کا فرہیں اور دین

اسلام کے منکر ہیں۔ چنانچے قرآن کریم میں ہے

و من لم یحکم بسماانزل الله فاولئک هم الکافرون (المائدة ۴۳)

"جولوگ الله تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں'۔
اور غیر مسلم یہودی ہوں یا نصاری خدائے تعالی اور رسول صلی الله علیہ وسلم کے نافر مان ہیں اور جو
لوگ خدائے تعالی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے احکامات نہیں مانتے وہ گراہ ہیں راہ راست سے ہے
ہوئے ہیں لہذا دوسروں کی (فیصلہ دے کر) رہنمائی نہیں کر سکتے ، چنانچ قرآن کریم میں ہے:

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالامبينا (الاحزاب: ٣١) " (جوالله الداوراس كرسول كى نافر مانى كرك گاوه گراه ہے۔ "

اورمسلمانوں کے اوپر فیصلے کے لئے ججوں کامسلمان ہونا ضروری ہے، چنانچے علامہ ابن ھام فتح القدیر میں لکھتے ہیں:

ولاتصح ولاية القاضى حتى يجتمع فى المولى شرائط الشهادة من الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والكمال فيه ان يكون عدلا عفيفا عالما بالسنة وبطريق كان قبله من القضاة (١)

''اور قاضی کی ولایت اور عہدہ کسی کے لئے صحیح نہیں جب تک کہ اس میں شہادت اور گواہی دینے کی شرائط جمع نہ ہوجا گیں اوراس کی شرائط میں سے بعض یہ ہیں کہ دین اسلام پرایمان رکھنے والا ہو بالغ ہوعاقل (عقلمند) ہوآ زاد ہواوراس میں درجہ کمال یہ ہے کہ قاضی (جج) کے عہدہ پر فائز ہونے والا عادل اور منصف ہوغیر عادل اور ظالم نہ ہوعفیف ہویعنی بڑے گنا ہوں سے محفوظ ہوقر آن وسنت کا عالم اور جانئے والا ہواوراس کے فیلے سابق اسلامی قاضیوں اور جول کے مطابق ہوں''۔

صاحب بحررائق علامہ مفتی ابن نجیم مسلمانوں کے فیصلے کے لئے قاضی اور جج کی اہلیت کے

<sup>(</sup>۱)فتح القدير شرح الهذاية للامام كمال الدين ابن همام (المتوفى : ٨٦٨ هـ) -كتاب ادب القاضى-٣٥٧/٢ ط: مكتبه رشيديه .

#### بارے میں تحریفر ماتے ہیں:

واهله اهل الشهادة وهو ان يكون حرا مسلما بالغاعاقلا عدلا ......
فی النهاية فلا تصح تولية كافر وصبی ....الخ، ۱۱

"قاضی لیمی موجوده زمانه کے بیج بننے كا ابل وہ ہے جومسلمانوں کے معاملات میں شہادت اور گواہی دینے كا ابل ہو شكتا ہولیعنی آزاد ہوغلام نه ہومسلمان ہوكافر نه ہوعاقل ہو مجنون نه ہواور فائز العقل نه ہو بالغ ہونا بالغ نه ہوعادل اور ثقه ہو فاسق وفاجر اور دینی اعتبار سے لا پرواہ نه ہو ۔صاحب نہا بیشارح ہدایہ نے لکھا ہے كافر اور نابالغ بچه كا قضاء اور نج كے عہدہ پرفائز ہونا صحیح نہیں ۔

الی قتم كی عبارات فتاوی عالمگیری ص ٢٠٠٤ ج٣، فتاوی شامی مطبوعه مصرص ٢٥٨ ج٥، بدائع الصنائع ص ٢ ج٢ مطبوعه التي التي التی بیک القاری نے مسلمانوں کے فیصلے اور مقد مات کے لئے قاضوں اور جوں اور جول کے کئے جوشرا لکھا کہ کی بیں ان کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اهله اهل الشهادة أى يشتوط فيمن يفوض اليه القضاء ان يكون من اهل الشهادت يعنى حوا مكلفا مسلما...الخ ،٣، يكون من اهل الشهادت يعنى حوا مكلفا مسلما...الخ ،٣، جس كا مطلب بيب كه قضاءاور فيصلے كے لئے شرط بيب كه قاضى يعنى جو جج اور فيصله كرنے والا مووہ اہل شہادت ميں سے ہوتو وہ جج اور قاضى بن سكے گااورا گرايبانہيں تو وہ مسلمانوں كے دينى معاملات

<sup>(</sup>١) البحر الرائق -كتاب القضاء -٧٤/٦-ط: مكتبة رشيدية.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية - كتاب ادب القاضى - الباب الاول - ۳۰۷۳ ردالمحتار - كتاب القضاء - مطلب الحكم الفعلى ، ۳۵۲۵. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - كتاب ادب القاضى - ۲۳۸۸. حاشية الطحطاوى على الدرالمختار - كتاب القضاء - ۲۷۲۳ (۳) شرح النقايه لملاعلى القارى - كتاب القضاء - ۲۹۲/۲.

میں فیصلہ کرنے کا اہل نہیں اور مسلمانوں کے معاملات میں شہادت اور گواہی کے لئے شرط یہ ہے کہ شہادت درین اسلام پرایمان اور یقین رکھتا ہواور اس کا پیروکار ہواور چونکہ یہوداور نصاری دین اسلام اور اسکے قانونی دساتیر قرآن وحدیث کوئیں مانتے اس لئے بوجہ کا فرہونے کے وہ اہل شہادت میں ہے نہیں اور جب اہل شہادت میں سے نہیں تو اہل فیصلہ میں سے بھی نہ ہوں گے۔

السلسله میں صاحب در مختار نے قاضی خصاف ہے ایک بہترین فتوی نقل کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

ان من لم تجز شهادته لم تجز قضائه و من لم یجز قضائه
لایعتمد علی کتابه ای سجله .()

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس شخص کی گواہی مسلمانوں کے معاملات میں درست نہیں اس کا فیصلہ بھی مسلمانوں کے معاملات میں قابل اعتبار نہیں اور جس کا فیصلہ قابل اعتبار نہیں اس کے فیصلوں کے مجموعہ کا بھی اعتبار نہیں ، واضح رہے کہ غیر مسلم جوں کے فیصلے مسلمانوں کے لئے لازم نہ ہونے کا مسئلہ جمہور کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے اور اس بارے میں مسلمانوں میں سے سی کا اختلاف نہیں کے مسافی بدایة المعجتھد و مو اتب الاجماعین

قر آن کریم کی آیات اور فقہاء کرام کی عبارات اور کتب فقاوی کی تصریحات سے جونتا نُجُ نکلتے ہیں وہ یہ ہیں: (۱) غیرمسلم خواہ یہود ہوں یا نصاری یا کوئی اور فرقہ مسلمانوں کے معاملات خصوصاً دینی امور میں شہادت یعنی گواہی دینے کے اہل نہیں اور نہ ہی ان کی شہادت کا اعتبار ہے۔

(۲) وہ مسلمانوں کے بخی معاملات یا اسلام کے بنیادی امور میں فیصلہ دینے کے قابل نہیں اور نہ ان کے فیصلوں کا اعتبار ہے۔

(۳) بالفرض اگر غیرمسلم جحوں نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں غیر شرعی فیصلے دے بھی دیئے تو مسلمانوں کے لئے اس برعمل کر نالازم اورضروری نہیں۔

واضح رہے کہ جس پنچائت اور آمیٹی کا ایک رکن بھی غیرمسلم ہواس پنچائت اور آمیٹی کے فیصلہ کا حکم بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایسے فیصلوں کا قبول کرنالازم نہیں ، چنانچے حکیم الامت مولانا اشرف علی

<sup>(</sup>۱) رد المحتار - كتاب القضاء - ۵/۱۵ ...

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد - كتاب الاقضية -الباب الاول في معرفة من يجوز قضائه-٢٠٥١ - ط: دار الكتب

تھانویؒتح ریفر ماتے ہیں۔

کہ اگر مسلمانوں کے دینی امور کافیصلہ کسی جماعت کے سپر دکیاجائے جیسا کہ بعض مرتبہ جوں کی جوری کے سپر دہوجا تا ہے یا بینچ یا چندا شخاص کی تمیٹی کے سپر دہوجا تا ہے یا بینچ یا چندا شخاص کی تمیٹی کے سپر دہوجا تا ہے تو اس صورت میں ان سب کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے بعض ارکان اگر غیر مسلم ہوں تو شرعاً اس جماعت کافیصلہ کی طرح معتبر نہیں۔(۱)

علاوہ ازیں حقیقت بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے پیروکارا پنے عقائد اورنظریات کی روشی میں دائرہ اسلام سے خارج اور کا فربیں بلکہ مرتد اور زندیق ہیں ،اس سلسلہ میں پاکستان بیشنل اسمبلی میں دائرہ اسلام سے خارج اور کا فربیں بلکہ مرتد اور زندیق ہیں ،اس سلسلہ میں پاکستان بیشنل اسمبلی موقف اللہ کا مطالعہ کیا جا اور بصیرت کے لئے گٹتاب ''موقف اللمة الاسلامية' اور قادیا نوں کی قانونی حیثیت مصنفہ علامہ خالہ محمود کا مطالعہ کیا جائے تو بہتر ہے۔

نیز غلام احمد قادیانی کے معتقدین و تبعین جب تک اپنے عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ سے تو بہ نہیں کرتے اس وقت تک ان کو اسلامی حقوق حاصل نہیں ہوں گے ، نہ ہی انکو شعائر اسلام اور اسلامی اصطلاحات مثلاً کلمہ ، اذان ، مسجد ، صلوۃ یعنی نماز ، صوم یعنی روزہ ، حج ، زکوۃ ، جہاد ، نبی ، صحابہ ، امت ، ازواج مطہرات ، خلیفہ راشد یا خلفائے راشدین وغیرہ کے استعمال کی اجازت ہوگی ، اس کی تشریح کے لئے بھی رسالہ ''قادیا نیوں کی قانونی حیثیت' از علامہ خالد محمود صاحب کا مطالعہ کیا جائے انشاء اللہ تعالی حق اور سیح بات واضح ہوجائے گی۔

خلاصہ بیر کہ قادیانی غیر مسلم کیوں ہیں اور اسلامی حقوق ان کو کیوں حاصل نہیں ہوئے اس کو سمجھنے کے لئے مذکورہ بالاما خذاور کتابوں کا مطالعہ کافی ہے۔والا اعلم

چونکہ قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کی روسے غیر مسلم اور جملہ کا فروں کی شہادت (گواہی) اور قضاء (فیصلہ) مسلمانوں کے دینی معاملات میں قابل اعتبار نہیں جبیبا کہ پہلے دونوں سوالوں کے جوابات سے معلوم ہو چکا ہے۔

واضح رہے کہصورت مسئولہ میں قادیا نیوں کےعقا ئدا نکارختم نبوت،ا نکارقر آن،ا نکارحدیث پر

<sup>(</sup>١) الحيلة الناجزة للشيخ اشرف على تهانوى -ص: ٦٣.

مبنی ہیں اور اس انکار سے کفر کالزوم یا عدم لزوم ایک خالص اسلامی مسئلہ ہے، لہذا غیر مسلم جوں پر مشتمل بینجی یا پنچائت اور کمیٹی جس میں غیر مسلم جج بھی رکن ہومسلمانوں کے بنیادی مسائل میں فیصلہ ہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے فیصلوں کا اعتبار ہوگا کیونکہ پنچائت اور کمیٹی میں فیصلہ اکثریت کی بنیاد ہوتا ہے اور اس میں ایک رکن کی موافقت اور مخالفت سے اکثریت میں فرق پڑتا ہے۔

علاوہ ازیں پنچائت یا تمیٹی میں غیر مسلم بچ کی شرکت کی وجہ ہے تمیٹی کی اسلامی حیثیت ختم ہوجاتی ہے ،اس لئے کہ ایک رکن جو کا فرہے وہ بھی تمیٹی اور پنچائت کے اجزاء اور ارکان میں سے ہوتا ہے کسی شئ کے ارکان میں سے ایک رکن بھی اگر فاسد اور باطل ہو گیا تو وہ شئی ہی باطل قراریاتی ہے لہذا ہے تمیٹی بھی فاسد اور باطل ہوجائے گی۔واللہ اعلم

كتبه جمرعبدالسلام

جواب سیح ہے جنوبی افریقہ کی حکومت کے لئے قرین انصاف بیتھا کہ بیہ مقدمہ جس کا تعلق دین اسلام کے بنیادی اصول وضوابط سے ہے ،اس مقدمہ کو مسلمانوں کے بین الاقوامی اداروں مثلاً رابطۃ العالم الاسلامی ،الموتمر العالم الاسلامی جیسے اداروں میں فیصلہ کے لئے بھیجتے تا کہ وہ سیح صورت حال کا جائز لے کر فیصلہ کے لئے بھیجتے تا کہ وہ سیح صورت حال کا جائز لے کر فیصلہ کے سیاداروں میں فیصلہ کے انتہ تعالی اعلم فیصلہ کے اصول انصاف کا نقاضا بھی یہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ولی حسن ٹونکی وی حسن ٹونکی

جواب صحیح ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں 'ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا'' لہذا مذکورہ بالا معاملے کا فیصلہ غیر سلم بج نہیں کرسکتا۔ رضاء الحق الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الحواب صحیح احرالرحمٰن محمد شاہد محمد الرحمٰن محمد شاہد محمد الرحمٰن محمد شاہد محمد الرحمٰن محمد شاہد محمد الرحمٰن محمد شاہد محمد اللہ محمد

بینات-ربیع الثانی ۲ ۴۰۰۱ ه

# مسلمانوں کے حق میں غیرمسلم عدالت کے فیصلہ کا حکم

سوال: سیکیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میں مسمی محمہ طاہر جاوید کی ہیوی مسماۃ فرحت طاہر بنت محمہ یعقوب نے یہاں برطانیہ کی عدالت میں مجھ سے طلاق لینے کے لئے دعوی دائر کر دیا ہے جبکہ میں اپنی ہیوی کور کھنے کے لئے تیار ہوں اور طلاق نہیں دینا چاہتا اور میرے اس ہیوی سے چھ بچے ہیں ، کیاا گر برطانیہ کی عدالت میرے طلاق دیئے بغیر میری منکوحہ کو مطلقہ قر اردے دی تو کیاوہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے جواب سے مشکور فرمائیں۔

محمرطا هرجاؤ يدلندن

### الجواسب باستسهتعالي

صورت مسئولہ میں اگر شوہرا پنی بیوی کے جائز حقوق اداکرتا ہے اور بیوی پرظلم وستم نہیں کرتا تو ایسے حالات میں اولاً تو بیوی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر کسی معقول وجہ کے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کے لئے عدالت سے رجوع کرے اور آباد شدہ گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرے ،ایسے حالات میں بیوی کے لئے عدالت میں بیوی کے لئے علیحدگی کا مطالبہ کرنا غیر شرعی ہے۔

ہاں اگر بیوی کواپے شوہر کے متعلق شکایات ہیں ، مثلا شوہر بیوی پرظلم وستم کرتا ہے یا بیوی کے حقوق ادانہیں کرتا ، نان ونفقہ نہیں دیتا ، اور نہ ہی شوہرا پی بیوی کوطلاق یا خلع دیتا ہے تو ایسے حالات میں بیوی کا بیوت بنتا ہے کہ وہ کسی مسلمان جج کی عدالت میں جا کر تنتیخ نکاح کا دعوی دائر کرے اور مذکورہ وجو ہات پر دومعتبر گواہ پیش کرے اور عدالت سے تنتیخ نکاح کا فیصلہ کرے ، اس صورت میں عدالت کا مسلمان جج اگر کی طرفہ فیصلہ صادر کرے تو شرعاً اس فیصلہ کا اعتبار ہوگا، عورت آزاد ہوجائے گی۔

واضح رہے کہ مسلمانوں کے دینی امور میں فیصلہ کرنے کے لئے قاضی اور ججوں کامسلمان ہونااور فیصلہ قرآن وسنت کے مطابق ہونا ضروری ہے ،غیرمسلم حکام وججوں کومسلمانوں کے دینی معاملات میں فیصله دینے کا اختیار نہیں خواہ وہ جج یہودی ہوں یاعیسائی یا دیگر کفار میں سے کوئی ہوں ، کیونکہ وہ دین اسلام پریفین نہیں رکھتے ،

چنانچەعلامەابن جام فتح القدىر مىں لكھتے ہيں:

ولاتصح ولاية القاضى حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ..... ومنها الاسلام .....الخرر،

''اور قاضی کی ولایت اور عہدہ کسی کے لئے سی جب تک کہ اس میں شہادت اور گواہی دینے کی تمام شرا نظر جمع نہ ہوجا کیں اور اس کی شرا نظر میں سے اہم شرط میہ ہے کہ وہ دین اسلام پرایمان رکھنے والا ہو''۔

البحرالرائق میں ہے:

واهله اهل الشهادة وهو ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا في النهاية فلا تصح تولية كافروصبي ....الخ س

'' قاضی یعنی موجودہ زمانہ کے بچے بننے کا اہل وہ ہوسکتا ہے جومسلمانوں کے معاملات میں شہادت اور گواہی دینے کا اہل ہوسکتا ہو یعنی آزاد ہو،مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو،اس بناء پرصاحب نہایہ نے کہا کہ کا فراور نابالغ بچہ کا قضاءاور بچے کے عہدہ پر فائز ہونا شجیح نہیں''۔

علاوہ ازیں دیگر کتب فقہ مثلاً فتاوی شامی ، فتاوی عالمگیری ،البدائع الصنائع ،الطحطاوی علی الدر المختار وغیرہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ قاضی اور جج کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے۔

چونکہ برطانیہ کی حکومت غیر مسلم حکومت ہے اور وہاں کے جج غیر مسلم ہوتے ہیں اس کئے برطانوی،غیر مسلم جج کا فنخ نکاح کا فیصلہ مسلمانوں کے لئے قابل اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے نکاح ختم

<sup>(</sup>۱) فتح القدير شرح الهداية للامام كمال الدين ابن همام (المتوفى: ٨٦٨ ه) -كتاب ادب القاضى الكرير القاضى - كتاب الدين ابن همام (المتوفى: ٨٦٨ هـ) - كتاب ادب القاضى

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين الدين ابن نجيم (المتوفى: ٩٤٠ هـ)-كتاب القضاء ٣٧/٢-ط: مكتبة رشيدية.

ہوگا اور نہ ہی اس غیرمسلم جج کے فیصلے کے بعدعورت کے لئے دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوگا اگر وہ اس فیصلہ کے بعددوسری جگہ نکاح کرے گی تو وہ گناہ کی زندگی گز ارے گی۔

مگریہ کہ غیر مسلم بچ کے فیصلہ کے موقع پریااس نے بعد مسلمان شوہراس فیصلہ کوشلیم کر کے منظوری دے دیا ہے تو پھراس وقت عدالت کا فیصلہ شوہر کی منظوری کی وجہ سے معتبر ہوگا اور وہ فیصلہ شوہر کی جانب سے خلع کے حکم میں ہوگا ،اس سے نکاح ختم ہو جائے گا ،غورت عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکے گی ۔ واللہ اعلم کتبہ : عبد القا در کتبہ : عبد القا در میں میں ہوگا ،اس سے نکاح ختم ہو جائے گا ،غورت عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکے گی ۔ واللہ اعلام

# عائلى قوانين يرمخضر تنجره

جوعالی جناب صدر مملکت پاکستان کی خدمت میں پیش کیا گیا از جناب مولا نامحد شفیع صاحب دیو بندی مفتی اعظم پاکستان

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

عائلي قوانين كي اہميت \_ اور ہندو پاك ميں اس كي مختصر تاريخ:

کسی لکھے پڑھے انسان پر بیہ بات مخفی نہیں کہ ہرقوم وملت میں جواز دواجی اور عائلی قوانمین رائے ہوتے ہیں ان کو ہرقوم وملت اپنا نہ جی شعار بچھتی ہے اس کے خلاف کرنے کو حرام کاری قرار دبتی اور انتہائی عار بچھتی ہے۔ جن قوموں میں مذہب کی کوئی سیح بنیا دبھی موجود نہیں وہ بھی اپنے آبا وَاجداد کی رسوم کو یہی حیثیت دبتی ہیں ، اسلام کا قانون جوانسان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے وہ اس کو کیسے نظر انداز کرسکتا ہے۔ قرآن حکیم نے عموماً اصول قانون بیان کرنے پر اکتفاء کیا ہے گرعائلی قانون میں صرف اصول نہیں ہی جہ قرآن حکیم نے اسلام کا خانون میں نہیں ملتی۔ بھی مشاہدہ ہے کہ جس جگہ جب تک اسلامی قانون سیح طور پر رائے رہا عور توں پر شو ہروں کے مظالم کا راستہ نہ تھا۔ ہندوستان کے گئے گزرے زمانے میں بھی جب تک قاضوں کی عدالتیں قائم تھیں اس مظالم کا راستہ نہ تھا۔ ہندوستان کے گئے گزرے زمانے میں بھی جب تک قاضوں کی عدالتیں قائم تھیں اس مقالم کا راستہ نہ تھا۔ ہندوستان کے گئے گزرے زمانے میں بھی جب تک قاضوں کی عدالتیں قائم تھیں اس

عائلی مظالم کی روک تھام کے لئے علماء کا اقدام:

آج جب موجودہ عائلی قانون کے خلاف شرع اور منافی قرآن وسنت ہونے کی بناء پر علماء کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے تو بہت می خواتین میں جھنے گئتی ہیں کہ علماء کوان کے مصائب کی طرف النفات نہیں اس لئے اس قانون کی مخالف کی جارہی ہے اور اس کو بنیاد کھمرا کر علماء کومخالفت کا مدف بنالیا جاتا ہے۔ان

کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ یہ خیال بالکل ہے بنیا داور سراسر غلط ہے۔ان کے مصائب کا اصلی سبب انگریز کی دور کا غیر اسلامی قانون اور پھراس کا طویل ضابطہ کارروائی ہے۔جس میں کسی مظلوم عورت کو داد رسی تک چہنچنے سے پہلے اتنے مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ وہ شوہر کی پیدا کی ہوئی مصیبت پرصبر کرنے کوان کے مقابلے میں آسان مجھتی ہیں۔

مگر علماء ہی کا طبقہ ہے جنھوں نے ہر زمانے اور حکومت کے ہر دور میں عور توں سے عاکلی مظالم کے انسد رکے لئے مقد ور بھر کوشش جاری رکھی ہے۔انگریز گورنمنٹ نے جب بھی ہندوستانیوں کو کچھ اصطلاحات دینے کی پیش کش کی اور اس کے لئے کوئی کمیشن یا کمیٹی بنائی ہرایک کے سامنے علماء ہی کی طرف سے ان مظالم کے انسداد کی تجویزیں پیش ہوئیں اور ہوتی رہیں اور یہ مظلوم صنف نازک اپنے مصائب میں کراہتی رہیں۔

علماء میں سے خصوصیت کے ساتھ ارباب فنوی کے سامنے چونکہ عورتوں کے مظالم اور مصائب بصورت سوالات آتے رہنے تھے اس لئے وہ سب سے زیادہ متاثر تھے اور قانونی اختیارات نہ ہونے کے سبب مشکل کاحل ایکے ہاتھ میں نہ تھا۔ تا ہم جس قدر سہولتیں دائر ہ شریعت میں دی جاسکتی تھیں وہ اپنے فتووں کے ذریعے دیے رہنے تھے مگروہ انسداد مظالم اور حل مشکل کے لئے کافی نتھیں۔

### حضرت حكيم الامت كى اسسلسلے ميں جدوجهد:

ھے۔ اس مطابق ایس اور کی ملامت مجددالملۃ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے ان مشکلات سے متاثر ہوکراس پرغور کرنا شروع کیا کہا گرچہاس ملک کی اکثر بیت جنی اور اہل فتوی بھی حنی ہیں مگر ضرورت کے مواقع میں شرا لکھ کے موافق دوسرے ائمہ کے مذاہب پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔ شرعی عدالتیں قائم نہ ہونے کی صورت میں امام مالک ؓ کے نزد کیک شرعی پنچا بیت بھی عائلی مسئلہ پر فیصلہ دے متن ہو افغہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے موصوف نے مالکی مذہب کی کتابوں کے مطابعہ کے علاوہ علی عام مالک ہے ہوری تفصیلات ان مسائل کی معلوم فرما ئیس اور پھر علماء مالکیے سے حرمین شریفین میں خط و کتا ت کر کے پوری تفصیلات ان مسائل کی معلوم فرما ئیس اور پھر مظلوم عورتوں کی رہائی کے لئے احکام ومسائل تر تیب دیئے اور مزیدا حتیاط کے لئے مشتر کہ ہندوستان سے مظلوم عورتوں کی رہائی کے لئے احکام ومسائل تر تیب دیئے اور مزیدا حتیاط کے لئے مشتر کہ ہندوستان سے مظلوم عورتوں کی رہائی کے لئے احکام ومسائل تر تیب دیئے اور مزیدا حتیاط کے لئے ہمی بحث و تحیص میں کافی تمنام مشاہیرعلاء کے پاس ملاحظداور تصدیق کے لئے بھیجا جس میں علاء کے لئے باہمی بحث و تحیص میں کافی

عرصه لگااور بلاً خرتمام علماء ہندوستان کے اتفاق سے ان کو بنام''حیلیہ ناجز ہ''شائع کیا گیا۔

لیکن قطرہ کے گہر ہونے تک کے سارے مراحل طے کرتے کوتے بیبل پاس ہوا تو معلوم ہوا کہاس میں ہندؤوں کی مخالفت اور علم دین سے ناوا قف مسلمانوں کی حمایت سے ایسی تبدیلیاں ہو گئیں جن کی وجہ سے اس میں بہت سی چیزیں خلاف شرع داخل ہو گئیں اور ضروری شرعی شرائط چھوٹ گئیں۔

اس لئے پھر حضرت ممدوح نے احقر راقم الحروف کوایک ترمیمی مسودہ تیار کرنے کا تھم دیا کیونکہ حلیہ ناجزہ کی تصنیف اور مسودہ بل کی ترتیب میں بھی حضرت موصوف نے از راہ کرم احقر کوشر یک رکھا تھا اور اس مدودہ میں ممبران اسمبلی ہے مل کر ترمیم کی کوششیں کی گئیں مگر نا کا م رہیں ۔اسی اثناء میں تحریک پاکستان قوت کے ساتھ اٹھی اور اس نے تمام مشاغل کوموخر کردیا۔

### يا كستام ميں عائلي مسائل كى تاريخ:

پاکستان بننے کے بعد ہماری حکومت نے جب پہلا''لا کمیشن' بنایا جس کا احقر بھی ممبر رہا ہے تو اس میں بھی جب عائلی مسائل کی نوبت آئی راقم الحروف نے الیم تجاویز پیش کیس جن سے عورتوں کی مشکلات کا سیح حل اورظلم سے نجات کی صورتیں قرآن وسنت کے تحت ممل میں آسکیں لیکن مقدرات سے یہ ''لاکمیشن'' بھی اپنا کام نہ کرسکا اور یہ مسائل اسی طرح رہ گئے۔

اس کے بعد ہماری حکومت نے ان مقاصد کے لئے ایک عائلی کمیشن مرتب کیا مگرافسوں کہ اس میں اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ عائلی مسائل کا بیشتر حصہ خالص مذہبی اور شرعی ہے اس میں ایسے ہی لوگوں کی تجویز عام مسلمانوں کے لئے قابل قبول ہو سکتی ہے جن کی علوم دینیہ کی مہمارت پر پورے ملک کو اعتماد ہو۔ اس کمیشن میں صرف ایک عالم مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی کولیا گیا۔ کمیشن نے ایک

موالنامہ بورے ملک میں شائع کرایا۔

سوالنامہ ہے کمیشن کے عزائم اورانکی مضمرات کی غمازی ہوتی تھی ملک بھر کے علماء کے ہر طبقہ اور ہر فرقہ کی طرف سے سوالات کے جوابات میں بھی ان چیزوں پر اقدام کرنے کی شدید مخالفت ظاہر گی گئی جس میں خلاف شرع قانون سازی کا احتمال یا یا گیا۔

بالآ خرکمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کردی جس میں علماء دین کے جوابات کو یکسرنظر انداز کر کے قرآن وسنت کے بالکل خلاف قوانین کی سفارش کی گئی۔

اس کمیشن میں جوا یک عالم مولا نااختشام الحق صاحب تنصانہوں نے اس رپورٹ پراپنا اختلافی نوٹ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جواس رپورٹ کے ساتھ شائع ہوا۔

رپورٹ کے شائع ہونے پراطراف ملک سے ہرطبقہ کے مسلمانوں کی طرف سے شدیدا حجائ ہوال سے نتیجہ میں حکومت نے اس کو سکوت والتواء میں ڈال دیا۔ معلوم نہیں گن اسباب و دوائی کے ماتحت مارشل لاء حکومت کے دوران اس بنی شدہ قانون کو پھر نکالا گیا اور پچھلی حکومتوں کے بناتے ہوئے تمام مارشل لاء حکومت کے دوران اس بنی شدہ قانون کو پھر نکالا گیا اور پچھلی حکومتوں کے بناتے ہوئے تمام ما بقتہ توانین اور منصوبوں میں سے صرف ای کواس قابل سمجھا گیا کہ تمام مذہب پرست مسلمانوں کے شدید احتجاج کے باوجود اس کوان پر مسلط کر دیا جائے اس کے لئے اتنا بھی انتظار گورانہ کیا گہ آگ آنے والی احتجاج کے باوجود اس کوان پر مسلط کر دیا جائے اس کے لئے اتنا بھی انتظار گورانہ کیا گہ آگ آنے والی اسمبلی اس پر غور کرے جہاں تک مجھے معلوم ہوا اس کی اصل محرک بعض خواتین ہوئیں جنھوں نے یہ بچھ کر اس پر افتدام کیا گہاں کے ذریعے مظلوم عورتوں کی دادری اوران کی مشکلات کا حل نظر گا۔ اور جن علماء نے اس قانون کی مخالفت کی ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات سنے میں آئے کہ بیلوگ عورتوں پر ہونے والے مظالم سے یا بے خبر ہیں اور یا جان ہو جھ کر ان کو نظر انداز کررہے ہیں جس کا بے بنیا داور غلط ہونا او پر معلوم ہو چکا ہے۔

اخبارات میں بیخبرگرم ہوئی کہ بیقانون نافذ ہونے والا ہے اس وقت لا ہور میں مختلف مکا تب فکر کے چودہ مشاہیر علماء نے جمع ہوکر اس نافذ ہونے والے قانون پر تنقیدگی اور گورنمنٹ سے احتجاج کیا کہ اس کو نافذ نہ کیا جائے۔ جس پر کوئی اثر لینے کے بجائے الٹااس احتجاج کوممنوع الاشاعة قرار دیدیا گیا۔ اس طرح جالیس سے زائد علماء سرحد کی طرف سے اور پھرمشر قی پاکستان کے چوراسی مشاہیر علماء کی طرف

ے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔

مقصد کی اہمیت اور معاملہ کی نزاکت کے پیش نظرا حقر نے بیصورت اختیار کی کہ مطالبہ واحتجاج کی راہ چھوٹر کر جناب صدر مملکت کی خدمت میں ایک جمدردانہ مشورہ کی صورت ہے ایک معروضہ پیش کیا جس کے ساتھ اس قانون کے خلاف قر آن وسنت ہونے کو اختصار کے ساتھ فاہر کر کے عرض کیا کہ یہ بطور منونہ کے چنددلائل قر آن وسنت کے لکھے گئے ہیں اگر مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی پیش کی جائے گیا۔ یہ بات بالقصد اس لئے لکھی تھی کہ جمجے معلوم ہوا تھا کہ جب ہے اس قانون کے ملک میں فافذ کرنے کی تجویز سامنے رکھی گئی ہے دوطرح کے لوگوں سے اس کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک تو وہ آزادلوگ جوابی معاملات میں قر آن وسنت اوراد کام شرع کو کوئی جگہ ہی نہیں دیتے ان سب ہے آزاد موکرا پنی پسند پراپنے قانون کی بنیا در کھنا چا ہے ہیں انہوں نے اسلامی قانون میں مضرتیں اور تکلیفیں اور اس خوانون میں ان کا ازالہ اپنے اپنے طرز سے پیش کرکے ناواقف مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھایا ہے ۔ دوسرے پکھ وہ لوگ جو بر بی جانے کی بناء پر علاء کہلاتے ہیں اور ان کی کوشش خواہ اپنے ذاتی خیال سے یا کسی طمح اور لا کی ہے بیر ہتی ہے کہ اسلام کا ایک ایسانیا ایڈیشن تیار کیا جائے جس سے مغربی تہذیب خفا سے یا کسی طمح اور لا کی ہے بیر ہتی ہے کہ اسلام کا ایک ایسانیا ایڈیشن تیار کیا جائے جس سے مغربی تہذیب خفا سے ہو تو او اس کے لئے قرآن وسنت کی نصوص میں کئی بنے ہو جی تھاڑ کرنا پڑے۔

ان حضرات نے قرآن وسنت اوران کے متعلقات کے حوالے سے ایسامواد فراہم کردیا جوعلم دین سے ناواقف مسلمانوں کے لئے اچھا خاصہ الجھاؤ پیدا کردے، جس سے کم از کم عوام پیہجھ لیس کہ بیایک اختلافی مسئلہ ہے کچھ علماء جمایت کررہے ہیں کچھ خلاف۔اس بات کے لکھتے وقت میرارادہ پیتھا کہ اگراس طرح کے کچھ مغالطے ہمارے ذمہ داروں کے ذہن میں ڈالے گئے ہیں تو تفصیل کے وقت ان کوصاف کردیا جائے گا۔

مگر ہوا ہے کہ ہماری حکومت نے میراخط اور صدر محترم کا جواب پریس کو دیکر شائع کرا دیا اور جوتح ریر اس قانون کے خلاف قرآن وسنت ہونے کے متعلق تھی اس کو شائع کرنے کے بجائے اس پراکتفاء کیا کہ صدر محترم نے میرے جواب میں پہلکھ دیا تھا کہ اس کا جواب وزارت متعلقہ دے گی۔میرے خط مور خہ کم اپریل ۱۹۱۱ء کا جواب مجھے بکم جون ۱۹۲۱ء کو ملا۔ پھر میں نے گئی مہینوں تک وزارت متعلقہ کے جواب کا انظار کرنے کے بعد ۳ مجھے بکم جون ۱۹۲۱ء کو بذریعہ رجسڑی خط کی یاد دہانی کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وزیر قانون سے کراچی آنے کے وفت ملاقات کر کے اس کے جواب کے لئے عرض کیا مگر مجھے پھر بھی اس کا کوئی جواب نہ ملااور بیقانون ملک میں نافذ کردیا گیا۔

صدرمحترم کے جواب میں بھی کئی ہاتیں ایسی تھیں جن کے متعلق ان سے دوبارہ کچھ عرض کرنا تھا لیکن اس مخضرتصرے کا متوقع جواب جووزارت قانون کی طرف سے ملنا چاہیے تھااس کے انتظار میں بیر کا م بھی موخر ہوتار ہا۔

اسی دوران میں مارشل لا جہم ہوکر قومی اسمبلی وجود میں آگئی اوراس میں اس مسئلے پر بحث ہوکریہ طے ہوگیا کہ اس کو''اسلامی مشاورتی کوسل''میں بھیج دیا جائے جواسی قسم کے مسائل کے لئے نامزد کی گئی ہے تا کہ وہ اپنا فیصلہ آسمبلی میں پیش کرے۔

عائلی قانون پر بطورنمونه مختصر تبصرہ جو جناب صدر مملکت کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اور مراسلت شائع ہونے کے ساتھ وہ شائع نہ ہوا تھا اس کی اشاعت کے لئے بہت سے احباب اور عام مسلمانوں کا تقاضہ پہلے سے تھا اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ میں اپنی اس تحریر کوشائع کر کے ممبران اسمبلی کے پاس بھیج دول تا کہ وہ اس مسئلے برغور کرنے کے دقت میری معروضات کو بھی سامنے رکھیں۔

اس ارادہ کے ساتھ یہ بھی مناسب معلوم ہوا کہ بچھلی تحریر میں اختصار کی وجہ ہے جن مواقع میں بچھ اجمال رہ گیا تھا اس کی بچھ وضاحت کردی جائے نیز جن قابل اعتراض دفعات کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا اس میں ان کا بھی اضافہ کردیا جائے تا کہ نیک نیتی اور انصاف کے ساتھ مسئلے پرغور کرنے والے حضرات اس میں ان کا بھی اضافہ کردیا جائے تا کہ نیک نیتی اور انصاف کے ساتھ مسئلے پرغور کرنے والے حضرات تصویر کے ہررخ کو پوری طرح دیکھے کرکوئی فیصلہ صادر فرمادیں۔واللہ الموفق والمعین۔

### اسلامی سزاؤں کے متعلق حکمرانوں کاروبیاورذ مہداری

سوال: ۔۔۔۔۔۔کیافر ماتے ہیں مفتیان شرح متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں ، کہ ایک اسلامی جمہوری ملک جواسلام کے نام پر حاصل کیا گیااور جس ملک کے صدر ، وزیراعظم اور وفاقی کا بینہ کے ارکان مسلمان ہوں اگروہ کسی بھی نوعیت کے جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالی کی طرف سے قائم کردہ حدود (سزاوں) میں سے کسی بھی حد (سزا) کا انکاریا اس میں اپنی جانب سے تبدیلی کردیں یا حدود اللہ (اسلامی سزاوًں) کو موجودہ دور میں (معاذ اللہ) نا قابل عمل تصور کریں یا انسانوں کے اپنی ناقص اور محدود و عقل سے بنائے ہوئے قوانین ، میں (معاذ اللہ) نا قابل عمل تصور کریں یا انسانوں کے اپنی ناقص اور محدود و عقل سے بنائے ہوئے قوانین ، حدود ، سزاوًں کو اسلامی حدود وقوانین سے افضل بہتر اور قابل عمل جانیں تو ان کے ایمان اور مسلمان ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑے گا اور اس کا تدارک کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ اس قسم کا فیصلہ اگر اسلامی ملک کی حیثیت پر کیا اثر ہوتی ہیں؟ قرآن و سنت کی وفتی میں علاوہ ازیں نذکورہ صور تحال میں مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ قرآن و سنت کی وشنی میں تفصیلی جو ابات عنایت فرما کرعنداللہ ما جورہوں۔۔

محدامين انصاري صندرسوا داعظم يوته

### الجواب باسسمة تعالى

تشکیل پاکستان کا مقصد وحید قرآن وسنت کی بالا دستی قائم کرنا اور شریعت مطهره کا ہر شعبه زندگی میں نافذ کرنا تھا، بدشمتی ہے کہ پاکستان کو نہ صرف روز اول سے کوئی اسلام کے ساتھ مخلص حکمران میسر نہ آ سکا بلکہ اکثر بیشتر حکمرانوں کا روبیا سلام کے ساتھ سوتیلی اولا دسے بدتر رہا۔

جاہیئے تو بہتھا کہ پاکستان میں اسلامی حدود کا نفاذ ہوتا اوراحکام شرعیہ کی بالادسی قائم کی جاتی لیکن نوبت حدود کے انکارومشنحر تک پہنچ گئی ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ، اللہ تعالی کی مقرر کر دہ حدود انسانوں کے لئے رحمت ہیں اس کے ذریعہ سے انسانیت ہیں موجود ناسورکو کاٹ پھینگ کر بقایا انسانوں کے لئے سکون وراحت کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔ مغرب کی حیاسوز عقل ودانش کے تقاضوں سے عاری ثقافت و تہذیب کی اندھی تقلید ہیں مشرق کے کور باطن حکمران رب احکم الحاکمین کی مقرر کردہ حدود کو ظالمانہ یا موجودہ دور میں نا قابل عمل قرار دے کراپ لئے ان کا فروں کے جوار میں اسفل السافلین کی اتاہ گہرائیوں میں ٹھوگانہ بنار ہے ہیں ، نثر بعت مطہرہ کے کی قطعی اور منفق علیہ حکم مثلا حدزنا ، حدیر قد ، وغیرہ کا انکار کرنا موجب کفر بنار ہے ہیں ، نثر بعت مطہرہ کے کئی قطعی اور منفق علیہ حکم مثلا حدزنا ، حدیر ت و وہ اس سے کا فر ، وجائے گا اور اس کا ذکار کرتا ہے تو وہ اس سے کا فر ، وجائے گا کی روسے یہ خص مرتد ، وکر قابل گردن زنی قرار یا تا ہے اور اگر اس حالت میں مرگیا تو اسلامی قانون کی روسے یہ خص مرتد ، وکر قابل گردن زنی قرار یا تا ہے اور اگر اس حالت میں مرگیا تو اس پر نظمان جنازہ کی روسے یہ خص مرتد ، وکر قابل گردن زنی قرار یا تا ہے اور اگر اس حالت میں مرگیا تو اس پر نظمان جنازہ کی وارنہ ہی اے گی اور نہ ہی اسے مسلمانو ہی کے قبرستان میں فن کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

اسی طرح انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کواللہ تعالی کے مقرر کردہ احکام ہے افضل وبہتر قرار وینا بھی ایمان سے خارج ہونا ہے،

قر آن وسنت کے کسی قطعی حکم کے خلاف قانون بنانے کی شرعی حیثیت۔ واضح رہے کہ قرآن وسنت کے کسی واضح فیصلہ کے بعد کسی مسلمان کواس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس میں لیت ولعل کرے یااس میں رائے زنی کرے یااس سے انکار کرے۔ قرآن یا ک میں سورہ نساء کی آیت نمبر ۲۰ میں حق تعالی کا ارشادے:

> الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنو ابماانزل اليك وماانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا

> > به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا .

"کیا تونے نہ دیکھاان کو جودعوی کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جواتر ا تیری طرف اور جواتر انجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جا کیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہےان کو کہ اس کو نہ ما نیس اور حیا ہتا ہے شیطان کہ ان کو بہ کا کر دور جاڈا لے'۔ آیت مذکورہ کے تحت صاحب التشر لیج البخائی عبد القادرعودہ مصری کی لکھتے ہیں: من يتحاكم الى غير ماانزل الله وما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت ويتحاكم اليه و الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبدمحله من معبوداومتبوع اومطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة من الله فمن آمن بالله ليس له ان يومن بغيره ولاان يقبل غير حكمه (١)

"جولوگ قرآن وسنت کے خلاف فیصلہ کی دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں اور طاقت ہیں وہ گویا طاغوت اور شیطان کے پاس جاتے ہیں اور طاغوت سے مراد وہ طاقت ہے جو بندہ قرآن وسنت سے تجاوز کر کے اپنے لئے مانتا ہے خواہ وہ اس کو معبود بنائے یا قابل اتباع سب طاغوت میں داخل ہیں تو ہرقوم کا طاغوت وہ ہوتا ہے یاوہ ذات ہے جس کووہ اپنے فیصلہ کے لئے قرآن وسنت کے خلاف اختیار دیتا ہے خواہ بیلوگ غیر شعوری طور پر اسکی عبادت کرتے ہوں یاصرف اتباع اور اطاعت کرتے ہوں الہذا جو خواہ ہے احکام کے موں لہذا جو شخص اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اسکو چاہئے کہ اللہ اور اس کے احکام کے مواکسی دوسرے پر یقین نہ کرے۔''

#### دوسري جله پر لکھتے ہیں:

ان الله لم يجعل لمومن و لامومنة ان يختار لنفسه اويرضى لهاغير اختيار الله ورسوله ومن تخير غير ذلك فهو ضال لم يعرف الايمان لقلبه سبيلا لقوله تعالى ﴿ وما كان لمومن و لامومنة اذاقضى الله ورسوله امراان يكون لهم الخيرة ﴿ وما)

<sup>(</sup>۱) التشريع الجنائي الاسلامي لعبدالقادر عودة - ٢٢٧١ - المبحث الخامس في علاقة الاحكام الشرعية بأحكام القوانين - دار الكاتب العربي بيروت.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

" بے شک اللہ تبارک وتعالی نے کسی مومن بندہ یا بندی کو بیرا ختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی ذات کے لئے اللہ اوراس کے رسول کے پیندیدہ حکم کے سواکسی دوسرے حکم کواختیارکرے،اگرکوئی بندہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں دوسراتکم اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اس کے دل میں ایمان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:کسی مومن بندہ یا بندی کواس بات کا اختیار ہی نہیں کہ جب اللہ تعالی اوراس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کواختیار کرنے یانہ کرنے پر فیصلہ کرے بلکہ اس پر لا زم ہوجا تا ہے کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پرعمل کرے غرض مید کہ اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قطعی فیصلہ آ جائے تو کسی مومن اور مومنہ کے لئے اس بات کاحق نہیں کہ اپنے نفس کے لئے ابلد تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے فیصلہ اور حکم کے خلاف کوئی فیصلہ دے یا حکم کرے۔ حكمرانول كي اطاعت وفر ما نبر داري كي شرعي حيثيت

احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میں ہے کہ حکام اسلام اور عدلیه کی اطاعت اس وقت ہے جب کہوہ قرآن وحدیث کے مطابق فیصلہ کریں اگروہ اس کے خلاف فیصلہ کریں تو نہ صرف ان کی اطاعت جائز نہیں بلکہ نہ کرنا واجب ولا زم ہے۔

> قال عليه السلام انما الاطاعة في المعروف ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن امر بمعصية فلا سمع و لاطاعة (١) '' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایاا طاعت معروف میں ہے مخلوق کی

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ / ٥٤٠١ – باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية كتاب الاحكام –ط: قديمي عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما وجب وكره مالم يومر بمعصية فإذا امر بمعصية فلا سمع والاطاعة "

هكذا في صحيح مسلم -باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية -٢٥/٢. ١. و كذا في مشكوة المصابيح - كتاب الامارة والقضاء - الفصل الاول والفصل الثاني -٢ / ١ ٣ ٢ ١ . ٣٢ .

اطاعت خالق کی ناراضگی میں نہیں اور اگر کوئی معصیت کا حکم کرے تو نہ اس کی بات سنے اور نہ ہی مانے''۔

حاصل بیر کہ امراء و حکام کی اطاعت امر بالمعروف کے ساتھ مقید ہے اور اللہ تعالی کی نافر مانی میں کسی مخلوق (اگر چہ امیر وحاکم ہو) کی اطاعت نہیں ہے جب کوئی حاکم یا امیر گناہ کا حکم دے تو نہ اسے سنے اور نہ اس بیمل کرے۔

غورکریں کہ حدیث میں عدم اطاعت امیر بوجہ امر معصیت کا حکم دے جارہا ہے اورا گرام امیر حدمعصیت سے متجاوز ہوکر حد کفرتک مفضی ہوتو اس کی اطاعت کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

صاحب التشریع البخائی ایک مقام پرتج ریفر ماتے ہیں جس کا ترجمہ ومطلب میہ :

د کام اسلام اور قضاۃ عدالت جب مجمع علیہ احکام میں ترمیم وتبدیلی کرنے لگیں اور صدود شرعیہ کو باطل کرنے لگیں اور ضروری احکام شرع کو معطل کردیں جس کی اجازت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے قطعاً نہیں دی تو بیصر تک کفر اور گراہی اجازت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے قطعاً نہیں دی تو بیصر تک کفر اور گراہی ہے ایسے موقع پر تو حاکم کے خلاف خروج اور مخالفت ضروری ہوجاتی ہے جس کا کم از کم درجہ ظالم اور معصیت کار حکم انوں کے اوامرونو اہی کی مخالفت کرنا ہے۔
درجہ ظالم اور معصیت کار حکم انوں کے اوامرونو اہی کی مخالفت کرنا ہے۔

(احكام القرآن للجصاص ٢٦) (۱) (تفسيرروح المعاني ص ٦٦، ج٥) (۱) (التشريع الجنائي ص ٢٣٣ج ٢) (٣)

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن للجصاص ٢/ ٢١ - تحت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم سورة النساء : ٥٩ - باب في طاعة اولى الامر -ط: دار الكتاب العربي بيروت .

<sup>(</sup>٢) روح المعانى ٦٦/٥ – تحت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم سورة النساء : ٥٩ – ط : ادارة الطباعة المنيرية مصر

<sup>(</sup>٣) التشريع الجنائي الاسلامي ١/١/١ - مركز القوانين واللوائح والقرارت من التشريع الاسلامي -ط: دارالكتاب العربي

ان حوالہ جات ہے بیٹا بت ہوا کہ جو حکام کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اس میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجمع علیہ مسائل کے خلاف قوانین بنا کر مسلمانوں کے اوپر تنفیذ کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں ان کی اطاعت مسلمانوں پر ہرگز واجب نہیں بلکہ ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔

#### ندکوره صور تحال میں مسلمانوں کی ذیب داری۔

صیح مسلم میں ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ جو محض امر منکریعنی خلاف شریعت بات کسی ہے دیکھے تو اس کو ہاتھ ہے رو کے اگر ہاتھ ہے نہیں روک سکتا تو زبان ہے رو کے اور اگر زبان ہے بھی نہیں روک سکتا تو زبان ہے رو کے اور اگر زبان ہے بھی نہیں روک سکتا تو دل ہے اس کو براجانے اور بیانتہائی ضعف ایمان کا درجہ ہے (مشکوۃ بحوالہ مسلم شریف )۔(۱) حضرت نعمان بن بشیرؓ ہے روایت ہے کہ رسول تھا ہے نے ارشاد فر مایا کہ حدود اللہ اور شرعی احکام کی خلاف ورزی ہونے پر جو محض مداہن اختیار کرتا ہے تو وہ بھی خلاف ورزی کرنے والے کے محکم میں شامل ہے۔الحدیث (مشکوۃ ص ۲۳۲) (۲)

عن تميم الدارمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن ؟قال لله ولكتا به ولرسوله والائمة المسلمين وعامتهم (٣)

دون خیرخوا ہی کا نام ہے صحابہ نے عرض کیا کس کی خیرخوا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیرخوا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اور اس کی کتاب اس کے رسول اور مسلمانوں کے حکمر انوں کی '۔

حضرت تمیم داری ؓ سے روایت کردہ بیر حدیث ان چاراحادیث میں سے ایک ہے جن کا تعلق پورے ابواب دین سے ہے ،حدیث کی تشریح وتفصیل طویل ہے اس میں سے ہم صرف آخری جزء

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح ٣٦/٢ - باب الامر بالمعروف - كتاب الاداب -ط: قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>r) مشكوة المصابيح ٣١/٢ - باب الامر بالمعروف - كتاب الاداب -ط: قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١ / ٥٣ - باب بيان ان الدين النصيحة - كتاب الايمان -ط: قديمي كتب خانه

''مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیرخواہی'' کامفہوم عرض کرتے ہیں۔

ائمۃ المسلمین کی خیرخواہی میہ ہے کہ جب تک کہوہ خدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور قرآن وسنت کے مطابق عمل کریں اوراح کام شرعیہ نافذ کریں توان کی اطاعت کی جائے اوران کی حمایت ونصرت کی جائے ، جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرنے لگیس قرآن وسنت کے خلاف احکام نافذ کرنے لگیس تو ان کا محاسبہ کیا جائے اوران کو تابہ امکان صحیح اور درست کرنے کے کوشش اور سعی کی جائے ان کوامر بالمعروف اور نہی عن الممکار کیا جائے۔

ان نصوص شرعیہ اور روایات مذکورہ ہے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر طبقہ بطبقہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے اگر برابر کے لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو دوسرے لوگوں پر بیز مہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس دینی فریضہ کوا داکریں۔

مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب کے ممبراسمبلی کا محاسبہ کریں اور انہیں اس بات پر مجبور کریں کہ وہ کسی غیر شرعی قانون کے نفاذ میں فریق نہ بنیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان سے مقاطعہ کریں۔

كتبه :مفتى عبدالمجيد دين يورى

## رئيس دارالا فتاءمفتى عبدالسلام صاحب جإ نگامى:

واضح رہے کہ حدود شرعیہ اور قصاص کے احکام اور اس کی سزائیں ، نصوص شرعیہ ، قرآن واحادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہیں اس بات پر عقیدہ رکھنا اور دل سے تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور عملاً انہیں نافذ کرنا حکام اسلام کے ذمہ واجب اور لازم ہے لہذا جو حکام ان قوانین کو نافذ کرنے کے بجائے ان کا انکار کریں یا ناقابل عمل تصور کرتے ہوئے ان کی جگہ غیر شرعی قوانین نافذ کرنے لگیں بیان کی صریح گراہی اور کا فرانہ کوشش ہے اگر میہ باتیں کسی غلط نہی کی بناء پر ہیں تو انہیں جا ہے کہ وہ اس سے رجوع صریح گراہی اور کا فرانہ کوشش ہے اگر میہ باتیں کسی غلط نہی کی بناء پر ہیں تو انہیں جا ہے کہ وہ اس سے رجوع

کریں اور اللہ عالمی ہے معافی مانگیں ۔ بصورت دیگر مسلمانوں کے ذیمہ ایسے حکام کی اطاعت نہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت ضروری ہے اللہ تعالی ان مسلمان حکام کورجوع اور تو بہ کی تو فیق دے۔ واللہ اعلم

> ميح الجواب صحيح ابوبكرسعيدالرحمٰن

الجواب صحيح الجواب صحيح نظام الدين محمد انعام الحق

الجواب صحيح محرشفیق عارف محمرشفیق الجواب صحيح محمد عبدالقادر

## مسلمان کےخلاف شیعہ کی گواہی

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکد میں کہ ایک شیعہ اثناء عشری کسی مسلمان کے خلاف دعوی کرتا ہے کہ سی مسلمان نے شیعہ اثناء عشری کی دکان جلائی ہے اوردکان کا مال لوٹا ہے ۔ سی مسلمان ان تمام باتوں سے انکاری ہے، سی مسلمان کا کہنا ہے مجھے ندکورہ باتوں میں سے کسی ایک بات کی خرنہیں ہے اس پر گواہ پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ میر نے خلاف جھوٹا الزام ہے ۔ لیکن شیعہ اثناء عشری معاملہ عدالت میں پیش کرتا ہے اور گواہ بی کے لئے چار شیعہ اثناء عشریوں کو پیش کرنا چاہتا ہے، سی مسلمان کو بلاوجہ پریشان کئے جانے کا قوی اندیشہ ہے تی مسلمان نے ایک و کیل سے مشورہ کیا ہے وکیل نے کہا کہ علماء، شیعہ اثناء عشری کو مسلمان نہیں ہے گھرائی گواہ بی پر فیصلہ نیبیں ہو سکے گا کیونکہ نہیں سیجھتے اگر بیفتوی بیل جائے کہ شیعہ اثناء عشری مسلمان نہیں ہے گھروکیل نے مزید کہا کہ اگر شیعہ اورروافض کی اسلام میں کا فروں کی گواہ بی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہوتی گھروکیل نے مزید کہا کہ اگر شیعہ اورروافض کی گواہ بی مسلمان ہے کہ آپ اسلام کے خاصوں کا فیصلہ یا مثال مل جائے بہت بہتر ہوگا، لہذا بندہ ناچیز جناب گواہ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اسلام میں ہاری شرعی رہنمائی فرمائیں۔

مستفتی:محمر محمد ناصر کراچی

## الجواسب باستبرتعالي

صورت مسئولہ میں اسلامی قانون شہادت کی روہے کسی مسلمان کے معاملہ میں اس کے خلاف کسی غیرمسلم کا فرکی شہادت قبول نہیں ہوتی۔

شیعہ اثناءعشری اپنے عقائد باطلہ وفاسدہ کی بناء پر کافراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے ان کی شہادت مسلمان کے خلاف معتبر نہ ہوگی۔ ویسے تو شیعوں کے عقائد باطلہ کئی ایک ہیں ،مثلا: (۱) قرآن کے محرف ہونے کاعقیدہ۔ (۲) امامت ائمه اثنا عشریه کاجز وایمان ہونے کاعقیدہ۔

(٣) بارہ اماموں کے من جانب اللہ نامز دہونے کاعقیدہ۔

( ۴ ) بار داماموں کا تمام انبیاء سابقین اوررسولوں سے افضل ہونے کاعقبیدہ۔

(۵) بارہ اماموں کوحلال کوحرام اور حرام گوحلال قرار دینے کے اختیار کاعقیدہ۔

(٦) شیخین حضرت ابو بکرصدیق وعمر رضی الله عنهما کے کا فر ومرتد ہونے اور منافق قر اردینے کاعقیدہ

وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پرصرف تحریف قرآن کے عقیدہ کے ثبوت میں چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں۔

شیعوں کی متند تفییر''صافی''میں امام باقرے روایت ہے:

ا: لو لا انه زید فی القرآن و نقص ما حفی حقنا علی ذی حجی (۱) اگرقرآن میں کمی یازیادتی نه کی گئی ہوتی تو کسی عقل رکھنے والے یر ہم بارہ اماموں کاحق

پوشیدهٔ ہیں رہتا۔

یعنی قر آن میں کمی واقع ہوئی اور زیادتی بھی ہوئی اس وجہ ہے ہمارے اماموں کے حقوق کا ذکر

نہیں ہے۔

(۲) دوسري جگه پر لکھتے ہیں:

لوقرأالقرآن كما انزل لالفيتنا فيه مسميين (٢)

''اگرقر آن اس طرح پڑھا جاتا جس طرح نازل ہواتھا تو تم اس میں ہم ائمہ کا تذکرہ

نام بنام پاتے۔''

یعنی چونکہ قرآن میں کمی اور زیادتی کے ساتھ تحریف ہوئی ہے اس لئے ہمارے ائمہ کا تذکرہ

موجودہ قر آن میں نہیں ہے۔

شیعوں نے اپنی کتابوں میں تحریف قر آن پر بڑی نظائر اور مثالیں پیش کی ہیں ،ان میں سے بطور نمونہ چندیہاں لکھی جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) تفسير صافي - ١ / ١ ١ -ط: تهران ايران .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

(۱) سوره بقره کی آیت نمبر ۳۳ کاندر، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ... الآیة کے بارے میں شیعه کی اصح الکتب، اصول کافی، میں امام باقر کی روایت ہے، نزل جبرائیل بھذہ الآیة علی محمد صلی الله علیه و سلم هکذا وان کنتم فی ریب ممانزلنا علی عبدنا فی علی فأتوا بسورة من مثله . (۱) جس کامطلب بیہ کہ آیت مذکوره میں فی علی کا اضافہ تھا، جس کو آیت سلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا مطلب بیہ کہ آیت مذکورہ میں فی علی کا اضافہ تھا، جس کو آیت سلی اللہ علیہ وسلم کے

جس کا مطلب میہ ہے کہ آیت مذکورہ میں فسی عسلی کا اضافہ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قر آن جمع کرانے اور مرتب کرنے والول یعنی ابو بکر،عمر،عثمان نے زکال دیا ہے۔

(۲) مورة طرك آيت نمبر ۱۰ (ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى " جاس كي بار يين شيعدا ثناء عشريه كي چهام امام جعفر صادق سروايت جوه فرمات بين اصل آيت اس طرح به ولقد عهدنا الى آدم من قبل كلمات في محمد وعلى و فاطمة والحسين و العشمة من ذريتهم فنسبى ، هكذا و الله نزلت على محمد صلى الله عليه و سلم . (۱)

جس کامطلب بیہ ہے کہ دراصل آیت دوسری خط کشیدہ عبارت کوملا کرتھی،لیکن قر آن مرتب کرنے والوں یعنی حضرت ابوبکر،عمر،عثمان نے درمیان سے خط کشیدہ عبارت کو نکال دیا ہے۔

(۳) سورہ احزاب کے آخری رکوع میں آیت ''ومن یطع الله ورسول فقد فاز فوزا عسطی الله ورسول فقد فاز فوزا عسطی الله ورسول کی معلق ''میں امام جعفر سے روایت نقل کرتے ہیں ،اور لکھتے ہیں کہ اصل آیت اس طرح ہے:

، ومن يطع الله ورسوله في ولاية على والحسن والحسين والائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما (٦)

جس كامطلب سيهوا كقرآن سے، في ولاية على سے لے كرو الائمة من بعدہ تك كى

<sup>(</sup>۱) اصول كافي لابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني - كتاب الحجة - باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية - ١ / ١ ١ م - ط: دار الكتب الاسلامية.

<sup>(</sup>٢) اصول كافي - ١ / ٢ ١ ، ٢ - ط: تهران، ايران.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق- ١ / ٢ ١ ٣.

عبارت حذف کردی گنی اے نکال دیا گیا ہے،اور بیکام قرآن جمع کرنے والوں نے یعنی ابوبکر،عمر،عثمان نے کیا ہے۔

اس طرح کی ہے شار نظائر ہیں جس سے شیعہ اثناء عشریہ کے اٹمہ نے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں ہوسم کی تحریف ہوئی ہے لہٰذاان کے نزدیک موجودہ قرآن محرف ہے یہ پورا قرآن نہیں ہے جبکہ عہد صحابہ سے لے کرتا حال پوری کی پوری امت مسلمہ کاعقیدہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو حضرت جرائیل علیہ السلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے پاس لے کرآئے تھے اور یہ قرآن نا حال بلاتح یف وتبدیل جوں کا توں موجود ہے تحریف کاعقیدہ قرآن کا انکار ہے ،اورانکار قرآن صریح کفر ہے ،اس لئے شیعہ اثناء عشریہ کے یف قرآن کا عقیدہ رکھنے کی بناء پر کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں جبکہ ان کے اندر دوسرے باطن و فاسد عقائد بہت ہیں۔ اور کا فروں کی شہادت مسلمان کے خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندراللہ تعالی کا ارشاد ہے :

و استشهد و اشهدین من رجالکم (البقرة:۲۸۲) "گواه بناؤ دوتمهار مردول میں سے۔"

تشریح: آیت میں مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے جس کا مطلب بیہ ہوا کہ اے ایمان والو! تم اپنے مونین مردوں میں سے دوگواہ بنالو، جس کے مفہوم سے معلوم ہور ہاہے کہ کافروں کی شہادت معتبر ہیں ہے نہ ہی ان کو گواہ بنانا جائز ہے۔

(۲) امام ابوبکر الجصاص "احکام القرآن" کے اندرآیت مذکورہ کی تفییر کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں: قولہ من رجالکم کان کقولہ من رجال المومنین فاقتضی ذلک کون الایمان شرطا فی الشهادة علی المسلم (۱)

الله تعالى كے قول ''من رجالكم''كي تغييريوں ہے گويا كەللەتعالى نے فرمايا ،اى من رجال المه و منين جس كا تقاضاييه بيكه مسلمانوں كے خلاف شهادة دينے كے لئے ايمان شرط ہے۔ المه و منين جس) امام ابن الہمام'' فتح القدير شرح الهدائي' ميں شهادت كى بحث ميں رقم طراز ہيں۔

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص، ١/٩٩٥، ط: مكتبه دارالباز، عباس احمد الباز، مكة المكرمة.

ترجمہ: مسلمانوں کے خلاف کافروں کی شہادت قابل قبول نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایال یہ بعنی کافروں کے لئے فرمایال یہ بعنی کافروں کے لئے مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا(۱)۔

ای طرح کامضمون''البحرالرائق''میں بھی ملاحظہ ہو(۱)

( ٤ ) علامه ابن عابدينُ الشامي روالمحتار ميں لکھتے ہيں :

فيشترط الاسلام لوالمدعى عليه مسلما (٦)

''پیں مدعی اگر مسلمان نے تو شاہداور گواہ کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے'۔

"ورمختار"میں ہے:

وفي الاشباه لاتقبل شهادة كافر على مسلم (~)

کسی مسلمان کےخلاف کسی کا فرکی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔

واضح رہے کہ شیعہ روافض کی شہادت مسلمان کے خلاف نا قابل اعتبار ہونے پر نظائر تو ہے شار ہیں یہاں برصرف دونظائر پیش کی جاتی ہیں۔

ا: صاحب "اخبارالقصناة" وقمطرازين:

كان ابن ابي ليلي لايجيز شهادة الرافضة (۵)

'' قاضی عبدالرحمٰن بن افی کیلی روافض کی شھا دے کونا جائز قر ار دیتے تھے''

وكان شريك لايجيز شهادة الرافضة (١)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير شرح هداية-باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٢ / ٩ ٨ م - ط: مكتبه رشيديه .

<sup>(</sup>r) البحر الرائق شرح كنز الدقائق- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل -2/2- ط: ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الشهادات - ٢٢/٥ - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق-باب القبول وعدمه -20/0.

<sup>(</sup>۵) اخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع-٣٣/٣-ط:عالم الكتب بيروت

<sup>(</sup>١) اخبار القضاة - ٢٦٢٦ -المرجع السابق.

'' قاضی شریک روافض (شیعه ) کی شھادت کوجائز قرارنہیں دیتے تھے''۔

لہٰذا مسلمانوں کے مقد مات میں معتبر اور دیندار مسلمان گواہ کا پیش کرناضروری ہے شیعہ اور روافض کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه:محمرعبدالسلام عفاالله عنه

علاوہ اس کے بیہ ہے کہ شہادت اس شخص کی قبول نہیں ہوتی کہ جو شخص کسی سے عداوت رکھے،رسول اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک طویل حدیث میں ہے:

و لا ذي غمر لاخيه- جامع الترمذي (١)

في حاشية: كذا وقع والصواب والغمر الاخيه بالياء وقد ذكره

الدارقطني وصاحب الغريبين بلفظ يدل على صحةهذا .

ظاہر بات ہے کہ شیعہ اثناءعشری اہل سنت والجماعت سے عداوت رکھتے ہیں اس لئے ان کی شہادت قابل اعتبار نہیں ہے۔

ولى حسن ٹونكى

سی مسلمان کے خلاف شہادت دینے کے لئے بیشرط ہے کہ گواہ مسلمان ہو، سچا ہو، غیر جانبدار ہو۔ اور شیعہ میں بیہ تینوں شرطیں مفقود ہیں، لہٰذا مسلمان کے خلاف اس کی شہادت مردود ہے۔ والجواب صحیح

محمر يوسف لدهيانوي

بينات-رجب المرجب ٢٠٠٨ اه

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي - ابواب الشهادات - ٥٥/٢ - رقم الحاشية : ٢ ا - ط: ايج ايم سعيد

# زبردستی جرم کاا قرار کرانا

سوال: جبروا کراہ کر کے کہی ہے چوری کا اقر ارکرایا جائے تو شرعاً اس کا اقر ارسرقہ معتبر ہوگایا نہیں؟ البجواسب باسسمہ تعالیٰ

واضح رہے کہ جبر واکراہ کے ذریعے جواقر ارکرایا جائے ایسااقر ارچونکہ غیراختیاری اور جبری ہوتا ہے جو کہ آدمی بادل نخواستہ مارپیٹ کی وجہ ہے کرتا ہے جب کہ وہ دلی طور پراس اقر ارپر ہرگز راضی نہیں ہوتا ہے دلی طور پروہ اس اقر ارکی تکذیب کرتا ہے تو شریعت مطہرہ ایسے جبری اقر ارکوشلیم نہیں کرتی اس لئے متون ظاہرہ میں یہی ہے کہ اقر ارکارہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ'' مبسوط سرحسی''میں ہے:

ا: .....واذا اقربالسرقة عندالعذاب اوعند الضرب او عند التهديد بالحبس فاقراره باطل لحديث ابن عمررضى الله عنه ليس الرجل على نفسه بامين ان جوعت او خوفت او ثقت وقال شريح رحمه الله عنه القيد كره والوعيدو الضرب كره (۱)

٢: ....ولوان قاضيااكره رجالابتهديد ضرب او حبس او قيدحتى يقر على نفسه بحد او قصاص كان الاقرار باطلاً لان الاقرار متمثل بين الصدق والكذب وانمايكون حجة اذاتر جح جانب الصدق على جانب الكذب والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان جانب الصدق. (٢)

<sup>(</sup>۱) كتاب المبسوط للسرخسي -كتاب السرقة - ١٨/٩ - الجزء الخامس - ط: دار الكتب العلمية (۲) كتاب المسبوط -كتاب الاكراه - باب مايكره أن يفعله بنفسه أو ماله - ٢٠/٢٠ - الجزء الثاني -ط: دار الكتب العلميه بيروت.

"نسوف الکاملیة: لکن افتی شیخ الاسلام علی آفندی بعدم صحة اقراره مکرها (۱) اقراره و فی الکفوی: و ظاهر المتون علی عدم صحة اقراره مکرها (۱) لیکن اب چونکه فتنه و فساد کازمانه ہے دیانت وامانت نہیں ربی جمعوث بولنے کو برانہیں سمجھا جاتا اس لیے متاخرین فقہاء نے ایسے خص کے بارے میں ضرب خفیف کی اجازت دی ہے جس کے بارے میں چوری کا شبہ ہواوروہ چورے مشہور ہولیکن چوری کا قرار نہیں کرتا ہواور جمعوث بول رہا ہوتو اقرار سرقہ کے لئے ضرب خفیف کی اجازت ہے اور بیا کراہ اور ضرب زیادہ سے ذیادہ اس حد تک ہو کہ نہ تو اس کے بدن سے کھال کے اندر سے ہڈی نظر آئے۔

"ورمختار"میں ہے:

والسارق لايفتى بعقوبته لانه جورتجنيس وعزاه القهستانى للواقعات معللابانه خلاف الشرع ومثله فى السراجية ونقل من التجنيس عن عصام: انه سئل عن سارق ينكر ؟ فقال: عليه اليمين، فقال الامير: سارق ويمين؟ هاتوبالسوط، فماضربوه عشرة حتى اقرفاتى بالسرقة فقال: سبحان الله، مارايت جوراً اشبه بالعدل من هذاوفى اكراه البزازية: من المشائخ: من افتى بصحة اقراره بهامكرها وعن الحسن: يحل ضربه حتى يقرمالم يظهر العظم. (٢)

اور''ردالحتار''میں ہے:

قال في البحروسال الحسن بن زياد ايحل ضرب السارق حتى يقرقال: مالم يقطع اللحم لايتبين العظم ولم يزد على هذا . (٣)

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الكاملية في الحوادث الطرابلسة للشيخ محمد كامل ابن مصطفى - كتاب الاقرار - ص: ١٣٨ - ط: مكتبه حقانية بشاور .

<sup>(</sup>r) الدر المختار مع رد المحتار للحصكفي -كتاب السرقة -٣٠ مر ١٨ ط: اينج ايم سعيد

<sup>(</sup>r)ردالمحتارلابن عابدين الشامي -كتاب السرقة -مطلب في جوازضرب السارق حتى يقر - ١٨٥/٨ - ط:ايچ.ايم.سعيد

اورای طرح' ورمختار 'میں ہے:

ثم نقل من الزيلعي في آخرباب قطع الطريق جواز ذلك سياسية واقره المصنف تبعاللبحروابن الكمال زاد في النهروينبغي التعديل عليه في زماننابغلبة الفسادويحل مافي التجنيس على زمانهم. (۱)

لیکن موجودہ دور میں پولیس جس طرح ہے ریمانڈ میں ملزم پرتشدہ کرتی ہے اوراس پراقرار سرقہ کے لئے جوظلم وستم کے پہاڑتوڑے جاتے ہیں اورغیرانسانی سلوک کیاجا تاہے اس کی شریعت مطھرہ میں ہرگز اجازت نہیں ہے اوراس طرح کے تشدد سے اقرار سرقہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔

الخرض ضرب خفیف جس سے نہ تو کھال کٹے اور نہ ہی ہڈی ظاہراس کی تو بوفت ضرورت اجازت ہے لیکن اس سے بڑھ کر مارنا ، بے پناہ تشد دکر نااس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

نیز ضرب خفیف ہے اقر ارسرقہ کا جواثر ظاہر ہوگا وہ صرف ضان کے حق میں ہوگا شرعی حدسرقہ اس پر جاری نہیں ہوگی۔

چنانچة' روالحتار''میں ہے:

قوله بصحة اقراره بهامكرهاً اى في حق الضمان لافي حق القطع كماقدمناه. (٢) فقط والله اعلم

الجواب صحيح كتبه محرعبداللام محرشفيق عارف محرعبداللام

بينات-رجب١١٥٥

<sup>(</sup>١) الدر المختار للحصكفي-كتاب السرقة ١٨٨٨ ط: ايچ ايم سعيد

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الشامي -كتاب السرقة - مطلب ترجمة عصام بن يوسف ٨٧/٨- ط: ايچ ايم سعيد

# كتماب الوقف والمساجد

## شرائط وقف اورمحكمهُ اوقاف

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مسٹی حاجی غوث بخش صاحب مرحوم نے عرصہ زائداز پہا سال پہلے ۴۸۸ کنال ۱۲ مر لے اراضی زرق ایک مدرسہ حفظ القرآن کے لئے وقف کی اورایک مکان جوحاجی صاحب مذکور اور تین دیگر افراد میں مشترک تھا، تمام شرکاء نے بید مکان بھی مدرسہ مذکور کے لئے وقف کیا۔ مدرسہ، اس مکان میں قائم رہا اور گرال قدر خدمات انجام دیتا رہا۔ اراضی موقو فدکی آمدنی ای مدرسہ پرضر ف ہوتی رہی۔ مدرسہ کے انتظام کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جوحاجی غوث بخش صاحب کے علاوہ متعدد دیگر متدین اور معاملہ فہم اہل علم اور صلحاء پر مشتمل تھی۔ تولیت کے سلسلہ میں حاجی صاحب نے بیشرط عائد کی کہ تا حیات وہ خود متولی رہیں گے اور اسکی وفات کے بعد اسکے یک جدیان میں سے جو شخص اس منصب کے قابل ہوگا، ممبران منتظمہ اُسے مقرر کرلیں گے۔ بجر جدی رشتہ دار کے دوسراکوئی متولی مقرر نہ کیا جائے گا۔ اب صورت حال بیہ ہے کہ قیام پاکستان کے پچھر صہ بعد حاجی غوث بخش صاحب فوت مقرر نہ کیا جائے گا۔ اب صورت حال بیہ ہے کہ قیام پاکستان کے پچھر صہ بعد حاجی غوث بخش صاحب فوت مقرر نہ کیا جائے گا۔ اب صورت حال بیہ ہے کہ قیام پاکستان کے پچھر صہ بعد حاجی غوث بخش صاحب فوت مقرر نہ کیا جائے گا۔ اب صورت حال بیہ ہی کہ قیام پاکستان کے پچھر صہ بعد حاجی غوث بخش صاحب فوت میں کی دوران میں سابق ریاست بہا ولپور میں محکمہ امور نہ بید قائم ہوگیا جس نے اوقاف کواپنی تحویل میں کی ا

مدرسہ ہذا کی اراضی پر بھی محکمہ نے قبضہ کرلیا۔ بعد میں اس محکمہ کاریکارڈ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے پاس چلا گیا۔ مگر محکمہ نے نہ تو اغراض وقف کو محوظ رکھا، نہ زمین کی آمدنی مدرسہ پر صرف کی ۔ جسکا نتیجہ بیہ نکلا کہ مدرسہ اُجڑ گیا، نہ معلم نہ متعلم ، مکان مدرسہ بوسیدہ ہو گیا۔ اُدھرانظا می کمیٹی کے ممبران بھی ایک ایک کر کے فوت ہو گئے۔ زمین کی آمدنی کا پچھنیں پنہ کہ کس کھاتے میں محکمہ جمع کررہا ہے۔ ایک اور بلاٹ بھی مدرسہ کا موجود ہے جسکی آمدنی محکمہ بھورت کرا ہے ہے دہا ہے۔ ا

حاجی غوث بخش صاحب واقف کی اولا دمیں ایسے افرادموجود ہیں جومدرسہ کو بخو بی چلا سکتے ہیں ویگر اہل علم اور نیک افراد بھی موجود ہیں جو کمیٹی میں شامل کئے جا سکتے ہیں ،مگرمحکمہ کوصرف آمدنی ہے سرو کار ہے،مدرسہاورقر آن مجید کی تعلیم سے اسکوکوئی غرض نہیں ہے۔

اب قابل دریافت امریہ ہے کہ اس صورت کا شرعاً کیا تھم ہے؟ شرائطِ وقف اوراغراضِ وقف کی رُو ہے اس اراضی اور جائیداد مدرسہ کا متولی بننے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ مدرسہ کا منتظم کس کو ہونا چاہیئے؟ جواب باصواب بحوالہ کت مرحمت فر مایا جاوے۔

سائل:محدا کبر-احد پورشر قیضلع بهاولپور انجواسب باسسمه تعالیٰ انجواسب باسسمه تعالیٰ

سوال اور منسلکہ وقف نامہ کی فوٹو اسٹیٹ کا پی پرغور کیا گیا ، اگر واقعۃ مرحوم حاجی غوث بخش صاحب واقف کی اولا دیلی، ایسے افراد موجود ہیں جو مدرسہ حفظ القرآن اوراس پر جواراضی وقف ہیں انکے متولی بننے کے قابل ہیں اور بحسن وخو بی اسکا انتظام کر سکتے ہیں تو ان افراد میں جوسب سے زیادہ تولیت کے لائق اور قابل ہو، واقف کی شرط کے مطابق وہ متولی بننے کا زیادہ حقد ارہے، الیمی صورت میں ازرو نے شرع حکومت کو بھی اس وقف مذکور کو اپنی تحویل میں لینے اور اسکے انتظام کرنے کا کوئی حی نہیں تھا، بالخصوص جبکہ محکمہ اوقاف کی بدانتظامی کی وجہ سے مدرسہ آجڑ گیا، عمارت بوسیدہ ہوگئی تو محکمہ اوقاف کا اس مدرسہ اور اسکے اوقاف کو اپنی تحویل میں رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، محکمہ پر واجب ہے کہ اس مدرسہ اور اسکے اوقاف کو واپس کرے اور پھر حاجی غوث بخش واقف مرحوم کی اولا دمیں سے، سب سے زیادہ لائق شخص کو متولی مقرر کیا جائے اور پیشخص واقف کی شرائط کے مطابق اس مدرسہ حفظ القرآن اور اسکے ویگر اوقاف کا نہایت امانت وریانت کے ساتھ انتظام کرے۔

فى الدر المختار: طالب التولية لا يولى الا المشروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ نهر ثم اذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فو لاية النصب للقاضى وما دام احد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب. الخ في رد المحتار: في الفتاوى الصغرى الرأى للواقف لا للقاضى فان كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضى فان لم يكن

اوصى فالرأى للقاضى اح بحر و مفاده أنه لا يملك التصرف فى الوقف مع وجود المتولى فللله فأفاد أن ولاية القاضى متأخرة عن المشروط له ووصيه في الناخ (١)

فى جامع الفصولين: من أنه لو شرط الواقف كون المتولى من أو لاده و أو لادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا سالخ(٢) والله الله

الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب صحيح المعراري على عبدالرؤف تحقروى اصغرعلى عبدالرؤف تحقروى دارالا في عدار العلوم كراجي ١٣٠٩ ١٢٢ ١٨٩٥

## الجواسب باستسهتعالي

بصورت مسئولہ جب واقف نے وقت کرتے وقت اپنی تولیت مقرر کردی تھی اورانکی وفات کے بعد انکی اولا دمیں سے جواس منصب کا اہل ہوائی کے متولی بنانے کے لئے فر مایا تو حکومت اور محکمہ اوقاف پرلازم ہے کہ بیہ وقف مدرسہ اور اسکی زمین وقف کر نیوالے کی اولا دمیں اس شخص کی تولیت میں دے جواس منصب کی اہلیت رکھتا ہو۔ نیز جبکہ محکمہ اوقاف کی غلط کار کردگی کی وجہ سے مدرسہ ویران و ہر با دہور ہا ہے تو مدرسہ کومتولی کی اولا دکے تصرف میں دینازیا دہ واضح اور ضروری ہے۔

قال الشامي: وفي الأشباه في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد ان ذكر فروعاً وعلى هذا لا يملك القاضي

<sup>(</sup>۱)الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الوقف - مطلب طالب التولية لايولى - ۲۲۳/۳ -ط:ايچ.ايم.سعيد كراچي

 <sup>(</sup>۲) رد المحتار على الدر المختار -كتاب الوقف- مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف ٣٢٥/٣ - ط: ايچ ايم سعيد

التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولومن قبله. (١)

قال فی شرح الملتقی معزیا الی الأشباه لا یجوز للقاضی عدل
الناظر المشروط له النظر بلا خیانة ولو عزله لا یصیر الثانی متولیا ۲۰ مندکوره بالا
مذکوره بالاعبارات اورائ قتم کی دوسری بهت ی عبارتوں سے بیمئلدواضح مور ہاہے کہ مذکوره بالا
مدرسہ واقف کی اولا دمیں سے باصلاحیت شخص کو واپس کردیا جائے۔ اوراسکی تولیت اورتصرف میں دے دیا
حائے۔ فقط والنداعلم

مفتی ولی حسن ٹونکی دارالا فتاء جامعة العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراجی

#### الجواب

مدرسہ کی اراضی پرمحکمہ کا قبضہ نا جائز ہے، اس مدرسہ کے وقف کی آمدنی کسی دوسری جگہ طرف نہیں کی جاسکتی ، حاجی صاحب کی اولا دمیں جوصاحبِ دیانت وتقویٰ ہووہ اسکی تولیت کامستحق ہے، اس وقف کی آمدنی جتنی محکمہ نے وصول کی ہے اسکا ضان محکمہ پرواجب ہے۔ فقط واللہ اعلم

فبدالرحيم دارالا فتاءوالا رشاد

بینات-شوال ۱۴۰۵ه

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -كتاب الوقف- مطلب لايملك القاضي .....الخ- ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الوقف- مطلب في عزل الناظر - ٣٨٢/٣.

# متولئ وقف كى شرا ئطاوراختيارات كاشرعى حكم

كيا فرمات بين علماء كرام ومفتيان عظام درج ذيل مسئله مين:

ا۔ایک جامع مسجد جس کا سنگ بنیا دایک خاص مکتب فکر کے عالم وین نے رکھا تھا اور اس میں عرصہ ۲۲ رسال تک یعنی تمبر <u>۱۹۵۳ء ہے نومبر ۵ے ۱۹۱</u> تک بغیر کسی اشتعال ،تفرقے یا جھکڑے کے با قاعد گی ہے بانیان مسجد کے مسلک کے مطابق نمازیں بشمول جمعہ وعیدین ہوتی رہیں ۔اس مسجد میں ایک مدرسذا ور ا یک اسکول بھی اسی مسلک کے ایک دارالعلوم اور دینی ا دارے کے تعاون سے قائم ریا۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ بیا دارہ صرف اس ایک مسلک کے سواکسی دوسرے مسلک کے لوگوں سے تعاون نہیں کرتا۔ اس سلسلے کے نتمام اخراجات کا نصف حصہ بیادارہ ادا کرتا رہا۔ جس کا با قاعدہ اندراج وحسابات آج تک موجود ہیں ۔مگر بدشمتی ہے ہے 192ء میں محکمہاو قاف نے ایک ایسی سیاسی جماعت کی حکومت کے ایماء پر ملک کی دیگرمساجد کے ساتھ ساتھ اس مسجد کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا تو اس وقت کے امام صاحب نے جوا پنے تقرر کے وقت سے مسجد کومحکمہ اوقاف کے لیتے وقت تک بانیان مسجد کے مسلک کے مطابق تمام امورانجام دیتے رہے تھے ذاتی وسیای فوائد حاصل کرنے کے لئے اوقاف کے ایک بدکر دارشخص کے ساز باز کرنے پر اس مسجد کوتھویل میں لینے کے کاغذات تیار کراتے وقت امام صاحب نے اپنے نام کے آگے اپنے مسلک کے سوامؤ ذن صاحب، مدرس صاحب ودیگر عملے کے مسلک کو جان بو جھ کرچھوڑ دیا تا کہ اس مسجد کو بعد میں دوسرے مسلک کا ثابت کرنے میں آ سانی ہو۔جس کا بڑا مقصدمسجد کے مسلک پراٹر اندازی تھا۔

ہے۔ اسی مسجد کے ساتھ ایک لائبر رہی بھی تھی جس میں تین سوسے زائد اعلیٰ دینی کتب بانیان مسجد کے مساتھ ایک لائبر رہی بھی تھی جس میں تین سوسے زائد اعلیٰ دینی کتب بانیان مسجد کے مسلک کی تھیں ۔ جن کا باقاعدہ اندراج ایک رجسٹر میں تھا جو محکمہ اوقاف نے کتب کے ساتھ ساتھ اپنی تحویل میں لے لیا مگر بعد میں ان کتب کو محکمہ کے افسر ان اور عملے نے دانستہ طور پرخرد برد کروادیا۔ تا کہ بیہ ثابت نہ ہو سکے کہ کتب کس مسلک کی تھیں ۔

سے مسلک کا اظہار ہوتا ہواور پھر مستقل شرائگیزیوں پر آگر آئی امام صاحب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کی زیرِ نگرانی امام صاحب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کی گرمسجد میں گڑ ہوشروع کرادی جوا نکا طریقۂ واردات ہے اور پچھ عرصہ بعد مسجد کی ہیئت اصلی تبدیل کرنی شروع کی وہ اس طرح کہ پہلے سے تحریرہ شدہ الفاظ مقد سہ سے پہلے چند مخصوص کلمات کا اضافہ کردیا جس سے مسلک کا اظہار ہوتا ہواور پھر مستقل شرائگیزیوں پر اُتر آئے۔

ہ ۔ یہاں ہے محکمہ ً اوقاف اور بانیان مسجد کے نمازیوں کا جھگڑا شروع ہوا۔ ملاقاتیں ،خطوط سب ہی مراحل آئے اور پھر مارشل لاء حکام ہے رجوع کیا گیا۔

۵۔ چیف ایڈ منسٹریٹر اوقاف کے ایم تی نے واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق میں حقائق کی تہہ تک نہیں پہنچے ہیں اور میہ کہ میں مجد بانیان کے مسلک کی ہے۔ محکمہ کے اور افسر نے بھی اپنی تحقیق کی تہہ تک نہیں واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ مسجد بانیان کے مسلک کے لوگوں کی ہے مگر میخصوص تحقیق رپورٹ میں واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ مسجد بانیان کے مسلک کے لوگوں کی ہے مگر میخصوص تروہ اسکو جار جانے طور برمسلک ثانی کے لوگوں کو دینے برآج تک ٹلا ہوا ہے۔

1 ۔ ان رپورٹس کے بعد محکمۂ اوقاف نے یکے بعد دیگرے دوامام صاحبان اورمؤؤن صاحب وغیرہ کا تقرر بانیانِ مسجد کے مسلک کے حضرات سے کیاجسکی مفصل رپورٹ موجود ہے مگر کچھ عرصے بعد عد الت کے حکم امتناعی (کے موجودہ امام کونہیں ہٹایا جاسکتا) کے باوجود محکمہ اوقاف نے ان حضرات کو پولیس کے ذریعہ زبردتی ہٹا کر پھرمسلک ٹانی کے عملے کو تعینات کردیا۔

ک۔ پیگروہ اور تکھ نہ اوقاف کے افسران و عملے کے لوگ مسلسل دروغ گوئیوں سے کام لے رہے ہیں ، محد بیہ ہے کہ عدالت عالیہ تک میں ان لوگوں نے غلط بیانات داخل کئے ہیں۔ بیم سجد بھی کرا چی کی ۲۲ متنازعہ فیہ مساجد میں سے ایک ہے جنگے بارے میں جناب کمشنر صاحب کرا چی نے پہلے تو فروری ۸۱ء میں تکم دیا کہ ان مساجد کا فیصلہ ساٹھ یوم کے اندر کر دیا جائے اور پھر فروری ۸۵ء میں اس تکم کا اعادہ کیا مگر آج تک بیہ بااثر گروہ چند وزراء ومحکمہ کے افسران وغیرہ کی ملی بھگت سے ان مساجد کے فیصلے میں حائل ہے کیونکہ بیلوگ اچھی طرح جانے ہیں کہ بیاس مسجد کے بارے میں کوئی معقول دلائل نہیں دے کئیں گے جس سے ثابت ہو سکے کہ بیم سجد انکے مسلک پر قائم ہوئی تھی۔ دراصل بیگروہ صرف اور صرف شر، فساو دروغ گوئیوں کے ذریعے اپنا ناجائز قبضہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس لئے فیصلہ کی راہ میں مسلسل حائل اور ہرممکن رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔

۸۔ ای لو لے نے چندا پیے معمولات کو جوم جد کے قائم ہونے کے وقت سے رائی تھے ان کو بند

کرانے کے لئے سول و پولیس حکام کی مدد حاصل کی مگر بفضل تعالیٰ جناب ایس ڈی ایم صاحب بنٹول نے

ایک صلح نامہ کرایا جس کی روسے بیا پنے مذموم عزائم بین ناکام ہوئے ، و نیز ایس ڈی ایم صاحب نے واضح طور پرتخ رفر مایا کہ اس مسجد میں غیر جا نبدارامام ہونا چاہئے۔ تاکہ فضاء سازگار رہے مگر بدشتمتی سے بیٹر قر پند وزراء کے تعاون سے مستقل ایسے امام لا تاربا، اوراس مجد کوچھوڑ کر چلے جانے کو کہتا رہا ہے ورنہ آئی ٹائلیس قو ٹر باہر پھینک دینے کی دھسکیاں دیتارہا ہے۔ بیتمام حقائق حکام بالاکوتح بری طور پر ہم پہنچاتے رہے ہیں اور جب ہمارے چندمشر عمل معمر ہزرگ اس وقت کے وزیر اوقاف سے ایکے دفتر میں ان حقائق کو بتانے گئے تو وزیر صاحب بڑی رکوفت سے بولے "جس کو اس مجد میں نماز پڑھنا ہے خاموثی سے پڑھے ورنہ کوئی اور مجد دکھے لے اورا اگر بیم سجد مسلک ٹانی کی نہیں بھی ہے تو میں آج اپنے حکم سے کرتا ہوں'' اسکے بعد ان بزرگوں کو باقاعدہ حکم ویا ہے کہ کمرے سے نکل جائیں۔ سب جیران سے مگر قدرت خداوندی کو وزیر صاحب کی رکوفت باقاعدہ حکم ویا ہے کہ کمرے سے نکل جائیں۔ سب جیران سے مگر قدرت خداوندی کو وزیر صاحب کی رکوفت اور اسکے فوراً بعد ان وزیر صاحب بھی ازخود جلے گئے۔

9۔ عدالت عالیہ نے دراصل ہمارا پہلامقد مدایک قانونی شق کے تحت خارج کیا تھا اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا مگر جب ہم نے اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کی تو جناب ڈسٹر کٹ بج صاحب نے ہمارے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے اس مقد مے کو دوبارہ چلانے کی اجازت دی بلکہ خود ہی ایک بج صاحب کے پاس اس مقد مے کو بھیج دیا کہ وہ اسکو چلائیں۔ ڈسٹر کٹ بج صاحب کے فیصلے میں منسلک ریمارکس بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس سے محکمہ اوقاف کی جانب داری کا شوت ماتا ہے منسلک ریمارکس بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس سے محکمہ اوقاف کی جانب داری کا شوت ماتا ہے منسلک نے مطلب ہے کہ ڈسٹر کٹ بج صاحب کی رائے میں پہلے بج کا فیصلہ درست نہیں تھا اور اس منسلک فیصلے کا متر شح مطلب ہے کہ ڈسٹر کٹ بج صاحب کی رائے میں پہلے بج کا فیصلہ درست نہیں تھا اور اس کے بدو جو دبھی داخل نہیں کیا ہما تھا گا کہ وہ وہ بھی داخل نہیں کیا ہا ہوں کے بیش ہونے کے بعد م رہاہ میں اسکا فیصلہ کیا جائے۔ کے باوجو دبھی داخل نہیں کیا ہا ت اور واضح کردیں کہ ہماری جانب سے اوقاف کے خلاف تو ہین عدالت کے اس مقد سے زیر غور ہیں اور تیسری خلاف ورزی کی بھی نشاند ہی کی جاچکی ہے۔ جبکہ محکمہ اوقاف نے کا خلاف تو ہین عدالت کے اس مقد سے زیر غور ہیں اور تیسری خلاف ورزی کی بھی نشاند ہی کی جاچکی ہے۔ جبکہ محکمہ اوقاف نے

ہمارے خلاف ایک درخواست حال ہی میں دی تھی کہ ہم انکے معاملات میں بیجا خل اندازی کے مرتکب ہیں اور ہم اپنی مرضی کے اماموں سے نماز جمعہ پڑھنے پر نمازیوں کو مجبور کرتے ہیں۔ جس سے نقصِ امن کا خطرہ ہے اس کئے حکم امتناعی کومنسوخ کیا جائے مگر عدالت عالیہ نے ہمارے خلاف اس درخواست کوعدم شبوت کی بناء پر خارج کردیا جس سے ہماری ہے گناہی کا ثبوت مل گیا۔ جبکہ بیلوگ مستقل ایسے اقدامات کررہ ہیں۔ اور اماموں کو لاتے اور ہٹاتے رہتے ہیں جسکی تفصیل ریکارڈ پر موجود ہے اور ایک بار پھر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شریبندامام اس مسجد میں آسکے جبکہ اس مسجد کا ماحول اس وقت بہت سازگار ہے مگر بیہ بات انکو قبول نہیں ورنہ مئی ہے کہ وہ جواز پیش فیول نہیں ورنہ مئی ہے کہ وہ جواز پیش نہیں کر سکتے۔

اا۔ دراصل بیٹولہ عدالتی سطح ہے اپنی ناکامی کے بعد غلط بیانیاں کر کے سبال سے ایک فتوی نمبر ۲۳۵ بنوری ٹاؤن سے حاصل کر چکا ہے اور اسکی کا پیاں جس پر سے فتوی لینے والے کا نام ہٹا کرلوگوں کے ذہن بگاڑنے اور اوقاف اور عدالت عالیہ پر اثر انداز ہونے کے لئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ فتوی تو انہی کے مسلک کے علاء نے دیا ہے۔ سب کوروانہ کررہے ہیں اسکا مطلب صرف اور صرف حالات کو الجھانا اور نمازیوں میں تفرقہ ڈالنامقصود ہے۔

ا۔ ایسی صورت حال میں کہ چندشر پندلوگ غلط بیانیاں کر کے فتو کی صرف اس کئے حاصل کرلیں کہ حالات کوتوڑ مروڑ کر پیش کرسکیں اور نمازیوں میں انتشار پیدا کرسکیں۔ اور فضا کو مکدر کر کے ان وزراء کوموقع فراہم کرسکیں جواسکی ناجائز پشت پناہی پر ہیں کہ وہ حالات کو درست کرنے کے نام پر سامنے آکر فریقِ اول کو نقصان پہنچا ئیں اور فریق ثانی کے ہاتھ مضبوط کرسکیں ایسی صورت میں علماء کرام ومفتیان عظام قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں اوا یسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے جواس عمل منافقانہ کے مرتکب ہیں؟

درج بالاحقائق کومدنظرر کھتے ہوئے قرآن اورسنت کی روشنی میں فتویٰ صادر فرمائیں۔ سائل:محمدامتیاز اللہ

### الجواسب باستسبرتعالي

استفتاء میں مذکور باتوں کے جوابات دینے سے قبل بنیادی طور پر چنداُ صولی مسائل کا لکھ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، تا کہ جوابات کے بیجھنے میں آسانی ہواوراس طرح کے دوسرے متنازع فیہ مسائل اور مقد مات کے فیصلوں میں مدد ملے۔

الف: جب بھی مسلمانوں کے کسی خاص مکتب فکر اور مسلک کے لوگ کسی مسجد کی بنیادر کھتے ہیں تو ان کی نگاہ میں اور انکے پیش نظریہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں فرض نمازیں پڑھنے کے علاوہ اپنے مسلک کے مطابق دینی عقائد اور مسائل کی تعلیم تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری کریں گے اور اپنے مسلک کے خلاف دوسرے کسی مسلک کے لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کی اجازت نہیں دیں گے۔

ب: ای مسجد کا انتظام وانصرام ہمیشہ ای خاص مسلک کے لوگوں یا انکی منتخبہ نمیٹی کے ذمہ ہوگا،جس میں کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو مداخلت کی اجازت نہ ہوگی۔

ج: جب بھی نمازیوں میں اختلاف وانتشار پیدا ہوگا تو فیصلہ اس خاص مکتبِ فکر کے علماء اور مفتیوں کے مشورے سے ہوگا اور فیصلہ انہیں کے مسلک کے اُصول وضوابط ہوگا۔

د: خصوصاً مسجد میں امام ،موذن ، خادم اور دوسر سے ملاز مین کا تقرر وہی بانیانِ مسجد یا ان کی منتخبہ ممیٹی کرے گی اور خاص اپنے مکتبِ فکر کے افراد کا تقرر کرے گی۔

ی جبت کا رسے کا دوسرے میں بانیانِ مسجد یا انکی منتخب کمیٹی کے اپنے اختیارات ہوں گے کہ کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کا تصرف اس میں نہیں چل سکے گا۔ یہاں تک کہ شرعی قاضی اور عدالت کے ججوں کو بھی اس مسلک کے افتیار نہ ہوگا کہ کسی شرعی وجہ کے بغیر بانیانِ مسجد کے مسلک کے منشاء کے خلاف کوئی تصرف کریں۔ بات کا اختیار نہ ہوگا کہ کسی شرعی وجہ کے بغیر بانیانِ مسجد کے مسلک اور انکی تصرف کریں۔ و اس مسجد سے متعلق اگر کوئی تنازعہ کسی عدالت میں چلا گیا تو اسکا فیصلہ بانیانِ مسجد کے مسلک اور انکی شرائط مسلک اور انکی شرائط کے چیش نظر کیا جائے گا ،کسی عدالت کے بچے کو بانیانِ مسجد کے مسلک اور انکی شرائط کے خلاف فیصلہ دینے کا اختیار نہ ہوگا ، مگریہ کہ بانیانِ مسجد کے اُصول اور شرائط میں کوئی غیر شرعی بات ہوتو مسلمان بچے کوشرعی قانون کی بالا دئی قائم کرتے ہوئے اس غیر شرعی شرط کو ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔

وه غيرشرعي شرائط پيه بين:

ا۔ بانیانِ مسجد نے بالفرض بناء مسجد کے وقت بیشرط رکھ دی کہ بانیانِ مسجد کے مسلک کے لوگوں کے سوااس میں کسی دوسرے مسلک کے مسلمان کونماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی۔

۲۔ اگر کسی دومرے مسلک کے لوگ نماز کے لئے اسی مسجد میں آویں تو انہیں نکال دیا جائے گا یا نہیں ذلیل کیا جائے گا۔

س-اس مسجد کا امام یا خطیب دوسرے مسلک کے نمازیوں کو گالیاں دے دیے کریا ذلیل کر کے نکال سکے گا۔

ندکورہ بالاتین شرائط یا اس طرح دوسری غیر شرعی شرائط کے تحت اگر بانیانِ مسجد نے کوئی مسجد تغییر کی تو عدالت کے بچ کو بیاختیار ہوگا کہ بانیانِ مسجد کی اُن شرائط کو باطل اور کا لعدم قرار دے دے۔ کیونکہ مذکورہ بالاشرائط غیر شرعی اور قرآن وحدیث کی نصوص بلکہ منشاءِ شریعت کے خلاف ہیں۔

الغرض جب تک اُصول اورشرا لَط خلافِ شرع نہ ہوں اس وقت تک بانیانِ مسجد کے مسلک کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اینکے اُصول وضوابط اورشرا لَط کے پیش نظر تناز عہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔

مذكوره بالا اموراورد فعات كے لئے مندرجہ ذیل حوالوں كامطالعہ مفيد ہوگا:

ا ـ صاحب "الدرالمختار" علامه صلفی تحریر فرماتے ہیں:

"و لاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه لقيامه مقامه". (١)

'' نگران اور منتظم کے تقر رکرنے کا اختیار واقٹِ مسجد کو ہوگا اسکے بعد انکے

وصى كوہوگا اسلئے كەوسى اصل واقف كا قائم مقام ہوتا ہے''۔

مطلب رہے کہ واقفِ مسجد یا بانیانِ مسجد کے اختیار سے مسجد کے منتظم ،متولی یعنی صدر وسیریٹری کا تقرر ہوگا ،انہیں کے منشاء اور مسلک کے مطابق مسجد کا انتظام انصرام چلے گا۔اس میں دوسرے لوگوں کے کچھاختیارات نہ ہوں گے۔

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار -كتاب الوقف -١٠/١ ٢٢،٣٢١ ط: ايچ ايم سعيد

۲۔ ابن عابدین ' فآوی شامی' میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

" ثم اتفق المتاخرون، ان الأفضل ان لا يعلموا القاضى في الما عرف من طمع القضاة في اموال الأوقاف". (١)

''ہمارے زمانے کے فقہاءِ متاخرین نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ اس زمانہ میں منتظم مسجد کا تقرر قاضی کو اطلاع دیئے بغیر کیا جائے گا اس لئے کہ موجودہ زمانے کے قاضیوں میں اوقاف کے مال کا حرص اور لا کچ موجود ہے جسکی وجہ ہے وہ غلط آدمی کا تقرر کر سکتے ہیں'۔

مطلب ہے ہے کہ واقفِ مجد یا بانیانِ مبجد کے مسلک کے لوگ خود ہی اپنی رائے ہے مبجد کے مسلک میں عاوقاف کے افسران کو اطلاع منتظم یعنی صدر وسکر یٹری کا تقرر کریں گے، اس سلسلہ میں حکومت کے قاضی یا اوقاف کی آمدنی میں دینے کی ضرورت نہ ہوگی اس لئے کہ ان سے رجوع میں زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، وہ اوقاف کی آمدنی میں حرص کرنے گئے ہیں ممکن ہے کہ کسی ایسے آدمی کا تقرر کردیں جسکومبجد کے انتظام وانصرام سے کوئی دلچیں نہ ہو۔ بلکہ اسکا مقصد فقط مال جمع کرنا اور لیڈری چرکانا ہو، یا کسی ایسے بدرین آدمی کا تقرر کردیں جوزیادہ چندہ دیتا ہو۔ لیکن بانیانِ مبجد کے مسلک کے خلاف زہرا گلتا ہو۔ جس سے نہ مبجد کوکوئی فائدہ پہنچ سکتا ہونہ نمازیوں کو، بلکہ اسکی وجہ سے روز روز فتنے پیدا ہوں۔ اسی واسطے عبارت مذکورہ میں کہا گیا کہ بانیانِ مبجد ہی اپنی رائے سے متولی مبحد بنا ئیں گے، انتظامیہ کمیٹی کی ترتیب دیں گے۔ اپنی رائے سے متولی مبحد بنا ئیں گے، انتظامیہ کمیٹی کی ترتیب دیں گے۔ علامہ حسکفی '' الدر المختار' میں تیسری جگہ تحریفر ماتے ہیں:

"الباني للمسجد أولى من القوم بنصب الامام والمؤذن في المختار "...... الخرر)

''امام اورمؤذن کے تقرری کے بارے میں بانیانِ مسجد دوسر بےلوگوں کے

<sup>(</sup>۱)ردالمحتار -كتاب الوقف -مطلب الافضل في زماننا نصب المتولى بلا اعلام القاضي وكذا وصى اليتيم - ٢٢٢/٨.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الوقف - ١٠٠ م ١٠٠٠ ط: ايج ايم سعيد

مقابلہ میں زیادہ مستحق ہیں یہی راجح اور مختار قول ہے'۔

مطلب بیہ ہے کہ امام ومؤذن، خادم اور مدرس وغیرہ کے تقرر کا اختیار بانیانِ مسجد کو ہوگا، وہی لوگ اپنے عقائد اور اپنے مسلک کے مطابق، امام، مؤذن وغیرہ کا تقرر کریں گے اس میں دوسر ہے مسلک کے لوگوں کو ذخل اندازی کا اختیار نہ ہوگا۔

٣ ـ علامه شاميُّ اپني كتاب " فتاوي شامي " ميں ايك اور جگه پر لکھتے ہيں :

"و لاية القاضى متاخرة عن المشروط له ووصيه فيستفاد منه عدم صحة تقرير القاضى في الوظائف في الأوقاف اذا كان الواقف شرط التقرير للمتولى." (١)

''قاضی کی ولایت اوراختیار مؤخراور دوسرے نمبر پرہے اور واقف یا بانیانِ مسجد کے مقرر کردہ فتنظم کی ولایت واختیار مقدم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کا تقرر اوقاف کے وظائف میں صحیح نہیں ہے جبکہ واقف اور بانیانِ مسجد نے اختیار متولی کودیا ہو''۔

اسکا مطلب میہ ہے کہ واقف یا بانیانِ مسجد نے اگر کسی کوامام یا مؤذن مقرر کیا ہے اور قاضی یا محکمہ کہ اوقاف کے افسر مجاز نے بھی ایک دوسرے امام کا بندوبست کیا ہو، تو عبارتِ مذکورہ کے مفہوم کے مطابق بانیانِ مسجد کے اختیارات چونکہ ازروئے شرع زیادہ ہیں ، اس لئے انکا مقرر کردہ شخص امام ہے گا۔ قاضی یا محکمہ کہ اوقاف کے افسر کا مقرر کردہ شخص امام نہیں ہے گا۔

۵۔علامہ شامیؓ ،علامہ برزازی سے فل فرماتے ہیں:

"وصرح البزازى فى الصلح بأن السلطان اذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق واعطائوه غير المستحق". الخ (١)

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار -كتاب الوقف -مطلب ولاية القاضي متاخرة - ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢)رد المحتار - كتاب الوقف - مطلب لايصح عزل صاحب وظيفة .... الخ - ٣٨٢ / ٣٨٠.

''باب صلح میں بزازی نے تصریح کی ہے کہ بادشاہِ وفت نے اگر وقف کی جائیداد غیر مستحق لوگوں کے حوالہ کردی تو اس نے دو بڑنے ظلموں کا ارتکاب کیا ہے۔ جائیداد غیر مستحق لوگوں کے حوالہ کردی تو اس نے دو بڑنے ظلموں کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک بیا کہ مستحق کاحق مارا، دوسرا بیا کہ غیر مستحق کو دوسرے کاحق دلا دیا''۔

مطلب میہ ہے کہ اگر عدالت کے قاضی نے بلکہ سربراہ مملکت نے بھی اگر بانیانِ مسجد کی وقف جائیدادیا آئی تولیت اور اختیارات کسی دوسرے کے حوالہ کردینے کا فیصلہ کیا ہے تو انکا میہ فیصلہ ظالمانہ ہوگا اور وہ دوبرا کے مرتکب ہوں گے، ایک میہ کہ اصل مستحق لوگوں کو اپنے حق سے محروم کردیا۔ دوسرا میہ کہ غیر مستحق لوگوں کو وہ دوبروں کا حق دلا دیا اس لئے ایسے موقع پر محکمہ اوقاف کے افیر مجاز اور عدالت کے جوں کو بڑی سوچ سمجھ کر بانیانِ مسجد کے مسلک اور منشاء کے خلاف فیصلہ دینے سے گریز کرنا ضروری ہے۔

٢ "شرائط الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشوع". الخرا)

''واقف كے شرائط كاشرعاً اعتبار ہے جبكہ شرائط شریعت کے خلاف نہ ہول''۔

یعنی واقف یا با نیانِ مسجد وقف کی جائیدا دمیں یا تعمیرِ مسجد میں جوشرا نطالگا ئیں ان تمام شرا نظیا پیشِ نظر امور کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہوں ،لہذا جن اسلامی عقائدا ورجس شرعی مسلک کے پیشِ نظر لوگوں نے مسجد کی بنیا در کھی ہے ، فیصلہ کے وقت انہیں عقائد اور اسی مسلک کو پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے۔

نرکورہ بالاحوالوں سے واضح ہوا کہ جس جامع معجد کی بنیادکسی خاص مکتب فکر کے لوگوں نے اپنے مسلک اور مخصوص دینی رجحان کے بیش نظر رکھی ہے اسکانظم ونتی چلانے کے حقدارای مکتب فکر کے لوگ یا انکی منتخبہ کمیٹی کے لوگ ہوں گے۔ دوسر ہے مسلک کے لوگوں کو مداخلت کرنے کا کوئی حتی نہ ہوگا اور اسی مسجد کے امام، مؤذن ، خادم اور ملحقہ مدرسہ کے مدرس کی تقرری انہیں لوگوں کے منشاء اور مسلک کے مطابق ہوگی ، انکے مسلک اور منشاء کے خلاف امام ومؤذن مقرر کرنے کا اختیار نہ دوسر ہے مسلک کے اور لوگوں کو ہوگا ، نہ ہی محکمہ وقاف کے کسی افسر کو اسکاحت پہنچے گا۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الوقف - مطلب شرائط الواقف معتبرة ..... الخ - ٣٨٣٨.

اس تمہید کے بعداب بالترتیب سوالات کے جوابات ملاحظ فر مالیں۔

ا۔ صورتِ مسئولہ میں جس جامع مسجد کاسٹگ بنیاد مسلمانوں کے کسی خاص مکتبِ فکراور مخصوص عقائد کے لوگوں نے اپنے مسلک کے پیشِ نظر رکھا تھا اور اپنے مسلک ہی کے کسی بڑے عالم کے ذریعہ سے رکھا تھا، پھر انہیں لوگوں کی تولیت اور انتظام میں ۲۲ رسال تک جامع مسجد کے اندر بغیر کسی تفرقہ بازی کے پانچ وقتہ نمازیں بشمول جمعہ وعیدین ہوتی رہیں۔ اور جس پر اب محکمہ وقاف کا تسلط ہے درحقیقت اسکی تولیت اور انتظام چلانے کا حق از روئے قانونِ شرع بانیانِ مسجد کے لوگوں کو ہے اور انہیں کے اختیار میں ہے کہ مذکورہ جامع مسجد میں امام ومؤذن اور خادم کا تقر رکریں۔

محکمہ اوقاف کے قبضہ کے بعد بھی افسرانِ اوقاف کے لئے ضروری ہے کہ بانیانِ مسجد کے مسلک اور عقائد کے موافق امام، مؤذن اور خادم کا تقرر کریں، اور جوامام یا مؤذن اور خادم بانیانِ مسجد کے مسلک کے خلاف مسلک رکھتا ہے ازروئے شرع وہ مسجد میں امامت یا مؤذنی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ لہذا مذکورہ جامع مسجد کے امام نے غلط روش اختیار کر کے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔

۲۔ محکمہ ٔ اوقاف کے مذکورہ اقدامات غلط اور خیانت پرمبنی ہیں جسکا کوئی جوازنہیں۔

س۔ امام صاحب اور اسکے معاونین کا بانیانِ مسجد کے خلاف اپنے مسلک کے پرچار کے کئے مسجد کی سابقہ ہیئت میں تبدیلی کرنا خیانت اور ظلم ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب۲۲ رسال سے مسجد سے متعلق تاریخی شواہداور قانونی دستاویز ات اس پرگواہ ہیں کہ مذکورہ جامع مسجد کسی خاص مکتب فکر اور خاص مسلک رکھنے والے لوگوں کے زیرانظام رہی ہے تو اس عارضی اور ناروا تبدیلی لانے کی وجہ سے اسکی سابقہ حیثیت ختم نہیں ہوسکتی۔

۳-۵- جب محکمہ اوقاف کے ایڈ منسٹریٹر نے تحقیقی رپورٹ لکھ دی ہے کہ مسجد، بانیانِ مسجد کے لوگوں کے مسلک کے لوگوں کی ہے کو گوں کی ہے کو گوں کے مسجد بانیانِ مسجد کے لوگوں کے مسلک کے لوگوں کی ہے کو گوں کے باغ کا مسجد بانیانِ مسجد کے لوگوں کے بجائے کسی اور مسلک کے لوگوں کے حوالہ کی جائے ، ناجائز اور ظالمانہ کوشش ہے قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی میں اسکی کوئی گنجائش نہیں۔

٢- پياقدام بھي انکے دوسرے ناجائز اقدامات کی طرح ہے، قانون نافذ کرنے والے

ا داروں کی ذمہ داری ہے کہا لیسے افراد کامحاسبہ کریں۔

2۔ محکمہ اوقاف اور متعلقہ افسران میں سے جولوگ دروغ گوئی کر کے تناز یہ کوحل کرنے کے بچائے اس میں الجھاؤ پیدا کرنے کی سعی کررہے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کررہے ہیں وہ در حقیقت مجد کو ویران کرنے اور اس میں تخریب کاری کے مرتکب ہورہے ہیں۔ بیلوگ قرآن کی تصریحات کے مطابق بہت بڑے ظالم اور عنداللہ مجرم و گناہ گار ہیں ، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ اس طرح کی ناجا تز کوششوں سے اجتناب کریں اور اللہ تعالیٰ سے تو بہ واستغفار کریں ، اگروہ ایسانہیں کرتے تو قانون نافذ کرنے والے ادارہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور انکوتعزیری سزائیں دیں۔

۸۔ کسی مخصوص گروہ یا فرقہ کے امام کے لئے بیہ ہر گز مناسب نہیں کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کرا ہے مخالف مسلک کے لوگوں کی خواہ مخواہ تو بین کرے اور انہیں بلا جواز ٹانگیں تو ڑنے اور مسجد حجوز نے کی دھمکی دے جوامام ایسے جرائم کا مرتکب ہے، شرعاً وہ منصب امامت کا اہل ہی نہیں ہے۔

9۔ اسی طرح وزیر کو بیہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قوم کے حقوق میں ردوبدل کرے۔ اور کسی دوسرے مسلک کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دے۔ اگر بالفرض کوئی وزیر ایسا کرتا ہے یا ایسا فیصلہ دیتا ہے تو اسکا بیٹمل ، اور اسکا بیٹ طالمانہ فیصلہ ازروئے قرآن وسنت باطل اور نا قابل اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ تمہید میں فتاوی شامی کے ۳۸۲۸۳ حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے لہذا بانیانِ مسجد کے مسلک کے افراد کو چاہئے کہ عدالت سے رجوع کر کے سیحے فیصلہ حاصل کرنے کی سعی کریں۔ اور جانب دارافسروں کی جانب داری کوعدالت میں ثابت کر کے انکے خلاف کارروائی کریں۔

1-اا۔ واضح رہے کہ کسی مفتی کوغیب کاعلم نہیں ہوتا۔ اس لئے کوئی جھوٹا آ دمی اگر غلط بیانی کر کے فتو کی حاصل کرتا ہے تو اسکی غلط بیانی کا گناہ اس جھوٹے پر ہوگا۔ مفتی پڑ ہیں۔ کیونکہ سائل جس طرح کا حواب دیتا ہے۔ مگر جہاں تک صحیح فیصلہ کا تعلق ہے اسکے لئے تحقیق کا سوال کرتا ہے۔ مفتی اسی طرح کا جواب دیتا ہے۔ مگر جہاں تک صحیح فیصلہ کا تعلق ہے اسکے لئے تحقیق وفقیش کرنا میعدالت کا کام ہے۔ لہذا فتو کی نمبر ۲۳۵ جاری کردہ از دار الا فتاء جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں سائل نے اگر غلط بیانی سے کام لیا ہے تو اسکاذ مہدار خود سائل ہے اسکا جرم سائل پر آتا ہے۔ ٹاؤن میں سائل نے اگر غلط بیانی سے کام لیا ہے تو اسکاذ مہدار خود سائل ہے اسکا جرم سائل پر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری رائے ہے ہے کہ مذکورہ مسجد کا معاملہ جب عدالت میں جاچکا ہے تو

عدالت ہی کے ذریعہ اسکا فیصلہ کرالیا جاوے اور بانیانِ مسجدا گرضر وری سمجھیں تو اس مفصل استفتاء اور اسکے جواب کو بھی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں فتو کی ۲۳۵ کو حاصل کرنے والوں نے اگر بانیانِ مسجد کے مؤقف کو کمز ورکر کے انہیں پریشان کرنے کے لئے حاصل کیا ہے تو اس مفصل فتو کی کے بعد سابقہ فتو کی کو کا تعدم سمجھا جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست کی ہدایت دے اور اس پرقائم رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب

و آخر دعواناان الحمدلله رب العالمين. والصلوة والسلام على سيد

الانبياء والمرسلين

کتبه محرعبدالسلام حا <sup>د</sup>یگا می الجو اب صحيح ولي حن تونكي

بینات-شوال ۴۰۰۸اه

## مساجد کی شرعی اہمیت

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام اس معاملہ میں کہ شہر کراچی کی وسط میں ایک ڈاک خانہ ہے،اوراس کے گوشہ میں نماز پڑھنے کا ایک چبوترا پاکتان اورتقسیم سے پہلے ہے موجود تھا،جس پر لوگ نماز پڑھتے تھے، پاکستان کے قیام کے بعد نمازی بکثرت جمع ہوئے ،نماز جماعت سے اداکرتے رہے، عام چندہ سے اہل محلّہ نے ایک سائبان بھی ڈال لیا،ایک گزاو نچی محراب کے گرد دیوار بھی تھی ،حوض اورٹو نٹیاں بھی وضو کے لئے موجو دخھیں اہل محلّہ اور ملاز مان ڈاک خانہ نے اس کی تغمیر کاارادہ کیااور ملاز مین ڈاک خانہ نے از سرنونغمیرمسجد کے لئے اپنے افسراعلی سے درخواست دے کراجازت بھی طلب کی اوراس محکمہ کےافسراعلیٰ ڈائرکٹر جنزل اور پوسٹ ماسٹر جنزل نے اجازت تغمیرمسجد دے دی اورنقشہ دومنزلہ بھی تیار ہوکرمنظور ہوگیا بنیاداز سرنونغمیرمسجد کے لئے ایک جلسہ•اا کتو بر۵۲ءکوہوا جس میںمعززین شہرعلماء وحکام وعوام سب شریک تھےاور عام مسلمانوں کے چندہ سے بیمسجد دومنزلیغمیر ہوکرمکمل ہوگئی اور دس سال سے عام مسلمان نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کے چندہ ہی سے اخراجات اس مسجد کے پورے ہوتے ہیں ،عدالتی قانون کے تحت اب بتایا گیا ہے کہ بیہ وقف اس لئے سیجے نہیں ہے کہ ڈائر یکٹر جزل صاحب اجازت دینے کے مجاز نہیں تھے، وزارت سے اجازت لینا جا بہئے تھا، عام مسلمان مسجداور وقف عام ہی کی نیت سے اس کی تعمیر میں روپیدلگا چکے ہیں ،محکمہ نے کوئی ادنی رقم بھی مسجد برصرف نہیں کی ہے، ازروئے شریعت اس مسجد کے لئے کیا حکم ہے۔

## الجواسب باسسمة تعالى

مساجد شعائر اسلام میں ہے ہیں قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ میں ان کے شرف وضل اوراحکام کومختلف جہات ہے بیان فرمایا گیا ہے اس سلسلہ میں پہلے قرآن کریم کی آیات پرنظرڈ الیے ارشادر بانی ہے: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیھا اسمہ و سعی فی

خوابها (البقرة: ١١٨)

اوراس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیااللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے اوران کے اجاڑنے کی کوشش کی۔

آیت کریمہ جہال مساجد کے شرف وفضل کو بیان کر رہی ہے وہاں مساجد کے منہدم کرنے والے اوراسی تخریب کی کوشش کرنے والے کی شدید مذمت کر رہی ہے اورا پیے شخص کوسب سے بڑا ظالم کہا جارہا ہے آیت کریم سے بید معلوم ہورہا ہے کہ مسلمانوں کو مساجد کی تغییر اوران کی کثر ت سے رو کا نہیں جائے گا بلکہ اس سلسلہ میں ان کی ہمت افز ائی کی جائے گی چنانچہ مفسر کبیر ابوعبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی اپنی تفییر '' الجامع الاحکام القرآن' میں اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

ولايمنع بناء المساجد الاان يقصدوا الشقاق والخلاف بان يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الاول وخرابه .(١)

مساجد کی تغمیر ہے کسی کوروکانہیں جائےگا سوائے اس کے کہ تغمیر کرنے والوں کا ارداہ اختلاف اور پھوٹ ڈالنا ہواس طرح کہ وہ کسی دوسری مسجد کے پہلو میں یہ مسجد تغمیر کریں اور ان کا مقصد پہلی مسجد کے نمازیوں میں تفریق ڈالنا ہو۔

امام رازيًّا پني تفسير ميں رقم فر ماہيں:

السعى في تخريب المسجد قد يكون لوجهين احدهما منع المصلين والمتعبدين و المتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريبا والثاني بالهدم والتخريب ،(٢)

مسجد کی تخریب کی کوشش دوصورتوں سے ہوتی ہے: ا-نماز پڑھنے والوں اور عبادت کرنے والوں کومسجد میں داخل ہونے سے رو کنا -۲: -مسجد کو ویران اور منہدم کرنا۔

<sup>(</sup>١)الجامع لاحكام القران للقرطبي-٧٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) التفسير الكبير -المسألة الخامسة-١١/٢.

اورسورہ کو بہمیں ہے:

انها یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الآخر وأقام الصلوة وأتی الزکوة ولم یخش إلاالله فعسی أولئک أن یکونوا من المهتدین (التوبة: ۱۸) پال الله کی مسجدول کوآباد کرناان لوگول کا کام ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان لاویں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوة دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔

آیت کریمہ کاخلاصہ بہ ہے کہ اللہ کی مساجد حقیقۃ ایسے ہی اولوالعزم مسلمانوں کے دم ہے آبادرہ سکی ہیں جودل سے خدائے واحد اور آخری دن پر ایمان لاچکے ہیں، جوارح سے نمازیوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں اموال میں سے باقاعدہ زکوۃ اداکرتے ہیں اور اللہ تعالی کے سواکسی سے نہیں ڈرتے اسی لئے مساجد کی صیانت وظہیر کی خاطر جہاد کے لئے تیار رہتے ہیں ، آیت کریمہ سے یہ بھی بصراحت معلوم ہور ہاہے کہ مساجد کی تعمیر کرناکسی کے ایمان کی براشہادت ہے علامہ قرطبی اس آیت کے ذیل میں رقمطر از ہیں:

دليل على ان الشهادة لعمار المساجد بالايمان صحيحة وقد قال بعض السلف اذارأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن()

آیت کریمہاس امر پر دلیل ہے کہ مساجد کے تغییر کرنے والوں کے ایمان کی شہادت صحیح اور درست ہے اس لئے بعض سلف کا قول ہے جبتم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کی آباد کاری میں کوشاں ہوتو اس کے ساتھ حسن ظن رکھو۔

سورہ نور میں ارشادالہی ہے:

فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال (النور ٣٦)

''ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے۔ کا یا دکرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام''۔

اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے نور سے تمام موجودات کی نموہ پھر

<sup>(</sup>١)الجامع لاحكام القران -٨٠ ٩٠.

مونین مہتدین کواس نورالہی سے ہدایت وعرفان کا جوخصوصی حصدماتا ہے اس کوایک بلیغ مثال ہے سمجھایا گیا ہے اس کے بعد فرمایا جارہا ہے کہ بیروشنی اللہ کے ان گھروں (مساجد) میں ملتی ہے جن کو بلندر کھنے اور ان کی تعظیم وظیمیر کا تھم دیا گیا ہے اور بیہ تلایا گیا ہے کہ ان کو ہمیشہ ذکر تنبیج اور عبادات الہی سے آبادر کھا جائے آیت کریمہ سے بھراحت مساجد کی تعظیم اور ان کوآباد کرنے کا تھم معلوم ہور ہاہے ، آیات کے بعد جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو اس بارے میں کثریت سے احادیث ملتی ہیں ، اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں چنداحادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله الله البلاد الى الله مساجد ها و أبغض البلاد الى الله اسواقها (١)

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب جگہوں میں پہندیدہ جگہ اللہ کے نز دیک مساجد ہیں اور مبغوض ترین جگہدیں اللہ کے نز دیک مساجد ہیں اور مبغوض ترین حگہدیں اللہ کے نز دیک بازار ہیں۔

عن عشمان رضى الله عنه قال انى سمعت رسوال الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجد ا – قال بكير حسبت انه قال: يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة (٢)

حضرت عثمان ٔ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو خص اللہ کی رضا جو کی کے لئے مسجد بنا تا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اس کے مثل گھر بنائیگا۔

عن بريدة قال قال رسول الله الله الله المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة (م)

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم - كاب المساجد-باب فضل بناء المساجد والحث عليها- ١ / ٢٣.

<sup>(</sup>r) الصحيح للبخارى - كتاب الصلوة -باب من بني مسجدا - ١ / ٢٣.

<sup>(</sup>r) جامع الترمذي - ابواب الصلوة - باب ماجاء في فضل العشاء والفجر بالجماعة - ١ / ٥٣.

بریدہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺنے ارشاد فر مایا کہ جولوگ اندھیرے
میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز نورتام کی بشارت دو۔
بخاری ومسلم میں حضرت ابوھریرہ ﷺ سے روایت ہے جس میں ان سات قتم کے لوگوں کا ذکر ہے
جن کواللہ تعالی قیامت میں اپنے سابیر حمت میں جگہ دے گا،ان میں سے ایک قتم ہے بھی ہے:

ورجل قلبه معلق بالمسجد (١)

وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں آیت کریمہ فی بیوت اذن الله ....الآیة کے ذیل میں بیحدیث درج

کی ہے

رواه انس بن مالک عن رسول الله قال : من احب الله عزوجل فليحب فليحب الله عزوجل فليحب اصحابى فليحب اصحابى فليحب القرآن ومن احب القرآن فليحب المساجد فانها افنيته الله وابنيه اذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ،ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم والله عزوجل في حوائجهم هم في مساجد هم والله من ورائهم ، (۲)

انس بن ما لک جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی ہے محبت کرتا ہے اس کوچا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرے وہ محبت کرے وہ محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے اور جو میرے اصحاب سے محبت کرے وہ قرآن سے محبت کرے اور جو قرآن سے محبت کرے اس کوچا ہے کہ مساجد سے محبت کرے اور جو قرآن سے محبت کرے اس کوچا ہے کہ مساجد سے محبت کرے اور جو قرآن سے محبت کرے اللہ تعالی نے ان کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور برکت رکھی ہے ان میں مسجد والے بھی برکت والے ہیں یہ محبد یں بھی اللہ کی حفظ اور برکت رکھی ہے ان میں مسجد والے بھی برکت والے ہیں یہ محبد یں بھی اللہ کی حفظ

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -كتاب الصلوة - باب المساجد ومواضع الصلوة-الفصل الأول - ١٨٨١.

<sup>(</sup>r)الجامع لاحكام القران - ٢ ١ / ٢ ٢ ٢.

وامان میں اور یہاں آنے والے ، پیلوگ اپنی نماز میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ، ان کے کارسازی میں۔

وین میں مساجد کی اس اہمیت کے پیش نظر شریعت محمد بیعلی صحابہ الف تحیة نے اسلامی حکومت کا فریضہ رکھا کہ وہ اسلامی حکومت کے زیر اثر شہروں اور آبادیوں میں مساجد تعمیر کرے اور بیت المال کی خاص مدسے اس کے مصارف برداشت کرے، چنانچہ فقہاء بیت المال کے مصارف کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

ورابعها فمصرفها جهات .....من انه يصرف الى المرضى والزمنى والنامنى والنامنى والنامنى والنامنى والنامن والله وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك (١)

اور چوتھے حصہ کے مصارف چند جہات ہیں کہ ان کو بیاروں ا پا ہجوں اور لا وارث بچوں، بلوں، سراؤں اور سرحدوں اور مساجد برصرف کیا جائے۔ اور علامہ قرطبیؓ اپنی تفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں :

قال ابوحنیفة ویبدأمن النحمس باصلاح القناطر وبناء المساجد وارزاق القضاة والجند وروی نحو هذا عن شافعی ایضا. (۲) امام ابوطنیفة قرمات بین که پانچوین حصه کی تقسیم پلون کی مرمت مساجد کی تغییر زخمیون اور فوج کی تنخوا به ون سے شروع کیا جائے اور شافعی سے بھی اسی طرح روایت ہے۔

لہذا اسلامی حکومت کے جہاں بہت سے فرائض ہیں وہاں یہ بھی اہم فریضہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات وحاجات کے پیش نظر مساجد تعمیر کرےالبتۃ اگر بدشمتی سے کوئی حکومت اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کرے تو عوام پرضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت وحاجت کے پیش نظر مساجد کی تعمیر کریں اور امام و خطیب وموذن کی تقرری اور تولیت کے انتظامات اپنے ذمہ لیس دیکھئے جمعہ وعیدین کے انتظامات امام اور

<sup>(</sup>۱) رد المحتار - كتاب الزكوة -باب العشر -مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها - ٣٣٨/٢. (٢) الجامع لاحكام القران - ١١/٨.

حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہیں بلکہ امامت کبری کے مقاصد میں اس کو داخل کیا گیا ہے، فقہاء اسلام نے جہاں امامت کبری ( خلافت ) کی ضرورت کو بیان کیا ہے وہاں تصریح کی ہے۔

والمسلمون لابد لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم واقامة حدودهم وسد ثغور هم وتجهيز جيوشهم واخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق واقامة الجمع والاعياد .....الخرال ملمانول كے لئے ايك امام مونا ضروری ہے جواحکام جاری كرے حدود قائم كرے مرحدوں كی حفاظت كرے فوج كو تيار رکھے زكوۃ وصول كرے باغيوں، چوروں، واكوں كو مقبوركرے اور جعداور عيدين كی اقامت كرے۔

اب اگر کوئی اسلامی حکومت اس فریضہ سے عافل رہتی ہے تو بیاس کی بہت بڑی کوتا ہی ہے اور اپنے منصب سے غفلت ہے اور جب حکومت غفلت کر ہے تو پھر اس صورت میں عوام اور پبلک پر بیفریضہ عائد ہوتا کہ وہ اس کے انتظامات کرے، چنانچے فقہاء نے تصریح کی ہے:

ولذا لومات الوالى اولم يحضر لفتنة ولم يوجد احد ممن له حق اقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة (٢)

اسی لئے اگر کوئی مرجائے یاوہ فتنہ کی بناء پر نہ آئے اور کوئی ایسا آ دمی نہ ہوجس کو جمعہ کی اقامت کاحق ہے توعوام اور پبلک ضرورت کے مطابق خطیب مقرر کریں۔ ...

ای طرح اس قسم کے بہت ہے امور میں شریعت نے عوام گواختیارات دیئے ہیں ،مندرجہ ذیل جزئیات پرغور کیجئے: الدرالمختار میں ہے:

> ولهم نصب متول وجعل المسجدون واحدا وعكسه لصلاة (٣) اورعوام كومتولى مقرر كرنے اور دومسجدوں كوايك كرنے ياايك مسجد كودومسجدين كرنے كاحق ہے۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الصلوة - باب الامامة -مطلب شروط الامامة الكبري - ١ / ٥٣٨.

<sup>(</sup>r)رد المحتار - كتاب الصلوة - باب الجمعة - ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>r) رد المحتار - كتاب الصلوة - باب مكروهات الصلوة - ا ٧٦٢٠.

#### البحرالرائق میں ہے:

وفى الحانية طريق للعامة وهى واسع فبنى فيه اهل المحلة مسجداً للعامة ولايضر ذلك بالطريق قالوا الاباس به وهكذا روى عن ابى حنيفة ومحمد ان الطريق للمسلمين والمسجد لهم ايضارن "فانيه يين عوام كاليك راسة باوروه وسيع بحلّه والحالك الراس مين مجرتقمير كرليل اوراس تغمير سراسة كوكونى نقصان نه بموتو فقهاء كهتم بين كديم بائز باوراى طرح امام ابوحنيفة أورحم سروايت بكراسة بحى مسلمانول كا باورمجر بحى ان كى بهوتو مقاوى عالمگيرى مين مرقوم ب

ذکر فی المنتقی عن محمد فی الطریق الواسع بنی فیه اهل المحلة مسجد او ذالک لایضر بالطریق فمنعهم رجل فلا باس آن یبنوا (۲) منتقی میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک وسیع راستہ ہے محلّہ والول نے آس میں مسجد بنالی اور راستہ کوائی نقصان نہیں ہے تو اگر کوئی شخص منع بھی کر سے بھی مسجد بنالی اور راستہ کوائی حرج نہیں ہے۔

#### فآوى حماديه بين ہے:

من الغاثية : نهر الأهل قرية فاراد جماعة ان يبنوا عليه مسجد افلاباس به (٣) فقاوى غياثيه مين المحالي الله الله عليه على الماري المحمد بنالي والمحمد الماري المحمد بنالي والمحمد الماري المحمد الماري ال

پاکستان بن جانے کے بعد حکومت کے جہاں اور اہم فرائض تھے وہاں بیبھی فریضہ تھا کہ آبادی کے تناسب سے جگہ جگہ مساجد تغمیر کرتی عجیب می صورت حال ہے کہ یہاں کالونیاں اور بستیاں تغمیر کی جاتی

<sup>(</sup>١) البحرا لرائق -كتاب الوقف-فصل في احكام المسجد-٢٥٥/٥.

<sup>(</sup>r) الهندية-كتاب الوقف-باب الحادي عشر في المسجد ومايتعلق به -١/٢٥م.

<sup>(</sup>۳) فتاوى حمادية - ص: ۳۸۸.

ہیں جن میں ہیتالوں ،اسکولوں ، کھیل کے گراؤنڈ اور سینماؤں کے لئے الغرض ہرایک کے لئے پہلے سے جگہیں مقرر کر لی جاتی ہیں ، لیکن مساجد کے لئے آبادی کے تناسب سے جتنی ضرورت ہے اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا نتیجہ ہو ہو تا ہے کہ باوجوداس امر کے کہ آج کل مسلمانوں میں روز بروز دینی انحطاط ہو تا جارہا ہے اور اس لئے نمازیوں کی تعداد میں برابر کمی ہوتی جارہی ہے تا ہم مساجد کی قلت میں فرق نہیں پڑتا اور نمازی اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ مناسب جگہ پر مسجد تغییر کرلیں لیکن اس صورت میں ہمت افزائی کرنے کے بجائے طرح طرح کی رکاوٹیس ڈالی جاتی ہیں ہے بیسے صورت حال ہے ، حکومت اس بارے میں جس قدر جلد نظر ثانی کرے بہتر ہے۔

استمہید کے بعداس مسجد کے متعلق عرض ہے جس کے متعلق سوال کیا جارہا ہے شرعاً یہ مسجد ہو چکی ہے۔ اس کونہ اب توڑا جاسکتا ہے اور نہ دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے دینی امور میں عدالتی قانون کوشر عی قانون کوشر عی قانون کے مقابلہ میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے اس کا مسجد ہونا چندو جوہ سے ظاہر ہے۔

جب ڈاکخانہ والوں نے مسجد کے لئے علیحدہ جگہ مقرر کر دی اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو پیمسجد ہوگئی

اشار باطلاق قوله وياذن للناس في الصلاة انه لايشترط يقول اذنت فيه بالصلاة جماعة ابدا بل الاطلاق كاف ......بنى في فنائه في الرستاق وكان لاجل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل وقت فله حكم المسجد .....وقد راينا ببخارى وغيرها في المسجد في ازقة غير نافذة من غير شك الائمة والعوام في كونها مساجد فعلى هذا المساجد التي في المدارس بجرجانية خوارزم مساجد لانهم لايمنعون الناس من الصلاة فيها واذا اغلقت يكون فيها جماعة من اهلها .....جعل وسط داره مسجد اواذن في الدخول والصلاة صار مسجد افي قولهم .(۱)

<sup>(1)</sup> البحر الرائق - كتاب الوقف - فصل في احكام المسجد - ٥/ ٢٥٠،٢٥٩.

(ب) جیسا کہ بلے لکھا جاچکا ہے عوام کوئن حاصل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے اگر مناسب سمجھیں تو شاعرع عام پر مسجد تغییر کر سکتے ہیں بشر طیکہ آمد ورفت میں کوئی خاص رکاوٹ نہ ہواور الیں صورت میں حکومت کواجازت دینا بھی ضروری ہے اہل محلّہ اور ڈاک خانہ والوں نے اپنے شرعی حق کو استعمال کیا ہے لہذا انکافعل درست اور ان کی تغمیر کردہ مسجد ہے۔ [

(ج) ڈاک خانہ کے ایک ذمہ دار کا اجزات دے دینا اور نقشہ کا منظور ہوجانا اذن میں داخل ہے۔
(د) دس سال سے حکومت کے سامنے نمازیں پڑھی جار ہی ہیں اور ممانعت نہیں کی جار ہی ہے۔
(ه) مسجد ایک مرتبہ تعمیر ہوجانے کے بعد ہمیشہ کے لئے مسجد ہوجاتی ہے جتی کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے فصب کر کے زمین حاصل کرلی اور اس پر مسجد تعمیر کرلی تو غاصب سے کہا جائیگا کہ مالک کو ضان اداکر دے ، البتہ مسجد کو تو ڑا نہیں جائیگا فناوی جمادیہ میں ہے:

فيفرض الكلام فيما لوبني على الساحة مسجد افالله تعالى ذم من سعى في خرابها فلايجوز بها هدمه (١)

علاوہ ازیں یہاں جس مسجد کے متعلق استفتاء کیا جارہا ہے اس پر قیام پاکستان سے لے کراب تک برابر نمازیں پڑھی جارہی ہیں یہ مسجد سڑک کے ایک کنارہ پر نہایت مناسب جگہ واقع ہے اوراس سے لوگوں کی آمدورفت میں مطلق حرج نہیں ہوتا ،اب اس کے توڑنے کی وجہ سوائے اس کے پچھنیں کہ ڈاک خانہ خدا کے نئی زیر تعمیر اسکیم کے مطابق نقشہ میں اس کا جائے وقع مناسب نہیں اتنی ہی بات کے لئے خانہ خدا کوتو ڈکراللہ کے خضب کو دعوت و بنا قطعا سی خہیں۔ واللہ اعلم

كتبه: ولى حسن ٹونكى بينات-ذوالحبة ١٣٨٣هـ

<sup>(</sup>۱) فتاوى حمادية – ص: ۳۵۲.

# غيرمسلم اورنغميرمسجد

مسجد کے معنی لغت میں تجدہ گا ہ کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں مسجد اس جگہ کا نا م ہے جو مسلمانوں کی نماز کے لئے وقف کر دی جائے ،ملاً علی قاریؓ شرح مشکلہ ۃ میں لکھتے ہیں :

> "والمسجد لغة محل السجود وشر عاالمحل الموقوف للصلوة فيه".(١)

> ترجمہ: مسجد لغت میں تجدہ گاہ کا نام ہے،اور شریعت اسلام کی اصطلاح میں وہ مخصوص جگہ جواس مقصد کے لئے وقف کردیجائے کہ مسلمان وہاں نماز پڑھیں۔

# مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے:

مسجد کالفظ چونکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لیکر آج تک اسلام کے سواکسی اور مذہب کی عبادت گاہ کے لئے ''مسجد'' کالفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ قر آن کریم نے جہال مشہور مذاہب کی عبادت گاہوں کا ذکر ہے وہاں مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے ''مسجد'' کا نام تجویز کیا ہے چنانچے سورۃ الحج آیت ۴۰ میں ارشاد ہے:

"ولو لادفع الله الناس بعضهم ببعض لهد مت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً".

ترجمہ: اوراگراللہ تعالی ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کا زورنہ تو ڑتا تو راہبوں کے خلوت خانے ،عیسائیوں کے گرجے ، یہودیوں کے معبداور مسلمانوں کی مسجدیں ،جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیاجا تا ہے ،گرادی جاتیں۔

اس آیت کے ذیل میں عام مفسرین نے لکھاہے کہ صوامع سے مرادراہبوں کے خلوت خانے ہیں ،

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح - كتاب الصلوة -باب المساجد ومواضع الصلوة - ١ / ٨٢.

سے: نصاریٰ کے گر ہے ،صلوات: یہودیوں کے عبادت خانے ،اور مساجد: مسلمانوں کی عبادت گاہیں۔ چند تصریحات حسب ذیل ہیں امام ابوعبداللہ محمد بن احمدالقرطبی اپنی مشہور تفسیر'' احکام القرآن' میں لکھتے ہیں:

> "وذهب خصيف الى ان القصد بهذه الاسماء تقسيم متعبدات الامم، فالصوامع للرهبان، والبيع للنصارى، والصلوت لليهود والمساجد للمسلمين". (١)

ترجمہ امام خصیف فر ماتے ہیں کہ اس نا موں کے ذکر کرنے سے مقصود قوموں کی عبادت گاہوں کی تقسیم ہے چنانچہ صوامع رہبوں کے، بیعی عیسائیوں کے ،صلوات، یہودیوں کے اور مساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔

اور قاضی ثناءاللہ پانی پئیؓ (۱۲۲۵ھ)تفسیر مظہری میں ان جاروں ناموں کی مندرجہ بالاتشریج ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ومعنی الآیة: لولا دفع الله الناس لهدمت فی کل شریعة نبی مکان عبادتهم ،فهد مت فی زمن موسی الکنائس وفی زمن عیسی البیع والصوامع وفی زمن محمد صلی الله علیه وسلم المساجد". (ع) ترجمه: آیت کمعنی بیبی که اگر الله تعالی لوگول کا زورنه تو را تو بر نبی کی شریعت مین ، جوان کی عبادت گاه تی ،اے گرادیا جاتا ، چنانچه موکی علیه اسلام کے زمانه میں کنیسے عیسی علیه السلام کے دور میں گر جاور خلوت خانے اور محملی الله علیه وسلم کے زمانه میں مرحبہ گرادی جاتا میں مرحبہ گرادی جاتیں سے گرادی جاتا ہیں محبہ گرادی جاتیں۔

یمی مضمون تفسیر ابن جریر ۹ را ۱۱ آفسیر نیثا پوری بر حاشیه ابن جریر ۹۳ آفسیر خازن ۱۲۸۵ تفسیر خازن ۱۲۸۵ تفسیر بغوی ۵۹۴/۵ وغیر میں بھی موجود ہے۔

<sup>(</sup>١)الجامع لاحكام القرآن -٢ ١ / ٢ ٢.

<sup>(</sup>۲) التفسير المظهرى-۲/۰۳۳-ط: دارا الشاعة.

قرآن کریم کی اس آیت اور حفزات مفسرین کی ان تقریحات سے واضح ہے کہ "مسجد" مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے ممتاز کرنے کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے ممتاز کرنے کے کئے تجویز کیا گیاہے ، گویا قانون کی اصطلاح میں "مسجد" کا لفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے "جویز کیا گیاہے ، گویا قانون کی اصطلاح میں "مسجد" کا لفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے "رجٹرڈ" ہے،اورمسلمانوں کو بیقانونی اوراخلاقی استحقاق حاصل ہے کہوہ کسی "جدیدیا قدیم غیرمسلم فرقہ" کواپنی عبادت گاہ کانام" مسجد" رکھنے سے روک دیں۔

#### مسجداسلام کاشعارہ:

چونکہ''مسجد'' کا لفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے مخصوص ہے،اس لئے'''مسجد'' کو اسلام کا خصوص ہے،اس لئے'''مسجد'' کو اسلام کا خصوصی شعار قرار دیا گیا ہے،اور کسی قریبہ شہریا محلّہ میں مسجد کا ہونا وہاں کے باشندوں کے مسلمان ہونے کی علامت تصور کی گئی ہے،امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ (۲۲ کا اچ) لکھتے ہیں:

"فضل بناء المسجد وملازمته وانتظار الصلواة فيه ترجع إلى أنه من شعائر الاسلام وهو قو له صلى الله عليه وسلم ،اذ رأيتم مسجدًا اوسمعتم مو ذنا فلا تقتلو ااحدًا وانه محل الصلوة ومعتكف العابدين ،ومطرح الرحمة، ويشبه الكعبة من وجه". (١)

ترجمہ بمسجد بنانے ،اس میں حاضر ہونے اور وہاں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے کی جو فضیلت ہے اس کا سبب بیہ ہے کہ بمسجد اسلام کی مخصوص علامت میں سے ایک ہے ، چنانچہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی آبادی میں مسجد دیکھویا وہاں مؤذن کی اذ ان سنوتو کسی کونل نہ کرو( کیونکہ مسجد اور اذ ان اس بات کی علائم ہے کہ وہاں مسلمان ہیں ) اور مسجد نماز کی جگہ اور عبادت گزاروں کے اعتکاف کا مقام ہے ، وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے ،اوروہ ایک طرح سے کعبہ کے مشابہ ہے۔
فوج اور پولیس کا مخصوص شعار اگر ہر شخص کو استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تو فوج اور پولیس کا مخصوص شعار اگر ہر شخص کو استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تو

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة - باب المساجد - ١٩٢١ - ط: صديقي كتب خانه اكوره خثك.

یقیناً اسلام کا شعار بھی کسی غیر مسلم کو اپنانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ، کیونکہ اگر غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار مثلاً تعمیر مسجد اور اذان کی اجازت دی جائے تو اسلام کا شعار مث جاتا ہے ، اور مسلم و کا فرکے در میان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا ، اسلام اور کفر کے نشانات کو ممتاز کرنے کے لئے جس طرح یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان کفر کے کسی شعار کو نہ اپنا کیں اس طرح یہ بھی لازم ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی شعار اپنانے کی اجازت نہ دی جائے۔

## تغمیرمسجدعبادت ہے، کا فراس کا اہل نہیں:

نیز مسجد کی تغییر ایک اعلیٰ ترین اسلامی عبادت ہے،اور کافر کسی عبادت کا اہل نہیں ،اس لئے کسی کا فرکوتھیں مسجد کی تغییر مسجد کی اہلیت ہی مفقود ہے،قر آن کریم نے سورۃ التوبہ آیت کا میں اس اصول کوصاف صاف بیان فر مایا ہے، چنا چدار شاد ہے:

"ماکان للمشرکین ان یعمروماساجد الله شهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعما لهم وفی النار هم خالدون". (التوبة: ۱) ترجمه: مشرکول کوچ نہیں کہوہ اللہ کی مجدول کو تعمیر کریں درآ نحالیکہ وہ اپنی ذات پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں ،ان لوگول کے مل اکارت ہو چکے ،اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت میں چند چیزیں توجہ طلب ہیں:

اول: یہ کہ یہاں مشرکین کوتھیر مجد کے حق سے محروم قرار دیا گیا ہے اور شرک کفر ہی کا ایک شعبہ ہے اس لئے بیچ متمام غیر مسلموں کوشامل ہے، چنانچہ "شاہدین علیٰ انفسہ مبالکفو" میں اس کی علت کفر ہی بیان فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین نے اس حتم کوتمام کفار کے لئے عام رکھا ہے دوم: "شہدین علیٰ انفسہ مبالکفو" (درآنحالیکہ وہ اپنی ذات پر کفر گواہی دی رہ ہیں) میں بتایا گیا ہے کہ تعمیر مسجد کی اہلیت اور کفر کے درمیان منافات ہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہوسکتی ہیں پس جب وہ اپنے عقائد کفرکا خود اقر ارکرتے ہیں تو گویا وہ اس امر کوشلیم کرتے ہیں کہ وہ

تغمیرمساجد کے اہل نہیں ، ندانہیں اس کاحق حاصل ہے۔

سوم: اپنی ذات پر کفر کی گواہی دینے کا مطلب پنہیں کہ ان کواپنا کا فرہو ناتسلیم ہے اور خود اپنے آپ کو'' کا فر'' کہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کا فربھی اپنے آپ کو'' کا فر'' کہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کا فربھی اپنے آپ کو'' کا فر'' کہتے کے لئے تیار نہیں، بلکہ آیت کا مطلب سے ہے کہ وہ ایسے عقائد کا برملا اعتراف کرتے ہیں جنہیں اسلام، عقائد کفر قرار دیتا ہے یعنی ان کا کفریہ عقائد کا اظہارا پنے آپ کو کا فرتسلیم کرنے کے قائم مقام ہے۔

چہارم: قرآن کریم کے اس دعوے پرکے''کٹی کا فرکوا پے عقائد کفریہ پررہتے ہوئے تھیں مجد کاحق حاصل نہیں' بیسوال ہوسکتا تھا کہ کا فرتغیر مسجد کی اہلیت سے کیوں محروم ہیں؟ اگلے جملہ میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے:''اولئک حبطت اعتمالهم "کدان لوگوں کے ممل اکارت ہیں، چونکہ گفر کے ہوتے ہوئے انسان کے تمام اعمال اکارت اور ضائع ہوجاتے ہیں اس لئے کا فرنہ صرف تعمیر مسجد کا بلکہ کسی بھی عبادت کا اہل نہیں بیکفر کی دنیوی خاصیت بھی ، اور آگے اسکی اخروی خاصیت بیان کی گئی ہے ''وفی الناد ہم خالدون "کہ کا فراپ کا کری بناء پردائی جہنم کے سخق ہیں، اس لئے ان کی طاعت وعبادت اللہ تعالی کے نزدیک وئی قیمت نہیں۔

پس بیآیت اس مسئله میں نص قطی ہے کہ غیر مسلم کا فرنغمیر مساجد کے اہل نہیں اس لئے انہیں نغمیر مساجد کے اہل نہیں اس لئے انہیں نغمیر مسجد کاحق حاصل نہیں۔اس سلسله میں مفسرین کی چند نضریحات حسب ذیل ہیں: امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری (متو فی ۲۱۰ھ) لکھتے ہیں:

> "يقول ان المساجد انماتعمر لعبادة الله فيهالاللكفر به ،فمن كان بالله كافر فليس من شانه أن يعمر مساجد الله". (١)

ترجمہ: حق تعالے فر ماتے ہیں کہ مسجدیں تو اسلئے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے ، کفر کے لئے تو تعمیر نہیں کی جاتیں ، پس جوشخص کا فر ہواس کا یہ کام نہیں کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کرے۔

<sup>(</sup>١)جامع البيان في تفسير القرآن -تحت قوله تعالىٰ: ماكان للمشركين أن يعمروا....الاية • ١ ٧ ٦ .

#### امام ابو بكراحمه بن على الجصاص الرازي الحنفي (متو في ٢٧٠ هـ) لكهتة بين:

"عمارة المسجد تكون بمعنين احدهما زيادته، والكون فيه والاخربنا ئه تجديد ما استرم منه....فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بهالا نتظام اللفظ للامرين".(١)

ترجمہ: یعنی مسجد کی آبادی کی دوصورتیں ہیں ،ایک مسجد کی زیارت کرنا اوراس میں رہنا اور بیٹھنا ،دوسرااس کو تعمیر کرنا اور شکست وریخت کی اصلاح کرنا ، پس بیآیت اس امرکومقتضی ہے کہ مسجد میں نہ کوئی کا فر داخل ہوسکتا ہے ، نہ اس کا بانی متولی یا خادم بن سکتا ہے کیونکہ آیت کے الفاظ تعمیر ظاہری و باطنی دونوں کوشامل ہیں۔

#### امام عربیت جارالله محمد بن عمرالزمخشری (م۵۲۸ هـ) لکھتے ہیں:

"والمعنى :مااستقام بهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين ،عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته، ومعنى شهاد تهم على انفسهم بالكفر ظهور كفر هم ".(٢)

ترجمہ: مطلب بیہ ہے کہ ان کے لئے کسی طرح درست نہیں کہ وہ دومتنافی باتوں کو جمع کریں ، کہ ایک طرف خدا کی مسجدوں کو بھی تغمیر کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اسکی عبادت کے ساتھ کفر بھی کریں اور ان کی اپنی ذات پر کفر کی گواہی دینے سے مراد ہے ان کے کفر کا ظاہر ہونا۔

امام فخرالدین رازی (م۲۰۲ه) لکھتے ہیں:

"قال الواحدي : دلت على ان الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من

<sup>(</sup>١) احكام القران للجصاص-٣/٨٣.

 <sup>(</sup>۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل ٢٥٣/٢ -ط: المطبعة
 الاستقامة بالقاهرة.

مساجد المسلمين ولوأوصى بها لم تقبل وصيته". (١)

ترجمہ: واحدی فرماتے ہیں: یہ آیت اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ کفار کومسلمانوں کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں ،اورا گر کا فراسکی وصیت کر ہے تو اسکی وصیت تبول نہیں کی جائے گی۔

امام ابوعبدالله محمد بن احمد القرطبي (م ١٤١ه) لكهت بين:

"يجب اذاً على المسلمين تولى أحكام المساجد ومنع المشركين من دخولها". (٢)

ترجمہ: اندریں حالت مسلمانوں پریہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ،احکام مساجد کے خود متولی ہوں ،اور کفار و مشرکین کوان میں داخل ہونے سے روک دیں۔ متولی ہوں ،اور کفار و مشرکین کوان میں داخل ہونے سے روک دیں۔ امام محی السنة ابومجرحسین بن مسعود الفراء البغوی (م ۵۱۶ ھ) لکھتے ہیں :

"اوجب الله على المسلمين منعهم من ذلک ، لان المساجد انما تعمرها، لعبادة الله وحده فمن كان كافراً بالله فليس من شانه ان يعمرها، فذهب جماعة الى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمته عند الخراب ،فيمنع الكافرمنه حتى لو اوصلى به لايمتثل، وحمل بعضهم العمارة هلهناعلى دخول المسجد والقعود فيه". (٣) ترجمه: الله تعالى نے مسلمانوں پرواجب كيا ہے كه وه كافرول كوتغير مجد سے روك ري، كونكه مجد ين صرف الله تعالى كى عبادت كى خاطر بنائى جاتى بين، پس جو خص كافر بواس كا يكام نہيں كه وه مجد ين تعمير كرے ايك جماعت كاقول ہے كه تعمير سے مراد يهال تغير معروف ہے، يعنى مجدين بنانا وراسكى شكست وريخت كى اصلاح ومرمت

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للرازى- ٢ ١ / ٧

<sup>(</sup>٢) الجامع لاحكام القران للقرطبي-٨٩/٨-ط: المكتبة التجارية الكبرى مصر.

 <sup>(</sup>٣) تفسير معالم التنزيل للبغوى على الخازن - ٣/ ٥٥.

کرنا، پس کافر کواس عمل سے باز رکھا جائے گا، چنانچہ اگر وہ اسکی وصیت کر مرے تو پوری نہیں کی جائے گی،اوربعض نے عمارت کو یہاں مسجد میں داخل ہونے اوراس میں بیٹھنے پرمجمول کیا ہے۔

شخ علاؤالدين على بن محد البغد ادى الخازن (م ٢٥هـ) لكهت بين:

"اوجب الله على المسلمين منعهم من ذلك ، المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافر أبالله فليس له ان يعمر مساجد الله واختلفوافي المراد بالعمارة على قولين أحدهما أن المراد بالعمارة العمارة المعروفة ،من بناء المسجد وتشييدها ومر متهاعند خرابها، فيمنع منه الكافر ،حتى لواوصي ببناء المسجد لم تقبل وصيته ، والقول الثاني أن المر اد بالعمارة دخول المسجد والقعودفيه فيمنع الكافر من دخول المسجد بغير اذن مسلم،حتى لو دخل بغير اذن مسلم عزر، وان دخل باذن لم يعزر ".(۱)

ترجمہ: اللہ تعالی نے مسلمانوں پرواجب کیا ہے کہ وہ کافروں کو تعیر مسجد سے منع کریں ، کیونکہ مسجد میں صرف اللہ تعالی کی عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں، پس جو شخص کافر ہوا سے تعمیر مسجد کاحق حاصل نہیں ہے تعمیر سے کیا مراد ہے؟ اس میں دوقول ہیں، ایک بیہ کہ تعمیر کے معروف معنی مراد ہیں، یعنی مسجد بنانا، اس کو پختہ کرنا اوراسکی شکست وریخت کی اصلاح کرنا، پس کا فرکو تعمیر مسجد سے بازر کھاجائے گا، چنانچہ اگر کافر نے مسجد بنانے کی وصیت کی تو قبول نہیں کی جائے گی، دوسرا قول بیہ ہے کہ تعمیر سے تعمیر باطنی مراد ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونا، اور اس میں بیٹھنا، پس کافر کو مسلمان کی اجازت کے بغیر مسجد میں آنے سے منع کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ مسلمان کی اجازت کے بغیر مسجد میں آنے سے منع کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ مسلمان کی اجازت کے بغیر ماتو تعزیز ہیں آنے سے منع کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ مسلمان کی اجازت سے داخل ہوتو تعزیز ہیں۔

<sup>· (</sup>۱) تفسير خازن -٣/ ٥٥.

مولانا قاضى ثناءالله يانى تي (م١٢٢٥هـ) لكھتے ہيں:

"فانه یجب علی المسلمین منعهم من ذالک لان مساجد الله انما تعمر لعبادة الله و حده فمن کان کافرا بالله فلیس من شانه أن یعمر ها" (۱) ترجمه: چنانچ مسلمانوں پرلازم ہے کہ کافروں کو تعمیر مسجد سے روک دیں، کیونکہ مسجدیں تواللہ تعالی کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں پس جو محص کہ کافر ہووہ ان کو تعمیر کرنے کا اہل نہیں۔

اورشاه عبدالقادر د ہلویؓ (م-۲۲۱ھ) اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

'' اور علماء نے لکھاہے کہ (اگر) کافر (بیہ) چاہے( کہ وہ)مسجد بناوے اسکومنع کریئے''۔(۱)

ان تصریحات ہے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو بیدی نہیں دیا کہ وہ مسجد تعمیر کریں۔

#### تغمیر مسجد صرف مسلمان کاحق ہے:

قرآن کریم نے جہاں بیہ بتایا ہے کہ کا فرنغمیر مسجد کا اہل نہیں ، وہاں بیتصریح ، بھی فرمائی ہے کہ تغمیر مسجد کاحق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے :

"انمایعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر واقام الصلواة واتی الزکواة ولم یخش الا الله ،فعسی اولئک أن یکونوا من المهتدین" (التوبة: ۱۸) ترجمه: الله کی مسجدول کوآباد کرناتوبس الشخص کاکام ہے جوالله پراورآخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو، نماز اداکرتا ہو، زکو قادیتا ہو، اور الله کے سواکسی سے نہ ڈرے ،پس ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہول گے۔

<sup>(</sup>١) تفسير المظهري - ٢/٢ م ١ - ط: ندوة المصنفين دهلي .

<sup>(</sup>٢)موضح القران -ص٢٣٥ ط: ايج ايم سعيد .

اس آیت میں جن صفات کا ذکر فر مایا وہ مسلمانوں کی نمایاں صفات ہیں ، مطلب ہے کہ جو شخص پورے دین محکدی صلی اللہ علیہ وسلم پرائیمان رکھتا ہوا ورکسی صفعہ دین کا منکر نہ ہوائی کو تعمیر مسجد کا حق حاصل ہے ،
غیر مسلم فرقے جب تک دین اسلام کی تمام ہاتوں کو تسلیم ہیں کریں گے تعمیر مسجد کے حق سے محروم رہیں گے۔
غیر مسلموں کی تعمیر کر دو مسجد ، مسجد ضرار ہے :

اسلام کے چودہ سوسال کے دور میں بھی کسی غیر مسلم نے بیجراً تنہیں کی کہ اپنے عبادت خانے "مسجد" کے نام سے ہتمیر کرے ،البتہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اسلام کالبادہ اوڑھ کر آپ آپ کومسلمان ظاہر کیا ،اوراپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا، قر آن کریم نے اسے "مسجد ضرار" کا نام دیا۔اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کووجی الہیٰ سے ان کے کفرونفاق کی اطلاع ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فی الفور منہدم کرنے کا حکم فر مایا۔قر آن کریم کی آیت ذیل اسی وقعہ سے متعلق ہیں:

"والذين اتخذو امسجداضراراً وكفراً وتفريقاً بين المومنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا الاالحسنى والله يشهد انهم لكذبون لاتقم فيه ابدا -الى قوله -لايزال بنيانهم الذى بنواريبة فى قلوبهم الاان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم".

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا ئیں، اور کفرکریں، اور اہل ایمان کے در میان تفرقہ ڈالیں، اور ایک شخص کے لئے جواللہ ورسول سے پہلے ہی لڑچکا ہے، ایک کمین گاہ بنا ئیں اور بیلوگ زور کی قسمیں کھا ئیں گے ہم نے بھلائی کے سواکسی چیز کا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی قیام نہ سیجئے .....انکی یہ عمارت جوانہوں نے بنائی ہمیشہ ان کا دل کا کا نٹا بنی رہے گی، مگریہ کہ ان کے دل ہی کمارت جوانہوں نے بنائی ہمیشہ ان کا دل کا کا نٹا بنی رہے گی، مگریہ کہ ان کے دل ہی کمارت جوانہوں نے بنائی ہمیشہ ان کا دل کا کا نٹا بنی رہے گی، مگریہ کہ ان کے دل ہی کمارٹ جوانہوں نے بنائی ہمیشہ ان کا دل کا کا نٹا بنی رہے گی، مگریہ کہ ان کے دل ہی

ان آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ:

الف: غیرمسلم گروہ ،اسلام کے نام پر ، جب کوئی عمارت ''مسجد'' کے نام سے کھڑی کرے وہ ''مسجد ضرار'' کہلائے گی۔

ب: یہ غیرمسلم منافق خواہ تشمیں کھا کھا کراس تغییر کے کتنے ہی اچھے مقاصد بیان کریں مگر اللّٰد تعالیٰ کی شہادت رہے کہ ریسب جھوٹ ہے، بلکہ ایسی تغمیر کے مقاصد ہمیشہ حسب ذیل ہوں گے:

- ا: اسلام اورمسلمان كوضرر پهونچانا
  - r: عقائد كفركى اشاعت كرنا ـ
- ۳: مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پھیلا نااور تفرقہ پیدا کرنا۔
  - سم: خدااوررسول کے دشمنوں کے لئے ایک اڈ ابنانا۔
- ج: چونکه منافقول کے بیخفیہ منصوبے نا قابل برداشت ہیں اس کئے تھم دیا گیا کہ ایسی نام نہاو مسجد کو منہدم کر دیا جائے ، تمام مفسرین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ''مسجد ضرار'' منہدم کر دی گئی اور اسے نذر آتش کر دیا گیا ، پس منافقین کی ہرنام نہا دمسجد کا یہی تھم ہے۔

#### كافرناياك، اورمسجد ميں ان كا داخله ممنوع:

یدامربھی خاص اہمیت رکھتاہے کہ قرآن کریم نے کفار اور مشرکین کو ان کے ناپاک اور گندے عقا کد کی بناء پرنجس قرار دیاہے، اور اس معنوی نجاست کے ساتھان کی آلودگی کا تقاضایہ ہے کہ مساجد کوان کے وجود سے پاک رکھا جائے، ارشاد خداوندی ہے:

"يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا". (التوبة:٢٨)

ترجمہ: اے ایمان والو! مشرک تو نرے ناپاک ہیں پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی بھٹکے نہ پائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کا فرمشرک کامسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔

#### امام ابوبكر جصاص رازى (م٠١٥ه) لكھتے ہيں:

"اطلاق اسم النجس على المشرك من جهة ان الشرك الذى يعتقده يجب اجتنابه كمايجب اجتناب النجاسات والاقذار فلذلك سماهم نجاسا والنجاسة فى الشرع تنصرف على وجهين احدهما نجاسة الاعيان والأخر نجاسة الذنوب ... وقد افادقوله: "انماالمشركون نجس "منعهم عن دخول المسجد الالعذر، اذكان علينا تطهير المساجد من الانجاس "(۱)

ترجمہ: "مشرک پرنجس" کا اطلاق اس بنا پر کیا گیا کہ جس شرک کاوہ اعتقادر کھتا ہے اس سے پر ہیز کرنا اس طرح ضروری ہے جیسا کہ نجاستوں اور گندگیوں ہے، اس لئے ان کونجس کہا اور شرع میں نجاست کی دوشمیں ہیں ایک نجاست جسم دوم نجاست گناہ ......اور ارشاد خداوندی: "انسما السمشر کون نجس " بنایا ہے کہ کفار کودخول مسجد سے بازر کھا جائے ،الا یہ کہ عذر ہو کیونکہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ مسجدوں کونجاست سے پاک رکھیں۔ امام محی النة بغوی (م ۵۱۲ ھے) معالم النزیل میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

"وجملة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة اقسام: أحدها الحرم فلا يجوز للكافران يدخله بحال ذمياً كان اومستامنا بظاهر هذه الاية ..... وجوز ابوحنيفة واهل الكو فة للمعاهد دخول الحرم، القسم الثاني من بلا د الا سلام الحجاز وحده... فيجوز للكافر دخولها أرض الحجازبالاذن ، ولكن لا يقيمون فيها اكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة ايام، .... والقسم الثالث سائر بلاد الاسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وامان و ذمة ولكن لا يد خلون المساجد إلاباذن "رم)

<sup>(</sup>۱) احكام القران للجصاص- مطلب هل يجوز دخول المشرك المسجد -٨٨،٨٧/ ط: دار الكتاب (۲) تفسير الخازن -٢/٢ -٣١٣،٣١ - ط: مكتبة ملتزمة (جامع ازهر)

ترجمہ: اور کفار کے حق میں تمام اسلامی علاقے تین قسم پر ہیں ایک حرم مکتہ، پس کافر کواس میں داخل ہونا کسی حال میں بھی جائز نہیں، خواہ کسی اسلامی مملکت کاشہری ہو یا امن کیکر آیا ہو کیونکہ ظاہر آیت کا یہی تقاضہ ہا اور اہل کوفہ نے ذمی کے لئے حرم میں داخل ہونے کوجائز رکھا ہا اور دوسری قسم حجاز مقدس ہے، پس کافر کے لئے اجازت کیکر حجاز میں داخل ہونا جائز ہے، کیکن تین دن سے زیادہ وہاں گھہر نے کی اسے اجازت نہیں ہوگی ، اور تیسری قسم دیگر اسلامی مما لگ ہیں، ان میں کافر کامقیم ہونا جائز ہے، بشر طیکہ ذمی ہو، یا امن کیکر آئے کیکن وہ مسلمانوں کی مسجد وں میں مسلمان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوسکتے۔

اس سلسله میں دو چیزیں خاص طور سے قابل غور ہیں:

اول: ہیں کہ آیت میں صرف مشرکین کا حکم ذکر کیا گیا ہے مگر مفسرین نے اس آیت کے تحت عام کفار کا حکم بیان فرمایا ہے، کیونکہ کفر کی نجاست سب کا فروں کوشامل ہے۔

دوم: یہ کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے یانہیں؟ اس مسکد میں اختلاف ہے، امام مالک یک خزد کیک سی مسجد میں کافر کا داخل ہونا جائز نہیں ، امام شافعی کے نزد کیک مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کافر کو مسلمان کی اجازت سے داخل ہونا جائز ہے ، اور امام ابو صنیفہ یک نزد کیک بوقت ضرورت ہر مسجد میں داخل ہوسکتا ہے ، (الیکن کسی کافر کا مسجد کا بانی ، متولی یا خادم ہونا کسی کے نزد کیک بھی جائز نہیں ہے ، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 9 ھ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے ایک جانب کھمرایا اور مسجد نبوی ہی میں انہوں نے اپنی نماز بھی ادا کی ، حافظ ابن قیم (ما 20 ھ) اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"فصل في فقه هذه القصة: ففيها جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها تسكين اهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجد هم أيضاً اذا كان ذلك عارضاً ولا يمكنوامن اعتياد ذلك". (٢)

<sup>(</sup>۱)روح المعانى - تحت قوله تعالى: انما المشركون نجس- ١٠/٠٠-ط: ادارة الطباعة المنيرية. (٢) زاد المعاد-فصل في فقه هذه القصة (قصة اهل نجران)-٢٣٨/٣-ط: مؤسسة الرسالة.

ترجمہ: پس اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہونا جائز ہے ، اور بیہ کہ ان کو مسلمانوں کی موجودگی میں اپنی عبادت کا موقعہ دیا جائے گا، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی ، جب کہ بیا لیک عارضی صورت ہو، کیکن دیا جائے گا، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی ، جب کہ بیا لیک عارضی صورت ہو، کیکن ان کواس بات کا موقعہ ہیں دیا جائے گا کہ وہ اس کواپنی مستقل عادت ہی بنالیں۔ اور قاضی ابو بکر ابن العربی (م ۵۷۲ھ) کی صفح ہیں:

"دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح، و دخول ابي سفيان فيه على الحديث الآخر كان قبل ان ينزل "يايها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلايقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا". فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصا، ومنع من دخوله سائر المساجد تعليلاً بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس وهذا كله ظاهر لاخفاء به ".(1)

ترجمہ: ثمامہ کامسجد میں داخل ہونااور دوسری حدیث کے مطابق ابوسفیان کا اس میں داخل ہونا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ''اے ایمان والو!مشرک نا پاک ہیں ، پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں' ۔ پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مسجد داخل ہونے سے صاف صاف منع کردیا،اور دیگر مساجد سے یہ کہ کرروک دیا کے وہ ناپاک ہیں اور چونکہ مسجد کو ہر نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے،اس لئے کا فروں کو ناپاک جیں اور چونکہ مسجد کو ہر نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے،اس لئے کا فروں کو ناپاک وجود سے بھی اس کو پاک رکھا جائے گا،اور بیسب پچھ ظاہر ہے جس میں ذرا بھی خفا نہیں۔

منافقوں کومسجدوں سے نکال دیا جائے:

جو شخص عقید و کفرر کھنے کے باوجوداسلام کا دعو ہے کرتا ہوتو وہ اسلام کی اصطلاح میں منافق ہے اور

<sup>(</sup>١) احكام القرآن لابن العربي - ١/ ٢ ٥ ٩ - در احياء الكتب العربية.

منافقین کے بارے میں بیچکم ہے کہانہیں مسجدوں سے نکال دیا جائے

چنانچے حدیث میں آتا ہے کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے تو فر مایا اے فلاں! اٹھ یہاں سے فکل جا، کیونکہ تو منافق ہے۔ اوفلاں! تو بھی اٹھ! نکل جا! تو منافق ہے، اس طرح آپ سلی اللہ علیہ نے ایک ایک کا نام لیکر ۲۱ آدمیوں کو متجدسے نکال دیا، حضرت عمر گوآنے میں ذرا در ہوگئی تھی چنانچے وہ اس وقت آئے جب یہ منافق متجدسے نکل رہے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید جمعہ کی نماز ہو چکی ہے، اور وہ نماز سے فارغ ہوکروا پس جارہے ہیں، لیکن جب وہ اندر گئے تو معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، مسلمان ابھی بیٹھے ہیں ایک شخص نے بڑی مسر ت سے حضرت عمر سے کہا: اے عمر! مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آج منافقوں کو ذکیل ورسواکر دیا، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آج منافقوں کو ذکیل ورسواکر دیا، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیک بنی ودوگوش انہیں مسجد سے نکال دیا۔ (۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جوفر قد غیر مسلم منافقا نہ طور پر اسلام کا دعوٰ ہے کرتا ہواس کو مسجدوں سے نکال دینا ہی سنت نبوی ہے

### منافقول كى مسجد مسجد بہيں:

فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ ایسے لوگوں کا حکم مرتد کا ہے،اس لئے نہ تو انہیں مسجد بنانے کی اجازت دی جاسکتی ہے،اور نہ ان کی تغمیر کر دہ مسجد کو مسجد کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام مولا نامحمد انور شاہ کشمیر کی ککھتے ہیں:

"ولوبنوامسجدا لم يصر مسجد اففى تنوير الابصار من وصاياالذمى وغيره: وصاحب الهواى اذاكان لايكفر فهو بمنزلةالمسلم فى الوصية وإن كان يكفر فهو بمنزلةالمرتد".(١) ترجمه: الساول الرمسجد بنا كيل توهم ومسجد بنا كيل توهم و مسجد بنا كيل توهم ومسجد بنا كيل كيل توهم ومسجد بنا كيل توهم ومسجد بناك توهم ومستحد بناك توهم و

<sup>(</sup>١) تفسير روح المعانى - تحت قوله تعالىٰ: سنعذبنهم مرتين - ١١/١١.

<sup>(</sup>r) اكفار الملحدين -ومن اخراج الملحدين من المساجد.....الخ-ص: ا • 1 .

وصایا ذمی وغیرہ میں ہے کہ گمراہ فرقوں کی گمراہی اگر حد کفرکو پینجی ہوئی نہ ہوتب تو وصیت میں ان کا حکم مسلمان جیسا ہے،اوراگر حد کفرکو پینجی ہوئی ہوتو بمنز لہ مرتد کے ہیں۔

منافقول کے مسلمان ہونے کی شرط:

یباں پرتصر کے بھی ضروری ہے کہ کسی گمراہ فرقے کا دعوے اسلام کرنا، یا اسلامی کلمہ پڑھنا اس امرکی طانت نہیں کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اس کے ساتھ بیجی ضروری ہے کہ وہ اپنے ان تمام عقائد سے تو بہ کا اعلان کرے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں چنانچہ حافظ بدرالدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

"یجب علیهم أیضاً عند الدخول فی الاسلام ان یقروا ببطلان مایخالفون به المسلمین فی الاعتقادب عد اقرار هم بالشهادتین".(۱) ترجمه:ان کے فرمه یکی لازم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے توحید ورسالت کی شہادت کے علاوہ ان تمام عقا کدونظریات کے باطل ہونے کا اقرار کریں جووہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔

اورحا فظ شہاب الدین ابن حجرعسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں قصہ اہل نجران کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وفي قصة اهل نجران من الفوائد: ان اقرار الكافر بالنبوة لايد خله

في الاسلام حتى يلتزم احكام الاسلام". (٢)

ترجمہ: قصہ اہل نجران سے دیگر مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ بیمعلوم ہوا کہ کسی کا فرک جانب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اسے اسلام میں داخل نہیں کرتا جب تک کہ احکام اسلام کو قبول نہ کر ہے۔

علامه بن عابدين شاميٌّ لكھتے ہيں:

"لابد مع الشهاد تين في العيسوى من ان يتبرأ من دينه ". (٣)

<sup>(</sup>١)عمدة القارى - كتاب الصلوة -باب فضل استقبال القبلة -١٢٥/٨ ١.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى - كتاب المغازى-باب قصة اهل نجران-١٨/٨.

<sup>(</sup>r)رد المحتار - كتاب الصلوة -مطلب فيما يصير الكافر به مسلمامن الافعال - ١ / ٣٥٣.

ترجمہ: عیسوی فرقہ کے مسلمان ہونے کے لئے اقرارشہادتین کے ساتھ بی بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب سے براءت کا اعلان کرے۔

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ اس وقت تک مسلمان تصور نہیں کیا جائے گاجب تک کہ وہ اسلام کے عقائد کے حقائد کے عقائد کو غلط تصور کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ، بلکہ اس کی حیثیت مرتد کی ہے ، اور اسے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی حیثیت سے تغییر کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

کسی غیرمسلم کامسجد کے مشابہ عبادت گاہ بنانا:

اب ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ کو (مسجد کے نام سے نہ سمی کین ) وضع وشکل میں مسجد کے مشابہ بنا سکتا ہے؟ کیا اسے بیا جازت دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں قبلہ رخ محراب بنائے ، مینار بنائے ، اس میں منبرر کھے، اور وہاں اسلام کے معروف طریقے پراذان دے؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ وہ تمام امور جوع فاُوشر عاْ مسلمانوں کی مسجد کے لئے مخصوص ہیں کسی غیر مسلم کوان کے اپنانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ اسلئے کہ اگر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بھی مسلمانوں کی مسجد کوان کے اپنانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ اسلئے کہ اگر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بھی مسلمانوں کی مسجد کو جسمی ہو، وہاں اسلامی اذان اور خطبہ وضع وشکل پر تغیر کی گئی ہو مثلاً اس میں قبلہ رخ محراب بھی ہو، مینار اور منبر بھی ہو، وہاں اسلامی اذان اور خطبہ وضع وشکل پر تغیر کی گئی ہو مثلاً اس میں قبلہ رخ محراب بھی ہو، مینار اور منبر بھی ہو، وہاں اسلامی اذان اور خطبہ کھی ہوتا ہوتو ہر دیکھنے والا اس کو 'مسجد کو اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی عبادت گاہ مسجد نہیں بلکہ مجمع شیاطین ہے۔ (۱)

حافظ ابن تیمیہ (م ۲۸ صرح کے سوال کیا گیا کہ آیا کفار کی عبادت گا ہوں کو بیت اللہ کہنا سیج ہے؟ جواب میں فرمایا:

"ليست بيوت الله، وانمابيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وان كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة اهلها، واهلها كفار ، فهي بيوت عبادة الكفار "رم)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - مطلب تكره الصلوة في الكنيسة - ١ / ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية - كتاب الصلوة - ١٣٣١ - رقم المسئلة: ٩٣ ١ - ط: دار الكتب.

ترجمہ: یہ بیت اللہ نہیں ، بیت اللہ مسجدیں ہیں ، بلکہ یہ وہ مقامات ہیں جہال کفر ہوتا ہے ، ہے ، اگر چہان میں ذکر بھی ہوتا ہو، پس مکانات کا وہی حکم ہے جوان کی بانیوں کا ہے ، اس کے بانی کا فرہیں لیس میکا فرول کی عبادت گاہیں ہیں۔ ان کے بانی کا فرہیں پس میکا فرول کی عبادت گاہیں ہیں۔ امام ابوجعفر محمد جریر ، طبری (م ۱۳ ھ)''مسجد ضرار''کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

"عمد ناس من اهل النفاق فابتنو امسجد ابقباء يضاهوا به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".(١)

ترجمہ: اہل نفاق میں سے چندلوگوں نے بیر کت کی کہ قبامیں ایک مسجد بناڈ الی ،جس سے مقصود بیرتھا کہ وہ اس کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مشابہت کریں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے منافقا نہ طور پر''مسجد ضرار''بنائی تھی ان کامقصد ہی بیتھا کہ اپنی نام نہادمسجد کواسلامی مساجد کے مشابہ بنائیں ،لہذا غیرمسلموں کی جوعبادت گاہ مسجد کی وضع وشکل پر ہوگی وہ''مسجد ضرار'' ہے اور اس کامنہدم کرنالا زم ہے۔

علاوہ ازیں فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں کالباس اوران کی وضع قطع مسلمانوں سے ممتاز ہونی چاہیے ، (پیمسلہ فقہ اسلامی کی ہرکتاب میں باب احکام اہل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے عیسائیوں سے جوعہد نامہ ککھوایا تھا اس کا پورامتن ، کنز الاعمال جلد چہارم صفحہ ۲۱۹ حدیث نمبر ۲۲۰۰۰ کے تحت درج ہے ، اس کا ایک فقرہ یہاں نقل کرتا ہوں:

"و لا نتشبه بهم فى شئ من لباسهم من قلنسوة و لاعمامة ،و لا نعلين و لافرق شعرو لانتكلم بكلا مهم و لا نكتنى بكنا هم (٢) ترجمه: اورجم مسلمانول كلباس اوران كى ضع قطع ميں ان كى مشابهت نہيں كريں

<sup>(</sup>۱)جامع البيان – ۱ ۱ / ۹ / ۱ .

<sup>(</sup>r) كنز العمال - كتاب الجهاد-قسم الافعال شروط النصاري - ١٠٢١٠.

گے، نہ ٹو پی میں ،نہ دستار میں ، نہ جوتے میں ،نہ سرکی مانگ نکا لنے میں ،اور ہم مسلمانوں کے کلام اور اصطلاحات میں بات نہیں کریں گے، اور نہ انکی کنیت اپنائیں گے۔

اندازہ فرمائے جب لباس، وضع قطع، ٹوپی، دستار، پاؤں کے جوتے اور سرکی مانگ تک میں کافروں کی مسلمانوں سے مشابہت گوارانہیں کی گئی۔ تواسلام کس طرح گوارا کرسکتا ہے کہ غیر مسلم کافر، اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں کی مساجد کی شکل ووضع پر بنانے لگے۔

### مسجد کا قبلہ رخ ہونا اسلام کا شعار ہے:

او پرعرض کیا جا چکا ہے کہ مسجد اسلام کا بلند ترین شعار ہے،'' مسجد'' کے اوصاف وخصوصیات پرالگ الگ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ایک ایک چیز مستقل طور پر بھی شعار اسلام ہے، مثلاً استقبال قبلہ کو لیجئے مذاہب عالم میں بیخصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کی اہم ترین عبادت'' نماز'' میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ کو اسلام کا خصوصی شعار قرار دیا ہے:

دیکر اس شخص کے جو ہمارے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے:

"من صلی صلوتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمة الله و ذمة رسوله. فلا تخفروا الله فی ذمته". (۱) ترجمه: "جو شخص بهار بے جیسی نماز پڑھتا ہو، بهار بے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، بهاراذ بیحه کھا تا ہو پس بی شخص مسلمان ہے جس کے لئے اللہ کا اور اس کے رسول کا عہد ہے، پس اللہ کے عہد کومت توڑوں۔

ظاہر ہے کہ اس حدیث کا بیمنشانہیں کہ ایک شخص خواہ خدااور رسول کامنکر ہو،قر آن کریم کے قطعی ارشادات کو حجثلاتا،اور مسلمانوں سے الگ عقائدر کھتا ہوتب بھی وہ ان کا موں کی وجہ سے مسلمان ہی شار ہوگا،حدیث کا منشاء بیہ ہے کہ نماز،استقبالِ قبلہ اور ذبیحہ کا معروف طریقہ صرف مسلمانوں کا شعاراوراُن کی مخصوص علامت

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري - كتاب الصلوة -باب فضل استقبال القبلة - ١ / ١ ٥.

ہے، جواس وفت کے مذاہب عالم سے ممتاز رکھی گئی تھی، پس کسی غیر مسلم کو بیوق حاصل نہیں کہ عقائد کفر رکھنے کے باوجود ہمارے اس شعار کو اپنائے۔ چنانچہ حافظ بدرالدین عینی المتوفی ۸۵۵ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"واستقبال قبلتنا مخصوص بنا".(۱) "اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہمارے ساتھ مخصوص ہے"۔ اور حافظ ابن حجر کھتے ہیں:

"وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الافعال ان من يقربالتوحيد من اهل الكتاب وان صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلوتنا ولا يستقبلون قبلتنا ومنهم من يذبح لغير الله منهم من لاياكل ذبيحتنا. والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في اول يوم بخلاف غير ذلك من امور الدين". (٢)

''اور مذکورہ بالا افعال پراکتفاء کرنے کی حکمت ہے ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ تو حید کے قائل ہوں' وہ اگر چہ نماز بھی پڑھتے ہوں، قبلہ کا استقبال کرتے ہوں اور فزیح بھی کرتے ہوں، لیکن وہ نہ تو ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور ان میں ہے بعض غیر اللہ کے لئے ذرج کرتے ہیں، بعض ہمارا ذبیح نہیں کھاتے اور آ دمی کی حالت کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے سے فوراً پہلے دن پہچانی جاتی ہے، دین کے دوسرے کا موں میں اتنی جلدی اطلاع نہیں ہوتی، اس لئے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر فرمائیں'۔

اورشخ ملاعليٌّ قاري لکھتے ہيں:

"انما ذكره مع اندراجه في الصلوة لان القبلة اعرف، اذ كل احد

<sup>(</sup>١) عمدة القارى - كتاب الصلوة - باب فضل استقبال القبلة - ١٢٥/٣ . ١

<sup>(</sup>٢)فتح البارى - كتاب الصلوة - فضل استقبال القبلة - ١٩٤١.

يعرف قبلته وان لم يعرف صلوته ولان في صلوتنا ما يوجد في صلاة غيرناو استقبال قبلتنا مخصوص بنا". (١)

ان تشریحات سے واضح ہوا کہ 'استقبال قبلہ' اسلام کا اہم ترین شعار ہے اور مسلمانوں کی معروف ترین علامت ہے، اس بناء پر اہل اسلام کا لقب' اہل قبلہ' قرار دیا گیا ہے، پس جو خص اسلام کے قطعی ، متواتر اور مسلمہ عقا کد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہووہ ''اہل قبلہ' میں داخل نہیں ، نہ اُسے استقبال قبلہ کی اجازت دی جا سکتی ہے، یہاں بیوذ کر کر دینا ضروری ہے کہ قادیانی مذہب میں جو حرمت ، حرم مکہ کی ہے وہی قادیان کی ہے، وہی ان کا مقام ابر اہیم ہے، اور وہاں ان کا ظلّی حج ہوتا ہے، اس لئے قادیا نیوں کا قبلہ ''قادیاں' ہے۔ سے انہیں مسلمانوں کا قبلہ استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔

#### محراب اسلام کاشعارہے:

مسجد کے مسجد ہونے کے لئے کوئی مخصوص شکل ووضع لازم نہیں کی گئی، لیکن مسلمانوں کے عرف میں چند چیزیں مسجد کی مخصوص علامت کی حیثیت میں معروف ہیں،ان میں سے ایک مسجد کی محراب ہے جو قبلہ کا رُخ متعین کرنے کے لئے بجویز کی گئی ہے۔ جافظ بدرالدین عینی ''عمدۃ القاری'' میں لکھتے ہیں:

"ذكر ابوالبقاء ان جبرئيل عليه الصلوة والسلام وضع محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسامت الكعبة. وقيل كان ذلك به لمعاينة بانّ كشف الحال وازيلت الحوائل فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها". (٢)

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح -كتاب الايمان -الفصل الاول - ١ / ٥٩

<sup>(</sup>٢)عمدة القارى - ١٢٣/٣.

''اور ابوالبقاء نے ذکر کیا ہے کہ جرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی سیدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محراب بنائی ،اور کہا گیا کہ بیہ معاینہ کے ذریعہ ہوا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹادیئے گئے اور حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوگئ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کود کھے کراپئی مسجد کا قبلہ درخ متعین کیا''۔

اس سے دوامرواضح ہوتے ہیں اول یہ کہ محراب کی ضرورت تعیین قبلہ کے لئے ہے، تا کہ محراب کو دکھے کر نمازی اپنا قبلہ رُخ متعین کر سکے۔ دوم یہ کہ جب سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اسی وقت سے محراب کا نشان بھی لگا دیا گیا،خواہ حضرت جبر ئیل علیہ الصلو ہ والسلام نے اس کی نشان دہی کی ہو، یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ کشف خود ہی تجویز کرائی ہو، البتہ یہ جوف دار محراب جو آج کل مساجد میں قبلہ رخ ہوا کرتی ہے، اس کی ابتداء خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وقت کی تھی جب وہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے (ا) یہ حجابہ و تا بعین کا دور تھا، اور اس وقت سے آج تک مسجد میں محراب بنانا مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ فراق کی قاضی خال میں ہے:

"وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الامصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون رضى الله عنهم اجمعين فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة. (١)

''اور جہت قبلہ کسی دلیل اور علامت سے معلوم ہو سکتی ہے اور شہروں اور آبادیوں میں قبلہ کی علامت وہ محرابیں ہیں جو صحابہ و تابعین رضی اللہ محم نے بنائیں ، پس بنی ہوئی محرابوں میں ہم پران کی پیروی لازم ہے'۔

پس بیمحرابیں جومسلمانوں کی مسجدوں میں صحابہ و تابعین کے دور سے چلی آتی ہیں، دراصل قبلہ کا رخ متعین کرنے کے لئے ہیں، اور اوپر گذر چکا ہے کہ استقبال قبلہ ملت اسلامیہ کا شعار ہے، اورمحراب

<sup>(</sup>۱) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى -الفصل السابع عشر فيما اتخذه عمر .....الخ-ص: ٢٥-ط: مصر (۲) البحر الرائق -كتاب الصلوة-باب شروط الصلوة- ١٨٥٨.

جہت قبلہ کی علامت کے طور پرمسجد کا شعار ہے، اس لئے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں محراب کا ہونا ایک تو اسلامی شعار کی تو ہین ہے، اس کے علاوہ ان محراب والی عبادت گاہوں کود کیھر ہر شخص انہیں ''مسجد' تصور کریگا، یہا اسلام کے ساتھ فریب اور دغا ہے، جس کی اجازت دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے نہ ہی فریب کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روار کھتے ہیں، لہذا جب تک کوئی غیر مسلم گروہ مسلمانوں کے تمام اُصول وعقائد کو تشلیم کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا تب تک اس کی ''مسجد نما'' عبادت گاہ عیاری ومکاری کا بدترین اڈا ہے، جس کا اکھاڑ نالازم ہے، فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بوقت ومکاری کا بدترین اڈا ہے، جس کا اکھاڑ نالازم ہے، فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بے وقت اذان دیتا ہے تو بیاس کے مسلمان ہونے کی علامت نہیں بلکہ بیاسلامی اذان سے استہزاء اور مذاق ہے۔

"ان الكافر لو اذن في غير الوقت لا يصير به مسلما، لانه يكون مستهزاً". (١)

"كافراگر بونت اذان كهتووه اس مسلمان نهيس موگا، كيونكه وه دراصل مذاق أثرا تا هے"-

ٹھیک ای طرح سے ایک غیرمسلم گروہ اپنے عقا ئد کفر کا برملا اعلان کرتا ہے، اس کے باوجودوہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، مسجد نما عبادت گاہیں بھی بنا تا ہے تو دراصل بیمسلمانوں کے اسلامی شعار کا فداق اُڑانے والاکھیرے گا۔

#### ازان:

مسجد میں اذان نماز کی دعوت کے لئے دی جاتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مشورہ ہوا کہ نماز کی اطلاع کے لئے کوئی صورت تجویز ہونی چاہئے، بعض حضرات نے تھنٹی بجانے کی تجویز پیش کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے یہ کہرردفر مادیا کہ یہ نصار کی کا شعار ہے، دوسری تجویز یہیش کی گئی کہ بوق (باجا) بجادیا جائے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول نہیں فر مایا کہ یہ یہود کا وطیرہ ہے، تیسری تجویز آگ جلانے کی پیش کی گئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ بجوسیوں کا طریقہ

<sup>(</sup>۱)رد المحتار - كتاب الصلوة - مطلب فيمايصير الكافر به مسلما - ١ /٣٥٣،٣٥٣.

ہے، یہ مجلس اس فیصلے پر برخاست ہوئی کہ ایک شخص نماز کے وقت اعلان کر دیا کرے کہ نماز تیار ہے۔ بعد ازاں بعض حضرات صحابہ کوخواب میں اذان کا طریقہ سکھایا گیا، انہوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اوراس وقت ہے مسلمانوں میں بیاذان رائج ہوئی۔ (۱) شاہ ولی الله محدث اس واقعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وهذه القصة دليل واضح على ان الاحكام انما شرعت لاجل المصالح، وان للاجتهاد فيها مدخلا، وان التيسير اصل، وان مخالفة اقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين مطلوب. وان غير النبى صلى الله عليه وسلم قد يطلع بالمنام و النفث في الروع على مراد الحق، لكن لا يكلف الناس به ولاتنقطع الشبهة حتى يقرره النبى صلى الله عليه وسلم. واقتضت الحكمة الالهية ان يكون الاذان صرف على الله عليه وسلم. واقتضت الحكمة الالهية ان يكون الاذان صرف اعلام و تنبيه، بل يضم مع ذلك ان يكون من شعائر الدين، بحيث يكون النداء به على روس الخامل والتنبيه تنويها بالدين، ويكون قبوله من القوم آية انقيادهم لدين الله.....". (ع)

"اس واقعہ میں چندمسائل کی واضح دلیل ہے۔ اول میر کہ احکام شرعیہ خاص مصلحتوں کی بناء پرمقرر ہوئے ہیں دوم مید کہ اجتہاد کا بھی احکام میں دخل ہے، سوم مید کہ احکام شرعیہ میں آسانی کو کمو ظرکھنا بہت ہڑ ااصل ہے چہارم مید کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی مخالفت، جوابی گراہی میں بہت آ گے نکل گئے ہوں، شارع کو مطلوب ہے، پنجم مید کہ غیر نبی کو بھی بذریعہ خواب یا القاء فی القلب کے مراد الہی کی اطلاع مل سکتی ہے، مگر وہ لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بنا سکتا اور نہ اس سے شبہ دور ہوسکتا ہے جب تک آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نے نہ فرمائیں اور حکمت الہی کا نقاضا ہوا کہ اذان صرف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نے فرمائیں اور حکمت الہی کا نقاضا ہوا کہ اذان صرف

<sup>(</sup>١) فتح البارى - كتاب ابواب الاذان - باب بدأ الاذان - ١٣/٢ - ط: المكتبة الكبرى مصر.

<sup>(</sup>٢)حجة الله البالغة-باب الإذان - ١ / ٩ ١ ، ١ ٩ ١ .

اطلاع اور تنبیہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کا شعائر دین میں سے ہونا بھی شار کیا جائے ،اس طور پر کہ بے خبرلوگوں کے سر پراس کا پکارنا اور تنبیہ کرناتعظیم دین ہو،اور لوگوں کا اس کوقبول کرلیناان کے دین خداوندی کے تابع ہونے کی علامت ہو'۔

حضرت شاہ صاحب ؓ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اذ ان اسلام کا بلندترین شعارہے ، اور بیہ کہ اسلام نے اپنے اس شعار میں گمراہ فرقوں کی مخالفت کولمحوظ رکھا ہے۔

فتاوی قاضی خان اور البحر الرائق وغیرہ میں تصریح کی گئی ہیں کہ اذان اعلام دین میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ فقہ اے کرام نے جہاں مؤذن کے شروط شار کیے ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ موذن مسلمان ہونا چاہیے:
و أما الاسلام فینبغی أن یکون شرط صحة فلایصح اذان کا فرعلی ای ملة کان دن

''موذن مسلمان ہونے کی شرط بھی ضروری ہے پس کا فرکی اذان سیح نہیں ،خواہ کسی ندہب کا ہو''۔

فقہاءنے بیجی لکھاہے کہ:

ولوارت الموذن بعد الاذان لا يعاد وان اعيد فهو افضل كذا في السراج الوهاج ،وإذا ارتد في الاذان فالاولى أن يبتدى غيره وإن لم يبتدى غيره واتمه جاز كذا في فتاوى قاضى خان .

''اگرموذن اذان کے بعد مرتد ہوتو اذان دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں اگر لوٹائی جائے تو افضل ہے اور اگر اذان کے دوران مرتد ہوگیا تو بہتر بیہ ہے کہ دوسر اشخص نئے سرے سے اذان شروع کرے تا ہم اگر دوسر مے خص نے باقی ماندہ اذان کو پورا کردیا تب بھی جائز ہے'۔

مسحد کے مینار

مسجد کاایک مخصوص شعار جوسب ہے نمایاں ہاس کے مینار ہیں میناروں کی ابتدا بھی صحابہ و تابعین

<sup>(</sup>١) البحر الرائق - كتاب الصلوة -باب الاذان - ١٧٥١ .

کے زمانہ ہے ہوئی مسجد نبوی میں سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز یے مینار بنوائے۔(۱)

حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی لٹدعنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے زمانے میں مصرکے گورنر نتھے انہوں نے مصر کی مساجد میں مینار بنانے کا حکم فرمایا تھا۔ (۱)

اس وقت ہے آج تک کسی نہ کسی مشکل میں مسجد کے لیے مینار ضروری سمجھے جاتے ہیں ، مسجد کے مینار دوفائدوں کے لیے بنائے گئے ، اول میہ کہ بلند جگہ نماز کی اذان دی جائے چنانچہ امام ابوداوڈ نے اس پر ایک مستقل باب باندھا ہے الا ذان فوق السمنار قہ (۶) حافظ جمال الدین زیلعیؓ نے ''نصب الرایہ'' میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے

من السنة الاذان في المنارة والاقامة في المسجد ٢٠٠٠

''سنت پیہے کہ اذان مینارہ میں ہواورا قامت مسجد میں۔''

مینار مسجد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مینار دیکھ کرناواقف آ دمی کو مسجد کے مسجد ہونے کاعلم ہوسکے اگر مسجد کی معروف ترین علامت یہ ہے کہ اس میں قبلہ رخ محراب ہو، منبر ہو، مینار ہو، وہاں اذان ہوتی ہواس کے مسجد کی معروف ترین علامت یہ ہے کہ اس میں قبلہ رخ محراب ہو، منبر ہو، مینار ہو، وہاں اذان ہوتی ہواس کے کیے کہ مسلموں کو لیے کئیر مسلموں کو بین ہے اس لیے غیر مسلموں کو دینافرض ہے۔ دمسجد نما''عبادت گاہ بنانے سے پوری قوت سے روک دینافرض ہے۔

کتبه: محمد یوسف لد صیانوی بینات-ربیع الثانی ۱۳۹۵ه

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء-الفصل السابع عشرفيما اتخذه عمر ....الخ -ص: ٥٢٥.

<sup>(</sup>r) الاصابة في تمييز الصحابة -حرف الميم- القسم الأول . ذكر من اسمه مسلمة مفتوح الأول بزيادة هاء - ١٨/٣ - ط: المكتبة المثنى بغداد

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داؤد-كتاب الصلوة - باب الاذان فوق المنارة- ا / ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) نصب الراية - كتاب الصلوة - ذكر الاذان على مكان مرتفع - ٢٩٣١ - رقم الحديث: ٢٧٣ ا - ط: مؤسسة الريان بيروت .

## عارضی مسجدا ذن عام کے بعد شرع مسجد بنتی ہے یانہیں؟ شرع مسجد بنتی ہے یانہیں؟

ا۔اگرایک خض اپ مکان کا بچھ حصہ عارضی طور پر مجد بناوے اور اس میں عام اجازت او گوں کو نماز کی دیدے اور وہ جگہ سوائے نماز کے اور کسی کام کے لئے استعمال نہ ہوتی ہوا ور اس میں پنجگا نہ نماز اور نماز جعہ وعیدین ہوتی ہوتو آیا ہے جگہ مجہ ہوجائے گی یانہیں؟ خض مذکور کہتا ہے کہ یہ جگہ فی الحال میں نے معبور کردی ہے اور پھر بعد میں جب مجھے خدانے طاقت دی تو اسکواز سر نوتھ پر کر ہے مستقل معبد بنا دوں گا یہ بھی واضح رہے کہ انگلینڈ میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مکان خرید کر اسکا ایک بڑا کر ہ نماز کے لئے مقرر کردیتے ہیں اور بقیہ کروں میں رہائش اختیار کی جاتی ہے یا بچوں کی دینی تعلیم اس میں ہوتی ہے۔مکان کا صرف ایک کم رہ نماز کے لئے مقرر ہوتا ہے شخص مذکور کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لئے مسجد بنا دی ہو صرف ایک کم رہ نماز کے لئے مقرر ہوتا ہے شخص مذکور کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لئے مسجد بنا دی ہو کہ میرے مرنے کے بعد مسلمان اسکی دیکھ بھال کریں گے اور جب تک میں زندہ ہوں میں اسکی دیکھ بھال کروں گایا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا مسجد سے کوئی واسط نہیں ہوگا۔ اب جو اب طلب بات بہ ہے کہ اسکو کروں گایا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا مسجد ہوجائے گی یا کہنیں ؟ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم اسکو اسکی کوئی اصل ہے یا کہنیں ؟ اگر اس سے یہ کہا جائے کہتم اسکو اسکی کوئی اصل ہے یا کہنیں ۔

## الجواسب باستسبة تعالىٰ

جواب: کسی جگہ کے مسجد بننے کے لئے امام ابو یوسٹ کے نزدیک اس جگہ کے مالک کا صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ میں نے بیجگہ مسجد بنادی۔البتة امام ابوحنیفہ وامام محکر کے نزدیک اسکے کہنے کے ساتھ کم از کم ایک نماز باجماعت پڑھنا بھی مسجد بننے کے لئے ضروری ہے چنانچہ درمختار میں لکھا ہے: "وينزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجدا عند الثاني وشرط محمد والامام الصلاة فيه بجماعة وقيل يكفى واحدا وجعله في الخانية ظاهر الرواية "(١)

وفى رد المحتار قوله بالفعل اى بالصلاة فيه ففى شرح المنتقى انه يصير مسجدا بلاخلاف ثم قال عند قول الملتقى و عند ابى يوسف يزول بمجرد القول ولم يروا انه لا يزول بدونه لما عرفت انه يزول بالفعل ايضا بلا خلاف. (٢)

اسکے علاوہ مسجد ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جگہ مثاغ نہ ہو۔ بلکہ اپنی ملکیت سے اسکو
بالکل جُداکر دے اور امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک جُداراستہ کی شرط بھی ہے۔ تو صورت مسئولہ میں جو کمرہ مسجد

کے لئے وقف کیا جاتا ہے یہ کمرہ اس وقت مسجد ہے گا جبکہ واقف اسکو مفرز ااور جُداکر دے کہ اسکے ساتھ
اسکی ملکیت کا حق بالکل متعلق نہ ہواور راستہ بھی جدا ہو۔ اور اگر کسی دومنز لہ مکان میں بالائی منزل کا صرف
ایک کمرہ مسجد بنادے اور اسکا نجلا حصہ وقف نہ کرے تو یہ کمرہ اسکی ملکیت سے خارج ہوکر مسجد نہ ہوگا۔ اس طرح صرف تحقانی منزل کا کمرہ مسجد بنادینا اور اُوپر کا حصہ اپنی ملکیت میں رکھنا یہ بھی درست نہیں۔ چنانچہ علامہ شام کا تحریر فرماتے ہیں:
علامہ شام کا تحریر فرماتے ہیں:

"ويصح ان يراد بالفعل الافراز و يكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل كما قدمناه من ان المسجد لو كان مشاعاً لا يصح اجماعا........ لكن عنده لا بد من افرازه بطريقة ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا و اذن للناس بالدخول والصلوة فيه ان شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم جميعا والا فلا عند ابي حنيفةً

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الوقف - - ٣٥٧،٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار - كتاب الوقف -مطلب إذا وقف كل نصف على حدة .....الخ -٣٥٢/٣

وقالا يصير مسجدا و يصير الطريق من حقه من غير شرط .....الخ (۱) اورعلامة تهتاني نفل فرمات بين:

"ولابدً من افرازه اى تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا و السفل حوانيت او بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي . (٢)

حاصل ہیہ ہے کہ چونکہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اس لئے مساجد کے لئے ضروری ہے کہ ان پر بندوں کے ہرفتم کے مالکانہ حقوق بالکل منقطع ہوجا ئیں اور جب تک کسی جگہ کے ساتھ کسی بندہ کاحق متعلق رہے گاوہ جگہ مسجد نہیں ہوسکتی ۔علامہ شامیؓ نے البحرالرائق سے قل کیا ہے:

"وحاصله أن شرط كونه مسجدا ان يكون سفله وعلوه مسجدا لله فلا مسجدا لينقطع حق العبد منه لقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا." الخ(٢)

وفي الدر المختار: ولو جعل لغيرها او جعل فوقه بيتا وجعل باب المسجد الى طريق و عزله عن ملكه لا يكون مسجدا وله بيعه و يورث عنه." الخ

اوراگرمسجد کے سب شرائط اس میں موجود ہوں تو وہ کمرہ مسجد ہوگا اور واقف اس کی تولیت اگر اپنے لئے مقرر کرد ہے تو بید درست ہے اور جب تک وہ دیانت وامانت کے ساتھ مسجد کی خدمت کرتا رہے اس کوکوئی معزول نہیں کرسکتا اور نہ اس سے کسی کومطالبہ کاحق حاصل ہے کہ وہ جگہ دوسروں کے نام کرد ہے ہاں البتۃ اگر اس سے مسجد کے معاملہ میں کسی فتم کی خیانت صا در ہوجائے تو پھراُس سے مسجد کی تولیت لی جا سکتی ہے چنانچے ''الدرالحقار''میں لکھا ہے:

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار - كتاب الوقف -مطلب في أحكام المسجد-٣٥٦/٣٥.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق. (٣) المرجع السابق-٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار - كتاب الوقف - ٣٥٧/٣.

"جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالاجماع .....و ينزع وجوبا....لواالواقف (فغيره) بالأولى غير مأمون أو عاجزا او ظهر به فسق كشرب خمرو نحوه

وفى رد المحتار قال فى الاصعاف ولا يولى الاامين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط نظر وليس من النظر تولية الخائن.(۱)

فقظ والله اعلم

كتبه : احدالرحمٰن غفرله

بینات-صفر ۱۳۸۷ ه

الجواب صحيح ولي حسن غفرله

<sup>(</sup>١) الدر المختار – المرجع السابق – ١٨ ٩ ٨ ٣ .

<sup>(</sup>٢)رد المحتار - كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى - ١٩٠٠ ٣٨٠.

# مسجد کے لئے وقف کی گئی عمارت کا حکم

میراتعلق جزیزہ فیجی ہے ہے۔ مجھے ۲۰۰۰ء میں کراچی میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا۔اس وقت میں زرعی یونیورٹی فیصل آباد میں طالب علم تھا۔

میں نے آپ کی کئی اسلامی مطبوعات سمندر پارمسلم تنظیم کی وساطت سے تقسیم کی ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ اب آپ نے پہچان کیا ہوگا۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اس خطہ ملک فرانس میں واقع ایک مسجد کے تنازعہ کے حل میں مدد فرما کیں گے۔

(۱) پیرس کے نواح ارجھومل (ArgenteUmil) میں ایک چرچ مسلمانوں کی ایک مقامی تنظیم کے نام فروخت کیا گیا اور اس کی قیمت فسطوں میں ادا کی گئی۔ چرچ کے عہدیداروں نے رقم کی وصولی کی رسید جاری کی اور اس فروخت کوشلیم کرلیا۔

(۲) بلدیہ نے تحریری طور پریشلیم کرلیا کہ بیجگہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔

(٣) بیمسجد کئی سالوں سے قائم ہےاورمسلمان اس میں نمازا داکرتے ہیں۔

(۴) اس علاقہ کے لوگوں نے مسجد کے خلاف احتجاج شروع کیا جبکہ چرچ نے مسجد کی طرفداری کی اور لوگوں کو ممجھایا کہ چرچ فروخت کر دیا گیا ہے اور اس سڑک پر ایک متبادل چرچ تغمیر بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ چرچ نے بیدلیل پیش کی کہاہے قص گاہ بننے کے بجائے مسجد بننا نسبتاً بہتر ہے۔

(۵) جب بلدیہ (جو کہ کیمونسٹ پارٹی کے زیراٹر ہے) کو بیلم ہوا کہ قبالہ (دستاویزی خریداری) خریداری) خریدار کے حوالہ اب تک نہیں کیا گیا تو انہوں نے موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مسلمانوں کومختلف بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا اور یہ جواز تلاش کیا کہ یہ عمارت بوسیدہ ہے لہذا قابل رہائش یا بار باراستعال کے لائق نہیں اور بالآخر مسجد کو بند کردیا۔

(١) جب کچھ عرصه مسلمان خاموش رہے توبلدیہ نے چرچ کے عہدہ داروں سے مطالبہ کیا کہ

چرچ بلدیہ کے نام فروخت کردیا جائے اور مسلمانوں کوانگی رقم واپس کردی جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چرچ کے عہد یداروں نے اپنامؤقف بدل دیا ہے اس لئے کہ وہ عمارت کی خریداری کے لئے بلدیہ کا قانونی حق تشلیم کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مجھے پاکستان کے کسی قانون دان کی رائے درکار ہے اور ساتھ ساتھ بیفتو کی بھی کہ کیا اسلامی شریعت کی رو سے کوئی جگہ یا عمارت جب مسجد کی طرح استعال ہوتو اسے خریدا یا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ مہر بانی فر ماکر پاکستان کے مفتیوں کا فتو کی معلوم کر کے مطلع کریں۔ یہ فتو کی یہاں کے مسلمانوں کی طرف سے چرچ اور بلدیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بھی واضح کریں کہ اس طرح کے مقد مات یا کستان سے لڑنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟

اُمید ہے کہ فرانس کی عدالت میں جانے سے پہلے ہی بیہ مقدمہ طے پا جائے گا پھر بھی اگر عدالت جانا پڑاتو ہم لوگ وہاں بھی آ کرفتو کی پیش کریں گے۔

آپاپی رائے ہے مطلع کریں اور اس مسجد کوغیروں کے ہاتھ سے نکالنے میں مدوکریں۔ \*عبدالقادر رنجش معرفت جناب سیدانورعلی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان

## الجواسب باستسبهتعالي

(۱، ۲، ۳، ۴) صورت مسئولہ میں فرانس کے شہرار جفومل میں چرچ کے عہدہ داروں نے چرچ کی جو عارت مسلمانوں کی تنظیم کوفروخت کی ،اوراسکی قیمت وصول کر کے رسید جاری کردی ،اور بلدیہ کے افسر مجاز نے اس خرید وفروخت کو تسلیم کر کے چرچ کی عمارت کو مسلمانوں کے قبضہ میں دے دیا پھر مسلمانوں نے اس عمارت کو مسجد کے لئے وقف کر دیا۔ جہاں پر کئی سالوں سے نمازیں ہوتی رہیں، وہ عمارت قرآن وسنت اور فقد اسلامی کے قانون کی رُوسے ہمیشہ کے لئے مسجد بن گئی ہے۔اب اس میں کسی فردیا جماعت کو مالکانہ تصرف یا تبدیل و ترمیم کرنے کاحق حاصل نہیں ہے،لہذا اس عمارت کو نہ واپس چرچ میں تبدیل کی مارت کو نہ واپس چرچ میں تبدیل کی اس کو نہ واپس چرچ میں تبدیل کی میں تبدیل کی اس کو ان کا کہ نہ بی اس کو اُسے فروخت کرناممکن ہے۔

چنانچے مسلمانوں کی فقہ اسلامی (اسلامی قانون) کی مشہور کتاب ردالمحتروف بالشامیہ میں علا مہابن عابدین الشامی خریر فرماتے ہیں:

ان الفتوی علی ان المسجد لا یعود میراثاً، و لا یجوز نقله، و نقل ماله الی مسجد آخر. (۱) گذافی المغنی لابن قدامة (۲)

"خقیقت یہ ہے کہ فتوگ اس پر ہے کہ مسجد بن جانے کے بعدوہ زمین یا عمارت نہ میراث میں تبدیل ہو گئی ہے نہ اسے تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے سامان کودوسری مسجد میں منتقل کیا جا گا۔"

تشريح:

یعنی پچھلوگوں نے مل کراگرمملو کہ یاز رخر بدز مین میں مسجد تغییر کی یامملو کہ تمارت اور زرخر بد تمارت کو مسجد بنادیا جس میں مسلمان ایک عرصہ ہے نمازیں اداکرتے ہیں ۔ توالی نر مین اور عمارت میں کسی کی وراثت جاری نہ ہوگی، نہ ہی موجودہ زمین یا عمارت کی مسجد کوختم کر کے کسی دوسری جگہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ فقد اسلامی کی مشہور ترین کتاب ''الحد این ''میں علامہ مرغینا فی رقمطر از ہیں۔

قال: ومن اتخذ أرضه مسجداً لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يبورث عنه: ولا يورث عنه: لأنه تجرد عن حق العباد، و صار خالصاً لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى ،واذا أسقط العبد ماثبت له من الحق رجع الى اصله، فانقطع تصرفه عنه كما في الاعتاق. (٣)

"جس نے اپنی زمین کومسجد بنا دیا پھراس کواس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ، نہ ہی اس میں سے کسی کوورا ثت کا حصال سکتا ہے، کیونکہ جوز مین یا عمارت مسجد بن

<sup>(</sup>٢) المغنى للشيخ اللامام موفق الدين ابى محمد عبدالله بن احمد بن قدامة الحنبلى ٢ / ١٥ / ٢ - ط: دار الفكر (٣) فتح القدير شرح الهداية - كتاب الوفف - فصل اختص المسجد باحكام - ٣٨٥/٥ - ط: رشيديه كوئته

چکی ہے اس میں سے بندہ کاحق ختم ہوگیا، اور اس میں خالص اللہ تعالیٰ کاحق آگیا ہے جبکہ تمام اشیاء کی حقیقی ملکیت تو اللہ کو حاصل ہے اس لئے کہ بندہ کو تصرف کا جتناحق تھا مسجد بنا دینے کے بعد اس میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کاحق اور اس کی ملکیت آگئی ہے، اور بندہ کو اس میں کسی فتم کے مالکانہ تصرف کا اختیار نہ رہا جیسا کہ غلام آزاد کرنے کے بعد اس میں کسی فتم کے مالکانہ تصرف کا اختیار نہ رہا جیسا کہ غلام آزاد کرنے کے بعد اس میں کسی کاحق نہیں رہتا۔''

#### تشريح:

کسی خفس یا جماعت نے اگرا پنی مملوکہ زمین یا زرخرید زمین میں مسلمانوں کے لئے مسجد بنائی یا مملوکہ مکان یا عمارت کو مسلمانوں کے لئے مسجد بنادیا، تو پھراس شخص یا جماعت کواس بات کا حق نہیں رہتا کہ وہ اپنی زمین یا عمارت کو واپس لے، نہ اسے فروخت کرسکتا ہے، نہ اس میں کسی بی وراثت جاری ہوسکتی ہے، اس لئے کہ درحقیقت تمام اشیاء میں حقیقی اور اصلی ملکیت تو اللہ تعالی کی ہے، بندہ کو ایک گونہ مجازی مالک بنادیا گیا تھا تا کہ وہ مالکانہ تصرف کر کے اپنی معیشت کے مسائل حل کر سکے لیکن خود بندہ نے جب اس زمین یا عمارت کو اللہ کے نام مسجد بنا کر دے دیا، اور اپنے حق تصرف کو ختم کر دیا تو یہ مجد کی جگہ اور مسجد کی عمارت خالی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آگئی ہے، جس میں کسی بندہ کو مالکانہ تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں رہا، نہ اسے فروخت کرسکتا ہے نہ اسے تبدیل کرسکتا ہے، بلکہ وہ قیامت تک کے لئے مسجد رہے گی۔ اسے فروخت کرسکتا ہے نہ اسے تبدیل کرسکتا ہے، بلکہ وہ قیامت تک کے لئے مسجد رہے گی۔

نیز واضح رہے کہ مسجد کی زمین یا عمارت کو واپس لینے یا اس میں تبدیل وترمیم کرنے کا اختیار نہ صرف یہ کہ کسی فرد، جماعت کو حاصل نہیں بلکہ کسی اسلامی حکومت یا غیر اسلامی حکومت کے قاضی اور بااختیار جج کو بھی نہیں ہے اور اگر کسی اسلامی حکومت کا قاضی یا بااختیار بجج مسجد کی زمین یا عمارت میں کسی غیر شرع تبدیل و ترمیم کا حکم جاری کرتا ہے اس کا یہ حکم غیر شرعی اور ناجائز ہے لہذا مسلمانوں پر نہ اس کا حکم نافذ اور لازم ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کے لئے اس کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔

چنانچەڧقەاسلامى اورڧاوى كىمشهورترىن كتاب،المعروف"بڧتاوى عالمگيرى"اور" ڧتاوى بزازىيە"

بيع عقار المسجد لمصلحته لا يجوز وان كان بامر القاضي. (١)كذا في الخلاصة (١)

''مسجد یا مسجد کی زمین کومسجد کی ضرورت کے لئے فروخت کرنا بھی جائز نہیں اگر چہ حکومت کا قاضی یا جج اسکا حکم جاری کرے۔''

تشريخ:

یعنی مسجد یا عمارت مسجد کے کسی حصہ کوفر وخت کردینا اگر چیضر ورت مسجد یا مصالح مسجد کے واسطے ہوخواہ عدالت کے قاضی اور بچ کے حکم ہے ہو پھر بھی نا جائز ہے، اور بالفرض اگر کوئی عدالت اسکوفر وخت کرنے، یا اسکے بدلہ میں دوسری جگہ لینے کا حکم بھی دیوے تو از روئے قانونِ اسلامی ایسے حکمنا مہ کا نفاذ مسلمانوں پرنہ ہوگا، نہ ہی اس پڑمل کرنا مسلمانوں کے لئے جائز ہے، بلکہ اگر قرآنی آیات اور نصوص میں غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ مساجد جو کہ شعائر اسلام میں ہے ہیں اس میں نماز پڑھنے ہے مسلمانوں کوروکنا اور اس کو بند کرنا یا بند کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر انتہائی درجہ کاظلم وزیادتی ہے اور خانہ خدا مسلمانوں کی عبادت گاہ کے سات خالص تخ یب کاری ہے۔ چنانچے قرآن حکیم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: خدا مسلمانوں کی عبادت گاہ کے سات خالص تخ یب کاری ہے۔ چنانچے قرآن حکیم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها (البقرة: ١١٣)

"اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے اوراس کے اجاڑنے کی کوشش کی''۔

آیت مذکورہ میں جہاں پر مساجد کے شرف وفضل کا بیان ہے وہاں پر اس کی بھی تصریح ہے کہ مساجداور خانۂ خدا کوویران کرنے کی کوشش کرنے والے بڑتے نے یب کاراور بڑے ظالم ہیں بلکہان سے

<sup>(</sup>١) البزازية بهامش الهندية - ٢ / ١ / ٢ - ط: بلوچستان بك دُپو.

 <sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاوى للعلامة طاهر بن عبدالرشيد البخارى من علماء القرن العاشر (ص۲۵) –
 ط:ايكسپرٹ ليتهو پرنٽنگ پريس

بڑھ کردنیا میں کوئی ظالم نہیں ہیں۔

آیت نذکوره کی شرح اورتفیر بیان کرتے ہوئے امام رازی اپنی مایئ نازتفیر میں لکھتے ہیں:
السعی فی تخریب المسجد قدیکون بوجھین: أحدهما منع
المصلین و المتعهدین من دخوله فیکون ذلک تخریبا، و الثانی بالهدم
و التخریب ()

"مسجد میں تخریب کی کوشش دوطرح کی ہوتی ہے:

ا-نمازیوں کومسجد میں نمازا دا کرنے اور عبادت کرنے ہے رو کنا۔

۲\_مسجد کومنهدم اورویران کردینا''۔

آیت کے مضمون اور اس کی تفییر سے واضح ہوا کہ مساجد میں مسلمانوں کونمازوں سے روکنا پابندی لگانایا مسجد کو بند کردینا یا اسے منہدم اور ویران کرنا سب خالص ظلم اور سب سے بڑھ کرظلم ہے اور بیہ مساجد اور خانہ خدا کی تخریب کاری ،خدا اور رسول کے ساتھ کھلی بغاوت ہے ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تخریب کاروں کونخ یب کاری کی اجازت نددیں بلکہ اس کے برعکس ان سے نبرد آزما ہوکر مساجد اور خانہ خدا کی تغییر گےرہیں ،اس کے لیے ہرضم کے جہاد کے لیے تیار رہیں ، چنا نچے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك أن يكونوا من المهتدين (التوبة: ١٨) عبشك الله كي مجدول كوآ بادكرنا ان لوگول كاكام ہے جوالله اور قيامت كے دن پر ايمان لائے اور نمازكى پابندى كريں اور زكوة ديں اور بجز الله كے كى سے نه ڈريں'۔ آيت كريمه كا خلاصہ بيہ كه الله كى مساجد كى تغيير اور اس كى بقاء حقيقة ايسے اولوالعزم اور جرى مسلمانوں كے دم اور ان كى كوششوں سے ہو كتى ہے جودل سے خدائے واحدہ لاشريك له كى ذات وصفات اور اس كى بدايات پر اور آخرى دن (قيامت) پر ايمان لا چكے ہيں اور وہ اپنے جسم وجوارح سے اقامت

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للإمام الوازى - ١ / ١ ١ .

نماز میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے مال ودولت میں سے با قاعدہ زکوۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سواکسی ڈرتے نہیں اور مساجداور خانہ کندا کی صیانت وحفاظت کی خاطر ہرتشم کی نصرت اور جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں کسی طاقت سے خوف نہیں کھاتے۔

لہذا ان آیات اور فقہی تصریحات کی روشنی میں ہم یے تحریر کرنے پر مجبور ہیں کہ حکومت پیرس کی بلدیہ اور افسر بلدیہ کی یہ کوشش کرنا کہ'' مسلمانان پیرس اس مذکورہ مسجد کو چھوڑ دیں یا واپس کردیں اور واپس نہ کرنے پر مسجد کو بند کرنا'' مساجد اور خانہ خدا کی صریح تخریب کاری ہے اور بیحر کت دنیا کے تمام مظالم سے بڑھ کر ظلم وزیا دتی پر مبنی ہے اور مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت ہے جس کی اجازت نہ اسلامی قانون دیتا ہے نہ دنیا کے سی لاء (قانون) میں اس کی گنجائش ہے۔

۲-مسلمانان پیرس کے لیے ضروری ہے کہ تمام تر کوششوں کے ذریعہ حکومت پیرس کے ذمہ داران کواس تخ یب کاری سے بازر کھے۔

۳-عدالتی اور قانونی چارہ جوئی کرلے، اگروہاں کی عدالت صحیح فیصلہ ہیں دین تو مسلمانان ہیر س اسکو سیم ملک کی عدالت میں پیش کرنے کی سعی کریں، یہ امور مسلمانوں کے لئے ضروری ہیں، اور انکے ایمانی تقاضے ہیں، اس سے کترانا دینی مداہنت اور صریح بے دینی ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کی نصرت فرمائے کیونکہ وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے حامی رہے ہیں۔

> الجواب صحيح الجواب صحيح كتبه ولى حسن الوكن احمد الرحمٰن محمد عبد السلام

بينات-ربيع الاول ١٩٠٨ اھ

# مسجدكي دوكان كاغيرشرعي استعال

بخدمت جناب مفتى صاحب: جامعة العلوم الاسلاميه بنورى ٹا ؤن كرا چي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عالی جناب! کیافرماتے ہیں علماء کرام مسجد کے ان مسائل کے بارے میں کہ:

محمدی مسجد شاہ فیصل کالونی تھنی آبادی سے ہٹ کرعیدگاہ کے بالمقابل سینڈری اسکول و بوائز اینڈ گرلزاورخورشید گورنمنٹ کالج سے متصل واقع ہے۔

معجد کی نو (۹) دکانیں ہیں۔ان دوکانوں میں ٹھنڈے مشروب اور عینک سازی کے علاوہ ایک متنازعہ دوکان ہے جسکو جزل اسٹور سے تبدیل کر کے اسکے کرایہ دار نے مخلوط کمپیوٹر سائنس کی تعلیم دینے والے ادارہ کے طور پر چلانے کا سلسلہ جاری کیا ہے۔جس میں نو جوان لڑکوں کے شانہ بشانہ خود مختار نو جوان پڑھی کامھی لڑکیاں ایک چھت کے نیچے غیرمحرم استاد سے تعلیم حاصل کریں گی بلکہ کررہی ہیں۔اس عمل سے مسجد کے متعلقین ،مصلیان اورخود مسجد ٹرسٹ کمیٹی کے اراکین معترض ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے دوکاندار کرایہ دار محمد زاہد صاحب نے کئے گئے رینٹ اگر بہنٹ ہی کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ مسجد کے تقدی کو کیا مال کرنے کے ساتھ ساتھ شعار اسلام کی بھی نفی کی ہے۔اور مسجد میں عبادت میں خلل اور نقص امن کا خطرہ بھی پیدا کرنے کاباعث بنا ہے۔زبانی اورتح کری منع کرنے پر کرایہ دار محمد زاہد صاحب نے کہا کہ:

(۱)مسجد میں مخلوط قر آنی تعلیم ناظرہ کا انتظام جب ہے تو وہ مخلوط تعلیم کیوں نہ جاری رکھے؟ (عرض ہے کہاس مسجد میں نابالغ بچیوں کی حد تک قر آنی تعلیم ناظرہ کاانتظام ہے)۔

(۲) ٹھنڈے مشروب پینے سے اورخوا تین کے آنکھوں کا ٹیسٹ کروانے کے بعد چشمہ حاصل کرنے سے مسجد کمیٹی نے دوکا نداروں کو کیوں منع نہیں کیا۔ (۳) استاذمثل باپ کے ہوتا ہے اگر مردخوا تین کولڑکوں کے ساتھ ایک ہی حجیت کے بینچے تمام کالجوں ہٹی یو نیورسٹیوں میں پاکستان بھر میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ ایسا کیوں نہ کرے؟

ان تین سوالات کا جواب آپ ہے مطلوب ہے۔ از راہ کرم نوازی، فتویٰ جاری فر ما نمیں تا کہ جناب زاہدصاحب دو کا ندار کرایہ دارمحمدی مسجد کی تسلی ہوجائے اور ہماری رہنمائی بھی۔

سائل:عبدالغفورشاه،سيرٹري محدمسجد ٹرسٹ تمپنی فيصل کالونی

### الجواسب باسسبة تعالىٰ

صورت مسئولہ میں مسجد کی انتظامیہ کے لئے جائز نہیں ہے کہ مسجد کی دوکان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گئو طاقعلیم کے لئے کرایہ پر دے۔اگر کوئی دوکا ندار مسجد کی دوکان میں نوجوان لڑکوں اورلڑ کیوں کو گغلو طاقعلیم دیتا ہے تو پھر مسجد کی انتظامیہ پرلازم ہے کہ یا تو یہ غیر شرکی فعل بند کرائے اگر بند نہ کر بے تو کرایہ کی دکان اس سے خالی کرالی جائے تا کہ ناجائز آمدنی کا کرایہ مسجد میں جمع نہ ہواور مسجد انتظامیہ ناجائز کام کے لئے دوکان کرایہ پر دینے کے گناہ کی مرتکب نہ ہو۔

باقی دوکاندار کامسجد میں نابالغ حچھوٹے بچوں کی قرآنی تعلیم پر قیاس کر کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم پر استدلال کرنا ایسا بدیمی غلط ہے جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ۔ اسی طرح سے مشروب کی دوکان پراور عینک والی دوکان پرخواتین کا آنا جو کہ مخضر مدت کے لئے ہوتا ہے اس پرنو جوان لڑکوں لڑکیوں کی ایک حجیت کے نیچ مخلوط تعلیم پراستدلال ہی غلط ہے کیونکہ مخلوط تعلیم کے جومفاسد ہوتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ باقی کالجوں، یونیورسٹیوں میں جومخلوط تعلیم ہوتی ہے شرعاً وہ بھی سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ اس پر قیاس کرنا ہی اسی طرح غلط و ناجائز ہے۔ فقط۔ واللہ اعلم

كتبه :محرشفیق عارف بینات- ذ والحبه ۱۴۱۱

# '' مسجد کے او پر اسکول کا قیام''

جناب مفتی صاحب! کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ہماری مسجد کے عین او پرایک پرائمری اسکول ہے۔ مسجدا نظامیہ اس کوختم کرنا چاہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح مسجد کے عین او پراسکول پڑھانا جائز ہے یانہیں؟ وضاحت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

سائل بثمس الحق \_ كرا جي

## الجواسب باستسبرتعالي

واضح رہے کہ مسجد شریعت میں بہ نسبت دیگر مقامات کے ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔ مسجد کو روئے زمین پر خیبر البقاع اور احب البلاد الی الله کے امتیازی وصف کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔ مساجد کی تغییراس کی آباد کاری کو قرآن پاک میں ایمان کی علامت اور نشانی قرار دی گئی ہے اور اس کی تخ یب اور ویرانی کا ذریعہ اور سبب بننے والے کو قرآن پاک میں بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے۔ مسجد کی تغییر کی غرض و عایت کو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچے ارشاد ربانی ہے:

﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴾ (النور:٣٦)

''ان گھروں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی شبیج وہاں صبح وشام''۔

اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے پھر مومنین مہتدین کواس نورِالہٰی سے ہدایت وعرفان کا جوخصوصی حصہ ملتا ہے اس کوایک بلیغ مثال سے سمجھایا گیا ہاں کے بعد فرمایا کہ بیروشنی اللہ کے گھروں (مساجد) میں ملتی ہے جنگو بلندر کھنے اور انکی تعظیم و تکریم کا تحکم دیا گیا ہے اور بیہ بتلایا گیا ہے کہ انگو ہمیشہ ذکر تشبیح اور عبادت ِ الہی ہے آبادر کھا جائے۔ دوسرے مقام پر حکم الہی ہے:

﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾ (الاعراف: ٢٩)

''اورسیدھا کرواپنے چہروں کو ہرمسجد کے پاس اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ عبادت اس کے لئے خاص رہے''۔ علامہ ابو بکر جصاص اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"والشانی فعل الصلوة فی المسجد و ذلک یدل علی و جوب
فعل المکتوبات فی جماعة لان المساجد مبنیة للجماعات " (۱)

" دوسری بات بی ثابت ہوئی کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے جس سے پتہ چلا کہ فرض نماز
باجماعت واجب ہے کیونکہ مسجد یں قیام جماعت کے لئے بنائی گئی ہیں "۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مسجد کے بناء کی غرض اور مقصداس میں صرف اللّٰہ کا ذکر اور ا قامتِ
صلوة ہے ، جتی کہ مسجد میں دنیا کی باتیں بھی ممنوع قرار دی گئی ہیں اور مساجد کی طہارت وصفائی اور اسکی
تزئین امرِ مندوب اور مستحسن ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

" خذوا زینتکم عند کل مسجد". (الاعراف: ۳۰) مسجد کے قرب وجواراوراس میں آنے والوں کوصاف ستھرار ہنے کا حکم دیا گیا ہے۔مسجد کو ناسمجھ بچوں اور بچیوں سے محفوظ رکھنے کا حکم احادیث میں وارد ہے۔ چندا حادیث ملاحظہ کریں:

" امر رسول الله صلى الله عليه سلم ببناء المسجد في الدور وان ينظف و يطيب". (٢)

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص -سورة الاعراف-١٦٠ ا٣-ط: دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>r) مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة -باب المساجد ومواضع الصلوة الفصل الثاني - ١٩٧١.

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے گھروں (محلوں) میں مسجد بنانے کا حکم دیا اوراسكے يا كيزه اورمعطرر كھنے كا''۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مساجد میں دنیوی باتوں کی خرابی کواس طرح بیان فر مایا که آئندہ چل کرمسلمان مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے بعنی عہدِ نبوی میں عوام مسلمانوں کوالیبی باتوں کا وہم و گمان بھی نہ تھا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو پیش گوئی کے طور پر فر مایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہونے لگیں گی۔ پھرآپ نے تا کیدا فر مایا تھا کہ اس ز مانہ کے مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہئے۔ ارشادفر مایاتھا:

> " فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة". (مشكوة)(٢) ان لوگوں میں جومسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں مت بیٹھا کریں انکی اللّٰد کو کوئی ضرورت نہیں''۔

گویا دنیا کی باتیں خانۂ خدامیں اس قدرمبغوض ہیں کہاس بڑے خطرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کوسینکڑوں سال پہلے اطلاع دی اور پھر تا کید فرمادی کہ اس گناہ ہے بچنا اور ہرگز اسکی جرأت نەكرناپ

تنبیہالغافلین ۲۷۱ میں حضرت علی رضی اللّہ عنہ ہے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہلوگوں پرایک اییا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام بجزنام کے اور قرآن کا سوائے نشان کے اور پچھ باقی نہیں رہے گا' انکی مسجدیں بنی تو ہوں گی لیکن ذکر اللہ ہے وریان ہوں گی۔ ذکر اللہ ہے وریانی کی ایک صورت ہے بھی تو ہے کہ اس میں دنیوی باتیں اور دنیوی تعلیم جاری کی جائے۔ (۳)

مساجد میں بلندآ وازی شور وشغب کرناممنوع ہے۔ بچوں اور پاگلوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث ملاحظہ فر مائیں۔ رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

<sup>(1)</sup> مشكوة المصابيح حواله بالا - 1 / 1 / 1 / .

<sup>(</sup>r) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمر قندي-باب حرمة المسجد- ص ٢ ١ ا -ط: دار الكتب العلمية

"جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شرائكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم."(ابن ماجه)(۱)

''اپی مسجدوں کی حفاظت کروا پنے بچوں سے پاگلوں سے 'خرید وفروخت سے 'جھگڑوں سے 'شوروغل سے 'حدود قائم کرنے سے اور تلوار کھینچنے سے''۔

حاصل بہے کہ ان آیات وروایات سے ثابت شدہ مسجد کے تقدی وعظمت اورا سکے احترام کے اہتمام کے حکم سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ چونکہ عموماً اسکول کی وجہ سے مسجد کے احترام و تقدی کو پامال کیاجا تا ہے لہٰذااسکول کومسجد سے دوسری جگہ نتقل کر دیا جائے اوراللہ کے گھر کے تقدی طہارت اوراحترام کو بحال کیاجائے۔ فقط واللہ اعلم

کتبه محرعبدالمجید دین پوری عفاالله عنه بینات-صفرالمظفر ۱۴۱۸ ه

الجواب صحيح محرعبدالسلام عفااللدعنه

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه -ابواب المساجد ومواضع الصلوة-باب مايكره في المساجد- ١ -٥٣ ط:قديمي

## ''فنڈ برائے عمیرمسجد''

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ کے بارے میں:

'' جناب عالی! عرض ہے کہ ہمارے ملک اور خاص طور پرصوبہ سرحد کے تمام محلوں اور مساجد میں اجتماعی فنڈ کے لئے بیرقانون مقرر ہے کہ جب مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے تو سربراہان محلّہ ہرایک شخص سے اجتماعی فنڈ کے لئے اصولاً پانچ سو (۵۰۰) یا ہزار (۱۰۰۰) روپید ،غرض طاقت کے موافق لیا جاتا ہے جس سے مسجد کی تعمیر اور اخراجاتے ضرور یہ یورے کئے جاتے ہیں۔

اسی طرح ہماری ضیاء کالونی نز دمیٹرول میں تمام مساجد میں مذکورہ بالا قانون مقرر ہے اوراسی ہے مساجد کی تعمیر اور دیگر اخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔اور اسی طرح ضیاء کالونی کی تمام مساجد میں تحمیٹی والوں نے بیہ قانون مقرر کیا ہے۔مثلاً جب کوئی شخص مکان خریدے یا فروخت کرے تو بائع اور مشتری ہے پانچ پانچ سو(۵۰۰)روپیالیاجا تا ہےاورتمام سربراہان کالونی نے اس بات پراتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد کی تغمیر اور بھیل کے لئے بیا لیک واحد ذریعہ ہے اور بیرقانون برسوں سے چلا آ رہا ہے۔اب جب کہ ہمارے محلّہ میں ایک قاری صاحب نے مکان خریدا ہے اور اجتماعی فنڈ میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہے۔ بلکہ کسی دینی مدرسہ سے مذکورہ بالا قانون کے خلاف فتویٰ جاری کروایا ہے جس کی وجہ سے مسجد کی تعمیر و بھیل میں انتہائی خلل بڑا ہے اور قاری صاحب نے کہاہے کہ جتنی رقم اس قانون کے مطابق مسجد یر صرف کی گئی ہے وہ سب حرام ہے۔اوراسکا مالک کوواپس کرنا واجب ہے۔ گویا حاصل پیہوا کہ صرف کی گئی رقم حرام ہے۔اورظاہرہے کہ بقول قاری صاحب کے سالہا سال کی نمازیں اور دیگر عبادات کا لعدم ہیں۔ لہذا ہم قاری صاحب کی اس بات پر جیران و پریثان ہیں کہ مسجد کی تعمیر و تحمیل تس طرح کی جائے؟ اور ہم بیعبا دات کہاں ادا کریں؟ براہ کرم قر آن وحدیث کی روشنی میں ہماری اس انتہائی پریشانی کو دورفر ما کرمشکورفر ما کیں۔''

اراكين تميثي جامع مسجد حقاني ضياء كالوني نمبرا كراجي نمبراهم

### الجواسب باستسمة تعالىٰ

مساجد دین اسلام میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور اسلام کے عظیم شعائر میں سے ہیں۔قرآن وحدیث میں انکے شرف وفضل اور احکام کومختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔مختصراً ایک آیت اور دو احادیث پیش ہیں ،فرمان باری تعالی سورہُ تو بہ میں ہے:

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر وأقام الصلوة و آتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. (التوبة: ١٨)

''ہاں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور
قیامت کے دن پر ایمان لا ئیں اورز کو قادا کریں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔'
آیت کریمہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد حقیقت میں ایسے ہی اولوالعزم مسلمانوں کے دم
سے آباد رہ سکتی ہیں جو دل سے خدائے واحد اور آخری دن پر ایمان لا چکے ہیں جو ارح سے نمازوں کی
اقامت میں مشغول رہتے ہیں ، اموال میں سے باقاعدہ زکو قادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی سے
نہیں ڈرتے اس لئے مساجد کی حفاظت اور تطہیر کی خاطر جہاد کے لئے تیار رہتے ہیں۔

آیت کریمہ سے بی بھی بھرا الت معلوم ہور ہا ہے کہ مساجد کی تغمیر کرنا کسی کے ایمان کی بڑی شہادت ہے چنانچے علامہ قرطبی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"دلیل علی أن الشهادة لعمار المسجد بالایمان صحیحة وقد قال بعض السلف إذا رأیتم الرجل یعمر المسجد فحسنوا به الظن." (۱)
"آیت کریمهاس امر پردلیل ہے کہ مساجد کی تغیر کرنے والوں کے ایمان کی شہادت صحیح اور درست ہے ای لئے بعض سلف کا قول ہے جبتم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کی آباکاری میں کوشاں ہوتو اسکے ساتھ صن ظن رکھو'۔

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -٨٠ • ٩-ط: الهيئة المصرية العامة للكتب

#### حدیث اول:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد الى الله مساجدها و أبغض البلاد الى الله أسواقها. رواه مسلم" (١)

'' حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا که سب جگہوں میں پسندیدہ جگہ الله تعالیٰ کے نزدیک مساجد ہیں اورمبغوض ترین جگہیں الله تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں''۔

### حديث ثاني:

"عن عشمان رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله وسلم من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا فى الجنة. رواه البخارى. "رم)

" حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جو شخص الله کی رضا جوئی کے لئے مسجد بنا تا ہے تو الله تعالی اسکے لئے جنت میں اسکے مثل گھر بنائے گا"۔

دین اسلام میں مساجد کی اس اہمیت کے پیش نظر شریعت محمد بیعلی صاحبہا الف الف تحیہ نے اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا کہ وہ اسلامی حکومت کے زیرا ژشہروں اور آبادیوں میں مساجد کی تعمیر کرے

<sup>(</sup>۱)الصحيح لمسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلوة - باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد - ١٠ ٢٣٦٠ ط:قديمي كتب خانه . ومشكوة المصابيح . كتاب الصلوة باب المساجد ومواضع الصلوة ١٠٨١ .

<sup>(</sup>r) الصحيح للبخارى - كتاب الصلوة - باب من بنى مسجد ا - ١ / ١ / ٢ - ط:قديمى الصحيح لمسلم - باب فضل بناء المسجد والحث عليها - ١ / ١ / ٢٠.

اور بیت المال کی خاص مدے اسکے مصارف برداشت کرے (جس میں ائمہ کی کفالت اور موذنوں کا نصب بھی شامل ہے) چنانچے فقہاء بیت المال کے مصارف کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

"ورابعها فمصرفها جهات ..... من أنه يصرف الى المرضى والنومنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وماأشبه ذلك"(١)

''اور چوتھے جھے کے مصارف چند جہات ہیں کہ انگو بیاروں ، اپا ہجوں اور لا وارث بچوں ، پلوں ، سراؤں اور سرحدوں اور مساجد پرصرف کیا جائے گا''۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں ایک مقام پررقمطراز ہیں :

قال أبوحنيفة : ويبدأ من الخمس باصلاح القناطر وبناء المساجد ارزاق القضاة والجند وروى نحو ذلك عن الشافعي رحمه الله ايضا. (٢)

"امام ابوصنیفہ حمد اللہ فرماتے ہیں کہ پانچویں حصد کی تقسیم پلوں کی مرمت، مساجد کی تغمیر، قاضوں اور فوج کی تنخوا ہوں سے شروع کی جائیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے'۔

لہذااسلامی حکومت کے جہاں دیگر بہت سارے فرائض ہیں وہاں یہ بھی بہت ہی اہم فریضہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت و حاجت کے پیش نظر مساجد کی تغمیر کریں۔ اگر بدشمتی ہے کوئی حکومت اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کرے تو عوام پر بیہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقہ میں اپنی ضرورت و حاجت کے پیش نظر مساجد کی تغمیر کریں اور امام و خطیب اور موذن کی تقرری اور تولیت کے انتظامات اپنے ذمہ لے لیں۔ جمعہ اور عیدین کے انتظامات امام اور حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہیں بلکہ اسکوامامت کبری کی

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب الزكوة -باب العشر - مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها -٢-٣٣٨.

<sup>(</sup>r) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -١١/٨ ا -الهيئة المصرية العامة .

(خلیفہ) کے مقاصد میں داخل کیا گیا ہے جیسا کہ' ردالمحتار''میں اسکی صراحت ہے:

"والمسلمون لا بدلهم من امام يقوم بتنفيذ أحكامهم و اقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق واقامة الجمع والأعياد."(١)

'' مسلمانوں کے لے ایک امام کا ہونا ضروری ہے جواحکام جاری کرے، حدود قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، فوج کو تیار رکھے، زکوۃ وصول کرے، باغیوں'چوروں'ڈاکوؤں کومقہور کرے، جمعہاورعیدین کی اقامت کرے''۔

اب اگر کوئی اسلامی حکومت اس فریضہ سے غافل رہتی ہے توعوام اور ہر شہراور ہرمحلّہ کے مکینوں پر لازم ہے اوران پرییفریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اسکے انتظامات خود کریں چنانچے فقہاء نے لکھاہے:

> "ولذا لومات الوالى او لم يحضر لفتنة ولم يوجد احد ممن له حق اقامة الجمعة نصب العامة خطيبا. "(٢)

> ''اسی لئے اگر کوئی حاکم مرجائے یا وہ فتنہ کی بناء پرموجود نہ ہواور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہوجسکو جمعہ کی اقامت کاحق ہے تو عوام اور پبلک اپنے لئے خطیب کا انتظام کریں''۔

اسی طرح شریعت مطہرہ نے بہت سارے اس قتم کے امور میں عوام کو اختیارات دیئے ہیں جیسا کہ''الدرالمختار''میں ہے:

"ولهم نصب متول وجعل المسجدين واحدا أو عكسه لصلوة. "رم)
" اورعوام كومتولى مقرر كرنے اور دومسجدوں كوايك كرنے يا ايك مسجد كو دو
كرنے كاحق ہے "۔

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب الصلوة- مطلب شروط الإمامة الكبري - ١ / ٥٣٨ - ط: ايچ ايم سعيد

<sup>(</sup>r) رد المحتار - كتاب الصلواة ، باب الجمعة - ٢ / ١٣ ا - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الصلواة ، قبيل باب الوتر والنوافل - ١٦٢١ -

"و ذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله في الطريق الواسع بني فيه أهل المحلة مسجدا وذلك لا يضر بالطريق فمنعهم رجل فلا بأس أن يبنوا." (عالمگيري ٢٥٦ ج٢)(١)

دمنقی میں امام محدر حمد اللہ سے روایت ہے کہ ایک وسیع راستہ ہے۔ محلّه والوں نے اس میں معرر حمد اللہ سے روایت ہے کہ ایک وسیع راستہ ہے۔ محلّه والوں نے اس میں مسجد تعمیر کرلی اور راستہ کی آمد ورفت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر کوئی شخص منع کر ہے تب بھی مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں'۔

ان فقہی عبارات ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عوام ان امور میں نہ صرف مجاز ہیں بلکہ ان امور کی انجام دہی ان پرلازم ہے۔

تو مساجد کی تغییر نویا انکے مصارف کے لئے جب تمام اہل محلّہ یا انگی اکثریت باہمی مشاورت اور رضا مندی سے اگر ماہانہ کچھرقم کی مقدار ہرا یک کی استطاعت کے مطابق مقرر کریں تو اسکوا داکرنا اخلاقی و دینی فریضہ کے طور پرلازم ہوگا۔

اس مسئلہ کومنفعتِ عامہ اور دفعِ ضررِ عامہ کی وجہ سے مسائل شرب سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں صاحب ہدایہ کی عبارت اس طرح ہے:

"الأنهار ثلاثة نهر غير مملوك لأحد ولم يدخل ماء ه في المقاسم بعد كالفرات و نحو. ونهر مملوك دخل ماء ه تحت القسمة الا أنه عام. ونهر مملوك دخل ماء ه في القسمة وهو خاص.

..... فالأول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين لأن منفعة الكرى لهم فتكون مونته عليهم ..... فان لم يكن في بيت المال شيئي فالامام يجبر الناس على كريه احياء لمصلحة العامة اذهم لا يقيمونها بانفسهم وفي مثله قال عمر رضى الله عنيه: "لو تركتم لبعتم اولادكم".....واما الثاني فكريه على اهله لا على بيت المال لان الحق

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية - كتاب الوقف- باب الحادى عشر ومايتعلق به - ۲ / ۲ ۵ م.

لهم والمنفعة تعود اليهم على الخصوص والحلوص ومن ابى منهم يحير على كريه دفعا للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء وضرر الابى خاص و يقابله عوض فلا يعارض به ولو ارادوا ان يحصنوه خيفة الانبشاق و فيه ضرر عام كخرق الاراضى و فساد الطريق يجبر الابى والا فلا لانه موهوم بخلاف الكرى لانه معلوم. "(۱)

مندرجہ بالاعبارات ہے معلوم ہوا کہ صلحت عامہ کے امور کی دیکھ بھال اور در تھی بیت المال کے ذمہ ہے۔ اگر بیت المال میں فنڈ نہ ہوتو عام مسلمانوں پر اسکی در تھی کے اخراجات لازم کئے جائیں گے۔ اس طور پر اگر بیت المال کے متنظمین اس سے تغافل برتیں تو پھرعوام کے مفاد کی خاطرعوام پر اسکی دیکھ بھال لازم ہوگی۔ اور بیجی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا اس عامہ کی چیز کے ساتھ مفاد وابستہ ہے اگر ان میں سے کوئی ایک فرداس برخر چہ سے انکار کردے تو اس برعائد ہونے والاحصہ اس سے جبراً وصول کیا جائے گا۔

حاصل بہ ہے کہ اہل محلّہ پر اپنی اپنی مساجد کی دیکھ بھال اور انکی در شکّی اور بوفت ضرورت تعمیر نو لازم ہے۔اب اگر اہل محلّہ باہمی مشاورت سے کچھ مقدار طے کر لیتے ہیں تو اسکی ادائیگی لازم ہوگی۔اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ اہل محلّہ کے تین طبقے بنائے جائیں:

الخريب طبقه ٢ متوسط طبقه ٣ مصاحب حيثيت مال دار طبقه

ہرایک طبقہ پراس کی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کیا جائے۔ (اسکی مثال شریعت میں جزیہ مقرر کرنے میں طبقات کی تقسیم سے ملتی ہے )

جائیداد کی خریدوفروخت پرمقرر کردہ رقم کے لئے تفصیل اس طور ہے کہ اگر دونوں فریق (بالغ ومشتری) اس محلّہ کے ہیں تو پھر دونوں کواسکی پابندی کرنا ہوگی اورا گرخریدارمحلّہ سے باہر کا فرد ہے چونکہ وہ پہلے سے معاہدہ میں داخل نہیں لہٰذااس پرخرید کرنے کی وجہ سے مقررہ رقم کی ادائیگی لازم نہیں اور نہ ہی اسے اس ادائیگی پرمجبور کیا جائے۔ ہاں اگراپنی خوشد لی سے دینا چاہے تو اسکی مرضی ۔اوراس بارہ میں بھی اگر

<sup>(</sup>۱) الهداية للإمام برهان الدين المرغيناني -كتاب احياء الموات- فصول في مسائل الشرب -فصل في كرى الانهار - ٣٨٨،٣٨٤/٨. ط: مكتبه شركة علمية ملتان.

دونوں کی حیثیت کے اعتبار ہے رقم کاتعین کیا جائے تو بہتر ہے۔

واضح رہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ''الا لا یہ حسل مال امری الا بطیب نفس میں '' (۱) کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے جب کوئی شخص انفرادی طور پر سی کامال چھینتا ہے یا کسی طور پر دیا نے گی گوشش کرتا ہے ۔ لیکن سوال میں مذکورہ طریقہ مفادِ عامہ ہے متعلق ہے جس میں ادائیگی لازم ہے اور امر لازم میں طیب نفس (خوشد لی) پندیدہ ہے لیکن اگر طیب نفس نہ ہوتو بھی ساقط نہیں ہوتا بلکہ جرأ وصول کیا جاتا ہے ۔ جیسا کہ قربانی ، زکوۃ وغیر کے بارہ میں فرمایا: '' فیطیب وا بھا نفسا'' اگر طیب نفس (خوشد لی) نہ بھی ہوتو بھی زکوۃ وصول کی جاتی ہے ۔ حکومت اسلامیا ہے انتظام مملکت کے لئے جرائیکس وصول کرسکتی ہے اور عامہ الناس پر اسکی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے خواہ خوشد لی سے ہویا بدون خوشد لی کئی ہر حال اہل محلّہ کا سب پر چندہ عائد کرنا انتظامی چیز ہے جسکی ادائیگی ہر فرد پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے کیونکہ جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی وہاں اہل محلّہ کے ذمہ بعض ذمہ داریوں کا بورا کرنا ہے لہٰذاا بنی حیثیت کے مطابق عائد کردہ چندہ کا اداکر نا ضروری ہے۔

فقظ والثداعكم بالصواب

ڪتبه محرعبدالمجيددين پوري الجواب صخيح محدعبدالسلام عفااللدعنه

بینات \_شوال ۱۴۱۸ ه

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب الغصب والعارية -٢٥٥.

# كاريار كنگ ميںمسجد كاحكم

مندرجہ ذیل حقائق کی روشنی میں شریعت کی روسے فتوی صادر فرما کر ممنون فرما کیں: ا۔ کہکشال ایار شمنٹس، مین کلفٹن روڈ کراچی ۲۸۸۵۸۱ء میں پایا تھیل ہوئی۔ ۲۔اس بلڈنگ کے ماسٹر پلان میں مسجد کے لئے کوئی جگہ خض نہیں تھی۔

سراس بلڈنگ کی سابقہ انظامیہ کمیٹی نے اس بلڈنگ کی کارپارکنگ میں نماز کے لئے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اس جگہ کے بالکل اوپر حجیت انتخاب کیا اور اس جگہ پراس اپارٹمنٹ کے مکین نماز اداکرنے گئے، یا درہے کہ اس جگہ کے بالکل اوپر حجیت پر (گراؤنڈ فلورپر) شاپنگ سینٹر کی لیٹرین (بیت الخلاء) واقع ہے۔

۳۔بعد میں اس جگہ پر باقاعدہ باجماعت نماز ادا ہونے لگی ،اس جگہ پرتقریباً ۲۵ نمازیوں کی گنجائش تھی۔ ۵۔9۵ ر۱۹۹۹ ء میں اس نماز کی جگہ کی توسیع کی گئی اور اسکو ''مسجد کہکشاں'' کا نام دیا اور اس میں نمازیوں کی تعداد بھی (گنجائش) بڑھ گئی۔

7۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس اپارٹمنٹ کے مکینوں کے علاوہ شاپنگ سینٹر کے دوکا ندار حضرات بھی نماز کے لئے آناشروع ہو گئے ،اوراب اس وقت حالت بیہ ہے کہ نمازِ فجر اورعشاء کو چھوڑ کرنمازِ ظہر ،عصر اورمغرب کے وقت مسجد کے باہر تین چار صفیس مزیدلگانی پڑتی ہیں۔

ے۔مسجد کے امام صاحب کو ماہوار وظیفہ اپارٹمنٹ کی انتظامیہ کمیٹی کے علاوہ شاپنگ سینٹرانتظامیہ کمیٹی بھی اداکر تی ہے۔

۸۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کافی عرصہ سے شاپنگ سینٹر کے دوکا نداروں کے علاوہ دیگر حضرات بھی مسجد میں نماز اداکرنے کے لئے آتے ہیں، اس سے ہمارے اپارٹمنٹ کی سیکورٹی متاکز ہوتی ہے، مزید برآ ں نماز کے وقت اس بلڈنگ میں رہائش پذیر خواتین کواپنے فلیٹوں میں جانے اور باہرآنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، وہ اس لئے کہ مسجد سے جانے کے لئے مین گیٹ سے ڈرائیولین کا فاصلہ اچھا مضاہے اور پھرڈرائیولین (گلی) سے نیچے مسجد میں جانا پڑتا ہے۔

۹۔اب اس بلڈنگ میں رہائش پذیریمبران کا مطالبہ ہے کہ دوکا ندار حضرات اور دیگرلوگوں کا داخلہ بندکر دیا جائے۔اس بلڈنگ کی سیکورٹی اور یہاں کے مکینوں خاص کرخوا تین کی نکالیف کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہیمکن ہے؟

براہ کرم سجد کی تعمیراور اسکے کل وقوع ، بلڈنگ کی سیکورٹی خوا تین اور دیگر مکینوں کی تکالیف کو مدنظر رکھتے ہوئے شریعت کی رُوسے بتلا کیں کہ کیا ہماری انتظامیہ کمیٹی اس بلڈنگ کے مکینوں کے علاوہ دوکا ندار حضرات اور دیگرصاحبان کو بلڈنگ میں آنے سے روک عتی ہے؟ کیا مسجد کی تعمیر جائز ہے؟ رہنمائی فرما کرشکریکا موقع دیں۔ منجانب انتظامیہ کمیٹی

### الجواسب باستسهتعالي

صورت مسئولہ میں اگر نماز کے لئے مختص کردہ مذکورہ جگہ (جو کہ فلیٹ کے مکینوں کے لئے کار پارٹنگ کی جگہ کا ایک حصہ تھا) اگر فلیٹ مالکان تمام حضرات یا اکثریت نے اس جگہ کو با قاعدہ مسجد کے لئے وقف نہیں کیا بلکہ بغیر وقف کے محض عارضی طور پر جائے نماز کے لئے اجازت دی تھی تو اس صورت میں مذکورہ جگہ شرعی مسجد سے حکم میں نہیں ہوگی ،اور نہ ہی اُس میں نماز پڑھنے کی صورت میں مسجد میں نماز پڑھنے کا فراب ملے گا، بلکہ اس جگہ کی حیثیت عارضی مصلّی اور جائے نماز کی ہوگی۔

اس صورت میں اپارٹمنٹ انظامیہ سیکورٹی خطرہ کے پیش نظر باہر سے آنے والوں کو گیٹ کے اندر داخل ہونے اور نماز کے لئے اندرآنے سے منع کر عتی ہے، اور جس جگہ نماز پڑھی جار ہی ہے وہ جگہ شرعی مسجد کے تکم میں نہیں ہوگی ، بلکہ اسکی حیثیت مصلّٰی کی ہوگی جیسا کہ'' البحر الرائق''میں ہے:

"والحاصل ان وقف المشاع مسجدا ومقبرة غير جائز مطلقا اتفاقا"(١) والله علم

> الجواب صحيح كتبه محمد عبدالسلام عفا الله عنه شيرمحم

بینات-رمضان۱۳۲۲ه

<sup>(</sup>١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق -كتاب الوقف - ٩٤/٥ ا -ط: ايچ ايم سعيد

# مسجد کے لئے وقف جائیدا دیر قبضہ اور دوسرے مقاصد میں استعمال کرنا

تحریک فری میسن بیثار کے ممبروں کی ایک جائیداد جوقانو ناوشر عاخالصۂ انکی زرخرید مملوکہ ومقبوضہ تخی ۔ اور جو' فری میسرز لاج''کے نام ہے مشہورتھی اور سرکاری کا غذات وغیرہ بیں جسکا ۱۳۸ مال روڈ بیثاور چھاونی میں ہو کا کل رقبہ اراضی ۲۰ کنال ہے اور جس میں بڑی عمارت اور کوارٹر وغیرہ ہے ہوئے ہیں ۔ فری میسن کے ممبروں نے اپنی مقبوضہ جائیدادکل زمین مع جملہ تھوق کے برضاء ورغبت عالیشان جامع میں ۔ فری میسن کے ممبروں نے اپنی مقبوضہ جائیدادکل زمین مع جملہ تھوق کے برضاء ورغبت عالیشان جامع مسجد اور اسکی ضروریات کے لئے ۳۰ رجولائی ۲۰۱ ایگ فی اللہ وقف کردی اور اسکی کی تعمیر وانتظام وانصرام کے لئے کمیٹی بھی مقرر کردی، وقف کی توثیق انکی جزل باڈی کے ۱۹ راگست ۱۹۷۲ء کے اجلاس میں کردی گئی اور اسکا تذکرہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد جناب مفتی محمود نے قومی اسمبلی میں بھی کردیا تھا۔

چونکہ وسیع وعالیشان مسجد کی تغمیر میں وقت درکارتھا، اس کئے ان حضرات اور مشاورتی سمیٹی برائے مسجد کے فیصلہ کے مطابق بروز جمعہ ۸؍جون ۱۹۲۳ء سے ۳۸ مال روڈ پشاورکو جامع مسجد بنا کراس میں نماز جمعہ اور پانچ وقتہ نماز شروع کردی گئی اورا سکا با قاعدہ اعلان پشاوراورا سکے نواح میں کردیا گیا، اوراس جگہ کے مسجد میں تبدیل ہونے کا تذکرہ اور جمعہ کی ادائیگی کاذکرا خبارات میں بھی آگیا۔

۱۹۷۸ جولائی ۱۹۷۳ء کو حکومت سرحد نے یہاں کی فری میسن تنظیم کوخلاف قانون قرار دے دیا۔ تو اس امر کونظرانداز کرتے ہوئے کہ ۳۸ مال روڈ پشاور (جو کہ پہلے فری میسرز لاج تھی ) اورا یک سال قبل اسکی تمام زمین و جائیدا دمسجد کے لئے وقف کر دی گئے تھی۔ اور ۸۸ جون ۱۹۷۳ء سے اس میں با قاعدہ نماز جمعہ اور پانچ وقتہ نماز واذان ہوئی تھی اور ہنوز جاری ہے حکومت سرحد نے اسکی عمارات وغیرہ کے اکثر حصہ کو اپنی تحویل میں لے کرسر بمہر کر دیا۔ اور صرف ایک معمولی ساہال فی الحال جھوڑ ا ہے جسکو حکومت کے قبضہ میں

جا کرغیرمسجد ہونے کا خطرہ ہے حکومت اس جملہ جائیدا داور زمین کوعبادت الہٰی کے علاوہ دیگر مقاصد میں استعمال کرنا جا ہتی ہے۔مندرجہ بالاحقائق کی روشنی میں ہم منتفتی ہیں کہ:

ا۔ حکومت کا بیافتدام شرعاً درست ہے کہ ۳۸ مال روڈ چھاؤنی کو جوکلیۂ مسجد کے لئے وقف کردیا گیااس پر قبضہ کر کے دیگر مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے اور بجز ایک معمولی ہال کے باقی جائیداداور زمین کومسجد کے طور پراستعمال کرنے سے روک دیا جائے۔

۲۔ کیا مذکورہ مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر فائن آ رٹ کلب، پریس کلب، اپواہاؤس، تجارتی مرکز وغیرہ بنا ناشر عاً جائز ہے کیا یہ بات مداخلت فی الدین نہ ہوگی؟

سے کیا بیعذرشرعاً سیجے ہوسکتا ہے کہ پہلے چونکہ یہاں شراب خانہ وغیرہ بھی تھااس لئے یہاں مسجد یاد بنی دارالمطالعہ وغیرہ بنانا۔ دین کی تو ہین ہے۔ بینواوتو جروا

سائلین :ارا کین مشاور تی شمیٹی جا مع مسجد ۳۸ مال روڈیشاور

### الجواسب باسسبه تعالیٰ

مسجد کا وقف سب سے قوی وقف ہے اسی لئے فقہاء کرام نے اسکے احکام علیحدہ بیان کئے ہیں۔
مطلق وقف میں امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے درمیان بعض شرائط کے سلسلہ میں قدرے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ البتہ مسجد کے وقف کے سلسلہ میں تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیکے عدم شیوع یا تسلیم الی الہتولی شرطنہیں ہے۔ شیخ ابن الھمام فتح القدر میں لکھتے ہیں:

"كما اختص المسجد باحكام تخالف احكام مطلق الوقف عند الثلاثة فعند ابى حنيفة لا يشترط في زوال الملك عن المسجد حكم الحاكم ولا الايصاء (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح القدر شرح الهداية - كتاب الوقف فصل لمااختص المسجد باحكام - ۲۳۳/۵ - ط: رشيديه كوئته

اورص ۴۸ پر لکھتے ہیں:

وقف اورخصوصاً وقف المسجد كى اہميت قرآن كريم كے اشارات اور حديث نبوى كى صراحت سے ثابت ہے۔امتِ محمد ميلى صاحبها الف تحية نے اپنے تعامل وتو ارث سے وقف كى حرمت كو ہميشه محفوظ ركھا۔ اور اسلامى حكومتوں نے نه سرف مير كه وقف كى ہمت افزائى كى بلكه مساجد، مدارس اور ديگر وجوہ خير ميس وقف كرنے كو اپنى سعادت سمجھا ،كسى مسلم حكومت نے عادلہ ہو يا جائرہ ، وقف باطل كرنے كى جرائت نہيں كى اور نه شرعاً حكومت كو اس فتم كاحق حاصل ہے۔

وقف کی شرائط وقف، شارع کی نص کی طرح ہوتی ہیں، دین وشریعت میں ان سے خلاف، نصوص شرعیہ کے خلاف کے مترادف ہے۔اوران سے انحراف کرتے ہوئے قاضی کا کوئی فیصلہ نہ معتبر ہے اور نہ نا فذ ہے۔ابن نجیم اور علامہ حموی ''الأشباہ''اوراسکی شرح میں لکھتے ہیں:

"القضاء، بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع صرح به في شرحي المجمع للمصنف و ابن الملك و صرح السبكي في فتاواه بان ما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهرا السائخ و يدل قول اصحابنا كما في الهداية ان الحكم اذا كان لا دليل عليه لم ينفذ"(١)

ومن كتاب القضاء ان من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف لان مخالفته كمخالفته النص(٢)

<sup>(</sup>۱)الاشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى - النوع الثانى القاعدة الاولى، الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد - ص٥٠١ - ط: دار الكتب العلمية بيروت وايضاً ١٠٠٠ طبع جديد ـ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچى.

<sup>(</sup>r) الاشباه والنظائر - النوع الثاني من القواعد ، القاعدة الخامسة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة - ص ٢٦ ا - ط: دار الكتب العلمية بيروت، ومع شرح الحموى ١ ٢٦ ط: جديد ادارة القرآن.

کسی مسلم حکومت کوعوام کی رعایت اورانگی مصلحت کے لئے بھی ایسےامور کی اجازت نہیں جو شریعت مطہرہ کےخلاف ہوں ،ابن نجیم لکھتے ہیں :

"اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا الا اذا واقفه فان خالفه لم ينفذ ولهذا قال الامام ابو يوسف فى كتاب الخراج من باب احياء الموات، وليس للامام ان يخرج من يداحدا لا بحق ثابت معروف. وقال قاضيخان فى فتاواه من كتاب الوقف ولو أن سلطاناً اذن لقوم ان يجعلوا ارضا من اراضى البلدة حوانيت موقوفة على المسجد او امرهم ان يزيدوا فى مسجدهم قالوا ان كانت البلدة فتحت عنوة وذالك لا يضر بالمار والناس ينفذ امر السلطان فيها وان كانت البلدة فتحت طفر فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ امر السلطان فيها وان كانت البلدة

بناً علیہ جبکہ فری میسن کے ممبروں نے اپنی مملوکہ ،مقبوضہ اراضی کو مسجد کے لئے وقف کر دیا اوراس میں نماز باجماعت کی اجازت دے دی تو'' فری میسرز لاج''اوراسکی ملحقہ اراضی کلیۂ مسجد ہوگئی۔اوراب وہ قیامت تک مسجد رہے گی ۔ لاج کا پوراحصہ مسجد کے طور پر استعمال کیا جائے اور باقی ملحقہ اراضی مصالح مسجد کے لئے استعمال کیا جائے۔

ا۔ ۳۸ رمال روڈ پشاور چھاؤنی فری میسن لاج اوراسکی ملحقہ اراضی کلیاً مسجد کے لئے وقف ہے اس پرحکومت کا قبضہ نا جائز ہے اوراس سلسلہ میں حکومت کا کوئی بھی حکم غیر نا فذاور باطل ہے۔
۲۔اس اراضی کے کسی بھی حصہ کو کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔

۔۔اس میں دین کی قطعاً تو ہین نہیں ہے بلکہ اعز از دین ہے کہ جوجگہ فسق و فجور کے لئے استعمال کی جاتی تھی اب اللہ کے نام بلند کرنے اوراسکی عبادت میں استعمال ہور ہی ہے۔مسجد نبوی علی صاحبھا الف

<sup>(</sup>۱) الاشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي مع شرح الحموى - الفن الاول ،النوع الثاني ، القاعدة: تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة - ١ / ٣٣٢ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه

الف تحیة آج جہاں قائم ہے، وہاں مشرکینِ جاہلیت کی قبرین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کو برابر کرے اس جگہ مسجد نبوی تغییر فرمائی۔ جو نقدس وعظمت میں مسجد الحرام کے بعدد وسرے درجہ پر ہے۔

امام بخاریؓ نے اپنی سیح میں باب قائم کیا ہے" باب ہل یہ نبش قبور مشرکی البحاهلیة ویت خد مکانتھا مساجد" (۱) اسکے ذیل میں حافظ ابن مجرؓ نے جوفوا کرمت نبط کئے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ جی ہے "و جو از بناء المساجد فی اما کنھا۔ "النج (۲) اور حافظ عنی ای قسم کا ایک سوال قائم کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔:

"فان قلت أليس في اتخاذ قبور المشركين مساجد تعظيم لهم؟ قلت لا يستلزم ذلك لأنه اذا نبشت قبورهم ورميت عظامهم تصير الارض طاهرة منهم والاراضي كلها مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم و جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً."(٣)

جواب کا حاصل ہے ہے کہ قبور کو برابر کرنے اور انکی ہڈیوں کے پاک کرنے کے بعد زمین طاہر ہوجائے گی۔اورسارے عالم کی زمین مسجد ہے،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' میرے لئے زمین کومسجد اور طہور بنایا گیا ہے''۔فری میسن لاج ہے جب شراب اور فسق و فجور کے نشانات مٹادیئے گئے تو وہ پاک ہوگی اور مسجد ہوگی۔ فقط واللہ اعلم باالصواب۔

الجو اب صحیح کتبه محمد یوسف بنوری ولی<sup>حس</sup>ن رونکی

بینات-رمضان،شوال۱۳۹۲ھ

(۱)صحيح البخاري - كتاب الصلوة - باب هل ينبش قبورمشركي الجاهلية ١/١٢.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى شرح صحيح البخارى -كتاب الصلوة -باب هل ينبش قبور .....الخ- ١ / ٢ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) عـمـدة الـقـارى شـرح صـحيح البخارى - كتاب الصلوة - باب هل ينبش القبور تحت قول البخارى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود - ٣٠٠ ٣٠ - ط: مصطفى البابي الحلبي

## شرعى مسجد كوشهبيد كرنا

گرامی قدر جناب حضرت مولا نامفتی صاحب! جامعه علوم اسلامیه کراچی

پیناور میں انگریزوں کے زمانے سے قائم ایک مسجد کوبعض نا عاقبت اندیش افسران نے راتوں رات شہید کردیا اور وجہ یہ بتائی کہ روڈ کوکشادہ کرنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے لیکن مسجد کوشہید کرنے کے بعد اسے روڈ میں شامل کرنے کے بجائے اسے چمن بنادیا گیا اور اس مسجد کا سارا معیشر میل غائب کردیا گیا۔

ارسوال: کیاز مان قدیم سے قائم مسجد جس میں پانچ وقت نماز اداکی جاتی تھی اور پختہ تعمیر ہوئی تھی اسکوشہید کرنا، چمن بنانے کے لئے جائز ہے؟

۲\_جن لوگوں نے مسجد کوشہید کیا ہے اپنے لئے شرعاً کیا سزاہے؟

ساسابقة مسجداورموجوده چن کودوباره مسجد بنانامقا می مسلمانوں پرفرض ولازم ہے یانہیں؟
۲-جولوگ اس مسجد کودوباره سابقہ جگہ اور شکل پرتغمیر کردیں گے انگوتغمیر مسجد کااجروثواب ملے گا؟
۵-اورجوافسران اس مسجد کی تغمیر میں رکاوٹ ڈالیس گے ایئے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟
۲- پیٹاور کے ایک عالم دین (مولانا محمہ یوسف قریشی) نے مسجد کوشہید کرنے پراحتجاج کا اعلان کیا تو اسکو بمعدا سکے بچوں کے گرفتار کر جیل میں ڈال دیا گیا اور اسکو خطبۂ جمعہ دینے جراروک دیا گیا کیا ایسا کرنا ایک اسلامی اسٹیٹ میں جائز ہے؟ شرعی جوابات سے سرفراز فرما کرممنون فرمادیں۔
سائل: احتشام الحق – مدیرہ فت روزہ صوت الاسلام

## الجواسب باستسمة تعالى

مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں انکااحترام انکی حفاظت اسی طرح لازم اور واجب ہے جیسا کہ اسلام کے دیگر شعائر کی حفاظت واحترام لازم ہے۔قرآن پاک اوراحادیث مبار کہ میں مساجد کے شرف و فضل اوراحکام کونہایت واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے۔اختصار کے پیش نظر صرف دوآیات ککھی جاتی ہیں: ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى

في خرابها ﴾ (البقرة: ١١٣)

''اوراس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیااللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے اورائے اُجاڑنے کی کوشش کی'۔

آیت کریمہ جہاں مسجد کے شرف وفضل کو بیان کررہی ہے وہاں مسجد کو منہدم کرنے والے اورانکی تخریب و ہربادی کرنے والے کی شدید مند مت کررہی ہے ایسے شخص کو الفاظ قرآن میں سب سے بڑا ظالم قرار دیا جارہا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت کریمہ سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر اور انکی کثرت سے نہیں روکا جائے بلکہ اس سلسلہ میں انکی ہمت افزائی کی جائے گی۔ امام رازی ؓ اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں رقم طراز ہیں:

"والسعى فى تخريب المسجد قد يكون لو جهين: أحدهما: منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريبا، والثاني: بالهدم والتخريب". (١)

«مسجد کی تخریب کی کوشش دوصور توں سے ہوتی ہے:

ا۔ نماز پڑھنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو سجد میں داخل ہونے سے روکنا۔ ۲۔ مسجد کو ویران اور منہدم کرنا''۔

وفى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوو الآصال (سورة النور: ٣١)

'' ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے انکو بلند کرنے کا اور وہاں اسکا نام پڑھنے کا'یاد کرتے ہیں اسکی وہاں صبح اور شام''۔

اس سے پہلی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے۔ پھر

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى -تحت قوله تعالى ومن اظلم ممن منع .....الاية

مونین مہتدین کواس نورالہی سے ہدایت عرفان کا خصوصی حصد ماتا ہے اسکوایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اسکو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور بعد فرمایا کہ بیروشنی اللہ کے گھروں (مساجد) میں ماتی ہے جن کو بلندر کھنے اورائی تعظیم قطبیر کا تھم دیا گیا ہے اور بیادت اللی سے آبادر کھا جائے ۔ آیت کریمہ سے بھراحت مساجد کی بیب تلایا گیا ہے کہ انکو ہمیشہ ذکر ہنبیج اور عبادت اللی سے آبادر کھا جائے ۔ آیت کریمہ سے بھراحت مساجد کی تعظیم اورائکو آبادر کھنے کا تھم معلوم ہوتا ہے ۔ آیات قرآن ہے بعد جب ہم ذخیر واحادیث پر نظر ڈالتے ہیں تواس بارہ میں احادیث بکثرت ملتی ہیں جن کا احصاء مشکل ہے مختفراً چندا حادیث ذکر کی جاتی ہیں ۔

نمبرا: "عن عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال: يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة "(بخارى) (١)

'' حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسولی خداصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که جوشخص الله تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے مسجد بنا تا ہے تو الله تعالیٰ اسکے لئے جنت میں اسکے شاکھ بنائے گا''۔

اس حدیث نبوی (علی صاحبھا الصلوۃ والسلام الف الف مرۃ) سے جہاں مسجد بنانے والے کیلئے جنت میں مکان بنائے جانے کی بشارت ہے وہاں بطور مفہوم کے بیہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مسجد کو منہدم کرنے والے جنت سے اپنے استحقاق کو ختم کردیں گے۔

علامة رطبى نے آیت" فى بيوت أذن الله "كي تفيركة بل ميں بيروايت نقل كى ہے:

"رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله عز وجل فليحبنى ومن أحبنى فليحب أصحابى ومن أحب الله عز وجل فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فانها أفنية الله وأبنيته ، اذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم والله

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری - کتاب الصلوة -باب من بنی مسجدا - ۱ / ۲۴ - ط: قدیمی کراچی

عزوجل فی حوائجهم هم فی مساجدهم والله من ورائهم". (۱)

د'انس بن ما لک، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
نے فرمایا: '' جوشخص الله تعالیٰ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسکو چاہئے
کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اصحاب سے محبت
کرے اور جو میرے اصحاب سے محبت کرے وہ قرآن سے محبت کرے اور جوقرآن
سے محبت کرے اسکو چاہئے کہ مساجد سے محبت کر ۔۔، کیونکہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں
اللہ تعالیٰ نے انکے بلند کرنے کا تھم ویا ہے اور برکت رکھی ہے۔ ان میں مسجد والے بھی
برکت والے ہیں۔ یہ مسجد یں بھی اللہ کی حفظ وامان میں ہیں اور یہاں آنے والے بیہ
برکت والے ہیں۔ یہ مسجد یں بھی اللہ کی حفظ وامان میں ہیں اور یہاں آنے والے بیہ

419

لوگ اپنی نمازوں میں گے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انکے کارساز بھی ہیں'۔
مساجد کی اس اہمیت کے پیشِ نظر شریعتِ مطہرہ علی صاحبھا الصلاۃ والسلام نے محض مساجد کی تغییر
اور اجازت کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ اسے سلطنتِ اسلامیہ کے فرائض میں شامل فرمایا ہے۔ حکومت کے ذمہ بیدلازم قرار دیا گیا ہے کہ اپنے حدودِ مملکت کے زیرِ اثر شہروں اور آبادیوں میں مساجد کی تغییر کرے اور بیت المال کی خاص مدسے اسکے مصارف برداشت کرے۔ چنانچے علامہ شامی بیت المال کے مصارف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ورابعها فمصرفها جهات .....من أنه يصرف الى المرضى والنومنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما اشبه ذلك". (٢)

#### ''اور چوتھے کےمصارف چند جہات ہیں کہانکو بیاروں ایا ہجوں اور

<sup>(</sup>١) الجامع الحكام القرآن للقرطبي -سورة النور-تحت قوله تعالى: في بيوت اذن الله (١) الجامع الاحكام القرآن للقرطبي -سورة النور-تحت قوله تعالى: في بيوت اذن الله المحارية العامة للكتاب.

 <sup>(</sup>۲) رد المحتار على الدر المختار -كتاب الزكوة -مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها ۳۳۸/۲ - ط: ايج ايم سعيد

لاوارث بچوں، پلوں، سراؤں، سرحدوں اور مساجد پرصرف کیا جائے''۔ اور بیمسکلہ نہ صرف فقہ حنفی کا ہے بلکہ حضرت امام شافعیؓ ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ چنانچیہ علامہ قرطبی رحمہ اللّٰدا بنی تفسیر میں ایک مقام پرتح برفر ماتے ہیں:

"قالوا ویبدا من النخسس باصلاح القناطر، و بناء المسجد و أرزاق القضاة، والجند وروی نحو ذلک عن الشافعی أیضا" (جهس ۱۱)(۱) (راق القضاة، والجند وروی نحو ذلک عن الشافعی أیضا" (جهس ۱۱)(۱) (راحناف ً فرمات بین که پانچوین حصه کی تقییم پلول کی مرمت مساجد کی تغییر' قاضول اورفوج کی تنخوا مول سے شروع کی جائیں۔ امام شافعی ہے بھی اسی طرح موایت ہے'۔

وہ مملکت جس کا وجود اسلام کے نام کا مرہونِ منت ہے اس میں قائم حکومت کی اصل ذمہ داری اوراسکے اہم فرائض میں بیشامل تھا کہ آبادی کے تناسب سے جگہ جگہ مساجد تھیر کراتی 'پرانی مساجد کی دکھ کھال کرتی اورا تکی عزت وقو قیر ادب واحترام میں اضافہ کرتی لیکن برقسمتی سے حکومت نے اپناس فریضہ سے کوتا ہی برتی اور مجر مانہ ففلت کی مرتکب بنی، اب موجودہ دور میں نہ صرف سابقہ ففلت مجر مانہ کا تسلسل جاری رہا بلکہ سابقہ مسجد جوعرصہ دراز اور زمانہ قدیم سے نماز اور ذکر اللہ سے معمورتھی اسکومنہ دم اور شہید کردیا اس سے حکومت اور اسکے کارند سے نہ صرف یہ لیک ناجائز اور حرام کے مرتکب ہوئے بلکہ غضب الہی کو دعوت دی ہے۔ کیا بیغضب اور عذاب خداوندی کی دعوت دینا نہیں ہے کہ مجد جواز روئے حدیث نبوی علی صاحبہ الصلا ہ والسلام ''احسب المبلاد المی اللہ'' ہے اسکومنہ دم کرکے اسکی جگہ پرایک تفریکی پارک بنایا جائے جہاں مردوز ن کا بے محابا اختلاط ہوگا اور عورتیں بے پردہ بن سنور کرنیم عریاں لباس زیب تن بنایا جائے جہاں مردوز ن کا بے محابا اختلاط ہوگا اور عورتیں بے پردہ بن سنور کرنیم عریاں لباس زیب تن بنایا جائے جہاں مردوز ن کا بے محابا اختلاط ہوگا اور عورتیں بے پردہ بن سنور کرنیم عریاں لباس زیب تن بنایا جائے دیاں مردوز ن کا بے محابا اختلاط ہوگا اور عورتیں بے پردہ بن سنور کرنیم عریاں لباس زیب تن بنایا جائے کہاں جگہ کو ''ابغض المبلاد المی اللہ الاسواق'' سے بھی بدتر بنا کیں گی۔

جب کسی جگہ مسجد بن جائے تو زمین کا وہ ٹکڑا تحت الثری سے لے کر آسمان تک تا قیامت حکم مسجد میں ہی رہتا ہے تو تمام وہ لوگ جو باوجو دعلم کے اس مقام کو تفریخی پارک کے طور پر استعمال کریں گے وہ سب کے سب تو ہین مسجد کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔

<sup>(</sup>١)الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١١٨١ -ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

اب سوالات کے جوابات بالترتیب پیش خدمت ہیں:

ا: وه مسجد جوز ماند قدیم سے قائم ہے اگر چہ سرکاری زمین پر قائم ہے لیکن چونکہ سابقہ ذمہ داران حکومت نے اس پرسکوت اختیار کیا اور بعداز تقسیم بھی مختلف حکومتوں نے سکوت اختیار کئے رکھا یہی سکوت اس کی رضامندی کی علامت ہوگا گو یا ارکان حکومت سکوت سے یہ باور کراتے ہیں کہ اچھا ہوا، عوام نے ہمارے فریضہ کی ہماری طرف سے ادائیگی کردی، جب سی جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جائے تو تا قیامت وہ جگہ مسجد رہے گا ، اگر چہوہ غیر آباد ہوانتقال آبادی کی جوہ سے ویراں ہی کیوں نہ ہوگئی ہو، اس جگہ کو کسی دوسر مصرف میں لانا جائز نہیں ، اگر دو بارہ مسجد بنانا مشکل ہوتو بھی اس جگہ پرا حاطہ ہین کر اس جگہ کو محفوظ کرنا لازمی ہے، اور وہ مسجد جس میں نمازیں ادا کی جارہ ہی ہوں ، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے آباد ہواردگر دمخلہ کی ضرورت ہو، اس کوشہید جس میں نمازیں ادا کی جارہ ہی ہوں ، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے آباد ہواردگر دمخلہ کی ضرورت ہو، اس کوشہید کر کے اس مقام پر باغیچہ اور پارک بنانا کیسے جائز ہوسکتا ہے، فقہ کی مشہور کتاب بحرالرائق میں ہے:

قال أبويوسف هو مسجد أبدا أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى ثم قال وبه علم أن الفتوى على قولك محمد في آلات المسجد في جواز النقل للضرورة وعلى قول أبي يوسف في تابيد المسجد ()

امام ابویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد سے ہمیشہ کے لیے تاقیامت نہ تو بطور میراث کے ورثاء کے ہاں لوٹے گی اور نہ ہی مسجد کو اور نہ اس کے سامان کو دوسری مسجد میں منتقل کیا جائے گا، ہرابر ہے کہ اس میں نمازیں پڑھی جارہی ہوں یا نہ سسالخ ولو خرب ماحولہ و استغنی عنہ یبقی مسجد اعند الإمام و الثانی أبدا الى قیام الساعة و به یفتی (۱)

اگرکسی مسجد کا اردگر دمحلّه و مران ہوجائے اور مسجد کی ضرورت ندر ہے تو بھی امام ابوحنیفه اورامام ابو یوسف تا قیامت مسجد رہے گی۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق -٢٤٢/٥ - ط: بيروت.

<sup>(</sup>r) الدر المختار مع رد المحتار .

۲: جن لوگوں نے مسجد کو منہدم کیا ہے وہ گناہ کیبرہ کے مرتقب ہو کر قرآن پاک کے حکم کے مطابق مانعین من المسجد ہونے کی وجہ سے ظالمین کے زمرہ میں شامل ہو گئے ہیں ، اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو یہ تحت تعزیر کے مستحق سے لیکن چونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے تو یہ لوگ اگر اپنے فعل پر نادم ہیں اور تو بہ واستغفار کریں تو شاید اللہ تعالی معاف فرمادیں ، اگر تو بہنہ کریں تو مسلمان ان سے محبت کا تعلق ختم کر دیں۔ مسجد کواس کے سابقہ مقام ربغیر جگہ کی کی مے مقام لوگوں پر تغییر کرنالازم اور ضروری ہے۔ مسجد کی تغییر جدید میں اخلاص نیت اور رضا الیمی کے لیے حصہ لینے والے مسجد کی تغییر کے علاوہ شعائر اسلام کی تو قیر اجرو ثواب کے ستحق ہوں گے ممکن ہے موجودہ صورت حال میں مسجد کی تغییر کے علاوہ شعائر اسلام کی تو قیر واحترام کے اضافہ کے سبب سے اضافی اجرو ثواب کے ستحق ہوں۔ ان اللہ لایضیع اجو المحسنین واحترام کے اضافہ کے سبب سے اضافی اجرو ثواب کے ستحق ہوں۔ ان اللہ المی منظم میں داخل ہیں ، فرمان خداوندی ہے میں داخل ہیں ، فرمان خداوندی ہے ان اللہ اُعد للظالمین عذا ہا اُلیما

۱۶: مسجد کے منہدم کرنے پر عالم دین کے احتجاج پرانگوگرفتار کرنا نا جائز اور حرام ہے۔اس فعل بد کے مرتکب افسران متعلقہ عالم دین سے برملا معافی مانگیں اور اللہ تعالی سے توبہ واستغفار کریں۔
فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب

کتبه محرعبدالمجید دین پوری الجواب صحيح محرعبدالسلام عفااللدعنه

بينات-صفرالمظفر ١٣١٧ه

# مسجد کی جگہ تفریخی مقام بنانا حرام ہے

كيافرمات بين علمائ وين اس مسئله مين كه:

ایک جگہ سبزی منڈی آباد تھی، جس میں تین مساجد قائم ہیں، شہر کے رش کی بناء پر سبزی منڈی دوسری جگہ منتقل کر دی گئی اوراب اس جگہ پارک بنائے جارہے ہیں، مجدوں کے اردگر دمعمولی آبادی باقی ہے، پانچ وقتہ نماز میں نمازیوں کی تعداد کافی ہے، جب کہ جمعہ کے موقع پر مساجد بھر جاتی ہیں، اب حکومت پارک کی بناء پر مساجد کوشہید کرنا چاہتی ہے اور اس کے متبادل دوسری جگہ پلاٹ دینے کا کہدر ہی ہے، کیا پارک یا تفریحی غرض کے لئے مساجد کوشہد کرنا یا ختم کرنا جائز ہے؟ کیا حکومت کا یہ اقدام درست ہے؟ پارک یا تفریحی غرض کے لئے مساجد کوشہد کرنا چاہئے؟ واضح رہے کہ پارک میں مسلمان ہی تفریح کے لئے مسلمان کی تعداد میں کیا رویہ افتیار کرنا چاہئے؟ واضح رہے کہ پارک میں مسلمان ہی تفریح کے لئے میں اضافہ کی امید ہے۔والسلام۔

(مولانا) ظاہرشاہ چتر الی۔

### الجواسب باستسبرتعاليٰ

مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں، مساجد کی تعظیم وتقدیس اور احکام وآ داب کوشریعت نے واضح طور پر بیان فرمادیا ہے، ہرمسلمان جانتا ہے اور جانتا چاہئے کہ مساجد اور عام جائیداد کے احکام میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔ بنیادی فرق ہے، کہ عام املاک و جائیداد میں انسان ہرقتم کے مالکانہ تصرف کا مجاز ہوتا ہے، مثلاً ملکیت کا بالعوض یا بلاعوض تبادلہ وانتقال ہوسکتا ہے، جب کہ مساجد کی مالکانہ نسبت حق تعالی شانہ کی طرف ہوتی ہے، مساجد میں انسان کسی قتم کے مالکانہ تصرف ( تبادلہ وانتقال وغیرہ ) کا مجاز نہیں ہوتا، بلکہ جوقطعہ زمین شرعی مسجد قرار پائے وہ حصہ ' تحت الشری' سے عرش معلیٰ تک اور مسجد کے تغییر ہونے کے وقت سے تا قیام قیامت مسجد بی کہلا تا ہے، مسجد کا بیاوہ کسی اور مصرف میں قطعاً استعال نہیں ہوسکتا۔

علائے شریعت اور فقہائے امت نے پوری وضاحت کے ساتھ بی تصریح فر مائی ہے کہ اگر کہیں مسجد کے پڑوس کی آبادی اجڑ جائے ، مسجد کا کوئی نمازی نہ بھی رہے یا وہ مسجد اہل محلّہ کے لئے تنگ پڑجائے اور پرانی مسجد کو کھلی اور وسیع جگہ نتقال کرنے کی ضرورت در پیش ہو یا مسجد کا کوئی پڑوی مسجد کواپنی ضرورت کے توسیع پروگرام میں شامل کرنا چاہے اور اس کے بدلے میں حسب ضرورت دوسری وسیع جگہ کا بندو بست بھی کرر ہا ہو یا اس فتم کے دوسرے مقاصد کی خاطر ، پرانی مسجد کوڈ ھانے اور منہدم کرنے کا نارواا قدام کرے ، توسیع بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ، بلکہ نا جائز اور حرام ہے۔ (۱)

غرض یہ کہ کسی بھی اجتماعی وانفرادی ضرورت اور کسی دوسری مقصد ومصرف کے لئے مسجد کو ویران کرنایا اس کی جگہ کو تبدیل کرنا، اسے دوسری جگہ نتقل کرنا اور مسجد کی جگہ کچھا ور تقمیر کرنا حرام ہے، اگر کوئی فرد، ادارہ یا حکومت اس شرعی حکم سے سرتا بی کر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑا ظالم اور فسادی کوئی نہیں، چنا نجے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"ومن اظلم ممن منع مساتحد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها."(البقرة ١١)

ترجمہ:''اوراس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے اوران کے اجاڑنے کی کوشش کی۔''

اس آیت کریمه کی ذیل میں مفسرین عظام نے حوالہ بالا کی تفصیل پرمتنزادیہ بھی فرمایا کہ مسجد کا نقض وہدم اور تبادلہ و قطل اس آیت کی رو سے بالکل ناجائز ہے، بلکہ اس قسم کی شنیع حرکتیں غیر مسلم کا شیوہ اور مسلمانی کے منافی ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>١)رد المحتار - كتاب الوقف - مطلب فيمالو خوب المسجد - ٣٥٨/٨.

بدائع الصنائع - كتاب الوقف -حكم الوقف .....ومايتصل به-١٥٠٥.

الهندية-كتاب الوقف-الباب الحادي عشر في المسجد-الفصل الاول٢٠٥٤٪.

<sup>(</sup>r) التفسير الكبير-البقرة : ١١٠-المسئلة الخامسة-١٢/٢.

الجامع لاحكام القران -٥٢/٢.

بناہریں تفریحی پارک کے لئے معجدوں کا گرانا نہ صرف حرام ہے، بلکہ نہایت شرمناک بات ہے،

نیز شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے اور خدا کے مجبوب مقامات کو بے حیائی اور بے ہودگی کے مبغوض مقامات

میں تبدیل کر کے خدا کے غیض وغضب کو دعوت دینا ہے، اس لئے حکومت کا اقد ام قانون الہی سے بغاؤت

ہے حکومت کو اس اقد ام سے گریز کرنا لازم ہے، لہذا ان مساجد کو جوں کا توں بی برقر اررکھا جائے تا کہ

پارک میں آنے والے مسلمان نماز بھی ادا کر سکیس، بلکہ ان مساجد کی قدر ہے توسیع کر کے ان میں مستورات

کے لئے بھی نماز کی جگہ کا انتظام ہونا چاہئے، یہ بھی مسلمانوں کی ضرورت اور حکومت کی ذمہ داری ہے، جس
طرح حکومت رعایا کہ تفریح کے لئے فکر مند ہے، اسی طرح مسلمانوں کی اہم نہ بہی ضرورت (نماز) کے
لئے اگر مساجد کی موجود گی کو بھی برداشت فرمالے تو کوئی عار کی بات نہیں، بلکہ اعزاز وافتخار کی بات ہوگی،
بصورت دیگر مسلمانوں کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ حکومت کے خلاف، شریعت وقانون کے دائر ہے میں
بصورت دیگر مسلمانوں کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ حکومت کے خلاف، شریعت وقانون کے دائر ہے میں
رہتے ہوئے ہرتم کا احتجاجی حق استعمال کریں اور مساجد کے دفاع کے لئے مقد ورکھر کوشش و مزاحت کریں
اور عنداللہ ما جورہوں۔ (۱)

الجواب صحیح الجواب صحیح کتبه نظام الدین شامزئی محمد عبدالمجید دین پوری رفیق احمد بالاکوئی بینات - جمادی الاخری ۱۳۲۳ اصحیح بینات - جمادی الاخری ۱۳۲۳ اصحیح

<sup>(</sup>۱) فتح البارى -كتاب المطالم -باب من قاتل دون ماله -۱۵۵/۵ -رقم الحديث: ۲۳۸۰ -ط:عباس احمد الباز مكة المكرمة.

# مساجد کا د فاع ہرمسلمان کا فرض ہے

کیا فرماتے ہیں علاء کرام ومفتیان عظام اس مسکانہ کے بارے میں کہ جامع مسجد خلفاء راشدین طرسٹ رجسٹر ڈ اور جامع مسجد ربانی عرصہ تقریباً ۵۰/۵۵ سال سے پرانی سبزی منڈی مین یو نیورٹی روڈ کراچی میں واقع ہیں۔اورالحمد للدان دونوں مسجدوں میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت، جمعہ وعیدین ہوتی جلی آرہی ہیں۔اب چونکہ سبزی منڈی کو سپر ہائی وے پر منتقل کر دیا گیا ہے۔اس لئے حکومت کا ارادہ ہے کہ اس پرانی سبزی منڈی کی جگہ کراچی کے عوام کی سہولت وآ سانی اور تفری کے لئے ایک پارک بنادیا جائے۔ اس لئے حکومت کا ارادہ انقاق بیہ ہے کہ دونوں قدیم مسجدیں پارک کے توسیعی پروگرام میں حائل ہور ہی ہیں اس لئے حکومت کا ارادہ ہے کہ ان دونوں مسجدوں کو شہید کر کے برابر کر دیا جائے اور ان کی جگہ پر باغ بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت کے لئے بلایا تھا۔ائم حضرات نے اپنے اپنے حکموں میں ،ان مساجد کے ائم حضرات کو اس کی اطلاع دینے کے لئے بلایا تھا۔ائم حضرات نے فرمایا کہ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ دریا فت کر لیا جائے۔

ا: ....کسی ایسی مسجد کوجس میں عرصه دراز سے باجماعت نماز، جمعه وعیدین پابندی سے اداکی جارہی ہو، کیا حکومت اپنے کسی توسیعی وتفریکی پروگرام کی بناء پر،اللّٰد کے اس گھر کوگرا کرشہید کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟

۲:.....اگراس مسجد کوشہید کر کے اس کے متبادل کسی جگہ پر حکومت مسجد تغمیر کردیے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟

سے اگر شرعی طور ہے مسجد کو حکومت شہید کرنے کی مجاز نہیں ہے ، تو کیا اس صورت میں حکومت کوان کے مکروہ عزائم سے روکنے کے لئے ، اگر کوئی شخص مدا فعت کرے اور اللہ کے گھر کوشہید ہونے سے بچانے کے لئے خودا پی جان دے دیتواس کی موت کا کیا حکم ہوگا؟ آیا یہ شہید کہلائے گا؟ یا حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی بناء پر مر دار مرے گا؟

مستفتی: انتظامیه جامع مسجد ربانی ، و جامع مسجد خلفاء راشدین پرانی سبزی منڈی مین یو نیورشی روڈ کراچی

### الجوائب باستسه تعالى

واضح رہے کہ مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں، مساجد کی تعظیم و تقذیب اور شرف و فضل نیز احکام و آ داب کو شریعت نے بالکل واضح انداز میں مختلف جہات سے بیان فر مایا ہے، جس کا حاصل نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی میں سمویا ہوا ہے، آپ ﷺ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب جگہوں میں پندیدہ جگہ مساجد ہیں اور مبغوض ترین جگہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بازار ہیں۔(۱)

اس کے علاوہ مساجدگی اہمیت وفضیلت کے بارے میں بہت ہی روایات موجود ہیں، جود بنی شخف رکھنے والے مسلمانوں کے لئے متاج بیان نہیں، دوسری طرف اسلامی تاریخ کا ذخیرہ مساجد کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق وربط کے بیان سے بھراہوا ہے، بلکہ ماضی میں اسلامی سلطنوں کی بیجان ونشانی اور محبوب مشغلہ، مساجد کی تعمیر تعظیم جانا جاتا تھا، برصغیر میں بھی آج تک الی تاریخی مساجد موجود ہیں جومسلمانوں اور مسلم حکومتوں کے اس دینی کردار کی گواہی دے رہی ہیں، بیسب پھھ صرف دینی شغف اور اسلام پندی کی مسلم حکومتوں کے اس دینی کردار کی گواہی دے رہی ہیں، بیسب پھھ صرف دینی شغف اور اسلام پندی کی بناء پر بی نہیں کیا گیا، بلکہ اسلامی حکومتوں نے بیخد مات، دینی ذمہ داری اور نہ بہی فریضہ کے طور پر انجام دی تھیں، کیونکہ دینیات کی ترویخ، حدود شرعیہ کا نفاذ اور اسلامی سرحدوں کے تحفظ ودفاع کی طرح شعائر اسلام کا قیام بھی مسلمان حکمران پر شرعاً فرض ہے۔ اسلامی حکومتوں کے نہ بی زوال کے نتیجہ میں بید مہدواری اب مسلمان علمرانوں کی خفلت وکوتا ہی کے نتیجہ میں اب مسلمان رعایا پر ٹیفرض عائد مسلمان عوام خود بھاتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی خفلت وکوتا ہی کے نتیجہ میں اب مسلمان رعایا پر ٹیفرض عائد موت ہوتا ہے کہ وہ شعائر اسلام کی تغیر ورتر تی اور دیگر ضروریات ولواز مات کا انتظام واہتمام از خود کریں، الحمد للد کہ عوصہ دراز سے ایسا ہی ہور ہا ہے اور مسلمانوں نے اپنی مساجد کو حکمرانوں کے رحم ورئیس چھوڑا۔

<sup>(</sup>١)مشكواة المصابيح-كتاب الصلواة -باب المساجد ومواضع الصلواة -الفصل الاول- ١٨٨١.

بہر کیف بیہ جاننا جا ہے کہ مساجد چونکہ شعائر اسلام میں سے بین اس لئے مساجد کے احکام دیگر مکانوں، دکانوں اور املاک وعمارتوں کی طرح نہیں، بلکہ ان سے بالکل مختلف ہیں۔

دوسری املاک و ممارتوں اور مساجد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسری املاک مخلوق کی ملکیت شار
ہوتی ہیں، جب کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت شارہ وتی ہیں۔ شخصی املاک میں انسان ہرقتم کے مالکانہ تصرف کا
مجاز ہوتا ہے، مثلاً ملکیت کا تبادلہ بالعوش یا انتقال وغیرہ ہوسکتا ہے جب کہ مساجدیا وہ املاک جس کی نسبت
اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے وہاں انسانوں کو کسی قتم کے مالکانہ تصرف خرید و فروخت، تبادلہ وانتقال وغیرہ
کاحتی نہیں پہنچتا (جیسا کہ آ گے حوالوں سے واضح ہوگا۔)

بلکہ حقیقت ہے ہے کہ جوقطعہ زمین شرعی مسجد قرار پائے ، وہ حصہ تحت النری کی ہے عرش معلیٰ تک،
مسجد کے نام خاص ہونے کے وقت سے قیامت تک مسجد کہلاتا ہے اور پھر مسجد کا بیا حاط مسجد کے علاوہ کی
اور مصرف میں قطعاً استعال نہیں ہوسکتا ، علاء شریعت اور فقہاء امت نے پوری وضاحت کے ساتھ بی نصری فرمادی ہے کہ اگر کہیں آبادی اجڑ جائے اور مسجد کا کوئی نمازی نہ بھی رہے یا مسجد اہل محلّہ کے لئے شک ہوجائے اور اس پرانی مسجد کو کھلی جگہ نتقل کرنے کی ضرورت پیش آربی ہو، یا مسجد کوکوئی پڑوی اپنی ضرورت ہوت کے توسیعی پروگرام میں شامل کرنا چاہے اور اس کے بدلے مسجد کے لئے وسیع جگہ کا بندو بست کرنا چاہے ، تو ایسا کرنا اور اس مقصد کی خاطر پرانی مسجد کو ہٹانے اور منہدم کرنے کی جسارت کرنا کسی مسلمان کے لئے جائز ایسا کرنا اور اس مقصد کی خاطر پرانی مسجد کو ہٹانے اور منہدم کرنے کی جسارت کرنا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ، بلکہ نا جائز وحرام ہے۔ چنانچے فقاوی میں ہے:

ا: .....وفى الدر المختار وشرحه: ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الا مام والثانى ابداً الى قيام الساعة وبه يفتى (قال الشامى) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء كانو يصلون فيه او لا وهو الفتوى (١)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار - كتاب الوقف- مطلب فيما لو خرب المسجد اوغيره- ٣٥٨/٣ بدائع الصنائع - كتاب الوقف و الصدقة - فصل و اماحكم الوقف- ٣٣٠/٥.

۲: .....وفى الهندية: ولو كان مسجد فى محلة ضاق على اهله ولا يسعهم أن يزيدو افيه، فسأ لهم بعض الجيران ان يجعلوا ذلك المسجدله ليدخله فى داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خير له فيسع فيه اهل المحلة قال محمد: لا يسعهم ذلك، كذافى الذخيرة. (۱) غرض يه كم مجرشرى كوكى بحى انفرادى واجماعى ضرورت ياكى اورمقصد ومصرف مين تبديل كرنا شرعاً جا تزنيين ہى، اگركوئى اس شرع كم سرتانى كرے واللہ تعالى كے ہاں اس سے بڑا ظالم اورفسادى كوئى نبين ہوگا۔ قرآن كريم مين قالى شانه كارشاد ہے:

"ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية. (البقرة: ١١٣)

ترجمہ:''اوراس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے اوران کے اجاڑنے کی کوشش کی''۔

اس آیت کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ مسجد کو اجاڑنے اور خراب کرنے کی کوشش کرنا دوطرح سے ہے، اس کا ایک معنی تو ہے ویرانی لوگوں کو مسجد میں نماز اداکرنے سے روکنا، جس کے نتیجہ میں مسجد ویران ہوجائے، جیسے مشرکیین مکہ، نبی کریم ہے اور صحابہ کرام گو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے اور دوسرامعنی وہ ہے جس کی انجام دہی کے لئے بخت نفر اور نصاری نے کر دارا دا کیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی تو بین اور تخریب جیسے کرتو توں کا ارتکاب کیا اور نعوذ باللہ اس مقدس جگہ اور انبیاء کی مسجد کو کوڑا گھر بنا کررکھ دیا اور اس کی درود یوار ہلا کررکھ دی تھیں، مفسرین عظام اسی دوسرے معنی کو انبیاء کی مسجد کو کوڑا گھر بنا کر کھ دی تا تے ہیں۔
"سعی فی حورابھا" کا حقیقی معنی بتاتے ہیں۔

چنانچدامام رازی تفسیر کبیر میں تحریر ماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية - كتاب الوقف - الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به - الفصل الاول فيما يصيربه المسجد - ٢٥/٢ .

السعى في تخريب المسجد قديكون لو جهين (احدهما) منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريبا والثاني بالهدم والتخريب..... الخ()

وفى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى المجلد الاول الجزء الثانى قوله: الثالثة: خراب المساجد قديكون حقيقياً كتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس فقتلوا وسبوا وحرقوا التوراة وقذفوا فى بيت المقدس العذرة وخربوه. ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المسجد الحرام، وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلوة واظهار شعائر الا سلام فيها خراب لها. ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وان خربت المحلة ..... و دلت الآية ايضاً على تعظيم امر الصلوة وانها لما كانت افضل الاعمال واعظمها اجرا كان منعها اعظم اثماً .....الخ(۱)

مفسرین عظام کے ان تغییری کلمات سے واضح ہوا کہ مذکورہ آیت کریمہ میں مسجدوں کی تخریب ووریا نگی کا حقیقی معنی اور اولین مصداق بیہ ہے کہ مساجد کومٹانے اور منہدم کرنے کی جسارت کی جائے ، علامہ قرطبی گی عبارت سے خلاصہ اور نتیجہ کے طور پر واضح ہوا کہ آبادی اٹھ جانے اور محلّہ کے اجڑ جانے سے اگر مسجد کی تغمیر و بناء کا مقصد یعنی نماز واذان پورانہ بھی ہوتا ہوا ور مسجد بالکل غیر آباد ہوکررہ جائے ، تب بھی مسجد کا نقض و مدم یا بیچ وانتقال گوارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسجد ہر حال مسجد ہی رہے گی۔ علامہ مرحوم نے مزید وضاحت فرمائی کہ جس طرح نماز وغیرہ کا اجتمام کرنا اور مساجد کو آباد کرنا بہت بڑا اجر ثواب کا کام ہے، اسی

<sup>(</sup>۱)التفسير الكبير -سورـة البقرة : ۱ ۱ - المسئلة الخامسة -المجلد: ۲ -الجزء الرابع من التفسير الكبير." داراحياء التراث العربي ٩٥٠ .

<sup>(</sup>r) الجامع لا حكام القرآن - ٢ - ٥٣،٥٣.

طرح نماز سے روکنا اور مساجد کو ویران کرنا اور خراب کرنا سب گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور ایساشخص اللہ تعالیٰ کے نز دیک اول درجہ کا مجرم اور ظالم شار ہوتا ہے۔

لبذاوہ مساجد جن میں عرصہ بچاس رپیپن برس سے نماز جمعہ اور عیدین با قاعد گی سے اداہور ہی ہیں،
ان مساجد کے شرکی وقانونی مساجدہونے میں کسی قتم کے شک وشبہ کی ذرا مجر گنجائش نہیں، اس لئے ان مساجد
کو بند کر کے یا خدانخو استہ شہید کر کے ان کو کسی توسیعی و تفریکی پروگرام میں شامل کرنا قطعاً جائز نہیں، قر آن
کریم کی مذکورہ بالا آبت کر بہداور تفسیر کی روسے ایسی جسارت کا مرتکب خدا تعالیٰ کا مجرم اور سب سے بڑا ظالم
ہے، نیز حدیث شریف کی روسے مجرجیسی مقدس جگہ کو بے حیائی، بے پردگی اور دیگر خرافات کی جگہ ( تفریک گاہ یا توسیعی پروگرام) میں تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کے متر ادف ہے، بلکہ عمدا ایسا علین اقدام تو جذبہ اسلام کے منافی ہے، بیتو بہود و نصار کی اور بخت نصریا شدت پہند ہندوؤں کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی مساجد کو ڈھانے کے در بے تھے اور ہیں ۔ مسلمانوں کا کام اور پہچان تو بیر رہی ہے کہ وہ مسجد یں بناتے آباد کرتے اور ان کا ظاہری و باطنی تحفظ و دفاع کرتے رہے ہیں اور مساجد کو ویرا نگی سے بچاتے رہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم اللہ تو بہت اس انگا و کو ایمان، خوف خدا اور عقیدہ آخرت پریفین رکھنے تو الیٰ اور اس کے رسول کریم اللہ تا تھیں۔ اس لگا و کو ایمان، خوف خدا اور عقیدہ آخرت پریفین رکھنے کی نشانیوں میں شار فر مایا ہے ۔ (سورہ تو بہت ۱ آب یہ ۱۸) (ر) قرطبی مشکلو تو (۲)

۲: ..... جیسا کہ او پرتمہید میں گزرا کہ جس جگہ مسجد تعمیر ہوجائے اس جگہ کوتا قیامت کسی دوسرے مصرف میں استعال نہیں کیا جا سکتا حتی کہ کوئی فرضی وامکانی صورت بھی ایسی نہیں ملتی کہ مسجد کی جگہ کوکسی اور کام میں لایا جا سکے۔ رہا متبادل جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا عندید، توبیاس لئے فضول و بے کار بلکہ شری احکام سے ناوا قفیت کی دلیل ہے، کہ مساجد اور عام املاک: دکا نول، مکا نول اور مارکیٹول کے احکام بکسال نہیں ہیں، بلکہ مساجد وغیرہ کے احکام جدا ہیں اور دوسری املاک کے احکام جدا ہیں اگر کوئی فردیا ادارہ لاعلمی کی بناء پر غلط فہمی کا شکار ہوا ور اس طرح کی غیر شری فکر کا حامل ہوتو اس کی غلط فہمی کو دور کرنا مسلمانوں اور ان کے پر غلط فہمی کا شکار ہوا ور اس طرح کی غیر شری فکر کا حامل ہوتو اس کی غلط فہمی کو دور کرنا مسلمانوں اور ان کے

<sup>(</sup>١) الجامع لاحكام القرآن -تحت قوله تعالىٰ انما يعمر مساجد الله-التوبة: ١٨: ٥٨/٨.

<sup>(</sup>٢)مشكونة المصابيح ١/٩١ الفصل الثاني حواله سابقه.

ند ہی پیشوا وَں کی ذمہ داری ہے۔

سے بھی اور غلط فہمی کی بناء پر خدانخواست مملکت خدا داد: ''اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں ضابطہ اسلام، نظریہ سمجھی اور غلط فہمی کی بناء پر خدانخواست مملکت خدا داد: ''اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں ضابطہ اسلام، نظریہ پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو تہ تئے کرنے کی جسارت کی جائے ، تو مسلمان حکومت کے ہر سرکاری وغیرہ سرکاری وغیرہ سرکاری و فیرہ سرکاری و فیرہ سرکاری و فردکو اس ظلم و جر کے خلاف احتجاج کا پورا پورا جن حاصل ہوگا اور شعار اسلام (مسجد) کا دفاع و تحفظ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہوگا ، اگر کوئی مسلمان اس مذہبی فریضہ کی ادائیگی کرتے ہو کے کام آجائے تو وہ شرعا شہید کہلائے گا اور مرتبہ شہادت پر فائز شار ہوگا ، نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے شہیدوں کی فہرست میں وہ لوگ بھی گنوائے ہیں جو اپنی عزت و آبر واور مال و متاع کا دفاع کرتے ہوئے مارے جائیں، تو جو شخص اپنے مذہبی وروحانی سرمایہ اور شعائر اسلام کے دفاع میں جان دے دے دے ، وہ بدرجہ اولی عنداللہ شہید کہلائے گا۔انشاء اللہ(۱)

کتبه رفیق احمد بالاکوئی بینات-رجب۳۲۳اھ الجواب صحيح محرعبدالمجيددين پوري الجواب صحيح نظام الدين شامزئي

www.ahlehaq.org

<sup>(</sup>١)فتح الباري -كتاب المظالم -باب من قاتل دون ماله -١٥٥/٥ ط. عباس احمد الباز مكة